



مُنجَ إِمَارِينَ

|          | 2        |  |
|----------|----------|--|
|          |          |  |
|          |          |  |
|          |          |  |
|          | 4        |  |
|          |          |  |
| <i>t</i> |          |  |
|          |          |  |
|          |          |  |
|          |          |  |
|          |          |  |
|          | <b>Y</b> |  |



المالية المالي المال

تالیف حضرت مولوی محمد بوسف کا ندهلوی ؓ

ترتیب وترجمه مولوی محد سعد صاحب کا ندهلوی مدخله



### اس كتاب ميں اعراب كى غلطيول كودرست كيا كياہے اور چندمقامات پرضروري وضاحتيں پيش كى گئيں ہيں۔

# نام كتاب: منتخب احاديث

Muntakhab Ahadith

تاليف: حفرت مولوي محمد يوسف كاندهلوي

بابتمام:محديونس



ISBN: 81-7101-436-4

ا ثناعت بخوراء Edition- 2007 TP-074-07

Published by

### IDARA ISHA'AT-E-DINIYAT (P) LTD. 168/2, Jha House, Hazrat Nizamuddin

New Delhi-110 013 (India) Tel.: 2692 6832/33 Fax: +91-11-2632 2787

Email: sales@idara.com idara@yahoo.com Visit us at: www.idara.com

Typesetted at: DTP Division
IDARA ISHA'AT-E-DINIYAT (P) LTD.
P.O. Box 9795, Jamia Nagar, New Delhi-110025 (India)

# حفرت مولانا محر بوسف صاحب عيصوده ش ساكي صفح كانكس

الاسلام الذكتب ال اله الالاند والن في المهل الدُّوال تعبِّم الصلوة وتزكّم وج وتعر وتغشل من ديائة وان شئم الوضوء وتصوم ومصان قال ذا دافعة فانام إقال بفوقا لصدقت دوا ما استخرية عن استخرعت الناهمي النه عليه وكل مى سوال جبرنيل اياه عن الاسلام كال فذكرة ترغيب مبطولا ووه الرجان سلة الملية من المؤمن حيث الهضود ددان معن المابريرة ولفذا المراعة أوقي النواطلية سباع مواص المطيور وتفط النجيز عندال امتى بالول بوزالقيا غرامي فن أناد الوصوء غن استطاع من إن بطيل عربة فليفعل ترعيص ال اذاتوها العداع المااوالمؤن فغسل وجدخرج من وجيكل فلية تقرابها بعنيدم الماءاوية أوقط الماء فاذاعل يديره جهن يوسه كل خطية كان المنهم الماء مع الماءادى أخ قطر المناء فاذا عبل رحد فوجت كل خطيَّة سُبِّتا رحلاه مع المنه ، اوع آخ قط ألماء جماطرة نقياس الذنوب دراة الوالفيلا ومالك والزندى عن إبى بريرة وروا صعاف والسنائ وي جاعن عبد النزال على مفظ إذا توضأ العامعي غضض خرجت الحطايات فيغاذ الاستنز خرصت الطايات الغيفاذاف وجروب اطلام وجهة كأجمن فت التفارعية فاذا غليبه وجداففاياس يديق فرج من فحت اظفار بديناذا تح برأمه خرجت الخطابات وأسرح تخرج من إذنيه فاذاعل وجليفرجت الحظايا من رصيرى فرجه بالقدا تنا درجليرة كان شيد الدائدي وصورالاند من وتنه الرحي يمني مفعل عن عمودن عبر ون آخ «ادل شوكا العشيداتي واح

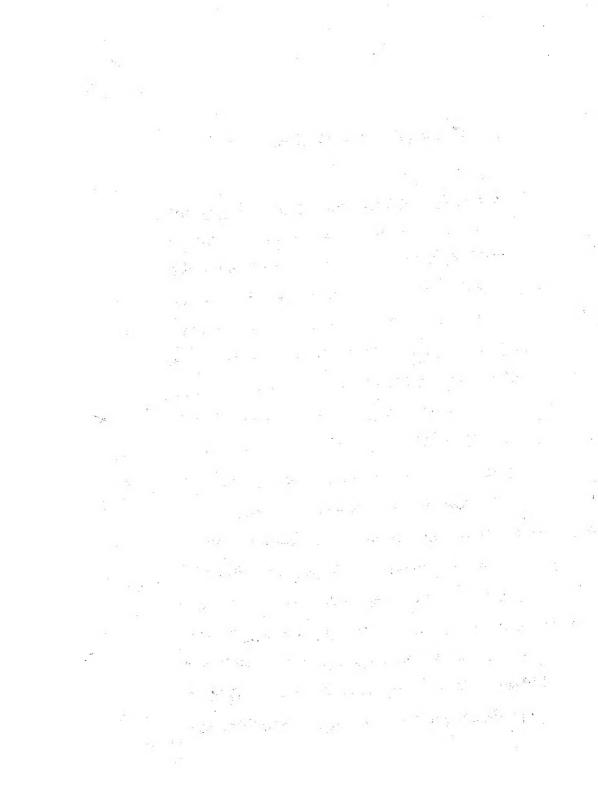

# فگرست مضا میں

| ٧    |
|------|
| VIII |
| XIV  |
|      |
| 1    |
| 34   |
| 73   |
| 110  |
|      |
| 133  |
| 156  |
| 189  |
| 232  |
| 245  |
| 255  |
|      |
| 261  |
| 288  |
|      |
| 292  |
| /    |

| 326 | الله تعالیٰ کے ذکر کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 384 | رسول الله عليلية عص منقول اذ كار اور دعائيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | اكل ملم المستحدث المس |
| 427 | مسلمان كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444 | حسن اخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 460 | ملمالوں کے حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 525 | صلهُ رَخَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 535 | مسلمانوں كوتكليف يېنچانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 563 | مسلما نون کے باہمی اختلا فات کودور کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 570 | مسلمان کی مالی اعانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | اخلام پنیت یعن تشیح نیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 579 | اخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 594 | اللاتعالى كے وعدوں پر یقین كے ساتھ اور اجروانعام كے شوق میں عمل كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 599 | ראַארט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | دعوت رتباین<br>دعوت رتباین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 613 | دعوت اوراً س کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 648 | الله تعالى كراسة مين فكني ك فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 673 | الله تعالیٰ کے رائے میں نکلنے کے آواب داعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 721 | لا يعنى سے بچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 741 | مراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



# مقدمه

ٱلْحَمَدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَا بِدَعُوتِهِمُ اللَّي يَوْمِ الدِّيْنِ أَمَّا بَعُدُ!

بدایک حقیقت ہے جس کو بلا کی توریہ و تمگن کے کہا جاسکتا ہے کداس وقت عالم اسلام کی وسیع ترین، قوی ترین اور مفید ترین وعوت، تبلیغی جماعت کی دعوت ہے جس کا مرکز، مرکز تبلیغ نظام الدین دبلی ہے۔ اجس کا دائر عمل واثر صرف برصغیر نہیں اور صرف ایشیا بھی نہیں، متعدد براعظم اور مما لک اسلامیہ وغیر اسلامیہ ہیں۔

دعوتوں اور تحریکوں اور انقلابی واصلاحی کوششوں کی تاریخ بتلاتی ہے کہ جب کسی دعوت و تحریک رعوت و تحریک بیات کی پر پچھ زمانہ گزرجاتا ہے یا اس کا دائر وعمل وسیع سے وسیع تر ہوجاتا ہے (اور خاص طور پر جب اس کے ذریعے نفوذ واثر اور قیادت کے منافع نظر آنے لگتے ہیں ) تو اس دعوت وتحریک میں بہت کی ایس خامیاں، غلط مقاصد اور اصل مقصد سے تفافل شامل ہوجاتا ہے جو اس دعوت کی

اس اظہار وا ثبات میں دوسری مفید و ضروری دعوتوں اور تحریکوں، حقائق اور ضرور یات زمانہ ہے آگی اور وقت کے فتنوں سے مقابلہ کی صلاحیت بیدا کرنے والی مساحی اور تنظیموں کی نفی یا تحقیر مقصود نہیں ہے۔ تبلینی وعوت و تحریک کی وسعت وافا دیت کا صرف ایجائی انداز میں اظہار واقر ارہے۔

افادیت وتا شرکوکم یابالکل معدوم کردیتا ہے۔لیکن سیبلینی دعوت ابھی تک (جہاں تک راقم کے علم و مشاہدہ کا تعلق ہے) بڑے پیانے پران آزمائشوں سے محفوظ ہے۔اس میں ایثار وقربانی کا جذبہ، رضائے اللی کی طلب، اور حصول ثواب کا شوق، اسلام اور مسلمانوں کا احترام واعتراف، تواضع و اکسارنفس، فرائض کی اوائیگی کا اجتمام اور اس میں ترقی کا شوق، یادِ اللی اور ذکرِ خداوندی کی مشغولیت، غیر مفید اور غیر ضروری مشاغل و اعمال سے امکانی حد تک احتراز اور حصول مقصد ورضائے اللی کے لئے طویل سے طویل سفراختیار کرنا اور مشقت برداشت کرنا مشامل اور معمول بہ ہے۔

جماعت کی پیخصوصیت اورا متیاز ، داعی اول کے اخلاص ، انابت الی الله ، اس کی دعاؤں ، عبد و جہد و قربانی اورسب سے بڑھ کر الله تعالی کی رضاو قبولیت کے بعد ان اصول و ضوابط کا بھی متیجہ ہے جوشر و ع سے اس کے داعی اول (حضرت مولا نامجہ البیاس کا ندھلوگ ) نے اس کے لیے ضروری قر اردیئے اور جن کی ہمیشہ تلقین و تبلیغ کی گئی۔ وہ کلم طبیبہ کے معانی و تقاضوں پرغور ، فرائض وعبادات کے فضائل کا علم ، علم و ذکر کی فضیلت کا استحضار ، ذکر خداوندی میں مشغولیت ، اکرام مسلم اور مسلمان کے حق کی شناسائی و اوائیگی ، جمل میں تھیجے نیت و اخلاص ، ترک مالا یعنی ، اللہ کے راستہ میں نظنے اور سفر کرنے کے فضائل و تر غیبات کا استحضار اور شوق ، یہ وہ عناصر اور خصائص سے راستہ میں نظنے اور سفر کرنے کے فضائل و تر غیبات کا استحضار اور شوق ، یہ وہ عناصر اور خصائص سے جنہوں نے اس دعوت کو ایک سیاس ، مادی تح کیک اور استحصال فوائد ، حصول جاہ و منصب کا ذریعہ جنہوں نے اس دعوت کو ایک سیاس ، مادی تح کیک و تراحصول رضائے الی کا ذریعہ رہیں۔

یداصول وعناصر جواس دعوت و جماعت کے لیے ضروری قرار دیئے گئے، کتاب وسنت سے ماخوذ ہیں، اور وہ رضائے اللی کے حصول و دین کی حفاظت کے لیے ایک پاسبان ومحافظ کا درجہ رکھتے ہیں ان سب کے ماخذ کتابِ اللی اور سنت واحاد یدٹِ نہوی ہیں۔

ضرورت تھی کہ ایک منتقل وعلیحدہ کتاب میں ان آیات واحادیث و ما خذت کوجم کردیا جاتا۔ خدا کاشکر ہے کہ اس دعوت اِلی الخیر کے داعی ٹانی مولا ناحمہ بوسف صاحب ؓ (خلف رشید داعی اول حضرت مولا ناحمہ الیاس صاحب ؓ) نے جن کی نظر کتب احایث پر بہت وسیج اور گہری تھی ، ان اصولوں ، ضوابط واحتیا طول کے ما خذت کوایک کتاب میں جمع کردیا اور اس میں پورے استیعاب واستقصاء سے کام لیا، یہال تک کہ یہ کتاب ان اصولوں وضوابط اور ہدایات کا مجموعہ خبیں بلکہ مَوسُوْقَہ عَبْن کئی جس میں بلااسخاب واختصاران سب کاعکن اختلاف الدَّرَ جات ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی تقدیراورتوفیق اللی کی بات ہے کہ اب یہ کتاب ان کے خفید عسعید عزیز القدر مولوی سعدصا حب اَطَالَ اللهُ بَقَائَهُ وَوَفُقَهُ لِاَ حُفَرَ مِنُ ذَلِك کی توجه واہتمام سے شاکع بوربی مولوی سعدصا حب اَطَالَ اللهُ بَقَائَهُ وَوَفُقَهُ لِاَ حُفرَ مِنْ ذَلِك کی توجه واہتمام سے شاکع بوربی ہوارس کا افاده عام بور ہا ہے۔ الله تعالی ان کے اس عمل وخدمت کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قائدہ پہنچائے۔ وَمَا ذَلِك عَلَى اللهِ بِعَزِیْدِ۔

ابوالحس على ندوي

دائره شاه علم الله

رائے بریلی ، ۲ / ذیقعدہ ۱۲۱۸ ه

ت جديد عربي من دائرة المعارف كوموسوء محى كتبة بين جس من مرجة كاتعارف اورتشر مع بوتي ب-

نبير ويعني فرزعه وخزي



# عرض مترجم

#### الله تعالیٰ کاارشادہ:

لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُومِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولاً مِّنُ اَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اليَهِ وَيُزَكِّيُهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ عَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبَلُ لَفِي صَالِ مَّبِيْنٍ . [ال عمران: ١٦٤]

ترجمه: حقیقت میں اللہ تعالی نے ایمان والوں پر ہڑااحسان فر مایا ہے جب کہ اُن ہی میں سے ، اُن میں ایک ایسا عظیم الشان رسول بھیجا کہ (انسانوں میں سے ہونے کی وجہ سے اُن میں ایک ایساعظیم الشان رسول بھیجا کہ (انسانوں میں سے ہونے کی وجہ سے اُن کے عالی صفات سے لوگ بے تکلف فائدہ اُٹھاتے ہیں) وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آئیتیں پڑھ کرسناتے ہیں (آیا ہے قرآن ہے کہ ذریعہ ان کو دعوت دیتے ہیں، نھیحت کرتے ہیں) ان کے اخلاق کو بناتے اور سنوارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی سنت اور طریقے کی تعلیم دیتے ہیں۔ بلاشبہ ان رسول کی تشریف آور کی ہے لیے لوگ کھی گمراہی میں مبتلا تھے۔ (آل عمران: ۱۲۳)

درج بالا آیت کے ذیل میں اور اس موضوع پر حضرت مولانا سیدسلیمان ندویؓ نے "
درج بالا آیت کے ذیل میں اور ان کی دینی وعوت "کے مقدے میں تحریفر مایا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کوکار نبوت کے بیفرائض عطا ہوئے ہیں، تلاوت قرآن کے ذریعے وعوت،

تزکیداور تعلیم کتاب و حکمت قرآن کریم اور احادیث صیحه کے نصوص سے بیر ثابت ہے کہ خاتم انتہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے نبی کے اتباع میں اسمِ عالم کی طرف مبعوث ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُورِ

(آل عمران: ١١٠)

قرجمہ: اے مسلمانوائم بہترین جماعت ہوجولوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ، اچھے کا مول کو بتاتے ہواور یُرے کا مول سے روکتے ہو۔

اُمتِ مسلم فراُنفِ نبوت میں ہے دعوت خیر اور امر بالمعروف اور نبی عن المنکر میں نبی کی جانشین ہے۔ اس لئے رسول کریم علیہ الصلاق والسلیم کوکارِ نبوت کے جوفر انض عطا ہوئے ہیں،

تلاوت آیات کے ذریعہ دعوت، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت، یہ اعمال اُمتِ مسلمہ کے بھی ذمہ آگئے۔ چنا نچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت، تعلیم و تعلیم، ذکر و عبادت پر جان و مال خرج کرنے والا بنایا۔ ان اعمال کو دوسرے اشغال پر ترجیح دی گئ اور ہر حال میں ان اعمال کی مشق کرائی گئی۔ ان اعمال میں انہاک کے ساتھ تکالیف اور شدا کد پر صبر سکھا یا گیا۔ دوسر سکو نفع پہنچانے کے لئے اپنی جان و مال لگانے والا بنایا گیا اور وَ جَساهِ اُوا فِسی اللهِ حَقّ جِهَادِ ہم '' اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے محنت اور کوشش کیا کر وجیسا محنت کرنے کا حق ہے'' کی تعمیل میں نبیوں والے مزاج پر ریاضت و مجاہدہ اور قربانی واثیار کے وہ نقشے تیار ہوئے جن سے امت کا اعلیٰ ترین مجموعہ و جود میں آیا۔ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے بیا عمال مجموع طور پر عموم میں زندہ رہے اُس دور کے لئے خیر القرون کی شہادت دی گئی۔

پھر قسوناً بعد فون خواص نے بعن اکامر اُمت نے ان نبوی فرائض کی ادائیگی میں پوری توجداور کوشش میذول فرمائی اور انہیں کے مجاہدات کا نور ہے جس سے کاشانہ اسلام میں روشن ہے۔

اِس دور میں اللہ جل شانہ نے حضرت مولا نامحمدالیاس کے دل میں دین کے مٹنے پرسوز و گرویے چینی اورامت کے لئے درد، کڑھن اور نم اس در بے میں بھردیا جوان کے وقت کے اکابر

كَى نَظْرِ مِينِ ايْنِي مثَالَ آبِ تَحَارِوه جروفت جَدِينَ عُ مَا جَداءَ بِهِ النَّبِي عُلَيْكُ " ثَي كريم صلى الله عليه وسلم جوطريق اللدرب العزت كى طرف سے لائے بين "ان سب كوسارے عالم ميں زنده كرنے كے ليمضطرب دہتے تھے اوروہ اس بات كے بورے جزم كے ساتھ واكی تھے كہ احباء دین کے لئے جدو جہدای وقت مقبول اور مؤثر ہوگی جب کہ جدو جبد میں رسول اللہ علیہ کا طريقة زنده مو ايسے داعى تيار مول جوايي علم عمل ، فكر ونظر ، طريق وعوت اور ذوق وحال ميں انبياء عليهم السلام اورخصوصاً محمصلي الله عليه وسلم سے خاص مناسبت رکھتے ہوں محتب ايمان ، اور ظاہری عملِ صالح کے ساتھ ان کے باطنی احوال بھی منہاج نبوت پر ہوں محبت الہی ، حشیب اللي تعلق مع الله كي كيفيت مو-اخلاق وعادات وشائل ميں انتاع سنن نبوي كا امتمام مو-حُبّ للَّه ، بُغض للَّه ، رأفت ورحت بأسلمين اورشفقت على المخلق ان كي دعوت كامحرك بهواور انبياء عليهم السلام کے بار بارد ہرائے ہوئے اصول کے مطابق سوائے اجر الٰہی کی طلب کے کوئی مقصود نہ ہو۔ الله تعالى كى رضا كے ليے احيائے دين كى اليي دهن ہوكہ الله تعالى كى راہ ميں جان و مال قربان كرنے كا شوق أنبيس كھنچ كھنچ لئے بھرتا ہواور جاہ ومنصب، مال و دولت، عزت وشهرت، نام ونموداور ذاتى آرام وآسائش كاكوئي خيال راه ميس مانع نه بهو\_ان كا أممنا بيثينا ، بولنا حيالنا غرض ان کی زندگی کی ہرجنبش وحرکت اس ایک سمت میں سٹ کررہ جائے۔

جدو جهد میں رسول الله علیہ وسلم کا طریقہ زندہ کرنے اور زندگی کے تمام شعبوں کو اللہ علی شانہ کے اوامر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پرلانے اور کام کرنے والوں میں میں عالم اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پرلانے اور کام کرنے والوں میں میں عالم و مشائخ نے تائیر فرمائی ۔ ان کے فرزندِ رشید حضرت مولانا محمہ یوسف نے اپنی داعیانہ و مجابد اند زندگی اس کام کواسی نئج پر بڑھانے اور ان صفات کے حامل جمع کو تیار کرنے کی کوشش میں کھیا دی ۔ ان عالی صفات کے بارے میں حدیث میں میں اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں حدیث میں میں تحم کو تیار کرنے کی کوشش میں کھیا دی۔ ان عالی صفات کے بارے میں حدیث میں میں تمان کو شرکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کرندگی کے واقعات نمونہ کے طور پر ''حیا قالصحابہ'' کی تین جلدوں میں جمع کیے ۔ یہ کرام کی زندگی کے واقعات نمونہ کے طور پر '' حیا قالصحابہ'' کی تین جلدوں میں جمع کیے ۔ یہ کرام کی زندگی کے واقعات نمونہ کے طور پر '' حیا قالصحابہ'' کی تین جلدوں میں جمع کیے ۔ یہ کرام کی دیات میں بی بحد اللہ شائع ہوگئی۔

مولا نامحمد بوسف بنے ان صفات (چینمبروں) کے بارے میں منتخب احادیث یاک کا

مجموع بھی تیار کرنیا تھالیکن اس کی تر تیب و تکمیل کے آخری مراحل سے قبل ہی وہ اس عالم فانی سے عالم جاود انی کی طرف رحلت فرما گئے، انسا الله وانسا الله و اجعون متعدد خد ام ورفقاء سے حضرتؓ نے اس مجموعہ کی تیاری کا ذکر فرما یا اور اس پر حضرتؓ ، اللہ جل شانہ کا شکر اور اپنی خوشی کا اظہار فرماتے رہے۔ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا کیا عزائم تھے اور اس کے ہر ہر رنگ کووہ کس طرح اُجا گر کر کے دلنشیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح مقدر تھا۔ اب اُس منتخب احادیث "کا مجموعہ اردور جمہ کے ساتھ پیش کیا جارہا ہے۔

اس کتاب کے ترجمہ میں آسان، عام فہم زبان اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حدیث کے مفہوم کی وضاحت کے لئے بعض مقامات پرقوسین کی عبارت اور فائدہ کو اختصار کے ساتھ تحریم یر کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ چونکہ مولا ناخمہ یوسف کو اپنی کتاب کے مسودہ پرنظر ڈانی کا موقع نہیں ملاتھا اس لیے اس میں کافی محنت کرنی پڑی جس میں متن حدیث کی در شکی ، رواق حدیث کی جرح و تعدیل، حدیث کی در شکی ، مواق حدیث کی جرح و تعدیل، حدیث کی تحقیح و تحسین، و تضعیف، شرح غریب الحدیث و غیرہ بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں جوم اجع پیش نظر رہے ان کی فہرست کتاب کے آخر میں دی گئی ہے۔

اس تمام کام میں بقد راستطاعت احتیاط کو فحوظ رکھا گیا ہے اور علمائے کرام کی ایک جماعت نے اس کام میں بھر پوراعانت فرمائی ہے۔اللہ جل شاندان کو بہترین جزائے خیرعطا فرمائے۔ بشری لغزشیں ممکن ہیں۔حضرات ِعلماء سے درخواست ہے کہ جو چیز اصلاح کے لیے ضروری خیال فرمائیں اس سے مطلع فرمائیں۔

یے مجوعہ جس مقصد کے لئے حضرت جی رحمۃ الله علیہ نے مرتب فر مایا تھا اوراس کی اہمیت کو جس طرح حضرت مولا تاسید ابوالحس علی ندویؓ نے واضح فر مایا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہرفتم کی ترمیم اور اختصار ہے محفوظ رکھا جائے۔ ترمیم اور اختصار ہے محفوظ رکھا جائے۔

حق تعالی جل شانہ نے جن عالی علوم کی تبلیغ واشاعت کے لئے حضرات انبیاء کرام علیم الصلوۃ والتسلیم کو ذریعہ بنایا ان علوم سے پورا فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ اس علم کے مطابق یقین بنایا جائے۔اللہ رب العزت کے عالی فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو پڑھتے اور سنتے وقت اپنے آپ کو پچھنہ جاننے والا تمجھا جائے یعنی انسانی مشاہدہ پر سے یقین بٹایا جائے، غیب کی خبروں پر یقین لایا جائے، جو کچھ پڑھا اور سنا جائے اسے دل سے سچا مانا جائے۔ جب قر آنِ کریم پڑھنے یا سننے بیٹھا جائے تو یوں سمجھا جائے کہ اللہ سجانۂ وقعالی مجھ سے مخاطب ہے۔ کلام کو پڑھتے اور سنتے وقت صاحب کلام کی عظمت جنتی طاری ہوگ اور اس کلام کی طرف جنتی توجہ ہوگی اس قدر کلام کا اثر زیادہ ہوگا۔ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فر مایا:

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آغَيْنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمُعِ مِمَّا عَرَفُوا مَن الْحَقِي ﴾ (المائده: ٨٣)

قرجمه: اورجب بيلوگ اس كتاب كوسنتے بيں جورسول پرنا ذل بوئى ہے تو (قرآن كريم كتاثر سے ) آپ ان كى آنكھوں كوآنسوؤں سے بہتا ہواد كھتے بيں اس كى وجديہ ہے كہ انہوں فرحت كو پہچان ليا۔

دوسرى جگهالله تعالى في اين رسول عليه سارشاد فرمايا:

﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ آخَسَنَهُ ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَذَاهُمُ اللهُ وَأُولِئِكَ هُمُ أُولُوا الْا لَبَابِ ٢٠﴾ (الزمر: ١٨٠١٧)

ترجمه: آپ میرے ان بندول کوخوشخری ساد بیجئے جواس کلام المی کوکان لگا کرسنتے ہیں پھراس کی انچی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کواللہ تعالی نے ہمایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں۔

(زم:۱۸،۱۷)

### ایک حدیث میں رسول الله علیہ فیات نے ارشاد فرمایا:

عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَهُلُغُ بِهِ النَّبِى عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا قَصَى اللهُ الْاَمْرَ فِى السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوَانِ السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوَانِ فَلَسَّمَاءِ فَلَوْا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيُرُ فَالْوَا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَالْمَارِي) (رواه البخاري)

حضرت الوجريره عظيه روايت كرت جي كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: جب الله

تعالیٰ آسان میں کوئی تھم نافذ فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس تھم کے رعب وہیت کی وجہ ہے کانپ اُٹھتے ہیں اور اپنے پروں کو ہلانے لگتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاداس طرح سائی دیتا ہے جیسا چھنے پھر پرز بجیر مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبرا ہٹ دور کردی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگارنے کیا تھم دیا؟ وہ کہتے ہیں کہتن بات کا تھم فرمایا اور واقعی وہ عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے (یوں جب فرشتوں برقم واضح ہوجاتا ہے تو وہ اُس کی تقیل میں لگ جاتے ہیں)۔

#### ایک دو سری حدیث میں ارشادہے:

عَنُ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : أَنَّهُ كَانَ إِذْ تَكَلَّمَ بَكُلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَارَتًا حَتَّى تُفْهَمُ

حضرت انس کے بین کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی (اہم) بات ارشاد فرماتے تو اس کو بین مرتبدد ہرائے تا کہ اس کو بھولیا جائے۔ اس لئے مناسب ہے کہ حدیث پاک کو بین مرتبدد صیان سے پڑھا جائے یا سنایا جائے۔ محبت اور ادب کے ساتھ پڑھنے کی مشتی ہو۔ سہارانہ لگایا جائے۔ لفس کے معبلہ سے کہ ساتھ اس علم میں مشغول ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ دل قرآن وحدیث سے اثر لینے لگ جائے۔ اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا یقین بیدا ہوکردین کی الیم طلب بیدا ہوکہ ہم کمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظریقہ اور مسائل علیاء حضرات سے معلوم کر کے مل کر نے والے بفتے جلے جائیں۔

اب اس كتاب كى ابتداء أس خطبه كے ابتدائى حصے سے كى جاتى ہے جوحضرت مولا نامحمد يوسف رحمت اللہ نے اپنى كتاب " أمانى الاحبار شرح معانى الآخار "كے لئے تحرير فرمايا تھا۔

محد سعد كاندهلوى مدرسه كاشف العلوم لبتى حضرت نظام الدين اولياء بثى دبلى

۸/ جمادی الاولی ۱<u>۳۶۱</u>ه مطابق ۷/ستمبر ا<u>رده ۲</u>ء

#### ابتدائيه:

# بعم اللما الرحس الرحيم

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِيُقِيْضَ عَلَيْهِ النِّعَمَ الَّتِي لا يُفْنِينَهَا مُرُورُ الزَّمَان مِنْ حَزَالِيهِ الَّتِي لاَ تَنْقُصُهَا الْعَطَايَا وَلاَ تَبْلُغُهَا الْاَذْهَانُ وَاوْدَعَ فِيْهِ الْجَوَاهِرَ الْمَكُنُولَةُ الَّتِي بِاتِّصَافِهَا يَسْتَفِينُهُ مِنْ خَزَائِنِ الرَّحْمَٰنِ وَيَقُوزُ بِهَا اَبَدَ الْآبَادِ فِي دَارِ الْعِنَانِ . وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْانْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيُنَ الَّذِي أَعْطِي بِشَفَاعَةِ الْمُذُنِينُنَ وَأُرُسِلَ رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَاصْطَفَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بالسِّيَادَةِ وَالرِّسَالَةِ قَبْلَ حَلْقِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَاجْتَبَاهُ لِتَشْرِيْحِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَطَايَا وَالبِّعَم فِيُ خَزَائِنِهِ الَّتِيُ لاَ تُعَدُّ وَلاَ تُحْصَى وَكَشَفَ مِنْ ذَاتِهِ الْعُلِيَّةِ عَلَيْهِ مَالَمُ يَكْشِفُ عَـلَى آحَدٍ وَمِنْ صِفَاتِهِ الْجَلِيْلَةِ الَّتِي لَمُ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا آحَدٌ لاَ مَلَكَ مُقَرَّبُ وَلاَنَبِيٌّ مُرُسَلٌ وَهَرَحَ صَدُرَهُ الْمُبَارَكَ لِإِدْرَاكِ مَاأُودِعَ فِي الْإِنْسَانِ مِنَ الْإِسْتِعْدَادَاتِ الَّتِي بِهَا يَتَقَرَّبُ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ التَّقَرُّبِ وَيَسْتَعِينُهُ فِي أُمُورٍ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ وَعَلَّمَهُ طُولَقَ تَصْحِيْحِ الْاعْمَالِ الَّعِي تَصْدُرُ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي كُلَّ حِيْنِ وَآنِ فَبِصِحَّتِهَا يَنَالُ الْفَوْزَ فِي الدَّارَيْنِ وَبِفَسَادِهَا الْحِرْمَانَ وَالْخُسْرَانَ وَرَضِي ِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ الَّذِينَ اَحَدُوا عَنِ النَّبِيِّ الْاطْهَرِ الْاكْرَمِ عُلَيْكُ الْعُلُومَ الَّتِي صَدَرَتْ مِنْ مِشْكُواةِ نُبُوِّتِهِ فِي كُلِّ حِيْنِ ٱكْتَرَ مِنْ أَوْرَاقِ الْاشجارِ وَعَـدَدَ قَـطُـرِ الْآمُـطَارِ فَإَحَذُوا الْعُلُومَ بِٱسْرِهَا وَكَمَالِهَا فَوَعَوُهَا وَحَفِظُوهَا حَقَّ الْوَعْي وَالْحِفُظِ وَصَحِبُوا النَّبِيَّ غَلَطْكُ فِي السَّفَرِ وَالْحَصَرِ وَشَهِدُوا مَعَهُ الدَّعْوَةُ وَالْمَجْهَادَ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْمُعَاشَرَاتِ فَتَعَلَّمُوا الْاعْمَالَ عَلَى طَرِيْقَتِه بِالْمُصَاحَبَةِ فَهَنِيْناً لَهُمْ حَيْثُ اَحَذُوا الْعُلُومَ عَنْهُ بِالْمُشَافَهَةِ الْعَمَلِ بِهَا بِلا وَاسِطَةٍ ثُمَّ لَمْ يَفْتَصِرُوا عَلَى نُفُوسِهِمُ الْقُدْسِيَّةِ بَلُ قَامُوا وَبَلَّغُوا كُلَّ مَاوَعَوهُ وَحَفِظُوهُ-مِنَ الْعُلُومِ وَالْآعْمَالِ حَتَّى مَلاُوا الْعَالَمَ بِالْعُلُومِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالْآعْمَالِ الرُّوحَانِيَّةِ الْمُ صُعَفُويَّةِ فَصَارَ الْعَالَمُ دَارَالْعِلْمِ وَالْعُلْمَاءِ وَالْإِنْسَانُ مَنْبَعَ النُّورِ وَالْهِدَايَةِ وَمَصُدَرَ الْعِبَادَةِ وَالْخِلاَفَةِ.

## ترجمه

تمام تعریفیں صرف اللہ تعالی کی ذات عالی کے لئے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا تا کہ انسان پراپی و فعمتیں جوز مانہ کے گزرنے سے ختم نہیں ہوتیں لٹائے، و فعمتیں ایسے خزانوں میں ہیں جو کہ عطا کرنے سے گھٹے نہیں اور جن تک انسانوں کے ذہنوں کی رسائی نہیں۔اللہ تعالی نے انسان کے اندر صلاحیتوں کے ایسے جو ہر چھپار کھے ہیں جن کو ہروئے کارلا کر انسان، رحمٰن کے خزانوں سے فاکدہ اُٹھا سکتا ہے اور وہ اُن ہی صلاحیتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہنے کی سعادت بھی حاصل کرسکتا ہے۔

اللہ کی رحمت اور درود وسلام ہو جھ عقیقہ پر جوتمام نمیون اور رسولوں کے سردار ہیں، جن کو کھنجاروں کی شفاعت کرنے کا اعزاز دیا گیا ہے، جن کوتمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جن کو اللہ تعالی نے لوح محفوظ اور قلم بنانے سے پہلے تمام نہیوں اور رسولوں کی سرداری بھیجا گیا، جن کو اللہ تعالی نے لوح محفوظ اور قلم بنانے سے پہلے تمام نہیوں اور رسولوں کی سرداری اور بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا شرف عطا کرنے کے لئے پئتا اور جن کا انتخاب اللہ تعالی نے اس لئے کیا کہ وہ اللہ تعالی کے لاحمد و دخر انوں میں جو تعییں ہیں ان کی تفصیل بیان کریں اور اُن کو اس لئے کیا کہ وہ اللہ تعالی کے وہ علوم و معارف عطا کئے جو اَب تک کی پڑئیں کھولے تھے اور اپنی جلیل القدر اپنی فائد والی کے دہ علوم و معارف عطا کئے جو اَب تک کی پڑئیں کھولے تھے اور اپنی جلیل القدر کے سینہ مبارک کو ان صلاحیتوں کے ادر اک کے لئے کھول دیا جو اللہ تعالی نے انسان میں و دیعت کے مرائی ہیں جن فطری صلاحیتوں سے بندے اللہ تعالی کا ترز ب حاصل کرتے ہیں ان صلاحیتوں سے بندے اللہ تعالی کا ترز ب حاصل کرتے ہیں ان صلاحیتوں سے بندے اللہ تعالی کی دریتی کے طریقوں کاعلم دیا ، کیوں کہ دُنیا و علیہ وانسان سے ہر لحم صادر ہوئے والے اعمال کی دریتی کے طریقوں کاعلم دیا ، کیوں کہ دُنیا و آخرت کی کامیا بی کا کہ دارا عمال کی وریتی پر ہے۔ جیسے ان کی خرا بی دونوں جہان میں محروی و خسار ہ کا باعث ہے۔

الله تعالی صحابہ کرام ﷺ سے راضی ہوجنہوں نے نبی اطہر واکرم سے اُن علوم کو پورا اور اکمل درجہ میں حاصل کیا جن علوم کی تعداد درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے زیادہ ہے اور جن کاظہور چراغ نبوت سے ہروقت ہوتا تھا پھر انہوں نے اُن علوم کو ایسا یا دکیا اور محفوظ رکھا، حسیا کہ یا دکرنے اور محفوظ رکھنے کاحق ہے۔ وہ سفر وحضر میں رسول اللہ علیہ کی صحبت میں رہے اور اُن کے ساتھ دعوت و جہاد، عبادات، معاملات اور معاشرت کے مواقع میں شریک رہے پھر ان اعمال کورسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کے ساتھ رہ کرسکھا۔

صحابہ کرام ﷺ کی جماعت کومبارک ہوجنہوں نے بغیر کسی واسطے کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے ہائیشافہ علوم اور اُن برعمل سیکھا پھر انہوں نے ان علوم کو صرف اپنے نفوس قد سیہ تک محدود نہیں رکھا بلکہ جوعلوم ومعارف ان کے دلوں میں محفوظ تنے اور جن اعمال کو وہ کرنے والے تنے وہ دوسروں تک پہنچائے اور سارے عالم کوعلوم ربانیہ اور اعمال روحانیہ مصطفویہ سے بھر دیا۔ چنانچہ اُس کے نتیجہ میں سارا عالم عِلم ، اور اہلِ عِلم کا گھوارہ بن گیا اور انسان نورو ہدایت کا سرچشمہ بن گئے اور عبادت وخلافت کی بنیاد پر آگئے۔



# كلمه طتيبه

#### ايمان

ایمان افت میں کسی کی بات کوکسی کے اعتماد پریقینی طور سے مان لینے کا نام ہے، اور دین کی خاص اصطلاح میں شمر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پریقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَاۤ اَرُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ إِلاَّ نُوْجِيٓ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَآ اِللهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

الله تعالی نے رسول الله علی ہے ارشاد فر مایا: اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغیبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے بیروی نہیجی ہوکہ میر سے سواکوئی معبود نہیں اس لئے میری ہی عبادت کرو۔

(انبیاء:۲۵۱)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ النَّهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ﴾ [الانفال:٢]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب الله تعالیٰ کا نام لیا جا تا ہے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں اور جب الله تعالیٰ کی آیتیں اُن کو پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں اُن کے ایمان کو قوی ترکردیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پڑتو کل کرتے ہیں۔ (انفال:۲)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَامًا الَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ لا وَيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًامُّسْتَقِيْمًا﴾

الله تعالیٰ کاارشادہ: جولوگ الله تعالیٰ پرایمان لائے اوراجھی طرح الله تعالیٰ ہے تعلق پیدا کرلیا تو الله تعالیٰ علی منظم الله تعالیٰ علی منظم الله تعلیٰ علی الله تعلیٰ تعلیٰ تعلیٰ الله تعلیٰ کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دعمیٰ منظم کا کہ دعمیٰ کا منظم کا کہ دعمیٰ کا کہ دعمیٰ کا کہ کا منظم کا کہ دعمانی کی خات کا کہ دعمانی کا کہ دعمانی کی خات کا کہ دعمانی کی خات کا کہ دعمانی کی خات کے کہ دعمانی کی خات کے کہ دعمانی کی خات کی دعمانی کی خات کے کہ دعمانی کی خات کی دعمانی کے دعمانی کے دعمانی کے دعمانی کی دعمانی کے دعمانی کی دعمانی کے دع

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُرُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْاَشْهَادُ﴾ [المؤمن: ٥١]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْآمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ ﴾ [الانعام: ٨٦]

الله تعالی کا ارشاد ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی امن انہی کے لئے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ (انعام: ۸۲)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْ آ اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾

الله تعالی کاارشادہے: اورایمان والوں کوتو الله تعالیٰ ہی ہے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ (بقرہ: ۱۲۵)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَا تِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَاى وَمَمَاتِيْ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ [الانعام: ١٦٢]

الله تعالی نے رسول الله علی ہے ارشادفر مایا: آپ فرماد یجئے کہ بیشک میری نماز اور میری ہماز اور میری ہرعبادت، میر اجینا اور مرنا، سب کچھاللہ تعالیٰ بی کے لئے ہے جوسارے جہاں کے پالنے والے ہیں۔

والے ہیں۔

## احاديثِ نبويه

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیلے نے ارشاوفر مایا: ایمان کی ستر \_ سے زیادہ شاخیں ہیں۔ان میں سب سے افضل شاخ لَا اللہ اللہ کا کہنا ہے اوراد نی شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستہ سے ہٹانا ہے اور حیاا یمان کی ایک (اہم) شاخ ہے۔ (مسلم)

فساندہ: حیا کی حقیقت ہے کہ وہ انسان کو غلط کام سے بیجنے پرآمادہ کرتی ہے اور صاحب حق کے حق میں کوتا ہی کرنے سے روکتی ہے۔

﴿ 2 ﴾ عَنْ آبِى بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَتَنْفِظَةٍ: مَنْ قَبِلَ مِنِى الْكُلِمَةَ اللهِ عَرْضُتُ عَلَى عَمِّى فَرَدُهَا عَلَى فَهِى لَهُ نَجَاةً. رواه احمد ٦/١

 انہوں نے اُسے رد کردیا تھاوہ کلمہ اس شخص کے لئے نجات (کاذربعہ) ہے۔ (منداحم)

﴿ 3 ﴾ عَنْ آبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : جَدِّدُوا اِيْمَانَكُمْ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهُ! وَكَيْفَ نُجَدِّدُ اِيْمَانَنَا؟ قَالَ: ٱكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لاَ اللهُ اللهُــ

رواه احمد والطبراني واسناد احمد حسن الترغيب ١٥/٢ ٤١

حضرت الوہريه وظاف سے روایت ہے کہ رسول الله علی ف ارشاد فر مایا: اپنے ایمان کو تازه کریں؟ ارشاد کوتازه کریں؟ ارشاد کوتازه کریں؟ ارشاد فرمایا: لَا الله کوکٹرت سے کہتے رہا کرو۔

(منداحر، طبرانی، ترغیب)

﴿ 4 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكِنَة يَقُولُ: اللهِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: (واه الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة، وقم: ٣٣٨٣

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنها فرماتے بین که میں نے رسول الله علی کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لَا إِلَّهُ إِلَّا الله صحاورتمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا اَلْحَمْدُ بِلَهِ ہے۔

﴿ 5 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَاقَالَ عَبْدُ: لآاِلهُ إِلاَّ اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَى تُفْضِى اِلَى الْعَرْشِ مَااجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَى تُفْضِى اِلْى الْعَرْشِ مَااجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. وواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب، باب دعاء ام سلمة رضى الله عنها، رقم: ١٩٥٠ وقال:هذا حديث حسن غريب، باب دعاء ام سلمة رضى الله عنها، رقم: ١٩٥٠

حفرت ابو ہریرہ عظیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: (جب) کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لئے تقینی طور پر آسمان کے

دروازے کھول دیئے جاتے ہیں یہاں تک کہ پیکمہ سیدھا عرش تک پینچتا ہے۔ یعنی فوراً قبول ہوتا ہے بشرطیکہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گنا ہوں سے بچتا ہو۔ (ترندی)

**غائدہ**: اخلاص کے ساتھ کہنا ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔

کبیرہ گناہوں سے بیچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لئے ہے۔ اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ (مرقاۃ)

حضرت یعلیٰ بن هذا و در این که مرے والد حضرت شد او در ایک میرے والد حضرت شد او در ایک ایک مربی بیان فر مایا اور حضرت عباره در ایک مربی میں ایک مربی میں ایک کہ ایک مربی بھی ایک کہ ایک مربی بھی کی خدمت میں جا صفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فر مایا: کوئی اجنبی (غیر مسلم) تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا: کوئی نہیں ۔ ارشاد فر مایا: دروازه بند کردو۔ اس کے بعدار شاد فر مایا: ہاتھ اٹھا واور کیو لآالة اللہ اللہ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے (اور کلم طیب پر ما) پھر آپ نے اپناہا تھ نے کرلیا۔ پھر فر مایا: اللہ تحک مند الله اس کی بعدار اس کلم پر جنت کا وعده فر مایا ہے اور اس کلم پر جنت کا وعده فر مایا ہے اور اس کلم پر جنت کا وعده فر مایا ہے اور اس کلم پر جنت کا وعده فر مایا ہے اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فر مایا: فر مایا ہے اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فر مایا: فرق ہوجا و ، اللہ تعالی نے تمہاری معفرت فرمادی۔ (مُسْدَد احمد، طَبْرُ آنِی ہزار سَحْمَعُ الرَّواقِد)

﴿ 7﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَآلِهُ اللَّااللهُ ثُمَّ مَسَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ اللهُ اللَّهَ اللهُ ا

حضرت ابوذر دی سے دوایت ہے کہ بی کریم علیہ نے ارشاوفر مایا۔ جو بندہ لآاللہ کے اور پھرای پراس کی موت آجائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عرض کیا:
اگر چہاس نے زنا کیا ہوا گر چہاس نے چوری کی ہو؟ آپ علیہ نے ناکیا ہوا گر چہاس نے زنا کیا ہوا اگر چہاس نے خوری کی ہو۔ میں نے پھرعض کیا: اگر چہاس نے زنا کیا ہوا اگر چہاس نے خوری کی ہو؟ آپ علیہ ناکر چہاس نے زناکیا ہوا گر چہاس نے خوری کی ہو؟ آپ علیہ ناکر چہاس نے خوری کی ہو؟ آپ علیہ ناکر چہاس نے خوری کی ہو۔ میں نے خوری کی ہو؟ آپ علیہ ناکر چہاس نے خوری کی ہو۔ میں نے خوری کی ہو؟ آپ علیہ ناکر چہاس نے چوری کی ہو۔ ابوڈ رکے علی الر غم وہ جنت میں ضرور جائے گا۔

فائدہ: عَلَى الرَّغُم عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ رخمہیں بیکام نا گوار بھی ہواورتم اس کا نہ ہونا بھی چاہتے ہوتب بھی بیہ ہوکرر ہے گا۔ حضرت ابوذر معظیم کو جیرت تھی کہ استے برٹ برٹ کا نہ ہونا بھی چاہتے ہوتب بھی کیے واضل ہوگا جبکہ عدل کا تقاضا بہی ہے کہ گنا ہوں پر سزادی جائے لہذا نبی کریم علی نے ان کی جیرت دور کرنے کے لئے فرمایا خواہ ابوذرکو کتنا بی نا گوار گزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اگر اس نے گناہ بھی کئے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے وہ تو بہ استغفار کر کے گناہ معاف کرائے گا یا اللہ تعالی ایٹ فضل سے معاف فرما کر بغیر کسی عداب کے بی یا گنا ہوں کی سزاد سے کے بعد بہر حال جنت میں ضرور داخل فرما کیں گئے۔

علماء نے لکھا ہے کہ اس صدیث شریف میں کلمہ لَا إِلَٰهَ اِلَّا اللهُ کہنے ہے مراد پورے دین و توحید پرایمان لا ناہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ (معارف الحدیث)

﴿8﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَائِئُكُ : يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْـىُ النَّـوْبِ حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكُ وَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ فِي لَيْلَةٍ فَسَلا يَشْقَى فِى الْآرْضِ مِنْهُ آيَـةٌ وَيَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوزُ الْكَبِيْرَةُ يَـقُـوْلُـوْنَ اَذْرَكْمَنَا آبَاءَ نَـا عَـلَى هَـذِهِ الْكَلِمَةِ لَآ اِللهُ اللهُ فَنَـحُنُ نَقُولُهَا ـقَالَ صِلَةٌ بْنُ زُفَرَ لِحُلَيْفَةَ: فَمَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَآ اِللهُ اِللهَ وَهُمْ لَا يَدُرُونَ مَاصِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكُ؟ فَاعْرَضَ عَنْهُ حُدَيْفَةٌ فَرَدَّدَهَا عَلَيْهِ ثَلثًا، كُلُّ ذَلِك يُعْرِضُ عَنْهُ حُدَيْفَةُ ثُمَّ اقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِيَةِ فَقَالَ: يَا صِلَةٌ تُنَجَيْهِمْ مِنَ النَّارِ ـ رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يحرجاه ٤٧٣/٤

حفرت حذیفه هیئه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جس طرح کی رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جس طرح کی کیڑے کے نقش وزگا رکھس جاتے ہیں اور مائد پڑجاتے ہیں اس طرح اسلام بھی ایک زمانہ ہیں مائد پڑجائے گا یہاں تک کہ می فض کو بیغم تک شدرہ گا کہ روزہ کیا چیز ہے اورصدقہ ورج کیا چیز ۔ ایک شب آئے گی کہ قر آن سینوں سے اٹھالیا جائے گا اور زمین پراس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ متفرق طور پر پچھ بوڑھے مرداور پچھ بوڑھی عورتیں رہ جا ئیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے ایپ بزرگوں سے پیکھہ لا آللہ آللہ اللہ ساتھا اس لئے ہم بھی پیکھہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت صدیفہ ایپ بزرگوں سے پیکھہ لا آللہ آللہ اللہ ساتھا اس لئے ہم بھی پیکھہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت صدیفہ کی گلہ انہیں کیا فائد دورج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کا می آئی نا کہ دورج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کا می آئی نا کہ دورج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کی سوال دہرایا ہر بارحضرت صدیفہ دی ہے اس کی تیسری مرتبہ (اصرار) کے بھی سوال دہرایا ہر بارحضرت صدیفہ دی ہے اس کی تیسری مرتبہ (اصرار) کے بھی سوال دہرایا ہر بارحضرت صدیفہ دی ہے اس کے تیسری مرتبہ (اصرار) کے بعد فرمایا: صِلَمَ ایکھہ بی ان کو دوز خ سے نجات دلا ہے گا۔

ایکھرفر مایا: صِلَم ایکھہ بی ان کو دوز خ سے نجات دلا ہے گا۔

(متدرک مام)

﴿ 9 ﴾ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ قَالَ لآ اِللهَ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ قَالَ لآ اِللهَ اللهُ اللهُ عَنْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ يُصِيْبُهُ قَبْلَ ذَلِك مَا اَصَابَهُ.

رواه البزار والطبراني ورواته رواة الصحيح، الترغيب ١.٤١٢

حضرت ابوہریرہ فَیْ ایْنَ سے روایت ہے کرسول اللہ عَلِی ہے نے ارشاد فرمایا: جس نے لا آلے۔

آلست آلا الله کہاال کو یکھرا کیک دن (یوم قیامت) ضرور فاکدہ دے گا (نجات دلائے گا)

اگرچاک کو یکھرنہ کھرمز ایک بھگتنا پڑے۔
﴿ 10 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ اِبْنَهُ : اَ لَا اُنْجِرُکُمْ بِوَصِیْتَ فِنْ وَ اِبْنَهُ فَقَالَ لِابْنِهِ: یَا اُبْنَیْ اَوْصِیْك بِوَصِیْك بِوَصِیْتَ فِنْ وَ اِبْنَهُ فَقَالَ لِابْنِهِ: یَا اُبْنَیْ اِنْصِیْك بِوَصِیْتَ فِیْ کِفَّةِ الْمِیْزَان بِالْنَهُ اللهُ اللهُ ، فَانَّهَا لَوْ وُضِعَتْ فِیْ کِفَّةِ الْمِیْزَان بِالْنَهُ اللهُ اللهُ ، فَانَّهَا لَوْ وُضِعَتْ فِیْ کِفَّةِ الْمِیْزَان

وَوُضِعَتِ السَّمْوَاتُ وَالْآرْضُ فِيْ كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، وَلَوْ كَانَتْ حَلْقَةٌ لَقَصَمَتْهُنَّ

حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى اللهِ، وَيِقَوْلِ! سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ، فَانَّهَا عِبَادَةُ الْحَلْقِ، وَبِهَا تُقْطَعُ أَرْزَاقُهُمْ، وَانْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، فَانَّهُمَا يَحْجُبَانِ عَنِ اللهِ (الحديث) رواه البزاروفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وهوثقة وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٢/١٠٩

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے ارشاد فر مایا: کیا میں سہیں وہ وصیت نہ بتا کا جو (حضرت) نوح (القیلا) نے اپنے بیٹے کو کی تھی ؟ صحابہ الله عضر کیا: ضرور بتا ہے۔ ارشاد فر مایا: (حضرت) نوح (القیلا) نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فر مایا: میرے بیٹے! تم کو دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں شہیں آبالله الله کے کہنے کا تھم کرتا ہوں کیونکہ اگر یکھہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میں شہیں آبالله الله کے کہنے کا تھم کرتا ہوں کیونکہ اگر یکھہ والا پلڑا جھک جائے گا اور اگر تمام آسان وز مین کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کھہ والا پلڑا جھک جائے گا اور اگر تمام آسان وز مین کا ایک گیر اموج اے تو بھی یہ کھہ اس گھرے کو تو ٹر کر اللہ تعالیٰ تک بینی کر رہے گا۔ ورسری چیز جس کا تھم دیتا ہوں وہ سُنہ کا الله الله الله الله المعظیم وَبِحَمْدِهِ کَاپِرْ صنا ہے کیونکہ بیتمام معلوق کی عبادت ہے اور اس کی برکت سے محلوقات کوروزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو دو باتوں سے دو کتا ہوں شرک سے اور تکبر سے کیونکہ بیدونوں پر ائیاں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ سے دو کتا ہوں شرک سے اور تکبر سے کیونکہ بیدونوں پر ائیاں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔

وَ اللهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَّكُ : إِنِّى لَاعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا رَجُلَّ يَحْضُرُهُ الْمَوْثُ إِلَّا وَجَدَ رُوْحُهُ لَهَا رَوْحًا حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ جَسَدِه وَكَانَتُ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٦٧١٣

حضرت طلحہ بن عبیداللہ رہ اللہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جے ایسا مخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہوتو اس کی روح جسم ہے نکلتے وقت اس کلمہ کی بدولت ضرور راحت پائے گی اور کلمہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا۔ (وہ کلمہ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللهُ ہے)

(ابریعلی جُح الزوائد)

﴿ 12 ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ (فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ثُمَّ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ

قَــالَ لاَ اللهُ وَكَــانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اللهُ ۚ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْحَيْرِ ذَرَّةً.

(وهو جزء من الجديث) رواه البخاري، باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي، رقم: ٧٤١٠

حفرت انس فظی سے روایت ہے کہرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: ہر وہ فض جہنم سے نکلے گاجس نے آل اللہ اللہ کہاہوگا اور اس کے دل میں ایک بوک کے وزن کے برابر بھی معلائی ہوگی (یعنی ایمان ہوگا) پھر ہروہ فض جہنم سے نکلے گاجس نے آلا اللہ کہاہوگا اور اس کے دل میں گذم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی۔ (یعنی ایمان ہوگا) پھر ہروہ فض جہنم سے نکلے گاجس نے آلا اللہ کہاہوگا اور اس کے دل میں قرم ہوگا۔ (بناری) فکلے گاجس نے آلا اللہ کہاہوگا اور اس کے دل میں قرق مرابر بھی خیر ہوگا۔ (بناری)

﴿ 13 ﴾ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْآسُودِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ: لَا يَنْقَىٰ عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ اللَّا اَدْحَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ أَوْ ذُلِّ لَا يَعْنَى عَلَى ظَهْرِ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْيُذِلُّهُمْ فَيَلِيْنُونُ لَهَا. وواه احمد ٤١٦ ذَلِيْلٍ إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْيُذِلُّهُمْ فَيَلِيْنُونُ لَهَا.

حضرت مقدادین اسود رفظیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے ویدارشاد فرماتے ہوئے سنا: روئے زمین پرکسی شہر،گاؤں ، محرا کا کوئی گھریا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہال اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمہ کو داخل نہ فرمادیں ، مانے والے کو کلمہ والا بنا کرعزت دیں گے نہ مانے والے کو ذلیل فرمائیں گے پھروہ مسلمانوں کے ماتحت بن کرر ہیں گے۔ (منداحہ)

﴿ 14 ﴾ عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِي قَالَ: حَضَرْ نَا عَمْرُوبْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِيْ سِيا قَةِ الْمَهُوْتِ يَسْكُى طَوِيْلًا وَحَوَّلَ وَجْهَةَ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنَهُ يَقُولُ: يَا اَبَعَاهُ! اَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِكَذَا قَالَ فَاقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ الشَّوْلُ اللهِ عَلَيْكُ بِكَذَا قَالَ فَاقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ الشَّوْلُ اللهِ عَلَيْكُ مِكَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَقَالَ اللهِ عَلَيْكُ مَعَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ أَلُوبُ عَلَى اطْبَاقٍ فَلُمْتُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ اللهُ وَلَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

بِ مَا ذَا؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الْإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَمَا كَانَ آحَدٌ آحَبُ إِلَى مِنْ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَمَا كَانَ آحَدٌ آحَبُ إِلَى مِنْ رَسُولِ اللهِ مَا كَانَ آهُلَاعَيْنَى مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ مُسُولِ اللهِ مَا كُنْ آهُلَا عَيْنَى مِنْهُ وَلَوْ مُتُ عَلَى يِلْكَ الْحَالِ مُسُولِ اللهِ مَا كُنْ آهُلَا عَيْنَى مِنْهُ وَلَوْ مُتُ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ مُسُولِ اللهِ مَا كَانَ آصِفَةَ مَا اَطَقُتُ لِآتِي مُلَا عَيْنَى الْمُلَاعَيْنَى مِنْهُ وَلَوْ مُتَ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ مُسُولِ اللهِ مَا كُنْ آهُ لَا عَيْنَى مِنْهُ وَلَوْ مُتَ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ لَمْ الْحَرْفِ لَا أَنْ اللهُ الْمُعَلِي فِيهَا فَإِذَا آنَا مُتُ فَلاَ مَلْ حَبْنِي مَا حَالِي فِيهَا فَإِذَا آنَا مُتُ فَلاَ لَرَجُوثُ أَنْ اللهُ مَا أَنْ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ مَا أَنْ اللهُ اللهُ مَا وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْرَابُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ وَلَوْ مُنْ أَنْ اللهُ اللهُ

حضرت ابن شمائم ممری رحمته الله علید سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمروبن عاص عظمه کے باس ان کے آخری وقت میں موجود سے۔ وہ زارو قطار رور ہے سے اور و بوار کی طرف ا پنارخ کئے ہوئے تھے۔ان کے صاحبز ادے ان کوسلی دینے کے لئے کہنے لگے ابا جان ! کیا ہی كريم عَلَيْهِ فِي آبِ كوفلال بشارت نبيس دى تقى؟ كيارسول الله عَلِيْهِ فِي آبِ كوفلال بشارت نہیں دی تھی؟ لعنی آپ کوتو نبی کریم علی ہے نے بری بری بٹارتیں دی ہیں۔ بین کرانہوں نے (دیوار کی طرف سے) اپنارخ بدلا اور فر مایاسب سے افضل چیز جوہم نے ( آخرت کے لئے) تیاری ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبورتین اور محمد علی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔میری زندگی کے تین دور گذرے ہیں۔ایک دورتو وہ تھا جبکہ رسول اللہ عظی سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا اور جبکہ میری سب سے بری تمنا میھی کہ سی طرح آپ پرمیرا قائوچل جائے تو میں آپ کو مارڈ الول۔ بیتومیری زندگی کاسب سے بدتر دورتھا، اگر (خدانخواسته) میں اس حال پر مرجاتا تو یقینًا دوزخی ہوتا۔اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کاحق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا: اپنا ہاتھ مبارک بوصايح تاكمين آپ سے بيعت كروں - آپ علي في اينام تھ مبارك بو حاديا، من في اينا ہاتھ میچھے تھینے لیا۔ آپ نے فرمایا: عمر وید کیا؟ میں نے عرض کیا: میں کچھ شرط لگانا جا ہتا ہوں۔ فرمایا: کیاشرط لگانا جاہتے ہو؟ میں نے کہا: بیر کمیرے سب گناہ معاف ہوجا کیں۔آپ علیہ نے ارشادفر مایا: عمرو! کیاشهیں خبرنبیں کداسلام تو کفر کی زندگی کے گناہوں کا تمام قصہ ہی یاک کردیتا ہے اور بھرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کردیتی ہے اور جج بھی پچھلے سب گناہ خم کردیتا ہے۔ یہ دفروہ تھاجب کہ آپ سے زیادہ بیاراء آپ سے زیادہ برزگ و برتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری بیتاب نہ تھی کہ بھی آپ کونظر بھر کرد کھ سکتا ، اگر جھ سے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں پھر نہا تا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا۔ پھر ہم پھے چے وں کے متوتی اور نمین اگر میں اس حال پر مرجاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا۔ پھر ہم پھے چے وں کے متوتی اور نمید وارب کا اور متوتی اور نمید وارب اور میں کیا رہا (بیمیری زندگی کا تیسرا دور تھا) اچھا دیکھو جب میری وفات ہوجائے تو میرے (جنازے کے) ساتھ کوئی واو بلا اور شورو شخب کرنے والی عورت نہ جانے نہ (زمانہ جاہلیت کی طرح) آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے فن کر چکوتو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا اور جب (فارغ ہوجاوً) تو میری قبر کے پاس اتنی دیر تھم رناجتنی دیر میں اُونٹ ذرج کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تا کہ میری قبر کے باس اتنی دیر تھم رناجتنی دیر میں اُونٹ ذرج کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تا کہ میری قبر کے باس این دیر تھم رناجتنی دیر میں اُونٹ ذرج کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تا کہ میرادی وجہ سے میرا ول نگار ہے اور مجھے معلوم ہوجائے کہ میں اپنے دیب سے جھے ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جوابات کیادیتا ہوں۔

﴿ 15 ﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيّ عَلَيْكُ : يَا ابْنَ الْحَطَّابِ! إِذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ. رواه مسلم باب غلظ تحريم الغلول....، رقم: ٣٠٩

﴿ 16 ﴾ عَنْ أَبِيْ لَيْلَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ : وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جِنْتُكُمْ بِاللَّهُنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَسْلِمُوا تَسْلَمُوا . (وهوبعض الحديث) رواه الطبراني ونيه حرب

بن الحسنن الطحان وهوضعيف وقدوثق، مجمع الزوائد. ٦٠٠٧

حضرت ابولیلی کی سے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے (ابوسفیان سے)ارشادفر مایا: ابوسفیان تمہاری حالت پرافسوس ہے۔ میں تو تمہارے پاس دنیاو آخرت (کی بھلائی) لے کرآیا ہوں، تم اسلام قبول کرلو، سلامتی میں آجاؤگے۔

(طرانی مجم الزوائد) ﴿ 17 ﴾ عَنْ اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُوعْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ إِ أَذْ خِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْ خُلُوْنَ، ثُمَّ اَقُولُ اَذْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْ خُلُوْنَ، ثُمَّ اَقُولُ اَذْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ اَذْنِي شَيْءٍ.

رواه البخاري، باب كلام الرب تعالى يوم القيامة ....، رقم : ٢٥٠

حضرت انس کے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم عظامتہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب قیامت کا دن ہوگا تو جھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: اے میرے دب! جنت میں ہراس شخص کو داخل فرماد یجئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برایر بھی (ایمان) ہو، (اللہ تعالی میری اس شفاعت کو قبول فرمالیں گے) اور و داوگ جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا جنت میں ہراس شخص کو داخل فرماد یجئے جس کے دل میں ذراسا بھی (ایمان) ہو۔

﴿ 18 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَّكُ ۚ قَالَ: يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْمُحَنَّةَ وَاهْلُ النَّارِ النَّارِ النَّارِ أَنَّمَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اَخْرِجُوْامَنْ كَانَ فِيْ قُلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ الْمَعَنَّةَ وَاهْلُ النَّارِ النَّارِ اللَّهُ تَعَالَى: اَخْرُجُوْامَنْ كَانَ فِي قُلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ الْمُعَانِ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا قَدِاسْوَدُوا، فَيُلْقُوْنَ فَيْ نَهْدِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، اَلَمْ تَوَ انَّهَا تَخْرُجُ صَفْواءَ مُلْتَوْيَةً ﴿

رواه البخاري، باب تفاضل اهل الإيمان في الأعمال، رقم: ٢٢

حضرت ابوسعید خُدری ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: جب جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالی ارشاد فر مائیں گے: جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوا سے بھی دوزخ سے نکال لوچنا نچران لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا۔ ان کی حالت میہ ہوگی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح (فوری طور پرتر و تازہ ہوکر) نکل آئیں گے جینے دانہ سیلاب کے وڑے میں (پانی اور کھا دیلنے کی وجہ سے فوری) اُگ آتا ہے۔ بھی تم نے فورکیا ہے سیلاب کے وڑے میں (پانی اور کھا دیلنے کی وجہ سے فوری) اُگ آتا ہے۔ بھی تم نے فورکیا ہے کہ وہ کیا زرد مل کھایا ہوا نکا ہے۔

﴿ 19 ﴾ عَـنْ أَبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ءَلْكُ ۖ سَالَةَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ!

مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتُكَ حَسَنَتُك وَسَاءَ تُك سَيِّئُتُكَ فَٱنْتَ مُوَّمِنَّ.

(الحديث) رواه الحاكم و صححه، وواققه الذهبي ١٤٠١٣١١ ع

حفرت ابواً مامد منظی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی ہے سوال کیا کہ ایک شخص نے سوال اللہ علیہ ہے ہوا ورائے برے ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جبتم کواین ایمی کی سے خوشی ہواور اپنے برے کام پررنج ہوتو تم مؤمن ہو۔

﴿ 20 ﴾ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكُ يَقُوْلُ: ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَان مَنْ رَضِىَ بِاللهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ مَثَلِّكُ رَسُوْلًا.

رواه مسلم، باب الدليل على ان من رضى بالله ربا ..... وقم: ١٥١

حضرت عباس بن عبد المُنطَلِب ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو میہ ارشاد فرماتے ہوے سنا: ایمان کا مزہ اس نے چکھا (اور ایمان کی لذت اُسے فی ) جواللہ تعالیٰ کو رب،اسلام کودین اور حمصلی اللہ علیہ وسلم کورسول مانے پر راضی ہوجائے۔ (مسلم)

فائدہ: مطلب یہ کہ اللہ تعالی کی بندگی اور اسلام کے مطابق عمل اور حضرت محمد علی اللہ کی اور اسلام کی محبت کے ساتھ ہوجس کو یہ بات نصیب ہوگی یقینا ایمانی لذت بیں بھی اس کا حصہ ہوگیا۔

﴿ 21 ﴾ عَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ۚ قَالَ: ثَلْتُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْإِيْسَمَانِ: أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُولُهُ آجَبَّ الَّيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ اللَّالِلهِ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

رواه البخاري، باب حلاوة الايمان، رقم: ١ ١

حضرت انس کے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظالیہ نے ارشادفر مایا: ایمان کی حلاوت ای کونھیب ہوگی جس میں تین باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسرے سے کہ جس مختص سے بھی محبت ہوصرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو۔ تیسرے سے کہ ایمان کے بعد گفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتن نفر ت اور الی اذیت ہوجیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔

اذیت ہوجیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔

(ہناری)

﴿ 22 ﴾ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ طَلَطُهُ اَنَّهُ قَالَ: مَنْ اَحَبَّ لِلهِ، وَاَبْغَضَ لِلهِ، وَاعْطَى اللهِ، وَمَنَعَ لِلهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ.

رواه ابو داؤد، باب الدليل على زيادة الايمان و نقصانه، رقم: ١٨١

حضرت ابواً المدر روايت ہے كدرسول الله علي في ارشادفر مايا: جس شخص نے الله تعلق كى اور (جس كوديا) الله تعالى بى كے الله تعالى بى كے لئے دشنى كى اور (جس كوديا) الله تعالى بى كے لئے ديا اور (جس كوئيس ديا) الله تعالى بى كے لئے نيس ديا تواس نے ايمان كى تحميل كرلى۔ لئے ديا اور (جس كوئيس ديا) الله تعالى بى كے لئے نيس ديا تواس نے ايمان كى تحميل كرلى۔ (ابوداؤد)

﴿ 23 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ لِآبِيْ ذَرِّ: يَاأَبَا ذَرِّا أَيُّ عُرَى الْإِيْمَانِ أَوْثَقُ؟ قَالَ : اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: الْمُوَالَاةُ فِي اللهِ وَالْحُبُّ فِي اللهِ وَالْحُبُّ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَل

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عنظیقے نے ابوذر وظیما عصار شاد فرمایا: بتلا و ایمان کی کون کی کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابوذر وظیمانے عرض کیا: الله تعالی اوراً س کے رسول کوزیادہ علم ہے (لہٰذا آپ عنظیقے بی ارشاد فرما کیں) آپ عنظیقے نے ارشاد فرمایا: الله تعالی بی کے لئے باہمی تعلق وتعاون ہواور الله تعالی بی کے لئے کسی سے مجبت ہو اور الله تعالی بی کے لئے کسی سے بغض وعداوت ہو۔

فافدہ: مطلب بیہ کہ ایمانی شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار اور پائیدار شعبہ بیہ ہے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، خواہ تعلق کا ہویا ترک تعلق کا محبت ہویا عداوت، وہ اپنانشس کے تفاضے سے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور انہی کے تھم کے ماتحت ہو۔

﴿ 24 ﴾ عَنْ آنَسِ ابْسِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْكُ : طُوْبِي لِمَنْ آمَنَ بِيْ وَرَآيِنُ مَرَّةً وَطُوْبِي لِمَنْ آمَنَ بِيْ وَلَمْ يَرَنِيْ سَبْعَ مِرَادٍ. (واه احمد ١٥٥/٣

حضرت الس بن ما لك عظم روايت كرت بين كدرسول الله عظم في ارشا وفر مايا: جس معن في معاور بي ايمان لا ياس كوتو ايك بارمبار كباد اورجس في محضي ويما اور

#### پر جھ پرایمان لایااس کوسات بادمبار کباد۔

﴿ 25 ﴾ عَنْ عَبْدِ السَّرْحَمْنِ بْنِ يَزِيْدَ رَحِمَةُ اللهُ قَالَ: ذَكُرُواعِنْدَ عَبْدِاللهِ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ وَإِلَيْهُ وَإِلَيْهُ وَاللَّذِي لَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ وَإِلَيْهُ كَانَ بَيِّنًا لِمَنْ رَآهُ وَالَّذِي لَا اللهُ عَنْدُهُ مَا آمَنَ مُوْمِن اَفْضَلَ مِنْ إِيْمَانٍ بِغَيْبٍ ثُمَّ قَرَا: "اللّم ٥ ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ إِلَى غَيْرُهُ مَا آمَنَ مُوْمِن اَفْضَلَ مِنْ إِيْمَانٍ بِغَيْبٍ ثُمَّ قَرَا: "اللّم ٥ ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ". رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٦٠٠/٢

﴿ 26 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رِضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالِيُكُ : وَدِدْتُ آنِي لَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَ لَيْسَ نَحُنُ إِخُوَانُكَ لَقَيْمُ أَوْ لَيْسَ نَحُنُ إِخُوَانُكَ فَقَالَ آضَحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَ لَيْسَ نَحُنُ إِخُوَانُكَ قَالَ آنْتُمُ أَصْحَابِيْ وَلَكِنْ إِخْوَانِيَ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِيْ وَلَمْ يَرَوْنِيْ. . . . رواه احمد ١٥٥٣.

حضرت انس بن ما لک ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائی و سے مالا صحابہ ﷺ نے عرض کیا: کیا ہم آپ کے بھائی موسی ہیں؟ آپ سے اللہ اللہ میں جو جھے وہیں ہیں؟ آپ سے اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں جو جھے وکھیے بغیر جھے پرایمان لائیں گے۔

(منداحہ)

﴿ 27 ﴾ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ إِذْ طَلَعَ رَاكِبَانِ، فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ: كِنْدِيّانِ مَذْحِجِيَّانِ حَتَّى آتَيَاهُ،فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ عَلَيْحِجِيَّانِ حَتَّى آتَيَاهُ،فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ

مَذْحِجِ، قَالَ فَدَنَا إِلَيْهِ اَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ، قَالَ فَلَمَّا اَحَذَ بِيدِهِ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! اَرَايْتَ مَنْ رَآكَ فَأَمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَ اللهُ؟ قَالَ: طُوْبِى لَهُ،قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَكَ، وَآكَ فَأَمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ ثُمَّ اللهِ! اَرَايُتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ ثُمَّ اللهِ! اَرَايُتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَيْ يَعَهُ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! اَرَايْتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ قَالَ : طُوْبِى لَهُ ثُمَّ طُوبِى لَهُ ثُمَّ طُوبِى لَهُ مَا لَهُ مَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ. وَاتَبْعَكَ وَلَمْ يَرَكَ قَالَ : طُوبِى لَهُ ثُمَّ طُوبِى لَهُ ثُمَّ طُوبِى لَهُ مَا لَهُ فَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ.

حضرت ابوعبدالرحمان جنی مظیفه روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیا کے پاس بیسے سے کدوسوار (سامنے سے آتے) نظر آئے۔ جب آپ علیا کے کہ جب وہ رسول اللہ علیا کے دولوں قبیلہ کند واور قبیلہ مند سے کوگ معلوم ہوتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ رسول اللہ علیا کہ فدمت میں پنچ تو وہ قبیلہ مند سے کوگ سے داوی کہتے ہیں کہ ان میں ایک شخص بیعت کے کہ فدمت میں پنچ تو وہ قبیلہ مند سے کوگ سے دراوی کہتے ہیں کہ ان میں ایک شخص بیعت کے لئے آپ علیا ہوں نے آپ کا دست مبارک ہاتھ میں لیا تو عرض کیا:

ارسول اللہ! جس نے آپ کی زیارت کی آپ برایمان لا یا اور آپ کی تقد این کی اور آپ کا اتباع کہ ہمی کیا فرمایے اس کو کیا ملے گا؟ آپ علیا کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا: یارسول اللہ! جوآپ کو دیکھے بغیر ایمان لا کے ، آپ کی تقد میں کر سے اور گئے۔ پھر دوسر برخض آئے برخص انہوں نے بھی بیعت کے لئے آپ کی تقد میں کر سے اور گئے۔ پارسا وفر مایا: اس کو مبارک اپ آپ کا اتباع کر سے فرمایک ہو، مبارک ہو، دانہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، دانہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے مبارک ہو، مبارک ہو، دانہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے مبارک ہو، مبارک ہو، دانہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے مبارک ہو، مبارک ہو، دانہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے جلے کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے جلے کے دست مبارک پر ہاتھ بیرا اور بیعت کر کے جلے کے دست مبارک ہو، کی دست کے دست مبارک پر ہاتھ بیر کی مبارک ہو، کی دست کی دست مبارک پر ہاتھ بیر کی دست کی دس

﴿ 28 ﴾ عَنْ آبِي مُوْسِلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : فَلَاثَةً لَهُمْ آجُرَانِ: رَجُلٌ مِنْ آهُولُ اللهِ عَلَيْكُ : وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكَ إِذَا آدَى حَقَّ اللهِ تَعَالَى وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدُهُ آمَةٌ فَادَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَافَآحُسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ آعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ آجُرَانِ. رواه البخارى، باب تعليم الرجل امته واهله، رقم: ٩٧

حضرت ابوموی عظیمه سے روایت ہے کدرسول اللہ عظیم فے ارشادفر مایا: تین شخص ایسے

ہیں جن کے لئے دوہرا تواب ہے۔ ایک وہ خض جواہل کتاب میں سے ہو (یہودی ہویا عیسائی)
اپ نبی پرایمان لائے پھر (محمصلی اللہ علیہ وسلم) پر بھی ایمان لائے۔ دوسراوہ غلام جوائلہ تعالی کے حقوق بھی اداکر ہے۔ تیسرا وہ خض جس کی کوئی بائدی موادراس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی ہوادراس خوب اچھی تعلیم دی ہو پھراس آزاد کر کے اس سے شادی کرلی ہوتواس کے لئے دوہرا اجر ہے۔

اس سے شادی کرلی ہوتواس کے لئے دوہرا اجر ہے۔

(جناری)

فائدہ: حدیث شریف کامقصدیہ ہے کہ ان اوگوں کے نامہ اعمال میں ہم کمل کا ثواب دوسروں کے مل کے مقابلہ میں دوہر الکھا جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی دوسر اشخص نماز پڑھے تواہد دی گانواب ملے گا۔
گنا ثواب ملے گااور بہی ممل ان تینوں میں سے کوئی کر ہے تواہد بیس گنا ثواب ملے گا۔
(مظاہری)

﴿ 29 ﴾ عَنْ أَوْسَطَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: خَطَبَنَا أَبُوْ بَكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ مَقَامِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَقَامِى اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَافَاةَ أَوْ قَالَ اللهُ الْمُعَافَاةِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

حضرت اوسطُّفر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ﷺ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فر مایا: ایک سال پہلے رسول اللہ علیہ میرے کھڑے ہونے کی اس جگہ (خطبہ کے لئے) کھڑے ہوئے تھے۔ بیہ کہہ کر حضرت ابو بکر ﷺ رو پڑے۔ پھر فر مایا: اللہ تعالیٰ سے (اپنے لئے) عافیت مانگا کرد کیونکہ ایمان ویقین کے بعد عافیت سے بڑھ کرکسی کوکوئی فعت نہیں دی گئے۔ (سنداھ)

﴿ 30 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهِ عَنْ جَدِهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِي عَلَىٰ اللهُ قَالَ: اَوَّلُ صَلَاحٍ هَاذِهِ الْاَمَّةِ بِالْيَقِيْنِ وَالزُّهْدِ وَاَوَّلُ فَسَادِهَا بِالْبُخْلِ وَالْآمَلِ. رواه البيهتي ٢٧/٧٤

حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ داداسے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: اس امت کی اصلاح کی ابتدایقین اور دنیاسے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور کمی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ (بیق)

﴿ 31 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَوْ اَنَّكُمْ كُنتُمْ

تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الْطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَا صًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في التوكل على الله، رقم: ٢٣٤٤

حضرت عمر بن نطاب دیا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا: اگرتم اللہ تعالی پراس طرح تو کل کرنے لگوجیسا کہ تو کل کا حق ہے تو تہمیں اس طرح روزی دی جائے جس طرح پرندوں کوروزی دی جاتی ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نگلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔

﴿ 32 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اخْبَرَهُ أَنَّهُ عَزَامَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَلَكُ فَهَلَ مَعَهُ فَادْرَكُتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادِ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ وَتَفَرَقُ النَّاسُ يَسْتَظِلُوْنَ بِالشَّجَرِ، فَنزَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ تَحْتَ شَجَرَةٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ وَتَفَرَقُ اللهِ عَلَيْتُ مَعْهَ وَا اللهِ عَلَيْتُ مَحْتَ شَجَرَةٍ وَعَلَى اللهِ عَلَيْتُ وَتَفَرَقُ النَّاسُ يَسْتَظِلُوْنَ بِالشَّجَرِ، فَنزَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ مَن اللهُ عَلَيْتُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُهُ اعْرَابِي ، فَقَالَ إِنَّ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْكُ وَعُولَا وَإِذَا عِنْدَهُ اعْرَابِي ، فَقَالَ إِنَّ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

رواه البخاري، باب من علق سيفه بالشجر.....، رقم: ١٩١٠

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنها سے روایت ہے کہ وہ رسول الله علی کے ساتھ اس خورہ میں شریک سے جونجد کی طرف ہوا تھا۔ جب رسول الله علی غزوہ سے والی ہوئے تو یہ کھی آپ کے ساتھ والی ہوئے (والیسی میں بیوا قعہ پیش آیا کہ) صحابہ کرام میں دو پہر کے وقت ایک الله علی ہوئے وہاں آرام کو قت ایک ایسے جنگل میں پنچے جہاں کیکر کے درخت زیادہ تھے۔ رسول الله علی وہراؤھر کھیل گئے رسول الله علی ہوئے کے لئے قام کیا اور درخت پراپنی آلوار کرنے کے لئے قیام کیا اور درخت پراپنی آلوار الکادی اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لئے (درختوں کے سائے کی تلاش میں ) سوگئے۔ اچا نک (ہم نے سائے کہ) رسول الله علی ہوئے ہوئی آواز دے رہے ہیں (جب ہم وہاں پنچے) تو آپ کے پاس ایک کہ ) رسول الله علی اور دوقا۔ آپ علی اور درخت نے فرمایا: میں سور ہا تھا اس نے میری تلوار مجھ پرسونت دیماتی (کافر) موجود تھا۔ آپ عیک خرمایا: میں سور ہا تھا اس نے میری تلوار مجھ پرسونت لی۔ پھرمیری آ تکھ کیل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری نگی تلواراس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ لی۔ پھرمیری آ تکھ کیل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری نگی تلواراس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ لی ۔ پھرمیری آ تکھ کیل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری نگی تلواراس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ لی ۔ پھرمیری آ تکھ کیل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری نگی تلواراس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ

ے کہا: تھے کو جھے کون بچائے گا؟ میں نے تین مرتبہ کہا: اللہ۔ آپ علی نے اس دیہاتی کو کوئی سر انہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔
( بغاری )

حفرت صارخ بن ما لک رفی ای حارث بعفر بن بُرقان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی اندہ علیہ اندہ علیہ اندہ علیہ کا حضرت حارث بن ما لک رفی اندہ ہو چھا: حارث انتم کس حال ہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا:

(اللہ کے فضل سے) ہیں ایمان کی حالت میں ہوں۔ آپ نے دریافت فر مایا: کیا ہے مؤمن ہوں آپ نے فر مایا: (سوچ کر کہو) ہر چیز کی ایک حقیقت ہو؟ انہوں نے عرض کیا: سچا مؤمن ہوں۔ آپ نے فر مایا: (سوچ کر کہو) ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تہمارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے بیہ طے کر لیا کہ میں سچا مؤمن ہوں۔ ورض کیا: (میری بات کی حقیقت ہے ہے) کہ میں نے اپنادل دیا ہے ہٹالیا ہے، رات کو جا گنا ہوں ، دن کو بیا سار ہتا ہوں یعنی روز ہ رکھتا ہوں اور جس وقت میرے رب کا عرش لا یا جائے گا اس منظر کو گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ جنت والوں کی آپس کی ملا قاتوں کا منظر میری آٹھوں کے سامنے رہتا ہے اور گویا کہ (میں اپنے کا نوں سے) دوز خیوں کی چی و پکار کوس رہا ہوں۔ جنت والوں سے) دوز خیوں کی چی و پکار کوس رہا ہوں یعنی جنت اور دوز خیوں کی چیخ و پکار کوس رہا ہوں۔ جنت والوں سے کا دوز خیوں کی چیخ و پکار کوس رہا ہوں۔ جنت والوں سے کا دوز خیوں کی چیخ و پکار کوس رہا ہوں۔ ہوں یعنی جنت اور دوز خی کا تصور ہر وقت رہتا ہے۔ آپ عیسیہ نے (ان کی اس گفتا کوکون کر) ارشاد فر مایا: (حارث) ایسے مؤمن ہیں جن کا دل ایمان کے فور سے روشن ہو چکا ہے۔ ارشاد فر مایا: (حارث) ایمان کے فور سے روشن ہو چکا ہے۔

(معنف عبدالرزاق)

﴿ 34 ﴾ عَنْ مَاعِزٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ سُئِلَ أَى الْاعْمَالِ اَفْطَلُ؟ قَالَ: الْمُمَانَ بِاللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ الْمُ مَانِدَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ اللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ اللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ اللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ اللهِ وَحْدَهُ اللهِ اللهِ وَحْدَهُ اللهِ وَحْدَهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَحَدَهُ اللهِ وَحَدَهُ اللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

كون سائمل سب سے افضل ہے؟ آپ علیہ کے ارشاد فرمایا: (اعمال میں سب سے افضل عمل) اللہ تعالی پر ایمان لانا، جواكیے بیں پھر جہاد كرنا پھر مقبول جے ۔ان اعمال اور باتی اعمال میں فضیلت كا اتنا فرق ہے جتنا كہ شرق و مغرب كور ميان فاصلے كافرق ہے۔ (منداجه) عن أبيى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْد من الرفاه رفم: ١٦١٤ الله النهى عن كثير من الرفاه رفم: ١٦١٤ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَا الرفاه رفم: ١٦١٤

حضرت الوأمامه هي فرماتي بين كه رسول الله علي كالمحابد في الكيدن آب كے سامة ونيا كاذكركيا تورسول الله علي في ارشاد فرمايا: غور سے سنو، دهيان دو يقيناً سادگی ايمان كا حصد ہے، يقيناً سادگی ايمان كا حصد ہے۔

## فائده: ال عمراد تكلفات اورزيب وزينت كى چيزون كا چهور ناب

﴿ 36 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَأَى الْإِيْمَانِ ٱفْصَلُ؟ قَالَ: الْهِجْرَةُ، قَالَ: فَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: تَهْجُرُ السُّوْءَ. (وهوبعض الحديث) رواه احمد ١١٤/٤

حضرت عمر و بن عبسه فظائمت روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ عظائی ہے دریافت
کیا: کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ ایمان جس کے ساتھ ججرت ہو۔ انہوں نے
دریافت کیا: ججرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ججرت بیہے کہ تم بُر انی کوچھوڑ دو۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْالُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ، وَفِي حَدِيْثِ اَبِي اُسَامَةَ: غَيْرَك، قَالَ: قُلْ رواه مسلم، باب جامع اوصاف الإسلام، رقم: ٩٥١

حضرت سفیان بن عبداللہ تُقفی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھ کو اسلام کی کوئی ایسی جامع ) بات بتا دیجے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھراس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی ندرہے۔ آپ عیادہ نے ارشاد فرمایا: تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پرایمان لایا پھراس بات پر قائم رہو۔
(مملم)

فائده: یعن اول توول سے اللہ تعالی کی ذات وصفات پرایمان لا و پھر اللہ تعالی اور ان کے رسول علیہ بھٹا کی کے ساتھ اس پر ایمان و کل وقتی نہ ہو بلکہ پھٹا کی کے ساتھ اس پر ایمان و کل وقتی نہ ہو بلکہ پھٹا کی کے ساتھ اس پر قائم رہو۔

﴿ 38 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَخْلُقُ فِي جَوْفِ آحَدِ كُمْ كَمَا يَخْلُقُ التَّوْبُ الْخَلِقُ فَاسْتَلُو االلهُ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيْمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. رواه الدحاكم وقال هذا حديث لم يخرج في الصحيحين ورواته مصريون ثقات، وقد احتج مسلم في الصحيح، ووافقه الذهبي ٤/١

﴿ 39 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُوَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ ۖ : إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِيْ مَا وَسُوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْتَكَلَّمْ.

رواه البخاري، باب الخطاو النسيان في العتاقة .....، وقم: ٢٥٢٨

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کے (اُن) وسوسوں کو معاف فرمادیا ہے (جوابیان اوریقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیراختیار کے آئیں) جب تک کہ وہ ان وسوس کے مطابق عمل نہ کرلیں یاان کوزبان برنہ لائیں۔

(بناری)

﴿ 40 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْنَ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: أَوَقَدْ وَجَدْ تُمُوْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ذَلِكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ. وَاه مسلم، باب بيان الوسوسة في الإيمان .....وه واه مسلم، باب بيان الوسوسة في الإيمان .....وه . ٣٤٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں چند صحابہ ﷺ رسول اللہ عظیمات کی خدمت میں حاضر

موئے اور عرض کیا: ہمارے دلول میں بعض ایے خیالات آئے ہیں کہ ان کوزبان پر لانا ہم بہت پرا تبجھتے ہیں۔رسول اللہ علیقہ نے دریافت فرمایا: کیا واقعی تم ان خیالات کوزبان پر لانا پر استجھتے ہو؟ عرض کیا: بی ہاں! آپ علیقہ نے ارشا دفر مایا: یہی تو ایمان ہے۔

(ملم)

فائده: لیعنی جب بیدة ساوس وخیالات تنهیس استنے پریشان کرتے ہیں کہان پریشین رکھنا تو دور کی بات ان کوزبان پرلا نا بھی تنهیس گوار انہیس تو یمی تو کمال ایمان کی نشانی ہے۔ (نووی)

﴿ 41 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : ٱكْثِرُوامِنْ شَهَادَةِ أَنْ لآاِللهُ إِلَّا اللهُ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا. رواه ابو يعلى باسناد جيد قوى، الترغيب ٢١٦/٢

حضرت ابو ہریرہ رہ اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ ماس کلمہ کو (موت یا بھاری وغیرہ کی گواہی کھڑت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو (موت یا بھاری وغیرہ کی وجہ سے) نہ کہ سکو۔

(ابواعلی ، ترفیب)

حضرت عثمان علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿ 43 ﴾ عَنْ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّكُ اللهِ مَلَّكُ : مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعْلَمُ أَنَّ اللهُ حَقِّ دَخَلَ الْجَنَّة. وهُوَيَعْلَمُ أَنَّ اللهُ حَقِّ دَخَلَ الْجَنَّة.

حفرت عثمان بن عقان عقبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقبی نے ارشادفر مایا: جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کا یقین کرتا ہو کہ اللہ تعالی (کا وجود) حق ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ﴿ 44 ﴾ عَنْ عَلِيّ رُضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي أَنَا اللهُ لآاِلُهُ إِلَّا أَنَا مَنْ أَقَرَّ لِيْ بِا لَتُوْجِيْدِ دَخِلَ جِصْنِيْ وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِيْ آمِنَ مِنْ عَذَابِيْ.

رواه الشيرازي وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢٤٣/٢

حضرت کھول اس خاتے ہیں کہ ایک بہت ہوڑ ھا تھی جس کی دونوں بھنویں اس کی آتھوں ہوئی تھیں اس نے آکر عرض کیا: یارسول اللہ! ایک ابیا آدی جس نے بہت بدعہدی ، بدکاری کی اورا بی جائز نا جائز ہرخواہش پوری کی اوراس کے گناہ استے زیادہ ہیں کہ اگرتمام زمین والوں میں قدر ہے جائیں تو وہ سب کو ہلاک کردیں تو کیا اس کے لئے توبی گئجائش ہے؟ رسول اللہ علیہ تھی ہو اس نے عرض کیا تی ہاں! میں کلم شہادت میں تھی گئے نے ارشاد فرمایا: کیا تم مسلمان ہو چھ ہو؟ اس نے عرض کیا تی ہاں! میں کلم شہادت اللہ الله الله و خدہ کا تشویف لکه و اَن مُحمّد اعبدہ و وَرسُولُهُ "کا قرار کرتا موں ۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جب تک تم اس کلم کا قرار پر رہو گے اللہ تعالیٰ تبہاری ہوں ۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: یا رسول اللہ ایم بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف جس رہیں گے اور تبہاری برائیوں کوئیکوں سے بدلتے رہیں گے۔ اس بوڑھے نے عرض کیا: یارسول اللہ ایمری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے پیٹے پھیر کر (خوشی خوشی) واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہ پیٹے پھیر کر (خوشی خوشی) واپس میں کہ میں کردہ پڑے میاں اور بدکاریاں معاف جیں۔

چلے گئے۔ (تفیرابن کیر)

﴿ 46 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَا لَيْكُلُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ سَيُحَلِّصُ رَجُلاً مِّنُ أُمَّتِيْ عَلَى رُؤُوْسِ الْحَلائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ سِجِلاً، كُلُّ سِجلٍ مِثْلُ مَدِ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: اَتُنْكِرُمِنْ هَذَا شَيْئًا؟ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ سِجِلًا، كُلُّ سِجلٍ مِثْلُ مَدِ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: اَتُنْكِرُمِنْ هَذَا شَيْئًا؟ اَطْلَمَ عَلَيْكِ الْيَوْمَ، فَيُخْرَجُ بِطَاقَةً فِيْهَا اَشْهَدُ أَنْ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكِ الْيَوْمَ، فَيُخْوَجُ بِطَاقَةً فِيْهَا اَشْهَدُ أَنْ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكِ الْيَوْمَ، فَيُخْوَجُ بِطَاقَةً فِيْهَا اللهِ اللهُ وَاللهُ إِلَّا اللهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الْحَضُرُ وَزُنَكِ، فَيَقُولُ: يَارَبِ اللهُ اللهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الْحَشُرُ وَزُنَكَ، فَيَقُولُ: يَارَبِ اللهُ اللهُ وَاشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الْحَضُرُ وَزُنَكَ، فَيَقُولُ: يَارَبُ إِللهُ اللهُ وَاشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الْحَشْرُ وَزُنَكَ، فَيَقُولُ: عَلَى الْيَوْمَ، فَيُعُولُ: عَلَى الْيَوْمَ عُلَالَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَا السِمِ اللهِ شَيْءً وَالْمِطَاقَةُ وَى كِفَةٍ وَالْمِطَاقَةُ وَى كِفَةٍ وَالْمِطَاقَةُ وَى كِفَةً وَالْمَ مَا السِمِ اللهِ شَيْءً وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

کویدارشادفرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو نتخب فرما کرساری مخلوق کے دوبر و بلائیں گے اور اس کے سامنے انجمال کے ننانو ہے دفاتر کھولیں گے۔ ہر وفتر حدِ نگاہ تک بھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا افکار کرتا ہے؟ کیا میر ہے ان فرشتوں نے جواعمال کھنے پر محقین سے تھے پر پھیلا کم کیا ہے (کہ کوئی گناہ بغیر کئے ہوئے لکھ لیا ہویا کرنے سے زیادہ لکھ دیا ہو)؟ وہ عرض کرے گا:

کیا ہے (کہ کوئی گناہ بغیر کئے ہوئے لکھ لیا ہویا کرنے سے زیادہ لکھ دیا ہو)؟ وہ عرض کرے گا:

کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا: کوئی عذر ہی نہیں۔ ارشاد ہوگا: اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس کوئی عذر ہے؟ ہوئے گئاہ بیاں ان بدا عمالیوں کا ہے آئے تھے پر کوئی ظام نہیں۔ ارشاد ہوگا: اوٹی اس کوئلو الے ۔ ہوئا کہ ارشاد ہوگا: تھے پر ظلم نہیں وہ عرض کرے گا: اسٹ دفتر وں کے مقابلہ میں بھی رہ دو کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا: تھے پر ظلم نہیں موگا۔ پھر ان سب دفتر وں کوا یک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور کاغذ کا وہ پر زہ دو سرے پلڑے میں بتو اس پر زہ ان کار پر خان کے مقابلہ میں دفتر وں والا پلڑ ااڑنے گئے گا (پی بات ہے کہ ) میں بتو اس پر زہ نوائی کے نوز ون بی نہیں رکھ دیا جائے گا اور کاغذ کا وہ پر زہ دو سرے پلڑے میں بتو اس پر زہ ان کا اللہ تھا گئا کے خام کے مقابلہ میں کوئی چیز وزن بی نہیں رکھ تیا جائے گا اور کاغذ کا وہ پر زہ دو سرے پلڑے میں بتو اس پر نوائی کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز وزن بی نہیں رکھ تیا ۔

﴿ 47 ﴾ عَنْ اَبِيْ عَمْرَةَ الْاَنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَالَظُهُ اَشْهَدُ اَنْ لآ اِللهَ إِلَّا اللهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللهِ لَا يَلْقَى اللهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهَا إِلَّا حَجَبَتْهُ عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ، وَفِي رِوَايَةِ: لَا يَلْقَى اللهُ بِهِمَا اَحَدِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا اُدْخِلَ الْجَنَّةَ عَلَى مَاكَانَ فِيْهِ

رواه احمد و الطبراني في الكبير و الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٦٥/١

حضرت ابوعمر وانصاری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشا وفر مایا: جوبندہ یہ گوائی کہ ' اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں' کو لے کر اللہ تعالیٰ سے (قیامت کے دن) اس حال میں طے کہ وہ اس پر (دل سے) یقین رکھتا ہوتو یہ کامہ شہادت ضروراس کے لئے دوز خ کی آگ سے آڑین جائے گا۔ ایک روایت میں ہے جو شخص ان دونوں باتوں (اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ علی کی رسالت) کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملے گاوہ جنس میں داخل کیا جائے گاخواہ اس کے (اعمال نامہ میں) کتنے ہی گناہ موں۔

فائده: شارصین حدیث دیگرا حادیث مبارکه کی روشی میں اس صدیث اوراس جیسی احادیث کا مطلب به بتلاتے ہیں کہ جوشہا دئیں لینی اللہ تعالی کی وحدانیت اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اس کے اعمال نامہ میں گناہ موئے تو بھی اللہ تعالی اسے جنت میں ضرور داخل فرمادیں کے یا تواپ خصل سے معاف فرما کریا گناہوں کی سزادے کر۔

(معارف الحدیث)

﴿ 48 ﴾ عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : قَالَ: لَا يَشْهَدُ اَحدُ اَنْ لَآ اِلٰهُ اِلَّا اللهُ وَاَنِيْ رَسُولُ اللهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ ، اَوْ تَطْعَمَهُ.

(وهو بعض الحديث) رواه مسلم، باب الدليل على ان من مات .....عرقم: ٩ ١ ١

حضرت عتبان بن ما لک عظیمہ سے روایت ہے کہ ٹی کریم عظیمہ نے ارشاد فر مایا: ایسا نہیں ہوسکتا کہ کوئی شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں (محمد علیم اللہ تعالیٰ کارسول ہوں چروہ جہم میں داخل ہویا دوزخ کی آگ اس کو کھائے۔ (ملم)

﴿ 49 ﴾ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ عَنْ شَهِدَ

أَنْ لَا إِلَٰهُ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَذَلَّ بِهَا لِسَانُهُ وَاطْمَأَنَّ بِهَا قَلْبُهُ لَمْ تَطْعَمُهُ النَّارُ. رواه البيهتي في شعب الايمان ١١/١٤

حضرت الوقاده وظی اپنے والد سے نبی کریم علیہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں (محمصلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کارسول ہوں اور اس کی زبان اس کلمہ (طبیبہ کوکٹرت) سے (کہنے کی وجہ سے ) مانوس ہوگئ ہواور دل کواس کلمہ (کے کہنے ) سے اطمینان ماتا ہوا کیے شخص کوجہنم کی آگنیں کھائے گی۔ (بیبق)

﴿ 50 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ : مَا مِنْ نَفْسِ تَمُوْثُ وَهِي تَشْهَدُ أَنْ لاَ اللهُ وَآنِي رَسُولُ اللهِ يَرْجِعُ ذَلِكَ اللهِ قَلْبٍ مُؤْقِنِ إلَّا عَفَرَ اللهُ لَهَا. وهِي تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَٰهُ إِلَّا اللهُ وَآنِي رَسُولُ اللهِ يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَىٰ قَلْبٍ مُؤْقِنِ إلَّا عَفَرَ اللهُ لَهَا. وهِي تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَٰهُ إِلَّا عَفَرَ اللهُ لَهَا.

حضرت معاذبن جبل ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیفہ نے ارشادفر مایا: جس شخص کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ پلے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں۔اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرمادیں گے۔ (سنداحم)

رواه البخاري، باب من خص بالعلم قوما....، رقم: ١٢٨

حاضر ہوں) رسول اللہ علیہ اللہ علیہ معاذ اِنھوں نے عرض کیا: لَبَیْكَ یَا دَسُوْلَ اللهِ وَ سَعْدَیْكَ (اللہ کے رسول حاضر ہوں) تین بار ایسا ہی ہوا پھر آپ علیہ نے ارشاد فر ایا: جو مخص سے دل سے شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور جمد علیہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دوز خ پرایسے محص کو حرام کردیا ہے۔ حضرت مُعاذ حقظہ نے (یہ نوش خبری من کر) عرض کیا: کیا میں لوگوں کواس کی خبر نہ کردوں تا کہ وہ خوش ہوجا کیں؟ رسول اللہ علیہ فجری من کر) عرض کیا: پھروہ اس کی جمرت کے بیٹھ جا کیں گے (عمل کرنا چھوڑ دیں گے) حضرت انس حقظہ فرماتے ہیں: حضرت معاذرضی اللہ عند نے آخر کاراس خوف سے کہ (حدیث چھیانے انس حقظہ فرماتے ہیں: حضرت معاذرضی اللہ عند نے آخر کاراس خوف سے کہ (حدیث چھیانے کا) گناہ نہ ہوا ہے آخری وقت میں بیصدیث لوگوں سے بیان کردی۔ (جاری)

فائدہ: جن احادیث میں صرف کا آلئہ اللہ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ کا آرار ہِ دورخ کی آگ کا حرام ہونا فہ کورے شار صین نے ان جیسی احادیث کے دومطلب بیان کئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دورخ کے ابدی عذاب سے نجات مراد ہے یعنی کفار ومشرکین کی طرح ہمیشدان کو دورخ میں نہیں رکھا جائے گا گو ہرے اعمال کی سزا کے لئے پچھ وقت دورخ میں ڈالا جائے۔ دوسرامطلب یہ کہ الآ اللہ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ کی شہادت پورے اسلام کواپنے اندر مسیمے ہوئے ہے جس نے سے دل سے اورسون سجھ کریہ شہادت دی اس کی زندگی کھل طور پردین اسلام کے مطابق ہوگے۔ (مظاہری)

﴿ 52 ﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاّ اللهُ اللهُ خَالِصًا مِّنْ قِبَل نَفْسِهِ.

(وهو بعض الحليث) رواه البخاري، باب صفة الجنة و النار، رقم: ٥٧٠ ]

حفرت الوجريره فظائف سروايت بكرسول الشفظ في ارشادفر مايا: ميرى شفاعت كاسب سن نياده فغ الخالف والاو و فخص بوگاجوائ ول كفلوس كساته لآول ف إلا الله كسب سن نياده فغ الخالف والاو و فخص بوگاجوائ ول كفلوس كساته لآول في الله الله كسب

﴿ 53 ﴾ عَنْ رِفَاعَنَةَ الْجُهَنِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ مَلَكِ اللَّهِ اللهِ لاَ يَسَهُ عَنْدُ اللهِ لاَ يَسَمُ وْتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَانَيْقُ رَسُولُ اللهِ صِلْقًا مِّنْ قَلْبِهِ، ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سَلَكَ

(الحديث) رواه احمد ١٦/٤

فِي الْجَنَّةِ .

حضرت رفاعہ جنی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سپج دل سے شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں اور میں (یعنی حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کارسول ہوں پھرا بنے اعمال کو درست رکھتا ہووہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ (منداحر)

﴿ 54 ﴾ عَنْ عُسَمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكُ يَقُوْلُ: اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَا اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُولِ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ا

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يحرجاه وواققه الذهبي ٧٢/١

حضرت عمر بن خطاب عظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیار شاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے بندہ بھی دل سے حق سمجھ کر کہے اور اس حالت پراس کی موت آئے تو الله تعالی اس پرضر ورجہم کی آگرام فرمادیں گے، وہ کلمہ لا آلے الله عالم الله ہے۔

الا الله ہے۔

﴿ 55 ﴾ عَنْ عِيَاضِ الْانْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ لاَ اِللهُ إِلَّا اللهُ كَلِمَةً، عَلَى اللهِ كَرِيْمَةٌ، لَهَا عِنْدَ اللهِ مَكَانٌ، وَهِى كَلِمَةٌ مَنْ قَالَهَا صَادِقًا اَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا حَقَنَتْ دَمَهُ وَآخُرُوَتْ مَالَهُ وَلَقِى اللهُ خَدًا فَحَاسَبَهُ.

رواه البزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١٧٤١١

فاندہ: جمولے دل سے کلمہ کہنے پرجان و مال کی تفاظت ہوگی کیونکہ بیخض ظاہری طور پرمسلمان ہے لہذا مقابلہ کرنے والے کافر کی طرح نداُسے قل کیا جائے گا اور نداُس کا مال لیا جائے گا۔

﴿ 56 ﴾ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلْكُ اللَّهِ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لآ اللهُ اللهُ يُصَدِّقُ قَالُمُ اللهُ يُصَدِّقُ قَالُهُ لِسَانَهُ دَخَلَ مِنْ أَيّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. وواه ابو يعلى ١٨٨٦

حضرت ابو بمرصدیق ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فی ارشاد فر مایا: جس نے لاآلیہ اللہ کی گواہی اس طرح دی کہ اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہوتو وہ جنت کے جس درواز ہ سے چاہے داغل ہوجائے۔

﴿ 57 ﴾ عَنْ اَبِي مُوْسلى رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : اَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءَ كُمُ اَنَّهُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَ اِللهُ اللهُ صَادِقًا بِهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ.

رواه احمد والطبرتي في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٩/١ ٥٩

حصرت ابوموی فرا سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خوشخری لواور دوسرول کو بھی خوشخری دے دو کہ جو خص سے دل سے لآالله آلا الله کا قرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿ 58 ﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْكُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لآ اللهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْ لُهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

مجمع البحرين في زوائد المعجمين ٦/١ ٥ قال المحقق: صحيح لجميع طرقه

حفرت ابودرداء علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو محض اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد علیہ اس کے بندے اور اُس کے رسول ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(مجمع ابھرین)

﴿ 59 ﴾ عَنْ آنَسَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَآيُتُ فِي عَارِضَتَي الْجَنَّةِ مَكُنُوبًا ثَلاثَةَ اَسْطُرٍ بِالذَّهَبِ: السَّطْرُ الْآوَلُ لاَ اللهُ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ

اللهِ، وَالسَّطُوُ الثَّانِي مَا قَدَّمْنَا وَجَدُنَا وَمَا كَلْنَا رَبِحْنَا وَمَا خَلَفْنَا خَسِوْنَا، وَالسَّطُو الثَّالِثُ أُمَّةٌ مُذْنِيَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ. وواه الرافعي وابن النجار وهو حديث صحيح؛ الجامع الصغير ١٤٥١١

حضرت انس عظی دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: میں جنت میں داخل ہواتو میں نے جنت میں داخل ہواتو میں نے جنت کے دونوں طرف تین سطریں سونے کے پانی سے کعمی ہوئی دیکھیں۔
کہلی سطر' لآالله الله مُحمَّد وَسُولُ اللهِ''۔دوسری سطر'' جوہم نے آگے بھیج دیا یعی صدقہ وغیرہ کردیا اس کا تواب ہمیں مل گیا اور جو دنیا میں ہم نے کھائی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھالیا اور جو کھی ہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا''۔تیسری سطر'' اُمت گنہگار ہے اور رب بخشے والا کے کھی ہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا''۔تیسری سطر'' اُمت گنہگار ہے اور رب بخشے والا ہے۔''

﴿ 60 ﴾ عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ الْاَنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلْيهِ النَّارَ. عَبْدٌ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ النَّارَ.

رواه البخاري، باب العمل الذي يبتغي به وجه الله تعالى، رقم٢٣٦

حضرت عتبان بن ما لک انصاری ﷺ سے روایت ہے کدرسول الله علی فی ارشاد فر مایا: جو شخص قیامت کے دن لا الله کواس طرح ہے کہ اس کلمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس بردوزخ کی آگ کو ضرور حرام فر مادیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بردوزخ کی آگ کو ضرور حرام فر مادیں گے۔ (جناری)

﴿ 61 ﴾ عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَشُولِ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَـلَى الْإِخْلَاصِ لِللهِ وَحْـدَهُ لَا شَسِرِيْكَ لَـهُ وَإِقَـامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الرَّكَاةِ، فَارَقَهَا وَاللهُ عَنْهُ رَاضٍ. ووه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣٣٢/٢

حفرت انس ﷺ مرسول الله عليظة كا ارشادُ تقل كرتے بيں: جو شخص دنیا ہے اس حال میں رخصت ہوا كہ وہ اللہ تعالیٰ كے لئے شاعل تھا جو اكيلے بیں جن كا كوئی شريك نہيں ہے اور (اپنی زندگی میں ) نماز قائم كرتا رہا، (اور اگر صاحب مال تھا تو) زكو ة دیتا رہا، تو وہ شخص اس حال میں رخصت ہواكہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھے۔

(معدرك حاكم) فائدہ: اللہ تعالی کے لیے مخلص مونے سے مرادیہ ہے کہ دل سے فرمانبرداری اختیار کی ہو۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَلْكِيْكُ قَالَ: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَحْلَصَ قَلْبَهُ لِلْإِيْسَمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيْمًا وَلِسَاتَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةٌ وَخَلِيْقَتَهُ مُسْتَقِيْمَةً وَجَعَلَ اُذْنَهُ مُسْتَمِعَةً وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً.

حضرت ابو ذر رہے ہوئی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: یقینا وہ مخص کامیاب ہوگیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لئے خالص کرلیا اور اپنے دل کو (کفروشرک) سے پاک کرلیا، اپنی زبان کوسچار کھا، اپنے نفس کو مطمئن بنایا (کہ اُس کو اللہ کی یاد ہے اور اُس کی مرضیات پر چلنے سے اظمینان ماتا ہو)، اپنی طبیعت کو درست رکھا (کہ وہ بُر اُنی کی طرف نہ چلتی ہو)، اپنی طبیعت کو درست رکھا (کہ وہ بُر اُنی کی طرف نہ چلتی ہو)، اپنی طبیعت کو درست رکھا (کہ وہ بُر اُنی کی طرف نہ چلتی ہو)، اپنی اور ایمان کی نگاہ ہے ) دیکھنے والا بنایا وراپنی آئی کھرو (ایمان کی نگاہ ہے ) دیکھنے والا بنایا۔ (منداحم)

﴿ 63 ﴾ عَنْ جَابِرِيْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ لَقِيَهُ يَشْرِكُ بِهِ شَيْمًا دَخَلَ النَّارَ. لَقِيَة يُشْرِكُ بِهِ شَيْمًا دَخَلَ النَّارَ.

رواه مسلم، باب الدليل على من مات .....رقم، ٢٧٠

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علیہ کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے ساتھ کی کوشر یک نہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جو شخص الله تعالی سے اس حال میں ملے کہ اُس کے ساتھ کی کوشر یک نہ مشہرا تا ہووہ دوز نے میں داخل ہوگا اور جو شخص الله تعالی سے اس حال میں ملے کہ وہ اُس کے ساتھ کسی کوشر یک تلم ہوا تا ہووہ دوز نے میں داخل ہوگا۔

(ملم)

﴿ 64 ﴾ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رُسُوْلَ اللهِ مَلْكِلَةٍ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْوِكُ بِاللهِ هَيْمًا فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ. عمل اليوم واللية للنسائي، وقم: ١١٢

حضرت عبادہ بن صامت رہے ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص کی موت اس حال میں آئی کدوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک نہ کھیراتا ہوتو یقینا اللہ تعالیٰ نے اس پردوزخ کی آگ حرام کردی۔ (عَمَلُ الدّوم واللّٰلة)

﴿ 65 ﴾ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ مَاكَ وَهُوَ لَا يُشْوِلُهُ بِاللهِ شَيْئًا فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ مَغْفِرَتُهُ.

32

رواه الطبراني في الكبير واستاده لا باس به، مجمعُ الزوائد ١٦٤/١

حضرت نواس بن سمعان ﷺ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس کی موت اس حال میں آئی کہاس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک نہ مضہرایا ہوتو یقینًا اس کے لئے مغفرت ضروری ہوگئی۔

(طبرانی جمح الزوائد)

﴿ 66 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: يَا مُعَاذُ ! هَلْ سَمِعْتَ مُنْدُ اللَّيْلَةِ حِسًّا ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ : إِنَّهُ آتَانِيْ آتٍ مِنْ رَبِّيْ، فَبَشَرَئِيْ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَفَلا أَخُوجُ إِلَى النَّاسِ فَأَبَشِّرُ هُمْ، قَالَ: دَوْهُ الطَهْرَانِي فِي الكَبِيرِ ، ٩١٧ هِ

﴿ 67 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: يَا مُعَاذُ! آنَدُرِى مَا حَقُّ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا لِللهُ وَلَا لِللهُ وَلَا لِللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

حضرت معاذین جبل ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا دفر مایا: معاذ! تم جانبے ہو کہ بندوں پر الله تعالیٰ کا کیاحق ہے؟ اور الله تعالیٰ پر بندوں کا کیاحق ہے؟ میں نے عرض کیا: الله تعالی اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ علی کے ارشاد فر مایا: بندوں پرالله تعالی کا حق بیہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کوشر بیک ندکریں۔ اور الله تعالی پر بندوں کا حق بیہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کی کوشر بیک ندکرے اسے عذاب ندوے۔ (مسلم) بندوں کا حق بیہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کی کوشر بیک ندکرے اسے عذاب ندوے۔ (مسلم) کی عند الله ع

﴿ 68 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَثَلِيكُ قَالَ: مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْوِكُ بَهُ شَيْئًا وَلَا يَقْتُلُ نَفْسًا لَقِيَ اللهُ وَهُوَ خَفِيْفُ الظَّهْرِ.

رواه الطبراني في الكبير وفي اسناده ابن لهيعة مجمع الزوائد ١٦٧١ ابن لهيعة صدوق، تقريب التهذيب

حضرت ابن عباس رضی الله عنبماسے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ استا وفر مایا: جو مخص الله تعالیٰ ہے اس حال میں ملے کہ اس نے الله تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک ندھ ہرایا ہواور نہ کسی کو قتل کیا ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں (ان دوگنا ہوں کا بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ) ہلکا بھلکا حاضر ہوگا۔

(طررانی بجح الزوائد)

﴿ 69 ﴾ عَـنْ جَرِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَال: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَلَمْ يَتَنَدُّ بِدَم حَرَام ٱذْخِلَ مِنْ أَيّ ٱبْوَابِ الْجَدَّةِ شَاءَ .

رواه الطبراني في الكبير و رجاله موثقون، مجمع الزوائد ١٦٥/١

حضرت جریر فی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھ ہراتا ہواور کسی کے ناحق خون میں ہاتھ نہ رکلے ہوں تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے جاہے گا داخل کردیا جائے گا۔

(طرانی مجع الروائد)



## غيب كى باتول برايمان

الله تعالی پر اور تمام غیبی امور پر ایمان لانا اور حضرت محمد علی کے ہر خبر کو مشاہدہ کے بغیر محض ان کے اعتاد پر بقینی طور پر مان لینا اور ان کی خبر کے مقابلہ میں فانی لذتوں، انسانی مشاہد وں اور مادی تجربوں کوچھوڑ دینا۔ اللہ تعالی، اُس کی صفات عالیہ، اُس کے رسول اور تقدیر پر ایمان

## آياتِ قرآنيه

(جنب بہود ونصاری نے کہا کہ جارا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق کیے ہوسکتے ہیں تو اس خیال کی تر دید میں اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا) کوئی بہی نیکی (و کمال) نہیں کہ تم ایخ منہ شرق کی طرف کر ویا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو بیہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی (کی دات و صفات) پر یقین رکھے اور (ای طرح) آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسانی کتابوں اور نیوں پر یقین رکھے اور مال کی محبت اور اپنی حاجت کے باوجود، رشتہ داروں، بقیموں، مسافروں بروال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے ہیں مال دے اور نماز کی بایندی کرے اور زکا ق بھی اوا کرے اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ ، اُن کے بیا خلاق بھی ہوں کہ جب وہ کسی جائز کام کا عہد کرلیں تو اس عہد کو بورا کریں اور وہ تنگدتی ہیں، بیاری ہیں اور لڑائی کے خت وقت میں مستقل مزاج رہنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سیج ہیں اور بہی وہ لوگ ہیں جو بیج ہیں اور بھی ہوں کہ جن کوئی گیا جا سکتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ اذْكُرُو النِّعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ طَهَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ﴿ لَا ۚ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ﴿ لَا ۚ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو! الله تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرد جو الله تعالیٰ نے تم پر کئے ہیں۔ ذراسوچوتوسہی، الله تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جوتم کوآسان وزمین سے روزی پہنچا تا ہوں اُس کے سواکوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر الله تعالیٰ کوچھوڑ کرتم کہاں چلے جارہے ہو۔ (فاطر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَالْآرْضِ اللَّيْ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ط وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ج وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ [الانعام: ١٠١]

الله تعالی کاارشاد ہے: وہ آسانوں اور زیمن کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کی کوئی اولا دکہاں ہوئتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی بی نہیں اور الله تعالیٰ بی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ (افعام)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَ يُتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۞ ءَ أَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ ﴾ [الراقعة: ٥٩٠٥٨] الله تعالی کاارشادہے: اچھا یہ تو بتاؤ کہ جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو، کیاتم اس سے انسان بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَ يْتُمْ مَّا تَحْرُثُونَ ۞ ءَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٤،٦٣]

الله تعالی کاارشاد ہے: اچھا پھر بیاتو بتاؤ، کہ زمین میں جو بچ تم ڈالتے ہواس کوتم اگاتے ہو، یا ہم اس کے اگانے والے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَفَرَءَ يُتُمُ الْمَآءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ ۞ ءَ أَنْتُمْ أَفْزَلُتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ آمُ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۞ لَـوْ نَشَآءُ جَعَلْنـٰهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُوْنَ ۞ اَفَرَءَ يُعُمُ النَّارَ الَّتِي \_ تُوْرُوْنَ ۞ ءَ أَنْتُمْ أَنْشَاتُمْ شَجَرَتَهَآ آمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٨-٢٧]

اللہ تعالیٰ کا ارشادہے: اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہواس کو بادلوں سے تم نے برسایا،
یا ہم اس کے برسانے والے ہیں اگرہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کردیں ہے کیوں شکر نہیں
کرتے۔ اچھا پھریہ تو بتاؤ کہ جس آگ کو تم شلکاتے ہو، اس کے خاص درخت کو (اور اس طرح
جن ذرائع سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے ان کو ) تم نے پیدا کیایا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔
(واقد)

وَقَالُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللهَ فَاقِيُ الْحَبِ وَالنَّوٰى طَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ فَلِكُمُ اللهُ فَاتَى تُوْفَكُونَ ۞ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا وَالْفَيْمِ صَوْالْقَهُ وَالْعَيْمِ ۞ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ فَالَّى الْعَرِيْزِ الْعَلِيْمِ ۞ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللهُ يَحْوَمُ إِنَّهُ عَلَمُونَ ۞ اللَّهُ وَالْمَعْتِ الْبَرِ وَالْبَحْرِطُ قَدْ فَصَّلْنَا الْايتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي أَنْفُسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرِّ وَمُسْتَوْدَعٌ مُ قَدْ فَصَّلْنَا الْايتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي أَنْوَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُ قَاحْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْرَجْنَامِنَةُ خَضِرًا اللهِ عَلَى الْمَعْمَ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرِّ وَمُسْتَوْدَعٌ مُ قَدْ فَصَلْنَا الْايتِ لِقَوْمٍ يَعْفَهُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي أَنْوَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُ قَاحْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْرَجْنَامِنَةُ خَضِرًا اللهِ عَلَى اللّهُ مَا مُشْتَبِهَا وَعَنَ النَّخُولِ مِنْ طَلْعِهَا قِنُوانٌ دَائِيلَةٌ لَى فَالْمُولُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُنْ وَالْمُرَاكِبَاتَ وَمِنَ النَّخُولِ مِنْ طَلْعِهَا قِنُوانٌ وَالرّمُ مَا فَالْمُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنْ مَنَ اللّهُ مَا مُشْتَبِهَا وَعَيْرَ مُتَشَابِهِ مُ النَّمُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک الله تعالیٰ ہے اور شکھی کو پھاڑنے والے ہیں۔ وہی جاندار کو بے جان سے نکا لتے ہیں اور وہی ہے جان کو جاندار سے نکا لتے ہیں۔ وہی تو اللہ ہیں جن کی الیمی قدرت ہے، پھرتم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف چلے جارہے ہو؟ وہی اللہ میں کرات سے نکا لنے والے ہیں اور اُس نے رات کوآرام کے لئے بنایا اور اُس نے سوری اور چاند کی رات کوآرام کے لئے بنایا اور اُس نے سوری اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا، اور ان کی رفتار کا حساب الیمی ذات کی طرف سے مقررہے جو ہوئی قدرت اور ہوئے میں ۔ اور اُس نے تمھارے فائدے کے لئے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے دات کے اندھروں میں، خشکی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ اور ہم نے یہ شکی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ اور ہم نے یہ شانیاں خوب کھول کو رکھول کر بیان کر دیں ان لوگوں کے لئے جو بھلے اور برے کی سجھ رکھتے ہیں۔

اوراللہ تعالی وہی ہیں جنہوں نے تم کواصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا پھر کچھ عرصہ کے لئے تمہاراٹھکا نہ زمین ہے پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بیشک ہم نے بیہ دلائل بھی کھول کر بیان کر دیکے ان لوگوں کے لئے جوسو جھ بو جھر کھتے ہیں۔

اوروبی اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے آسمان سے پانی اتارااورایک بی پانی سے مخلف قتم کے بہاتات کو زمین سے نکالا۔ پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی، پھراً سکھیتی ہے ہم ایسے دانے نکالے ہیں جو اوپر تلے ہوتے ہیں اور مجور کی شاخوں میں سے ایسے کچھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھراسی ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کئے جن کے پھل رنگ، صورت، ذا تقد میں ایک دوسر سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسر سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسر سے سے جاتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسر سے سے بین بھی ملتے۔ ذرا ہر ایک پھل میں غور تو کر وجب وہ پھل لاتا ہے تو بالکل کیا اور بدمزہ ہوتا ہے اور پھراس کے بیئے میں بھی غور کر وکہ اس وقت تمام صفات میں کامل ہوتا ہے۔ بیشک یقین والوں کے لئے ان چیز وں میں بردی نشانیاں ہیں۔ (انعام)

وَقَـالَ تَـعَالَىٰ : ﴿ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّبْوَاتِ وَرَبِّ الْآرْضِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ وَلَهُ الْكِبْرِيآءُ فِي السَّمُواتِ وَالْآرْضِ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ [الجاثية:٣٧،٣٦]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمام خوبیاں الله تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جوآ سانوں کے رب ہیں۔ اور زمینوں کے بھی رب ہیں اور تمام جہانوں کے رب ہیں اور آ سانوں اور زیین میں ہرقتم کی بڑائیان ہی کے لئے ہے۔وہی زبروست اور حکست والے ہیں۔ (جاثیہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكِ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُوْرِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُولِكُ مَنْ تَشَآءُ لَا يَكِ الْمُلْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمَلْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللّهَارُ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ وَتُولِعُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الرعمران:٢٧/٢]

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فر مایا: آپ یوں کہا کہے کہ اے اللہ ا اے تمام سلطنت کے مالک ، آپ ملک کا جتنا حصہ جس کو دینا چاہیں دے دیتے ہیں اور جس سے چاہیں چھین لیتے ہیں اور آپ جس کو چاہیں عزت عطا کریں اور جس کو چاہیں ذکیل کر دیں۔ ہر حتم کی بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے ۔ بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں اور آپ من رات کو دن میں داخل کرتے ہیں یعنی آپ بعض موسموں میں داخل کرتے ہیں اور آپ بی دن کورات میں داخل کرتے ہیں یعنی آپ بعض موسموں میں رات کے کھے حصہ کو دن میں داخل کردیتے ہیں جس سے دن ہوا ہونے لگتا ہے اور بعض موسموں میں دن کے جھے کورات میں داخل کردیتے ہیں جس سے دات بردی ہوجاتی ہے اور آپ جا ندار چیز کو جا ندار چیز کو جا ندار سے نکالتے ہیں اور آپ جان اور آپ جاندار سے نکالتے ہیں اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں اور آپ جاندار سے نکالتے ہیں اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں اور آپ حالی کیز کو جاندار سے نکالتے ہیں اور آپ حالی پیز کو جاندار سے نکالتے ہیں اور آپ حالی کی خواہیں بے شاررزق عطافر ماتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْفَنْ ِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴿ وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴿ وَمَاتَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِنْ ظُلُمْتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَمَاتَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِنْ ظُلُمْتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّافِي وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَ يَنْعَثُكُمْ إِللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنْبِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فِيه لِيُقْضَى آجَلٌ مُّسمًى عَثُمَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنْبِثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

[الانعام: ٢٥،٠٥٩]

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اورغیب کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ بی کے پاس ہیں، ان خزانوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورغیب کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا، اور وہ شکلی اور تری کی تمام چیز وں کو جانتے ہیں، اور درخت سے کوئی پنۃ کبی کوئی پنۃ کبی تاریکیوں میں جوکوئی پنج بھی پڑتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں اور ہر تر اور خشک چیز پہلے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں کہی

جا چی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جورات میں تم کوسلادیتے ہیں اور جو پھی م دن میں کر چکے ہو اس کوجانتے ہیں پھر (اللہ تعالیٰ ہی) تم کونیندسے جگا دیتے ہیں تا کہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے۔ آخر کا رتم سب کو انہی کی طرف واپس جانا ہے، وہ تم کو ان اعمال کی حقیقت سے آگاہ کردیں گے جوتم کیا کرتے تھے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ اَغَيْرَ اللهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ﴾

الله تعالی نے اپنے رسول علیہ ہے ارشادفر مایا: آپ ان سے کہیے کیا میں الله تعالی کے سواکسی اور کو اپنا مددگار بنالوں جوآسانوں اور زمین کے خالق میں ، اور وہی سب کو کھلاتے ہیں اور انہاں کوئی نہیں کھلاتا (کہوہ ذات ان حاجتوں ہے پاک ہے)۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَ آئِنَهُ زِ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مُعْلُوْمٍ ﴾ [الحجر: ٢١]

الله تعالی کاارشادہے: ہمارے پاس ہر چیز کے نزانے کے نزانے بھرے پڑے ہیں۔ مگر پھر ہم حکمت سے ہر چیز کوایک معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں۔ (جر)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَيَنْتَغُونَ عِنْدَ هُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا ﴾ [النساء: ١٣٩]

الله تعالی کاار شاوہ: کیا یہ لوگ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں تو یا در کھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَايِّنْ مِّنْ دَآبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَاقَ اللهُ يَـرْزُقُهَا وَإِيَّا كُمْ لَ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کتنے ہی جانورا سے ہیں جواپی روزی جع کر کے نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھی ان کے مقدر کی روزی پہنچاتے ہیں اور تمہیں بھی، اور وہی سب کی سنتے ہیں اور سب کوجانتے ہیں۔ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ اَرَءَ يُتُمْ إِنْ اَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَابْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَّنْ اِللهٌ غَيْرُ اللهِ يَاتِيْكُمْ بِهِ ﴿ أَنْظُوْكَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ﴾ والانعام: ٢٤٦

الله تعالی نے اپنے رسول عظیمی سے ارشاد فر مایا: آپ ان سے فر ماسیے کہ ذرا میہ و بتا واکر مہاری برعملی پر الله تعالی تمہاری برعملی پر الله تعالی تمہاری برعملی پر الله تعالی تمہاری بدعی ملاحیت تم سے چھین لیس اور تمہارے دلوں پر مہر لگادیں (کہ پھرکسی بات کو بچھے نہ سکو) تو کیا الله تعالی کے سواکوئی اور ذات اس کا کنات میں ہم مہر لگادیں (کہ پھرکسی بات کو بچھے نہ تم کس طرح مختلف پہلوؤں سے نشانیاں بیان جو تم کس طرح مختلف پہلوؤں سے نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ اَرَءَ يُعُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ غَيْرُ اللهِ عَالَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَيْرُ اللهِ عَلَيْمُ عِلْمُ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ

الله تعالی نے اپنے رسول عظیفہ سے ارشاد فرمایا: آپ ان سے پوچھے بھلایہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر بمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی رہنے دیں تو اللہ تعالیٰ کے سواوہ کون سامعبود ہے جو تمہارے لئے روشیٰ لے آئے، کیاتم سنتے نہیں؟ آپ ان سے ریبھی پوچھے کہ یہ تو بتا اگر اللہ تعالیٰ تم پر بمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دیں تو اللہ تعالیٰ کے سواوہ کون سامعبود ہے جو تعالیٰ تم پر بمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دیں تو اللہ تعالیٰ کے سواوہ کون سامعبود ہے جو تمہارے لئے رات لے آئے تا کتم اس میں آرام کرو۔ کیاتم دیکھتے نہیں؟ (قص

وَقَـالَ تَعَـالَى: ﴿ وَمِنْ النِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاعْلَامِ ۞ إِنْ يَّشَـا يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَطْلَلْنَ رَوَاكِدَعَلَى ظَهْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۞ أَوْ يُوْ بِقُهُنَ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴾

[الشورى: ٣٢-٣٤]

الله تعالی کاارشاد ہے: اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے سمندر میں پہاڑ جیسے جہاز ہیں ،اگروہ چاہیں تو ہوا کو میں اوروہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جا کیں۔ بیشک اس میں قدرت پر دلالت کے لئے ہرصابروشا کرمؤمن کے لئے نشانیاں ہیں۔ یا اگروہ چاہیں تو

ہوا چلا کران جہازوں کے سواروں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے تباہ کردیں اور بہت سول سے تو درگذر ہی فرمادیتے ہیں۔ (شوری)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ اتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلاً ط يَجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ عَ وَالنَّالَهُ الْحَدِيْدَ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے داؤد (الطبیعی ) کوائی طرف سے برسی نعت دی تھی۔ چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو تھم دیا تھا کہ داؤد الطبیعی کے ساتھ مل کر شبیع کیا کرو۔ اور یہی تھم پرندوں کو دیا تھا اور ہم نے ان کے لئے لوہے کوموم کی طرح نرم کردیا تھا۔
(سا)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ لَفَ فَمَا كَانَ لِلَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَوَ وَمَا كَانَ لِلهُ عَنْ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴾ والقصص: ٨١]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے اس کو اپنے جل سمیت زمین میں دھنسادیا۔ پھراس کی مدد کے لئے کوئی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جواللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچالیتی اور نہ وہ اپنے آپ کوخود بی بچاسکا۔

(تقص)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَوْ حَيْنَا إِلَى مُوْسَى أَنِ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَطُ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْمَظِيْمِ ﴾ والشعراء: ٦٣]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ہم نے مویٰ (النظامیٰ) کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو۔ چنانچ ککڑی مارتے ہی دریا پھٹ گیا (اوروہ پھٹ کر گئی تھے ہوگیا گویا متعدد سر کیس کھل گئیں)اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا جیسے بڑا پہاڑ۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آمُرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ ۚ بِالْبَصَرِ ﴾ [القمر: ٥٠]

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ہمارا تھم توبس ایک مرتبہ کہددیے سے پلک جھیکنے کی طرح بورا ہوجا تاہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمْرُ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: اُس کا کام ہے پیدا کرنااوراُس کا تھم چاتا ہے۔ (افراف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا لَكُمْ مِّنْ اللَّهِ غَيْرُهُ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: (ہر نبی نے آگر اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرد) ان کے سواکوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں۔ (اعراف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْآرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرِمًا نَفِدَتْ كَلِمْتُ اللهِ طَاِنَّ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾ [لتمن:٢٧]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اس ذات پاک کی خوبیاں اس کثرت سے ہیں کہ) اگر جتنے درخت زمین بھر میں ہیں اس خام تیار کئے جائیں اور بیہ جوسمندر ہیں اس کواوراس کے علاوہ مزید سات سمندروں کوان قلموں کے لئے بطور سیاہی کے استعال کیا جائے اور پھران قلموں اور سیاہی سے اللہ تعالیٰ کے کمالات لکھئے شروع کئے جائیں توسب قلم اور سیاہی ختم ہوجائیں کیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات کا بیان پورانہ ہوگا۔ پیشک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ (تمن)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ لَّن يُصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ۚ هُوَمَوْلِنَا ۚ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَلِ اللهُ لَنَا ۚ هُوَمَوْلِنَا ۚ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَلِ اللهُ لَنَا ۗ هُوَمَوْلِنَا ۚ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَلِ اللهُ لَنَا ۗ هُوَمَوْلِنَا ۚ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَ كُلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

الله تعالی نے رسول علی سے ارشاد فر مایا: آپ فر ماد یجئے کہ ہمیں جو چیز بھی پیش آئے گی وہ الله تعالیٰ کے حکم سے بی پیش آئے گی۔ وہی ہمارے آقا اور مولیٰ بیں (للبذااس مصیبت میں بھی ہمارے لئے کوئی بہتری ہوگی) اور مسلمانوں کو چاہئے کہ صرف الله تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدً لِفَصْلِهِ ﴿ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ﴿ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾

الله تعالیٰ کارشاد ہے:اورا گراللہ تعالیٰتم کوکوئی تکلیف پہنچا نمیں توان کے سوااس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔اورا گروہ تم کوکوئی راحت پہنچانا چاہیں توان کے فضل کوکوئی چھیرنے والانہیں بلکہ وہ اپنافضل اپنے بندوں میں ہے جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔وہ بڑی مغفرت کرنے والے اور نہایت مہر بان ہیں۔

## احاديثِ نبويه

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِلنَّبِي عَلَيْكُ : حَلِّنْفِيْ مَا الإَيْمَانُ؟ قَالَ: الْإَيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلا يُكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَتُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ قَالَ: الْإَيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْمَوْتِ وَلُوْمِنَ بِالْمَوْتِ وَلُمُ لَا يُكَةِ وَالْحَسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ وَبِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ وَبِالْحَيْرِ اللهِ فَقَدْ آمَنْتَ خَلْكَ فَقَدْ آمَنْتَ عَلَيْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتَ وَتُوالِيلَ فَقَدْ آمَنْتُ ؟ قَالَ: إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتَ (رواه احمد ١٩/١ ٢١٩/٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت جرئیل القیالا نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا جمجے بتا ہے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم علیات نے ارشاوفر مایا: ایمان (کی تفصیل) یہ ہے کہتم الله تعالی، آخرت کے دن ،فرشتوں ،الله تعالی کی کتابوں اور بنیوں پر ایمان لاؤ۔ جنت ، ووزخ ،حساب اور ایمان لاؤ۔ جنت ، ووزخ ،حساب اور اعمال کے تراز و پر ایمان لاؤ۔ ایمی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حضرت جرئیل القیالا نے عرض اعمال کے تراز و پر ایمان لاؤ۔ ایمی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حضرت جرئیل القیالا نے عرض کیا جب میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا تو (کیا) میں ایمان والا ہوگیا؟ آپ علیات نے ارشاد فرمایا: جب تم ان چیز وں پر ایمان لے آئے تو تم ایمان والے بن گئے۔ (منداحم)

﴿ 71 ﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ: الْإِيْمَانُ آنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَ يُكْتِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ.

(الحليث) رواه البخاري، باب سؤال جبريل الله النبي تُن ....، وقم: ٠٠

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیقہ نے ارشادفر مایا: ایمان بیہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملئے کواوراُس کے رسولوں کوش جانو اور شنوں کواور (آخرت میں) اللہ تعالیٰ سے ملئے کواوراُس کے رسولوں کوش جانو اور ش مانو (اور مرنے کے بعدروبارہ) اٹھائے جانے کوش جانو اور ش مانو۔ (جاری)

﴿ 72 ﴾ عَنْ عُـمَـرَ بْـنِ الْـحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مَلَّكُ يَقُوْلُ: مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قِيْلَ لَهُ أَدْخُلْ مِنْ آيَ آبْوَابِ الْجَنَّةِ الْشَمَانِيَةِ شِفْتَ.

رواه احمد وفي اسناده شهر بن حوشب وقدوثق،مجمع الزوائد ١٨٢/١

حضرت عمر بن نطأ ب فليه ساروايت بك بي كريم عَلَيْ في ارشاد فرمايا: جس خض كم موت ال حال على آك كه وه الله تعالى براور قيا مت كون برايمان ركما بوء ال ساكها جائكا كرتم جنت كة تصوروازل على سع جس سع چا بوداخل بوجاؤ و (منداحر بحج الزوائد) ﴿ 73 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ : إِنَّ للِشَيْطان لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلْكِ لَمَّةً، فَامًا لَمَّةُ الشَّيْطانِ فَيْعَادُ بِالشَّرِ وَتَكْذِيْتِ بِالْحَقِ، وَامًا لَمَّةً الشَّيْطانِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ فَلْيَعْلَمُ اللهُ مِنَ اللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ قَرَا: ﴿ اللهُ عَنْ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهُ مَنْ وَجَدَ دُلِكَ فَلْيَعْلَمُ اللهُ عِنْ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهُ مَن وَجَدَ دُلِكَ فَلْيَعْلَمُ اللهِ عَنْ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهُ مَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَا

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ومن سورة البقرة، رقم ٢٩٨٨:

﴿ 74 ﴾ عَنْ أَبِى اللَّارْ دَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : أَجِلُوا اللهَ يَغْفِرْ لَكُمْ.

حضرت ابودرواء عظم فرمات مي كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: الله تعالى كي

(منداحد)

عظمت دل میں بٹھا ؤوہ تنہیں بخش دیں گے۔

﴿ 75 ﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْ فَيْمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَنَهُ قَالَ: يَاعِبَادِى اللهِ تَبَادِى اللهِ تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِى الحُلُكُمْ مَحَوَّمًا، فَلا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِى الحُلُكُمْ مَا لَيْ مَنْ الظّلَمُ عَلَى نَفْسِى، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَوَّمًا، فَلا تَظَالَمُوا، يَا عَبَادِى الحُلُكُمْ عَارِ اللهِ مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكُسُونِى اطْعَمْتُهُ، فَاسْتَظْعِمُونِى الْطُعِمُونِى الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ، وَآنَا اَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ جَمِيْعًا، فَاسْتَغْفِرُونِى الْكُمْ، يَا عِبَادِى النَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَآنَا اَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ جَمِيْعًا، فَاسْتَغْفِرُونِى اعْضَدُونَى بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَآنَا اَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ جَمِيْعًا، فَاسْتَغْفِرُونِى الْكُمْ، يَا عِبَادِى اللَّهُ وَانَهُ عَلَى النَّعْفِرُونِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَآنَا اَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ جَمِيْعًا، فَاسْتَغْفِرُونِى اللَّيْلِ وَالنَّهُ وَانَا اَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ جَمِيْعًا، فَاسْتَغْفِرُونِى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاللَّهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَيْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

رواه مسلم ، باب تحريم الظلم، رقم: ٢٥٧٢

حضرت ابو ذر رفظ بنی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل فر ماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: میرے بندو! میں نے اپ او پرظلم کوحرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے لہٰذاتم ایک دوسرے پرظلم مت کرو۔ میرے بندو! تم سب گراہ ہوسوائے اس کے جے میں ہدایت دول گا۔ میرے بندو! تم سب بھوکے ہوسوائے اس کے جس کو میں کھلا کول لہٰذاتم بھی سے کھانا مائلو، میں تمہیں کھلا کول گا۔ میرے بندو! تم سب بر ہنہ ہوسوائے اس کے جس کو میں کھلا کول لہٰذاتم بھی سے کھانا مائلو، میں تمہیں کھلا کول گا۔ میرے بندو! تم سب بر ہنہ ہوسوائے اس کے جس کو میں پہنا کول لہٰذاتم بھی سے لباس مائلو، میں میہنا کول لہٰذاتم بھی سے لباس مائلو، میں میہنا کول لہٰذاتم بھی سے لباس مائلو، میں میہنا کول لہٰذا تم بھے نقصان پہنچانا جا ہوتو ہر گر نفع نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندو! تم مجھے نقصان پہنچانا جا ہوتو ہر گر نفع نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندو! والم میں جس کے دل میں تم اس کے دل میں تمہارے اس کے جس کول میں تمہارے اس کے جس کے دل میں تمہارے اس کے جس کول میں تمہارے اس کے جس کے دل میں تمہارے اس کے جس کول میں تمہارے اس کے جس کے دل میں تمہارے اس کے جس کے دل میں تمہارے اس کے جس کے دل میں تمہارے اس کی تمہارے اس کے دل میں تمہارے دل میں تمہارے دل میں تمہارے دیں تمہارے دانے تمہارے دل میں تمہارے دل میں تمہارے دل میں تمہارے دل میں تمہ

میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کرسکتی۔میرے بندو! اگر تمہارے اگلے بچھلے، انسان اور جنات، اُس شخص کی طرح ہوجا ئیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کی نہیں کرسکتی۔ میرے بندو! اگر تمہارے اگلے بچھلے، انسان اور جنات، سب ایک تھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں، اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کردوں تو اس سے میرے خزانوں میں آتی ہی ہوگی جنگی کی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکا لئے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، (اور میکی کوئی کی نہیں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دے دیئے سے بھی کہیں آتی ) میرے بندو! تمہارے اٹلہ اجو شخص سے کوئی گناہ سرزد ہوجائے کو ایپ بی تال کرے تو اسے پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ لہذا جو شخص سے کوئی گناہ سرزد ہوجائے وہ اپنی میں میں کو مارزد ہوجائے دہ اپنی میں کرے تو اسے چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہوجائے وہ اپنی میں کرے تو اسے کی میں کرے تو اسے کی میں کرے تو اسے کی کوملامت کرے (کیونکہ اس سے گناہ کاسرزد ہونائنس ہی کے تقاضے سے ہوا)۔ (مسلم)

﴿ 76 ﴾ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ مََالَئِلَهِ بِحَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِى لَهُ آنْ يَنَامَ، يَخْفِصُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّوْرُلُوْ كَشَفَهُ لَاحْرَقَتْ شُبُحَاتُ وَجْهِم مَا انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِم

رواه مسلم، باب في قوله عليه السلام: ان الله لاينام .....، رقم: ٥ ٤٤

حضرت ابوموی اشعری روایت فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں پائچ باتیں ارشاد فرمائیں: (۱) اللہ تعالی خصوتے ہیں اور سونا ان کی شان کے مناسب (بھی) نہیں، (۲) روزی کو کم اور کشادہ فر ماتے ہیں۔ (۳) اُن کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے بہنچ جاتے ہیں، اور (۵) (ان کے اور مخلوق کے درمیان) پردہ اُن کا نور ہے۔ اگر وہ یہ پردہ اٹھا دیں تو جہاں تک مخلوق کی نظر جائے ان کی ذات کے انوارسب کو جلا ڈالیں۔

﴿ 77 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ اللهُ حَلَقَ اِسْرَافِيْلَ مُنْذُ يَوْمَ خَلَقَهُ صَآفًا قَدَمَيْهِ لَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّبِّ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى سَبْعُوْنَ نُورًا، مصابيح السنة للبغوي وعده من الحسان ٢١/٤

مَا مِنْهَا مِنْ نُوْرِ يَدْنُوْمِنْهُ إِلَّا احْتَرَقَ.

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے ارشا وفر مایا: الله تعلق نے ارشا وفر مایا: الله تعلق نے جب سے اسرافیل الکی کا کو پیدا فر مایا ہے وہ دونوں پاؤں برابر کئے کھڑے ہیں نظر او پر مہیں اٹھاتے۔ان کے اور پروردگار کے درمیان نور کے ستر پردے ہیں، ہر پردہ ایسا ہے کہ اگر امرافیل اس کے قریب بھی جائیں تو جل کر را کھ ہوجائیں۔

(مصابح المنافیل اس کے قریب بھی جائیں تو جل کر را کھ ہوجائیں۔

﴿ 78 ﴾ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَىٰ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ لِجِبْرِيْلَ: هَلْ رَأَيْتُ رَبُّكُ اللهِ عَلَيْهُ فَالْ لِجِبْرِيْلُ: هَلْ رَأَيْتُ رَبُّكُ اللهِ عَلَيْهُ مَا يُعِيْنَ حِجَابًا مِنْ نُوْدٍ لَوْ دَنَوْتُ مِنْ بَعْضِهَا لَا حْتَرَقْتُ. مَا الحسان ٢٠/٤ مَنْ بَعْضِهَا لَا حْتَرَقْتُ.

﴿ 79 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اَنْفِقَ النَّهِ عَلَيْكَ، وَقَالَ: يَدُ اللهِ مَلَائَ لَا يَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ ،سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ: اَرَايْتُمْ مَا النَّهَ حَلَى اللهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيدِهِ الْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْآرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِيْ يَدِهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ . (واه البخارى، باب قوله وكان عرشه على المآء، رقم: ١٨٤٤

حضرت ابو ہر رہ ہ فظائی دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم خرج کرو میں تہمیں دول گا۔ پھر رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ لینی اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ رات اور دن کا مسلسل خرج اس خزانہ کو کم نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں و کی سے کی اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ رات اور دن کا مسلسل خرج اس خرانہ کی کہنیں کرتا۔ کیا تم نہیں و کی سے کہ جب ہے اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین کو پیدا کیا اور (اس سے بھی پہلے جب کہ) ان کا عرش پانی پرتھا کتنا خرج کیا ہے (اس کے باوجود) ان کے خزانہ میں پرکھے کی نہیں ہوئی ، نقد رہے اچھے برے فیصلوں کا تراز و ان بی کے ہاتھ میں ہے۔

(جناری)

﴿ 80 ﴾ عَمِنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي تَأْلَبُكُ قَالَ: يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ، وَ يَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِك، أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ؟ رواه البخارى، باب قول الله تعالى ملك الناس، رقم: ٧٣٨٢

النبي ﷺ لو تعلمون .....،وقم: ٢٣١٢

 الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْمَالِيُّ الْمَالِيْ الْمَالِي الْمُحَلِي الْمُحْلِي الْمُولِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِي الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَلْكِ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ الْمَالِي الْمُقْلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْكِ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ الْمَالِي الْمُقْلِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُلْكِ ذُو الْجَلِلِ وَالْإِكْرَامِ الْمَالِي الْمُقْلِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُقْلِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمُل

رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب، باب حديث في اسماء الله .....، رقم: ٣٥٠٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشا وفر مایا: اللہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں، ایک کم سوجس نے ان کوخوب اچھی طرح یا دکیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ اللہ ہے جس کے سواکوئی مالک ومعبوذ ہیں۔اس کے ننانوے صفاتی نام یہ ہیں:-

| نهایت مهربان                    | اَلرَّحِيْمُ   | بے حدرتم کرنے والا         | اَلْرَّحُمٰنُ |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| ہرعیب سے پاک                    | ٱلۡقُدُّوسُ    | حقیقی بادشاه               | ألمملك        |
| امن وایمان عطافر مانے والا      | ٱلْمُوْمِنُ    | برآفت ہے سلامت رکھنے والا  | اَلسَّلاَمُ   |
| سب پرغالب                       | ٱلْعَزِيْزُ    | پوری نگہبانی فرمانے والا   | ٱلۡمُهَيۡمِنُ |
| بهبت بزائی اورعظمت والا         | ٱلْمُتَكِبِّرُ | خرابی کا درست کرنے والا    | ٱلۡجَبَّارُ   |
| ٹھیک ٹھیک بنانے والا            | اَلْبَارِئُ    | يبيدا فرمانے والا          | ٱلُخَالِقُ    |
| گنا ہوں کا بہت زیادہ بخشنے والا | ٱلُغَفَّارُ    | صورت بنانے والا            | ٱلمُصَوِّرُ   |
| سب مجمدعطا كرنے والا            | اَلُوَهًابُ    | سب كواپ قابويس ر كھنے والا | ٱلْقَهَّارُ   |
| سب كيليخ رحمت كے دروازے         | ٱلْفَتَّاحُ    | بہت برداروزی دینے والا     | الرَّزَّاق    |
| كھولتے والا                     |                |                            |               |
| تتنگی کرنے والا                 | الُقَابِضُ     | سب كجه جانے والا           | اَلْعَلِيْمُ  |
| پیت کرنے والا                   | ٱلُخَافِضُ     | فراخی کرنے والا            | اَلْبَاسِطُ   |
| عزت دینے والا                   | ٱلْمُعِزُّ     | بلند کرنے والا             | ٱلُرَّافِعُ   |

| الْمُمِينَ موت دين والا الْحَيِّ بميشه بميشه زنده رين والا الْحَيُّ بميشه بميشه زنده رين والا النفي الْفَاجِدُ مب يَحْدابِ إلى ركف والالنفي الْفَيْوُمُ مب يَحْدابِ إلى ركف والالنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |              |                          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| اَلْعَدُنُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ | سب پچھ سننے والا           | اَلسَّمِيْعُ | زلت د <u>يخ</u> والا     | ٱلۡمُذِلُ    |
| اَلْخَبِيرُ بِرِيات ہے اِخْرِ اَلْحَلِيْمُ اَهَا بِهِ اِلْهَ الْعَلَىٰ اَلْهَا اِلْهَا الْعَلَىٰ اَلْهَا الْعَلَىٰ الْهَا الْهُ الْهَا الْهَا الْهَا الْهَا الْهَا الْهَا الْهَا الْهُ الْمُلْلُولُ الْهُ الْهُ الْمُلْلُولُ الْهُ الْمُلْلُكُولُ الْمُلْهُ الْمُلْكُولُ الْهُ الْمُلْلُولُ الْهُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ | المل فيصلے والا            | اَلْحَكُمُ   | سب چھود تکھنےوالا        | ٱلۡبَصِيۡرُ  |
| اَلْعَظِيْمُ بِنُ عَظِّتُ وال الْعَفُوْرُ بِهِتَ بَشْوَ وال الْعَفُورُ بِهِتَ بَشْوَ وال الْعَفُورُ الْمِتَ وَالاَ الْعَلَيْ الْمَدَرِةِ وَالاَ الْمَعْيِثُ الْمَدِينُ الْمَعْيُثُ الْمَدِينُ الْمَعْيُثُ اللَّهِ وَالاَ الْمَعْيُثُ اللَّهُ وَالاَ الْمَعْيُثُ اللَّهُ وَالاَ الْمَعْيُثُ اللَّهُ وَالاَ اللَّهُ وَالاَ الْمَعْيُثُ اللَّهُ وَالاَ اللَّهُ وَالْمَعْيُثُ اللَّهُ وَالاَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلْ وَالْمُولِلِهُ وَاللَّهُ وَاللْمُعِ | بعيدول كاجان والا          | اَللَّطِيُفُ | سرا بإعدل وانصاف         | ٱلْعَدُلُ    |
| اَلْعَظِيْمُ بِنُ عَظِّتُ وال الْعَفُوْرُ بِهِتَ بَشْوَ وال الْعَفُورُ بِهِتَ بَشْوَ وال الْعَفُورُ الْمِتَ وَالاَ الْعَلَيْ الْمَدَرِةِ وَالاَ الْمَعْيِثُ الْمَدِينُ الْمَعْيُثُ الْمَدِينُ الْمَعْيُثُ اللَّهِ وَالاَ الْمَعْيُثُ اللَّهُ وَالاَ الْمَعْيُثُ اللَّهُ وَالاَ الْمَعْيُثُ اللَّهُ وَالاَ اللَّهُ وَالاَ الْمَعْيُثُ اللَّهُ وَالاَ اللَّهُ وَالْمَعْيُثُ اللَّهُ وَالاَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلْ وَالْمُولِلِهُ وَاللَّهُ وَاللْمُعِ | نهایت بردبار               | ٱلْحَلِيْمُ  | مربات سے باخبر           | ٱلُخبِيرُ    |
| اَلْشَكُوْرُ فَرَدُوانِ ( تَعُورُ بِرِبَهِ الْعَلِيُّ فَيْنِطُ الْعَرْدُوالِ الْعَلِيْرُ بِهِ اللهِ الْعَلِيْرُ بِهِ اللهِ الْعَلِيْرُ بِهِ اللهِ الْعَلِيْرُ بِهِ اللهِ اللهِ الْعَلِيْرُ بِهِ اللهِ اللهُ الْعَلِيْرُ بِهِ اللهِ اللهُ  | بهبت بخشفه والا            | ٱلْغَفُورُ ﴿ | برسى عظمت والا           | 7.0          |
| اَلْکَبِیْرُ بِبِت بِرُا الْکَبِیْرُ مِنْ اِلْکَبِیْرُ مِنْ الْکَبِیْرُ مِنْ الْکَبِیْرُ مِنْ الْکَبِیْرُ مِنْ اللّٰکِیْرِ مِنْ اللّٰکِیْرُ مِنْ اللّٰکِیْرِ مِنْ اللّٰکِیْرُ اللّٰکِیْرُ مِنْ اللّٰکِیْرُ اللّٰکِیْرُ مِنْ اللّٰکِیْرِ مِنْ اللّٰکِیْرُ مِنْ اللّٰکِیْرِ مِنْ اللّٰکِیْرِ مِنْ اللّٰکِیْرِ مِنْ اللّٰکِیْرُ مِنْ الللّٰکِیْرُ مِنْ الللّٰکِیْرُ مِنْ الللّٰکِیْرُ مِنْ الللّٰکِیْرِ مِنْ اللللللللْکُورُ مِنْ اللّٰکِیْرُ مِنْ الللّٰکِیْرُ مِنْ الللللْکُورُ مِنْ اللللللْکُورُ مِنْ الللللْکُورُ مِنْ اللّٰکِیْرُ مِنْ الللّٰکِیْرِ اللللللللْکُورُ مِنْ الللّٰکِیْرُ اللللللللْکُورُ مِنْ الللّٰکِیْرُ مِنْ اللّٰکِیْرِ الللللللللْکُیْرُ مِنْ اللللللْلِیْلِلْلْلِلْلِلْلِیْلِلْلْلِلْلِ                                                                                                                                                                                                             |                            | ٱلْعَلِيُّ   | قدردان (تھوڑے پر بہت     | ٱلشُّكُورُ   |
| اَلْمُقِیْتُ سبورندگ کاسامان عطا اَلْحَسِیْبُ سب کے کانی ہوجانے والا الْحَقِیْتُ بری بری والا الْکَرِیْمُ کِمان والا الْکَرِیْمُ کِمان والا الْکَرِیْمُ بری عظافر مانے والا الْکَرِیْمُ بری عظافر مانے والا الْکَرِیْمُ بری عظوں والا الله والا الله علی الله علی الله والا الله والله واله وا                                                              |                            |              | ريخ والا)                |              |
| اَلْمُقِیْتُ سبورندگ کاسامان عطا اَلْحَسِیْبُ سب کے کانی ہوجانے والا الْحَقِیْتُ بری بری والا الْکَرِیْمُ کِمان والا الْکَرِیْمُ کِمان والا الْکَرِیْمُ بری عظافر مانے والا الْکَرِیْمُ بری عظافر مانے والا الْکَرِیْمُ بری عظوں والا الله والا الله علی الله علی الله والا الله والله واله وا                                                              | حفاظت كرنے والا            | ٱلۡحَفِيۡظُ  | بهت برا                  | ٱلْكَبيْرُ   |
| الْجَلِيُلُ بِرْى بِرْرَى والا الْكُويِهُمْ بِهِ وَلِيْ وَالا الْكَوِيهُمْ بِرَى عَطَافَرُ مَا فَ والا الْكَوِيهُمُ بِهِ وَلِي فَرَالِ الْكَوْيِهُمُ بِرَى حَمَّولِ والا الْكَوْيُهُمُ اليا عاصْر بوسِ بَهِ وَيَعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَال | سب کے لئے کافی ہوجائے والا | ٱلْحَسِيْبُ  | سب کوزندگی کا سامان عطا  | ٱلۡمُقِيۡتُ  |
| اَلْوَاسِعُ وَسِعت رَخَيُوالِ الْمُجِينُ بِينِي حَمَولِ واللا الْمُجِينُ بَرْتِ وَثَرَافِت واللا الْمُجِينُ بَرْتِ وَثَرَافِت واللا الْمُجِينُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله والله الله عَلَيْ الله والله  |                            | -            |                          |              |
| اَلْوَاسِعُ وَسِعت رَكِيْهِ وَالاً الْمُجِينُ بِي عَمْول والاً الْوَاسِعُ وَسِعت رَكِيْهِ والاً الْمُجِينُ بِي عَمْول والا الْوَدُودُ الْجِينِية والله الْمُجِينُ بِي عَمْول والا الْمَجِينُ بِي عَمْول والا الْمُجِينُ بِي عَمْول والا الْمُجِينُ الله عَلَيْهُ البا عاصْر جوسب بَحَد وَكِيّا بِهِ اللّهِ عَلَيْهُ البا عاصْر جوسب بَحَد وَكِيّا بِهِ اللّهِ عَلَيْهُ الله والله الله والله الله والله الله والله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بے مانگے عطافر مانے والا   | ٱلۡكَريۡمُ   | برسی بزرگی والا          | ٱلْجَلِيُلُ  |
| اَلُواسِعُ وَسِعت رَكِيْ وَالْ الْمَجِيْدُ الْمِحْدِيْمُ الْرِي حَمَّتُولُ وَالْ الْمَجِيْدُ الْمِحْدِيْمُ الْمِحْدِيْمُ الْمِحْدِيْمُ الْمِحْدِيْمُ الْمِحْدِيْمُ الْمِحْدِيْمُ الْمَحْدِيْمُ الْمَاعِيْمُ الْمَحْدِيْمُ الْمَحْدِيْمُ الْمُحْدِيْمُ الْمُعْمُ الْمُحْدِيْمُ الْمُحْدِيْمُ الْمُحْدِيْ |                            |              |                          | ٱلُرَّقِيُبُ |
| اَلْوَ دُوْدُ این بندول کوچا ہے والا اَلْمَجیند کرت وشرافت والا الْمُجیند کرت وشرافت والا الْمُجیند ایسا عاضر جوسب کھود کھتا ہے والا اورجانتا ہے اللہ عند اللہ عند اللہ عند کے ماتھ الْوَکِین کام بنانے والا الْمَتِین بہت مفہوط الْمُحین برئی طاقت وقوت والا الْمَتِین بہت مفہوط الْوَکِین کی برئی طاقت وقوت والا الْمَتِین بہت مفہوط الْوَکِین کی برئی طاقت وقوت والا الْمَتِین بہت مفہوط الْوَکِین کی برئی بار پیدا کرنے والا الْمُدِین کی بہی بار پیدا کرنے والا الْمُدِین کی بہی بار پیدا کرنے والا الْمُحین زندگی بخشے والا الْمُحین نزدگی بخشے والا الْمُحین موت دیے والا الْحَی بیشہ بیشہ زندہ رہے والا الْحَی بیشہ بیشہ زندہ رہے والا الْحَی بیشہ بیشہ نزدہ رہے والا الْحَیْ بیشہ بیشہ نزدہ رہے والا الْحَیْ بیشہ بیشہ نزدہ رہے والا الْحَیْ بیشہ بیشہ نزدہ رہے والا اللہ الْحَیْ بیشہ بیشہ نزدہ رہے والا اللہ الْحَدُی بیشہ بیشہ نزدہ رہے والا اللہ الْحَدُی بیشہ بیشہ نزدہ رہے والا اللہ الْحَدُی بیشہ بیشہ نزدہ رہے والا اللہ اللہ واللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |              | وسعت ركھنے والا          |              |
| اَلْبَاعِتُ اندُهُ كَرِكِ بِرَوْلُ سِ الصَّالِ الْسَلَّهِ بِلدُ البا عاصَر بَوسِ بَهُ و يَكُمّا بِ الله عَلَى الره الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |              | اینے بندوں کو حیاہے والا |              |
| والا اورجانتا المحقق المُوكِيْلُ كام بنان والا المُحققُ المُوكِيْلُ كام بنان والا موجود المُوكِيْلُ المُحيِيْلُ كام بنان والا المُحييُدُ بهت مضبوط المُوكِيْلُ المُحييُدُ تعريف كالمحقق المُوكِيُّ بهت مضبوط المُحييُدُ تعریف كالمحقق المُحمین سب مخلوقات کے بارے میں المُمبُدِیُ بہی بارپیدا کرنے والا المُحمین دوبارہ پیدا کرنے والا المُحیی زندگی بخشے والا المُحیی زندگی بخشے والا المُحیی المُحیی موت دینے والا المحیی میں بہت بیشد زندہ رہے والا المحیی میں بہت بہت اللہ بیاں رکھے والا الحق المواجِدُ میں بہت بیاں رکھے والا الحق المواجِدُ میں بہت بیاں رکھے والا الحق المحادی المحید اللہ بہت المحدید بیاں رکھے والا الحق المحدید المحدید بیاں رکھے والا الحق المحدید بیاں رکھے والا الحدید بیاں رکھے والا الحدید بیاں رکھے والا الحق المحدید بیاں رکھے والا الحق المحدید بیاں رکھے والا الحدید بیاں رکھے والے  |                            | ٱلشَّهَيْدُ  |                          | ٱلْبَاعِثُ   |
| اَلْعَوْقُ اِبْی ساری صفات کے ساتھ اَلْوَکِیْلُ کام بنانے والا موجود الله الْمَعْیَنُ بہت مفبوط الله الْمَعْینُ بہت مفبوط الله الْمُعْینُ سرپست ومددگار الْمُحیینُ تعریف کامتی اللّٰمُ اللّٰمِینُ کی بہت مفبوط الله کی مسبخلوقات کے بارے میں الْمُمْدِیُ کی بہی بارپیدا کرنے والا اللّٰمُعینُدُ دوبارہ پیدا کرنے والا اللّٰمُعینُدُ دوبارہ پیدا کرنے والا اللّٰمُعینُدُ دوبارہ پیدا کرنے والا اللّٰمُعینُدُ موت دینے والا اللّٰمُحییٰ نرکی بخشے والا اللّٰمُعینُ موت دینے والا اللّٰمُعینُدُ موت دینے والا اللّٰمُحییٰ اللّٰمُحییٰ موت دینے والا اللّٰمُحییٰ اللّٰمُحییٰ موت دینے والا اللّٰمُحییٰ اللّٰمُحییٰ میں بھی الله کے والا اللّٰمُحییٰ موت دینے والا اللّٰمُحیٰ اللّٰمِ اللّٰمُحیٰ میں بھی الله کے والا اللّٰمُحیٰ میں بھی الله کے والا اللّٰمُحیٰ اللّٰمُحیٰ میں بی واللہ کے والا اللّٰمُحیٰ میں بی کھانے پاس رکھے واللہ اللّٰمُحیٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُحیٰ اللّٰمُحیٰ میں بی کھانے پاس رکھے واللہ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُحیٰ میں میں کھانے بی اس رکھے واللہ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُحیٰ اللّٰمُ اللّٰمُحیٰ میں میں کو اللّٰمُ اللّٰمُ واللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُحیٰ میں میں کھی اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُحیٰ کے اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّ |                            | · ′          |                          |              |
| موجود الْقَوِیُ بِرُی طاقت وقوت والا الْمَتِینُ بِبت مفبوط الْقَوِیُ بِرِی طاقت وقوت والا الْمَتِینُ بِبت مفبوط الْوَلِیُ بر بِست ومددگار الْمُحِیدُ تعریف الْمُندِیُ بیلی بار پیدا کرنے والا الْمُحُصِی سب علوقات کے بارے بیں الْمُندِیُ بیلی بار پیدا کرنے والا الْمُحیی زندگی بخشے والا الْمُحیی زندگی بخشے والا الْمُحیی زندگی بخشے والا الْمُحیی موت دیے والا الْمُحیی الْمُحیی بیشد زندہ رہے والا الْمُحیی الْمُحیی بیشد ندہ رہے والا الْمُحیی الْمُواجِدُ سب بیش بیشد ندہ رہے والا اللہ الْمُحیی الْمُواجِدُ سب بی اللہ اللہ اللہ والا اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |              | اینی ساری صفات کے ساتھ   | ٱلۡحَقُّ     |
| الْوَلِيُّ بريست ومددگار الْحَمِيدُ تعريف كالمُحَقِي الْمُمْدِيُّ بِهِلَى بار پيداكر نے والا الْمُمْدِيُّ بِهِلَى بار پيداكر نے والا الْمُمْدِيُّ بيداكر نے والا الْمُحْدِيُ بيداكر نے والا الْمُحْدِيُ بيد بيد بيد والا الْحَيُّ بيد بيد بيد والا الْحَيُّ بيد بيد بيد والا الْحَيُّ بيد بيد والا الْحَيُّ بيد بيد والا الْحَيْ بيد بيد والا الْحَيْ بيد بيد والا الْحَيْ بيد والا الْحَيْ اللهِ واللهِ اللهِ واللهِ اللهِ واللهِ اللهِ واللهِ وال |                            |              |                          | ,            |
| الْوَلِيُّ بريست ومددگار الْحَمِيدُ تعريف كالمُحَقِي الْمُمْدِيُّ بِهِلَى بار پيداكر نے والا الْمُمْدِيُّ بِهِلَى بار پيداكر نے والا الْمُمْدِيُّ بيداكر نے والا الْمُحْدِيُ بيداكر نے والا الْمُحْدِيُ بيد بيد بيد والا الْحَيُّ بيد بيد بيد والا الْحَيُّ بيد بيد بيد والا الْحَيُّ بيد بيد والا الْحَيُّ بيد بيد والا الْحَيْ بيد بيد والا الْحَيْ بيد بيد والا الْحَيْ بيد والا الْحَيْ اللهِ واللهِ اللهِ واللهِ اللهِ واللهِ اللهِ واللهِ وال | ببت مضبوط                  | ٱلْمَتِينُ   | بروى طاقت وتوت والا      | اَلۡقَویُّ · |
| اَلْمُحُصِی سب عُلُوقات کے بارے میں اَلْمُبُدِئُ پہلی بارپیداکرنے والا ایوری معلومات رکھنے والا اَلْمُحِینُ نزرگی بخشے والا اَلْمُحِینُ نزرگی بخشے والا اَلْمُحِینُ موت دینے والا اَلْحَیٰ بمیشد بمیشد زیرہ رہے والا اَلْحَیٰ بمیشد بمیشد زیرہ رہے والا اَلْحَیٰ الْمُحِینُ مبیشہ بیشد نیرہ رہے والا ایمی اَلْقَینُومُ میں کھے اور سنجالئے اَلْواجِلُ سب پھاپے پاس رکھنے والا لیمی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تعريف كاستحق               | ٱلْحَمِيْدُ  | سر برست ومددگار          |              |
| اليورى معلومات ركف والله المُعين نرر كَى بَخْتُ والله المُعين المُعين نرر كَى بَخْتُ والله المُعين ال |                            | -            |                          | **           |
| اَلْمُمِينَ موت دين والا الْحَي بيشه بميشه زيره رين والا الله الْحَي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |              |                          |              |
| اَلْمُمِينَ موت دين والا الْحَي بيشه بميشه زيره رين والا الله الْحَي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | زندگى بخشنے والا           | اَلْمُحْيِيُ |                          | اَلُمُعِيْدُ |
| الْقَيُّومُ سبكوقائم ركف اورسنجاك الواجد سبكهاي باس ركف والالين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بميشه بميشه زنده ريخ والا  |              |                          | ٱلۡمُويۡتُ   |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |              |                          | ٱلْقَيُّوْمُ |
| - C'' - 17 - C' 1/2/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مر چيزاس كنزانيس ب         |              | والا                     |              |

| فَدِّمُ آ گُردين والا الْمُؤخِّرُ يَحِهِ كردين والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اَلَاء<br>الْقَاء    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| عناج الله المعتادة الله الله الله الله الله الله الله الل | اَلْقَاه<br>اَلْمُقَ |
| دِرُ ببت زیادہ قدرت والا اَلْمُفَتدِرُ سب پرکامل اقدار رکھنے والا اَلْمُفَرِّحُرُ بیجھے کردیئے والا اَلْمُؤَجِّرُ بیجھے کردیئے والا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٱلۡمُٰفَ             |
| اَلُمُوَجَّوُ یَیْ کِی رَدینے والا اَلْمُوَجِّوُ یَیْکِی رَدینے والا اَلْمُوَجِّوُ یَیْکِی رَدینے والا اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ اِللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٱلۡمُٰفَ             |
| ال سب سے پہلے الا تبحو سب کے بعد یعنی جب کوئی نہ اللہ تبحو اللہ تبحو وہ موجود اللہ تھا، پھی نہ تھا، جب بھی وہ موجود اللہ تھا اور جب کوئی ندر ہے گا بچھنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| تھا، پکھ نہ تھا، جب بھی وہ موجود<br>تھا اور جب کوئی نہ رہے گا پکھنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٱلْآوَ               |
| تھا، کچھ ندتھا، جب بھی وہ موجود<br>تھا اور جب کوئی ندر ہے گا پچھ نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| رہے گا وہ اس وقت اور اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| بعد بھی موجودر ہے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| اهر بالكل عام ريعنى ولاكل كاعتبار الباطن الكامول عاوجمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اَلظَّا              |
| ے اُس کا وجود بالکل طاہر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٱلُوَا               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٱلۡبَرُّ             |
| قبول كرنے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                    |
| نَتَقِهُ مِحرمين سے بدلہ لينے والا الْعَفُولُ بہت معافی دينے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اَلُمُ               |
| وُوْف بهت شفقت ركي والا مَالِكُ الْمُلْكِ سارے جہال كامالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| أحبكال عظمت وجلال اورانعام و المُفَسِط حقدار كاحق اداكرنے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ذُوا                 |
| اكرام والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وَالْإِ              |
| امع مری الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| یجا کرنے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| فَنِي ا يِيْ عطا كَ ذِر بعِد بندول كو اللَّمَانعُ روك دين والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٱلُمُ                |
| بے نیاز کر دینے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| مارً (اپنی حکمت اور مشیت کے النّافع نفع پنچانے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اَلضَّ               |
| تحت) ضرر پنجانے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |

| سیدهارات دکھانے اوراس پر                                            | اَلْهَادِي   | مرايانو راورنو ربخشنے والا                 | ٱلْنُّورُ   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------|
| چلانے والا<br>ہمیشہ رہنے والا (جس کو بھی فنا<br>نہ                  | ٱلۡبَاقِي    | پلائموند بنائے والا                        | ٱلْبَدِيْعُ |
| مہیں)<br>صاحب رُشدو حکمت (جس کاہر                                   | ٱلرَّشِيَّدُ | سیب کے فنا ہوجانے کے بعد                   | ٱلُوَارِثُ  |
| فعل اور فیصلہ درست ہے)<br>بردی نافر مانیوں دیکھتا ہے اور فوراً      | L            | باقی رہنے والا<br>بہت برداشت کرنے والا (کہ | ٱلصَّبُورُ  |
| عذاب بھیج کران کوئبس نہیں کردیتا) عذاب بھیج کران کوئبس نہیں کردیتا) |              |                                            |             |

فائدہ: اللہ تعالیٰ کے بہت ہے نام ہیں جوقر آن کر بم یادیگر روایات میں نہ کور ہیں جن میں سے ننانوے اس حدیث میں ہیں۔

﴿ 83 ﴾ عَنْ أَبَىّ بْنِ تَكْعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوا لِلِنَّبِي عَلَيْكَ : يَامُحَمَّدُ ! أُنْسُبْ لَنَا رَبَّك، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَا لَى ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدَّ اللهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ لا وَلَمْ يُولُدُ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدَى ﴾ (رواه احمد ٥/١٣٤)

حضرت أبی بن کعب ﷺ موایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین نے نبی کریم علیہ اسے کہا: اے محمد اہمیں اپنے پروردگار کا نسب تو ہتلاہے اس پر اللہ تعالیٰ نے بیسورت (سورہ الخلاص) نازل فرمائی جس کا ترجمہ بیہے: آپ کہد جیجے کہوہ لینی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور بے ایرنہ کوئی اس کی اولا دہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ (منداحم)

﴿ 84 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : (قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ): كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِك ، وَشَتَمَنِيْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِك ، اَمَّا تَكْذِيْبُهُ إِيَّاىَ اَنْ يَقُوْلَ: اللهُ وَلَك ، اَمَّا تَكْذِيْبُهُ إِيَّاىَ اَنْ يَقُوْلَ: اتَّخَذَاللهُ وَلَدًا ، وَاَنَا الصَّمَدُ الَّذِيْ لَنِي كُنْ أَعِيْدَهُ وَلَدًا ، وَاَنَا الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ اللهُ وَلَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوا اَحَدٌ . وواه البحارى، باب قوله الله الصمد، رقم: ٤٩٧٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ایک حدیث قدی میں اللہ علیہ ایک حدیث قدی میں این رب کا بیار شاوم ارک نقل فرماتے ہیں: آوم کے بیٹے نے جھے جھٹلایا حالانکہ بیاس کے لئے

مناسب نہیں تھااور جھے برا بھلا کہا حالا نکہ اُسے اس کاحق نہیں تھا۔ اس کا جھے جھٹلا نامیہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اے میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کرسکتا جیسا کہ میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اوراس کابرا بھلا کہنا میہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے کسی کوا پٹا بیٹا بنالیا ہے حالا نکہ میں بے نیاز ہوں ندمیری کوئی اولا دہے نہ میں کسی کی اولا دہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔

( بخاری )

﴿ 85 ﴾ عَنْ آبِئَى هُمَرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْنَ يَقُوْلُ: لَا يَزَالُ النَّاسُ يَعَسَاءَ لُوْنَ حَتَى يُقَالَ: هَذَا حَلَقَ اللهُ الْحَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهُ ؟ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُوْلُوا: اللهُ اَخَدًا اللهُ الْحَدَّ اللهُ الْحَدِّ اللهُ اللهُ الْحَدَّ اللهُ الْحَدِّ اللهُ الْحَدِّ اللهُ الْحَدِّ اللهُ الْحَدَّ اللهُ الْحَدَّ اللهُ الْحَدَّ اللهُ الْحَدَّ اللهُ الْحَدِيْمِ . وواه ابو داؤد، مشكوة المصابيح، رقم: ٥٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا: لوگ ہمیشہ (اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں) ایک دوسرے سے بوچھے رہیں گے یہاں تک کہ یہ ہما جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے (لیکن) اللہ تعالیٰ کوس نے پیدا کیا؟ (نعوذ باللہ) جب لوگ یہ بات کہیں تو تم پی کمات کہو: اللہ اَحدُ اللہ المصَّمدُ لَمْ فِلِدُ وَلَمْ فَوْلَدُ وَلَمْ فَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ بتر جمع : اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ کی کے محتاج نہیں سب فی لُدُ وَلَمْ فِیکُنْ لَهُ کُفُوا اَحَدٌ بتر جمع : اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ کی کے محتاج نہیں سب ان کے محتاج ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولا دہے نہ وہ کی کی اولا دہیں۔ اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر ان کے محتاج ہیں جانب تین مرتبہ تھ کاردے اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مائے۔ سے بھرا ہے بائیں جانب تین مرتبہ تھ کاردے اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مائے۔ (ابوداؤرہ کوئی قالمانے)

﴿ 86 ﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَٰلَئِكُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤُذِيْنِي اللهُ اللهُ تَعَالَى: يُؤُذِيْنِي الْمُنُ النَّهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اللهُ تَعَالَى: يُؤُذِيْنِي

رواه البخاري، باب قول الله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله، رقم: ٧٤٩١

حضرت ابو ہریرہ کے میں اوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک حدیثِ قُدی میں اپنے رب کا بیدارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں: آ دم کا بیٹا مجھے لکلیف ویٹا چاہتا ہے، زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے حالانکہ زمانہ ( کچھ نہیں وہ) تو میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں (زمانے کے ) تمام معاملات ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کوگروش دیتا ہوں۔ (بخاری)

﴿ 87 ﴾ عَنْ اَبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَالَظَةٌ: مَا اَحَدُّ اَصْبَرَ عَلَى اَذًى سَمِعَةُ مِنَ اللهِ، يَدَّعُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَوْزُوثُهُمْ .

رواه البخارى، بأب قول الله تعالى أن الله هو الرزاق ....، وقم: ٧٣٧٨

حضرت ابوموی اشعری روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا:
تکلیف دہ بات س کر اللہ تعالی سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ شرکین اس کے بیٹا
ہونے کادعوی کرتے ہیں اور پھر بھی وہ آئیس عافیت دیتا ہے اور روزی عطا کرتا ہے۔ (بخاری)

﴿ 88 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ فِي كِتَابِهِ فَهُو عِنْدَهُ قَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ.

رواه مسلم، باب في سعة رحمة الله تعالى .....، رقم: ٦٩٦٩

حضرت ابو ہریرہ رہ ایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں بیاکھ دیا ''میری رحت میرے خصہ سے برھی ہوئی ہے'' ۔ بیتر میران کے سامنے عرش پر موجود ہے۔

(مسلم)

﴿ 89 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ عَنْ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنْ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنْ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ اَحَدٌ.

رواه مسلم، باب في سعة رحمة الله تعالىٰ ....، رقم: ١٩٧٩

حضرت ابو ہریرہ ﷺ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں كہ آپ نے ارشاد فرمایا: اگر مؤمن كوأس سز اكا صحح علم ہوجائے جواللہ تعالى كے يہاں نافر مانوں كے لئے ہے تواس كى جنت كى كوئى اميد ندر كھے اور اگر كافر كو اللہ تعالى كى اس رحمت كا صحح علم ہوجائے جواللہ تعالى كے يہاں ہے تواس كى جنت سے كوئى تا أميد ندہو۔

(مسلم)

﴿ 90 ﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَّكُ قَالَ: إِنَّ اللهِ مِائَةَ رَحْمَةِ ، آلْوَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَالْحَوْمَ ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ ، وَ بِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ ، وَبِهَا يَتَوَاحَمُوْنَ ، وَبِهَا عَلَى وَلَدِهَا ، وَالْمَهَا وَيَسْعِيْنَ رَحْمَةً ، يَرْحَمُ بِهَاعِبَادَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَالْمَعَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ ع

وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ: فَإِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِيَامَةِ ٱكُمَلَهَا بِهَاذِهِ الرَّحْمَةِ. (رنم: ٢٩٧٧)

حفرت عمر بن خطاب رہے اور ایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچھ قیدی لائے گئے۔ ان میں ایک فورت پر نظر پڑی جو اپنا بچہ تلاش کرتی بھر رہی تھی۔ جو نبی اُسے بچہ ملا اُس نے اُسے اٹھا کراپنے پیٹ سے لگایا اور دودھ پلایا۔ نبی کریم علی ہے؟ ہم نے عاطب ہو کرفر مایا: تمہارا کیا خیال ہے، یہ فورت اپنے بچ کوآگ میں ڈال کتی ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ کی متم نہیں، خصوصًا جبداً سے بچ کوآگ میں نہ ڈالنے کی قدرت بھی ہے (کوئی مجبوری نہیں)۔ اس پر آپ علی ہے ارکرتی ہے اللہ تعالی اپنے بی پر جتنا رحم و بیار کرتی ہے اللہ تعالی اپنے بندوں پراس سے کہیں زیادہ رحم و بیار کرتے ہیں۔ (مسلم)

﴿ 92 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ فِيْ صَلَوةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ اَعْرَابِيِّ وَهُوَ فِي الصَّلَوةِ: اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ قَالَ لِلاَ عَرَابِيِّ: لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا يُرِيْدُ زَحْمَةَ اللهِ.

رواه البخاري، باب رحمة الناس والبها ثم، رقم: ١٠١٠

حضرت ابو ہر یرہ دی اللہ مورہ کے جیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم علی فی نماز کے لئے کھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ایک دیبات کے رہنے والے (نومسلم) نے نماز میں ہی کہا: اے اللہ! (صرف) مجھ پراور گھ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیم کر، ہمارے ساتھ کسی اور پر دیم نہ کر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو اس دیبات کے رہنے والے سے فرمایا: تم نے بوی وسطے چیز کو منگ کردیا (گھراؤنہیں! رحمت تو آئی ہے کہ سب پر چھا جائے پھر بھی نگ نہ ہوتم ہی اسے نگ سے کہ سب پر چھا جائے پھر بھی نگ نہ ہوتم ہی اسے نگ سے کہ سب پر جھا جائے پھر بھی نگ نہ ہوتم ہی اسے نگ

﴿ 93 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اللهُ عَنْ مَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَمُ يَمُوثُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى بِيَدِهِ اللهَ يَسْمَعُ بِي اَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْائَمَةِ يَهُوْدِى وَلَا نَصْرَانِيَّ، ثُمَّ يَمُوثُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أَرُسِلْتُ بِهِ، إلَّا كَانَ مِنْ آصْحَابِ النَّالِ. وواه مسلم بهاب وجوب الإيمان .....موقم: ٢٨٦

حضرت ابو ہریرہ کے است میں کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: اس ذات کی معلیہ نے ارشادفر مایا: اس ذات کی معلیہ میں محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی جان ہے اس است میں کوئی شخص یہودی یا عیسائی الیانہیں جومیری (نبوت کی) خبر سے پھراس دین پرائیمان نہ لائے جس کو دیکر مجھے بھیجا گیا ہے، اور (اس حال پر) مرجائے تو یقینا وہ دوز خیوں میں ہوگا۔

(مملم)

﴿ 94 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ ثُ مَلاَئِكَةٌ إِلَى النّبِي عَلَيْكُ وَهُو نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِمُصَاحِبِكُمْ هَلَا مَثَلاً، قَقَالُ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهُا مَادُبَةً وَبَعَثَ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهُا مَادُبَةً وَبَعَثَ اللّهُ عَنْ الْمَادُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ وَآكَلَ مِنَ الْمَادُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَآكَلَ مِنَ الْمَادُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ اللهَ اللهَ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ فَقَدْ عَصَى اللهُ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا عَلَيْكُ فَقَدْ عَصَى اللهُ، وَمُنْ عَصَى مُحَمَّدًا عَلَيْكُ فَقَدْ عَصَى اللهُ، وَمُنْ عَصَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پچھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس اس وقت آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سور ہے تھے۔فرشتوں نے آپس میں

کہا: آپ سوئے ہوئے ہیں۔ کسی فرشتے نے کہا: آٹکھیں سورہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھرآپس میں کہنے لگے تمہارے اِن ساتھی (محرصلی اللہ علیہ وسلم ) کے بارے میں ایک مثال ہے، اس کوان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتوں نے کہا: وہ تو سو رہے ہیں ( البذابیان کرنے ہے کیا فائدہ؟) ان میں سے بعض نے کہا: یے شک آئکھیں سورہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے: ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اوراس میں دعوت کا انظام کیا۔ پھرلوگوں کو بلانے کے لئے آ دمی بھیجا، جس نے اس بلانے والے کی بات مان کی وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا اور جس نے اس بلانے والے کی بات ند مانی وہ نه مکان میں داخل ہوگا اور نه ہی کھانا کھائے گامین کرفرشتوں نے آپس میں کہا: اس مثال کی وضاحت کروتا کہ پیمجھ لیں بعض نے کہا: بینؤ سورہے ہیں (وضاحت کرنے سے كيا فائده؟) دوسرول نے كہا: آئكھيں سورجى بيل مكردل تو بيدار ہے۔ پھر كہنے لگے: وہ مكان جنت ہے (جیے اللہ تعالٰی نے بنایا اوراس میں مختلف نعمتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا ) اور (اس جنت كى طرف ) بلانے والے حضرت محصلى الله عليه وسلم بين بيس نے محصلى الله عليه وسلم كى اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی (لہذاوہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی تعتیں حاصل کریگا) اورجس نے محصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی (لہذا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا) محرصلی اللہ علیہ سلم نے لوگوں کی دوشمیں بنا دیں (ماننے والےاورنہ ماننے والے )۔ (یخاری)

فائده: حضرات انبیاعلیم السلام کی پیخصوصیت ہے کہ ان کی نیندهام انسانوں کی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں جب کہ انبیاء نیند کی حالت میں بھی بالکل بے خبر نہیں ہوتے ۔ان کی نیند کا تعلق صرف آئکھوں سے ہوتا ہے دل نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے جڑار ہتا ہے۔

(بذل المجود)

﴿ 95 ﴾ عَنْ اَبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ مَا يَعَنَنِى اللهُ عِنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلِى وَمَثَلُ مَا النَّلِيْرُ اللهُ بِهِ تَحْمَشَ بِعَيْنَى، وَإِنِّى أَنَا النَّلِيْرُ اللهُ بِهِ تَحْمَشُ بِعَيْنَى، وَإِنِّى أَنَا النَّلِيْرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَاطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاذْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَاذْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ

اَطَاعَنِيْ فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِيْ وَكَلَّابَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ.

رواه البخاري باب الإقتداء بسنن رسول الله يَطْ المرقم: ٧٢٨٣

حضرت ابومویٰ ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ بی کریم علی ایک ارشاد فرمایا: میری اور اس دین کی مثال جوالتہ قال نے مجھے دیکر بھیجا ہے اس شخص کی ہے جواپی قوم کے پاس آیا اور کہا میری قوم! میں نے اپنی آ کھوں سے دہمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں ایک سپا ڈرانے والا ہوں لہذا نجات کی فکر کرو۔ اس پر اس کی قوم کے پچھلوگوں نے تو اس کا کہنا مانا اور آ ہستہ آ ہستہ رات میں ہی چل پڑے اور دہمن سے نجات پالی۔ بچھلوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے میں ہی چل پڑے اور دہمن کا شکر میں ہے۔ وہمن کا اشکر میں ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑ ااور ان کو تباہ و بربا دکر ڈالا۔ بہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو چھٹلا دیا جس کو اس میں اور بہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو چھٹلا دیا جس کو میں لے کرآیا ہوں (وہ ہلاک ہوگیا)۔

فائدہ: چونکہ عربوں میں مجسے سورے ملہ کرنے کارواج تھااس وجہ سے دشمن کے حملے سے مخفوظ رہنے کے لئے راتوں رات سفر کیا جاتا تھا۔

﴿ 96 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ قَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَى النَّبِي مَلَّكُ اللهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي مَرَرْتُ بَاحٍ لِى مِنْ قُرِيْظَةَ فَكَتَبَ لِى جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ، أَلاَ أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ عَبُدُ اللهِ يَعْنِى ابْنَ قَابِتٍ، فَقُلْتُ لَهُ: اللهَ يَعْنِى ابْنَ قَابِتٍ، فَقُلْتُ لَهُ: اللهَ عَلَيْكَ؟ قَالَ: وَتَعَيِّرُ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: رَضِيْنَا بِاللهِ تَعَالَىٰ رَبًا لَهُ: الاَ تَرَى مَا بِوَجُهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: رَضِيْنَا بِاللهِ تَعَالَىٰ رَبًا وَبِالْاسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْكُ وَسُولًا، قَالَ: فَسُرِّى عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ وَقَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ وَبِالْاسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْكُ مُ مُوسَى ثُمَّ البَّعْتُمُوهُ وَتَرَكُتُمُونِى لَصَلَلْتُمْ، إِنَّكُمْ حَظِى مِنَ النَّبِيتِينَ.

 ﴿ 97 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَصَانِيْ اللهِ عَصَانِيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَصَانِيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

حضرت ابو ہریرہ در ایت ہے کدرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جوا نکار کردیں۔ صحابہ کی نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! (جنت میں جانے ہے) کون انکار کرسکت ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوااور جس نے میری نافر مانی کی یقیبنا اس نے جنت میں جانے سے انکار کردیا۔

﴿ 98 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : لَا يُؤْمِنُ أَحُدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. رواه البغوى في شرح السنة ٢١٣/١، قال

النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح، جامع العلوم والحكم ص ٣٦٤.

حضرت عبد الله بن عمر ورضى الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: کوئی فخص اس وقت تک (کامل) ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی نفسانی چاہتیں اس دین کے تابع نہ ہوجا کیں جس کومیں لے کرآیا ہوں۔
(شرح النه) ﴿ 99 ﴾ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : يَا بُنَى إِنْ قَلَلِكِ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : يَا بُنَى وَذَلِكَ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِى لَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غِشِّ لِآحَدٍ فَافْعَلْ، ثُمَّ قَالَ لِيْ: يَا بُنَى وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِيْ، وَمَنْ آخِيَنِي فَقَدْ آحَبَّنِيْ وَمَنْ آحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الاخذ بالسنة.....،رقم: ٢٦٧٨

حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فر مایا: میرے بیٹے! اگرتم منج وشام (ہروقت) اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہوتو ضرور ایسا کرد۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میرے بیٹے! یہ بات میری سنت میں سے ہاور جس نے میری سنت کوزندہ کیا اس نے میری سنت کوزندہ کیا اس نے میری سنت میں ہوگا۔ (زندی)

﴿100﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلاَثُةُ رَهْطِ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَّهُمْ تَقَالُوهَافَقَالُوا: وَآيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِ عَلَيْكُ وَ عَنْ عَنْ مَنْ أَنْ اللهُ لَهُ مَاتَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاخَّرَ، فَقَالَ آحَدُهُمْ: آمَّا آنَا فَانَا أُصَلِّى النَّبِي عَلَيْكُ ؟ قَدْ عَفَوَ اللهُ لَهُ مَاتَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاخَّرَ، فَقَالَ آحَدُهُمْ: آمَّا آنَا فَانَا أُصَلِّى النَّيْلُ أَنْ الْعَلَى اللهُ عَلَيْكُ فَقَالَ: آنَتُمْ اللّهِ عَلَيْكُ كَذَاوَكَذَا؟ آمَا واللهِ إِنِي النَّهُمْ اللهِ وَاللهِ إِنِي اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: آنَتُمْ اللّهِ عَلَيْكُ كَذَاوَكَذَا؟ آمَا واللهِ إِنِي النَّوْقِ اللهُ النِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ فَقَالَ: آنَتُمْ اللّهِ عَلَيْكُ كَذَاوَكَذَا؟ آمَا واللهِ إِنِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ فَقَالَ: آنَتُمْ اللّهُ عَلَى وَارْقُلُوهُ وَاللهُ إِنِي اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ کی عبادت کے بارے ہیں پوچھنے کے لئے تین شخص ازواجِ مطبر آت کے پاس آئے۔ جب ان لوگوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو تھوڑا سمجھا اور کہا: ہمارارسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کیا مقابلہ؟ الله تعالی نے آپ کی اگلی پچھلی لفزشیں (اگر ہوں بھی تو) معاف فرماوی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا: میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسر سے نے کہا: میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا۔ دوسر سے نے کہا: میں مونے دوں گا۔ تیسر سے نے کہا: میں عورتوں سے دور رہوں گا، اور بھی ناغه نہیں ہونے دوں گا۔ تیسر سے نے کہا: میں عورتوں سے دور رہوں گا، تشریف لے آئے اور فرمایا: کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں؟

غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی تتم! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عور توں سے ذکاح بھی کرتا ہوں (یہی میراطریقہ ہے لہٰذا) جس نے میرے طریقہ سے اعراض کیاوہ جھے سے نہیں ہے۔
(ہزاری)

﴿101﴾ عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَنْكُ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ وَاللَّهِ عَنْ الله عَنْ أَبِى مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنْتِى عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِى فَلَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ. وإذا الطبراني باسناد لا باس به الترغيب ١٠/١ ٨

حضرت ابو ہریرہ ری اللہ عظیمی اللہ عظیمی کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے طریقے کومیری امت کے بگاڑ کے وقت مضبوطی سے تھا ہے رکھا اُسے شہید کا تو اب ملے گا۔ (طریق کومیری امت کے بگاڑ کے وقت مضبوطی سے تھا ہے رکھا اُسے شہید کا تو اب ملے گا۔ (طریق برخیب)

﴿102﴾ عَنْ صَالِكِ بْنِ انَسٍ رَحِمَهُ اللهُ آنَّةُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكُتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ نَبِيّهِ.

رواه الإمام مالك في الموطاء النهي عن القول في القدر ص٧٠٢

حضرت ما لک بن انسؓ فرماتے ہیں کہ مجھے بیردایت پینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہارے پاس دوچیزیں چھوڑی ہیں جب تک تم ان کومضوطی سے پیڑے رہوگئ کر آئیل ہوگے۔وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ پیڑے رہوگئ کر آئیل ہوگے۔وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ (موطالهم مالک)

﴿103﴾ عَنِ الْعِرْ بَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَوْمًا بَعْدَ صَلُوةِ الْعَدَاةِ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلّ: إِنَّ هَذِهِ صَلُوةِ الْعُدَاةِ مَوْعِظَةً مُودِع فَيَسِمَا ذَا تَعْهَدُ اللهِ الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلّ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِع فَيَسِمَا ذَا تَعْهَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

رواه الترمذي، وقال: هذاحديث حسن صحيح، باب ماجاء في الاخذ بالسنة الجامع الترمذي ٢/٢ صليع قاروقي كتب خانه ملتان

حضرت عرباض بن سارید رفیجه روایت فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایسے موثر انداز میں نصیحت فرمائی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور دلوں میں خوف پیدا ہوگیا ۔ ایک شخص نے عرض کیا: بیتو رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے پھر آ پہمیں کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تمہیں الله تعالی سے ڈرتے رہنے کی اور (امیر کی بات) سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں میں تمہیں الله تعالی سے ڈرتے رہنے کی اور (امیر کی بات) سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں اگر چہوہ امیر حبثی غلام ہو ۔ تم میں جومیر بے بعد زعدہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا ۔ تم دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچوکیونکہ ہرئی بات گراہی ہے ۔ لہٰذاتم ایساز مانہ پاؤتو میر کی اور ہرایت یا فتہ فلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھا ہے رکھنا۔

﴿104﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رِضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَقِيْلَ فِي يَدِهِ فَقِيْلَ فِي يَدِهِ فَقِيْلَ فِي يَدِهِ فَقِيْلَ فَيْ يَكِهِ فَقِيْلَ لَمُ جُمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيْلَ لَيْ جُمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيْلَ لَيْ جُمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيْلَ لَلهِ جُمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيْلَ لَيْ جُمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيْلَ لَلهِ جُمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلًا لَلهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ فَهُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ اللهِلْمُ الللهِ عَلَيْكُوا الللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَي

حفرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها سروايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه و لم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے كى الكوشى ديم مي آ پ نے اسات الركوسيك ديا اور قرمايا: (كتى تعجب كى بات ہے كہ) تم میں سے كوئی شخص آ گ كا تكارے كواپ ہاتھ ميں ركھنا چاہتا ہے لينى جوش الله عليه والله على الله عليه والله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله وا

حفرت زیب رضی الله عنہا کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد حفرت ابوسفیان بن حرب دھرت اُمِم خبیبہ رضی الله عنہا کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد حفرت ابوسفیان بن حرب دھیں کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو ملوائی جس میں خلوق یا کسی اور چیز کی ملاوٹ کی وجہ سے زردی تھی اس میں سے بچھ خوشبو لونڈی کو لگائی پھراسے اپنے رضاروں پر ال لیاء اس کے بعد فرمایا: اللہ کی تم ! مجھے خوشبو کے استعال کرنے کی کوئی ضرورت تہ تھی۔ بات صرف سے اس کے بعد فرمایا: اللہ کی تم ! مجھے خوشبو کے استعال کرنے کی کوئی ضرورت تہ تھی۔ بات صرف سے ہواس کے بعد فرمایا: اللہ علی تھی دن دن سے زیادہ کسی کا سوگ منا کے سوائے شو ہر کے (کہ اس کا سوگ ) چارمہینے دیں دن ہے۔

(جناری)

فانده: خُلُوق ایک قسم کی مرتب خوشبوکانام ہے جس کے اجزاء میں اکثر حصد زعفران کا موتا ہے۔

﴿106﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ : مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُوْلُ اللهِ ؟ قَالَ:مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرٍ صَلُوةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَّةٍ، وَلَكِنِيْ أُحِبُ اللهُ وَرَسُوْلَهُ، قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

رواه البخاري، باب علامة الحنب في الله ..... وقم: ٦١٧١

تصرت انس بن مالک کے دوایت ہے کہ ایک شخص نے بی کریم علی ہے ہو چھا قیامت کے لئے تم نے کیا تیار کرد کھا ہے؟ اس نے عرض کیا: میں نے قیامت کے لئے تار شاد فر مایا: قیامت کے لئے تم نے کیا تیار کرد کھا ہے؟ اس نے مرض کیا: میں نے قیامت کے لئے نہ تو زیادہ (نفلی) نمازیں نہ زیادہ (نفلی) روزے تیار کے بیں۔ اور نہ زیادہ صدقہ، ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالی او ران کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تو پھر (قیامت میں) تم ان بی کے ساتھ ہوگے جن سے تم نے (دُنیا میں) محبت رکھی۔

﴿ 107﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ مَلَّئِكُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّكَ لَا حَبُّ إِلَى مِنْ اَهْلِيْ وَمَالِيْ، وَ إِنَّكَ لَا حَبُّ إِلَى مِنْ اَهْلِيْ وَمَالِيْ، وَ إِنَّكَ لَا حَبُّ إِلَى مِنْ اَهْلِيْ وَمَالِيْ، وَ إِنَّكَ لَا حَبُّ إِلَى مِنْ اَهْلِيْ وَمَالِيْ، وَإِنَّكَ لَا حَبُ إِلَى مِنْ وَلَدِيْ، وَإِنَّى فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ، وَإِذَا مِنْ وَلَدِيْ، وَإِنَّى فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ، وَإِذَا ذَحَدُنْ ثَالَ الْحَدَّنَ مَ وَالنَّيْ وَإِذَا لَهُ مَا لَا مَا أَصْدِرُ حَتَّى آلِي فَا النَّيْدُنَ، وَإِنَّى إِذَا لَا خَذَا لَا تَعْدَلْتَ الْحَدَّلَةُ وَإِفْتَ مَعَ النَّبِيَّيْنَ، وَإِنَّى إِذَا

دَ حَدَّلْتُ الْجَنَّةَ حَشِيْتُ أَنْ لاَ أَرَاكَ، فَلَمْ يَوُدُّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ شَيْمًا حَثَى نَزَلَ جِبْرِيْلُ عليه السلام بهذه الآية: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُوْلَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ انْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِيِّنَ وَالصِّلْحِيْنَ ﴾ وقيقاً ﴿ وَالصَّلِحِيْنَ ۗ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا ﴾ رواه الطبراني في الصغير والاوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن عمران العابدي وهو ثقه، مجمع الزوائد ٢٣١٧

حضرت عائشرض الله عنها فر ماتى بين كدا كي صحابى رسول الله صلى ويله كي خدمت بين عاضر بوك اورعض كيا: يا رسول الله! آپ جميحا بي جان سے بھی زياده محبوب بين، اپنی بوی اور مال سے بھی زياده محبوب بين اورائی اولا دسے بھی زياده محبوب بين سين اپنے گھر بين بوتا بون اور آپ كا خيال آجا تا ہے قو صبر نہيں آتا جب تك كد حاضر بوكر زيارت نه كرلوں يحميد بين بين اورائي اولا و بي محمون اسلام كي بعد آپ توانبياء (عليم السلام) بي بي براس دنيا سے تو آپ كواور جميے اول تو يه علوم نهيں كہ ميں جنت ميں بين پول كا بھی يانميں كي درجه پر چلے جائيں كے اور (جميے اول تو يه علوم نهيں كہ ميں جنت ميں بين پول كا بھی انهيں اگر ميں جنت ميں بين جھی اور (جميے اول تو يه علوم نهيں كہ ميں جنت ميں بين پول كا بين ان يا بين انهياء و المقالم بيات مين بوكان الله علي ان ميں الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله الله علي الله علي الله الله علي الله الله علي اله الله علي الله علي

﴿108﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِيْ اِلَى حُبَّا، فَاسَّ يَكُونُوْنَ بَعْدِيْ، يَوَدُّ اَحَلُهُمْ لَوْ رَآنِيْ بِإَهْلِهِ وَمَالِهِ. رواه مسلم، باب فيس يودَ رؤية لنبي عُنَظَ ....رقم ٢١٤٥

حضرت الو ہريرہ رفي سے روايت ہے كه رسول الله علي في ارشا دفر مايا: ميرى امت من مجھ سے زيادہ محبت ركھنے والے لوگوں من وہ ( بھى) ہيں جومير بے بعد آئيں گے، ان كى يہ آرزوہ وكى كه كاش وہ اپنا كھريار اور مال سب قربان كرك كى طرح بچھكود كيم ليتے۔ (ملم) (109) عَنْ أَبِي هُورُيْوَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: فَضِلْتُ عَلَى الْانْبِياءِ بيت: أغيطيت جوامِع الْكلِم، وَنُعِوثُ بِالرُعْب، وَأُحِلَتْ لِيَ الْمَعَانِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ اللَّي الْحَلْقِ كَافَّةً، وَحُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ.
رواه مسلم، باب المساجد و مواضع الصلوة، رقم: ١١ ٦٧

حضرت الوہریہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: مجھے چھے چیز وں کے ذریعے دیگرانبیا علیم السلام پر فضیلت دی گئی ہے: (۱) مجھے جامع کلمات عطا کے گئے (۲) رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی (اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں میر ارعب اور خوف بیدا فرمادیتے ہیں) (۳) مالی غنیمت میرے لئے حلال بنادیا گیا (پھیلیٰ امتوں میں مالی غنیمت کو آگ آکر جلا دیتی تھی) (۳) ساری زمین میرے لئے مسجد یعنی نماذ پڑھنے کی جگہ بنادی گئی امتوں میں عبادت صرف مخصوص جگہوں میں ادا ہو کتی تھی ) اور ساری زمین کی (مٹی کو) میرے لئے پاک بنادیا گیا (ہمی کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جاسمتی ہے) (۵) ساری مخلوق میرے لئے جھے نی بنا کر بھیجا گیا (مجھ سے پہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا کے لئے جھے نی بنا کر بھیجا گیا (مجھ سے پہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا کے لئے جھے نی بنا کر بھیجا گیا (مجھ سے پہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا کھا) (۲) نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پڑختم کیا گیا (یعنی اب میر سے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آگئی )۔ (۱۸)

حضرت ايو جريره عظيمه دسول الله عليه كاارشا دُقل فرمات بين كه ميري اور مجه سه بيها انبياعيهم السلام كى مثال الى ہے جيدا يك فخص نے گھر بنايا مواوراس بيس برطرح كاحسن اور خوبصورتى پيدا كى موليكن گھر كے كى كونے بيس ايك اينك كى جگه چھوڑ دى ہو۔اب لوگ مكان كے چاروں طرف گھو معت بيں ، مكان كى خوشمائى كو پسند كرتے بيں ليكن يہى كہتے جاتے بيں كه يہال پرايك اينك كيوں ندر كى گئ تو بيس بى وہ اينك بول اور بيس آخرى نى مول ۔ (بخارى) يہال پرايك اينك كيوں ندر كى گئ تو بيس بى وہ اينك بهول اور بيس آخرى نى مول ۔ (بخارى) عُلاَمُ النّي عَلَيْ اللهُ عَنْ الله

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن صحيح،باب حديث حنظلة .....،وقم: ٢٥١

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں ایک دن (سواری پر) نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم کے پیچے بیٹھا ہواتھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: پیچ! میں تمہیں چند (اہم) با تیں سکھا تا ہوں: الله تعالی (کے احکام) کی حفاظت کرو، الله تعالی تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ الله تعالی کے حقوق کا خیال رکھو، ان کواپے سامنے پاؤگ (ان کی مدوتمہارے ساتھ رہے گی) جب ما گلوتو الله تعالی سے ما گلوتو الله تعالی سے رہی اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جملا الله تعالی نے تمہارے ہو کر تمہیں کچونے کے اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جملا کے فرائند تعالی نے تمہارے ہو کر تمہیں کچونے کے اور الله تعالی نے تمہارے کی خوالے سے اور القریر میں) لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر نقصان پہنچا ناچا ہیں تو اتنابی نقصان پہنچا سے ہیں جمنا کہ الله تعالی نے تمہاری (فیمان کے اور الله تعالی نے تمہاری (فیمان کے اور الله تعالی نے تمہاری (فیمان کے اور الله تعالی نے تمہاری ان کو اُٹھالیا گیا ہے اور (تقدیر کے ) کا غذات کی سیابی خشک ہو چکی ہے۔ یعنی نقدیری فیملوں طیب نورہ برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔

﴿113﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكُ قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا اصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا اَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ.

رواه احمد والطبراني ورجاله ثقات، ورواه الطبراني في الاوسط، مجمع الزوائد ١٤/٧ ٪ ٢

حضرت ابودرداء ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اس دقت تک ایمان کی حقیقت کوئیس پہنچ سکتا جب تک کہ اس کا پختہ لعین بیدنہ ہو کہ جو حالات اس کو پیش آئے ہیں وہ آنے ہی تھے اور جو حالات اس پرنہیں آئے وہ آئی نہیں سکتے تھے۔

(منداحر، طرانی، جُح الزوائد)

فائدہ: انسان جن حالات ہے بھی دوجار ہواس بات کالیتین ہونا جا ہے کہ جو پھی ہوئی پیش آیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا اور معلوم نہیں کہ اس میں میرے لئے کیا خیر چھی ہوئی ہو۔ تقدیریریفین انسان کے ایمان کی حفاظت اور وسوسوں سے اطمینان کا ذریعہ ہے۔

﴿114﴾ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُوْلُ: كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. رواه مسلم، باب حجاج آدم وموسَّى صلى الله عليهما وسلم، رقم: ١٧٤٨

حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو سیار شاد فرماتے ہوئے سنا: الله تعالیٰ نے زمین وآسان بنانے سے پیچاس ہزار سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں کھدیں اُس وقت الله تعالیٰ کاعرش پانی پرتھا۔ (مسلم)

﴿115﴾ عَنْ أَبِي اللَّارْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ إِنَّ اللَّه عَزَّوَ جَلَّ فَرَغَ الِّي كُلِّ عَبْدِ مِنْ خَلْقِهِ خَمْسٍ: مِنْ اَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجَعِهِ وَالْثَرِهِ وَرِزْقِهِ. رواه احمد ١٩٧/٥

حضرت ابوورداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ارشاد فرماتے ہوئے سا: اللہ تعالی ہر بندے کی پانچ ہاتیں لکھ کرفارغ ہو چکے ہیں: اس کی موت کا وقت ،اس کا عمل (اچھا ہویا ہرا)،اس کے فن ہونے کی جگہ،اس کی عمر اوراس کارزق۔ (منداحہ)

﴿116﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النبِي عَلَيْكِ قَالَ: لا يُؤمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤمِنَ بِالْقَلْدِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. وَشَرِّه.

حفرت عمروبن شعیب، این باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ ہراچھی بری
تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے ایمان ندر کھے۔

﴿117﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَبْدُ حَتَّى يُولُمِنَ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ عِلْمُ حَتَّى يُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ. وواه الترمذي، باب ماجاء ان الإيمان بالقدر .....، وم ٢١٤٥

حضرت علی الله علی الله موروایت ہے کہ نبی کریم علی استان ارشاد فر مایا: کوئی بندہ مومن نبیس موسکتا جب تک چار چیز ول پر ایمان نہ لے آئے۔ (۱) اس بات کی گوائی دے کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نبیس اور میں (محمصلی الله علیه وسلم) الله تعالیٰ کا رسول موں انہوں نے جھے حق دے کر بھجا ہے، (۲) مرنے پر ایمان لائے، (۳) مرنے کے بعد دوبارہ اشائے جانے پر ایمان لائے، (۳) مرنے کے بعد دوبارہ اشائے جانے پر ایمان لائے، (۳) تقدیر پر ایمان لائے۔

﴿118﴾ عَنْ اَبِيْ حَفْصَةَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ: يَا بُنَى النَّكَ لَنْ تَحِدَ طَعْمَ حَقِيْقَةِ الْإِبْنِهِ: يَا بُنَى اللهُ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِإِبْنِهِ: يَا بُنَى اللهُ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحَيِّبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: أَكْتُبُ، فَقَالَ: أَكْتُبُ مَقَادِيْرَ كُلِّ هَيْءٍ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ، يَا بُنَى النِّي الِيَّيْ الِيَّيْ وَمَاذَا اللهِ عَلَيْكُ مَنْ مَاتَ عَلَى عَيْرٍ هِذَا فَلَيْسَ مِنِيْ.

رواه ابو داؤ دباب في القدر مرقم: • • ٧٠

حضرت ابو هصد روایت فرماتے بیل که حضرت عباده بن صامت کے بیٹے ایخ بیٹے سے کہا: میرے بیٹے اتم کو حقیق ایمان کی لذت ہر گر حاصل نہیں ہو کئی جب تک کہ تم اس کا لیقین نہ کرلو کہ جو کچھ تہیں پیش آیا ہے تم اس سے کی طرح بھی چھوٹ نہیں سکتے تھے اور جو تہہیں پیش نہیں آیا وہ تم پر آئی نہیں سکتا تھا۔ بیس نے رسول اللہ علیہ کو بدارشاد فرماتے ہوئے ساہے کہ جو چیز اللہ تعالی نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے پھراس کو تھم دیا: لکھ! اس نے عرض کیا: پروردگار کیا کھوں؟ ارشاد ہوا: قیامت تک جس چیز کے لئے جو پچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ حضرت عبادہ بن صامت کے بہا: میرے بیٹے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحق اس یقین کے علاوہ کی دوسرے یقین پرمرے گا اس کا جھ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحق اس یقین کے علاوہ کی دوسرے یقین پرمرے گا اس کا جھ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحق اس یقین کے علاوہ کی دوسرے یقین پرمرے گا اس کا جھ سے کوئی تعلق نہیں۔

﴿119﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَكًا قَالَ : وَكُلَ اللهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا

فَيَسَقُولُ: أَىْ رَبِّ نُسْطُفَةً، أَىْ رَبِّ عَلَقَةً، أَىْ رَبِّ مُضَغَةً، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِى خَلْقَهَا، قَالَ: أَىْ رَبِّ ذَكَرٌ أَمْ أُنْشَى؟ أَشَقِى أَمْ سَعِيْدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْآجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذٰلِك فِى بَطْنِ أُمِّهِ.

حضرت انس بن ما لک رفتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فر مار کھا ہے وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے: اے میرے رب! اب یہ جما ہوا خون ہے، اے میرے رب! اب یہ جما ہوا خون ہے، اے میرے رب! اب یہ گوشت کا لوھڑا ہے، (اللہ تعالیٰ کے سب بچھ جانے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بچ کی مختلف شکلیں بتا تار ہتا ہے) پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چا ہے جی تو فرشتہ بو چھتا ہے اس کے متعلق کیا کھوں؟ لڑکا یالڑکی؟ بد بخت یا نیک بخت؟ روزی کیا ہوگی؟ عرکتی ہوگی؟ چنا نچے ساری متعلق کیا کھوں؟ لڑکا یالڑکی؟ بد بخت یا نیک بخت؟ روزی کیا ہوگی؟ عرکتی ہوگی؟ چنا نچے ساری تفصیلات اسی وقت لکھ لی جاتی جی جب وہ مال کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ (بخاری)

﴿120﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَم الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهُ إِذَا آحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ، فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الصبر على البلاء، رقم: ٣٣٩٦

حضرت انس کے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے ارشاد فر مایا: جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے مجت کرتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوجاتے ہیں۔ (زندی)

﴿121﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَتْ: سَالْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ عَن الطَّاعُوْنِ فَاَخْبَرَ نِيْ أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدِ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِ شَهِيْدٍ. (واه البخاري، كتاب احاديث الانبياء، وقم: ٣٤٧٤

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محتر مہ ہیں فرماتی ہیں کہ میں نے دسول اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں بوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشادفر مایا: به الله تعالی کا ایک عذاب ہے جس پر چاہیں نازل فر مائیں (لیکن) اس کو الله تعالی فرمئین کے لئے رحمت بنادیا ہے۔ اگر کم شخص کے علاقہ میں طاعون کی وبا پھیل جائے اوروہ اپنے علاقہ میں صبر کے ساتھ تواب کی امید پر تظہر ارہے اور اس کا یقین رکھے کہ وہی ہوگا جو الله تعالی نے مقدر کردیا ہے (پھر تقدیری طور پر و با میں مبتلا ہوجائے اور اس کی موت واقع ہوجائے کی ایر تواب ملے گا۔

فائده: طاعون ایک وبائی بیاری ہے، جس پی ران، یا بغل، یا گردن بی ایک بیورا الکتا ہاں بیس خت سوزش ہوتی ہے۔ اکثر آ دمی اس بیاری بیں دوسرے یا تیسرے روز مرجاتے ہیں۔ طاعون ہر وبائی بیاری کو بھی کہا گیا ہے۔ (عملہ فراہم میں میں دوسرے یا تیسرے کہ طاعون کے علاقہ سے نہ بھاگا جائے ای وجہ سے حدیث شریف میں ثواب کی امید پر شہر نے کو کہا گیا ہے۔ (فراباری) بعاگا جائے ای وجہ سے حدیث شریف میں ثواب کی امید پر شہر نے کو کہا گیا ہے۔ (فراباری) خدمت کو من الله عن ال

حضرت انس فی دوایت کرتے ہیں کہ میں نے آٹھ سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اوردس سال تک خدمت کی (اس عرصہ میں) جب بھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا تو آپ نے جھے بھی اس پر طامت نہیں فرمائی ۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے مجھی کسی نے بچھ کہا بھی تو آپ نے فرمادیا: رہنے دو ( کچھ نہ کہو) کیونکہ اگر کسی نقصان کا ہوتا معدّ رہوتا ہے تو وہ ہوکر رہتا ہے۔

(مصابح النہ)

﴿123﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرٍ ، حَتْى الْعَجْزُوَ الْكَيْسُ. رواه مسلم، باب كل شيء بقدر، وقم : ٩٧٥

حفرت عبد الله بن عمر صنى الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عظیم نے ارشاد فرمایا: سب کچھ تقدیر میں لکھا جاچکا ہے یہاں تک کہ (انسان کا) ناسمجھ اور ناکارہ ہونا، ہوشیار اور قابل مونا بھی تقدیر بی سے ہے۔ ﴿124﴾ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: الْمُؤْمِنُ الْقُوِئُ خَيْرٌ وَاحَبُّ إِلَى اللهِ عَلَيْ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاحَبُ إِلَى اللهِ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاحَبُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْمِرْ، وَإِنْ اصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَقُلْ: لَوْ آتِيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنْ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان. رواه مسلم، باب الإيمان بالقدر ....، رقم: ١٧٧٤

فائده: انسان کابول کهنا "اگریس ایسا کرلیتا تو ایسا اور ایسا ہوجاتا" اُس وقت منع ہے جب کہاس کا استعال کی ایسے جملہ میں ہوجس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہواور اپنی تدبیر پر سے بقین پر ہی اعتاد ہواور ریے تقیدہ ہوکہ تقدیر کوئی چیز نہیں کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پر سے بقین ہٹانے کا موقع مل جاتا ہے۔

(مظاہری)

﴿125﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : أَلاَ وَإِنَّ الرُّوْحَ الْآمِيْنَ نَفَتَ فِي رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي اللهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ فِي السَّلَافِ مِهَاعِيهِ. وَلَا يَحْمِلُوكُ مَا عِنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ فَائِنَهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ فَاعَتِهِ.

(وهوطرف من الحديث) شرح السنة للبغوي ١٤/٥٥٠ قال المحشى: رجاله ثقات وهومرسل

حضرت این مسعود ﷺ بروایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جرئیل (النظیۃ) نے (الله تعالیٰ کے علم سے) میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنا (مقدر) رزق بورانہیں کرلیتاوہ ہرگز مزہیں سکتا، لہذا الله تعالیٰ سے ڈرتے رہواور رزق حاصل کرنے میں صاف ستھرے طریقے اختیار کرو، ایسانہ ہوکہ رزق کی تا خیرتم کورزق کی تلاش ش الله تعالى كى نافر مانى پرآ ماده كردے، كيونكة تهما دارزق الله تعالى كے قبضه ميں ہے اور جو چيز ان كے قبضه ميں ہووه صرف ان كى فرما فير دارى ہى سے حاصل كى جاسكتى ہے۔ (شرح النة) (126) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِى عَلَيْهِ لَمَّا اَدْبَرَ: حَسْبِى اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ : إِنَّ اللهُ تَعَالَى يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا عَلَبَكَ اَمْزٌ فَقُلْ حَسْبِى اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

رواه ابوداؤد، باب الرجل يحلف على حقه، رقم: ٣٦٢٧

حضرت عوف بن ما لک کے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے دو خصوں کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا جب وہ وہ ایس جانے لگا تواس نے (افسوس کے ساتھ) حسیب اللہ وَ نِعْمَ الْوَ کِیْلُ کہا (اللہ تعالیٰ بی میرے لئے کافی ہیں اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں) یہ کن کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ مناسب تد ہیر نہ کرنے بیا ماست کرتے ہیں، اس لئے ہمیشہ پہلے اپنے معاملات میں بچھداری سے کام لیا کرو پھراس کے بعد بھی اگر حالات ناموافق ہوجا کیں تو حسیب کی اللہ وَ نِعْمَ الْوَ بِیْنُ پڑھو (اور اس سے اپنی دلی کرلیا کرد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میرے لئے کافی ہے اور وہی ان حالات میں بھی میرے کام بنا کیں گ

## موت کے بعد پیش آنے والے حالات برایمان

## آيات قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ عَ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكِنْ يَ وَمَا هُمْ بِسُكِنْ ي وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ ﴾ [العج: ٢٠١]

الله تعالی کا ارشاد ہے: لوگو! اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولنا ک ہوگا۔ جس دن تم اس زلزلہ کو دھوگے تو بیرحال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے کو دہشت کی وجہ سے بھول جا ئیں گی اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرادیں گی اور لوگ نشے کی کی حالت میں دکھائی دیں گے حالا تکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ الله تعالی کا عذاب ہے، بی مالت میں دکھائی دیں گے حالا تکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ الله تعالی کا عذاب ہے، بی بہت خت (جس کی وجہ سے وہ مدہوش نظر آئیں گے)۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلا يَسْنَلُ جَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۞ يُبَصِّرُونَهُمْ طَيَوَدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى

مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ مَ بِبَنِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَآخِيْهِ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِي تُنُويْهِ وَمَنْ فِي الْارْضِ جَمِيْعًالا ثُمَّ يُنْجِيْهِ وَكَلاَّهِ

اللہ تعالیٰ کاارشادہ: اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کوئییں پوچھےگا باوجود میکہ ایک دوسرے کو دکھادیئے جائیں گے (لیتن ایک دوسرے کود مکھ رہے ہوں گے) اس روز مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے جھوٹنے کے لئے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور خاندان کوجن میں وہ رہتا تھا اور تمام اہل زمین کو اپنے فدید میں دے دے اور یہ فدید دے کر امعارج)

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ اللهُ عَافِلًا عَمًّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْم تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۞ مُهُ طِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُ وْسِهِمْ لَايَرْتَكُ النَّهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاقْفِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴾ (ابراهيم: ٤٣٠٤)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ، جو پھویے طالم لوگ کرد ہے جیں ان سے اللہ تعالیٰ کو (فوری پکڑنہ کرنے کی وجہ ہے ) بے خبر ہر گزنہ مجھو کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لئے مہلت دے رکھی ہے جس دن ہیبت سے ان کی آٹکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا کیں گی اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سراٹھائے ہوئے دوڑے جارہے ہول گے اور آٹکھوں کی ایسی بلکھی بندھے گی کہ آٹکھ تھیکے گئی نہیں اور ان کے دل بالکل بدحواس ہول گے۔

(ابراہیم)

اللہ تعالیٰ کا ارشادہے: اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے۔ پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا۔اور جن کے ایمان و اعمال کا بلیہ ملکا ہوگا تو یہی لوگ ہو نگے جنہوں نے اپنا نقصان کیااس لئے کہ وہ ہماری آیتوں کاا نکار کرتے تھے۔ (اعراف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوَّا ۚ وَلِبَاشُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۞ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴿ إِنَّ رَبَّنَا لَعَقُوْرٌ شَكُوْرٌ ۞ الَّذِيْ اَحَلَّنِا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ لاَ يَـمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلا يَمَسُنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ﴾ [ناطر: ٣٣-٣٥]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اچھیمل کرنے والوں کے لئے) جنت میں ہمیشہ رہنے کے باعات ہوں گے جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کوسونے کے کنگن اور موتی پہنا ہے جا کیں گے اور ان کالباس ریشم کا ہوگا اور وہ ان باغوں میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کشکر ہے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لئے ہرشم کا رنج وغم دور کیا۔ پیشک ہمارے رب بروے بخشے والے اور برے تدردان ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں داخل کیا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف ہی جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں داخل کیا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف ہی جنہوں نے ہمیں ہی گئی ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْمُتَقِيْنَ فِي مَقَامِ اَمِيْنِ فِي جَنْتٍ وَعُيُوْنِ وَيَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُس وَاسْتَبْرَقِ مُّتَفْلِلِيْنَ كَذَلِكَ قَفْ وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُوْدٍ عِيْنِ يَدْعُوْنَ فِيْهَا سُنْدُس وَاسْتَبْرَقِ مُّتَفْلِلِيْنَ كَذَلِكَ قَفْ وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُوْدٍ عِيْنِ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ المِينْنَ لَا يَذُوْقُونَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولِلَي وَوَقَهُمْ عَذَابَ بِكُلِّ فَاكِهَةٍ المِينْنَ لَا يَذُوقُونَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولِي وَوَقَهُمْ عَذَابَ الْمَوْتَ الْمُولِيْمُ فَي اللّهُ وَلَا الْمَوْتَ الْمُؤْمِنَ الْمَوْتَ الْمُؤْمِنَ الْمَوْلَ الْمَوْتَةُ الْأُولِي وَوَقَهُمْ عَذَابَ الْمَوْتُ الْمُؤْمِنَ فَيْهَا الْمَوْدُ الْعَظِيمُ فَي وَاللّهُ مِنْ وَقِلْهُمْ عَذَابَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ وَلَى الْمُؤْمُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْمُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے پُر امن مقام میں ہوئے یعنی باغوں اور نہروں میں۔ وہ لوگ باریک اور موٹاریٹم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیشے ہوں گے۔ بیسب باتیں ای طرح ہوں گی۔ اور ہم ان کا نکاح، گوری اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے کردیں گے۔ وہاں اطمینان سے ہرتم کے میوے منگوار ہے ہوں گے۔ وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں آپنی تھی دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان ڈرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، بیسب پچھان کو آپ کے رب کے فضل درخان کا میابی ہی ہے۔

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزاَجُهَا كَافُوْرًا ﴿ عَيْنًا يَّشُرَبُ بِهَا عِبَـادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيْرًا ۞ يُوْفُونَ بِالنَّنَذْزِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيْرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَاسِرُ لَا ﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُوِيْدُ مِنْكُمْ جَزآةً وَلا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَحَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيْرًا ۞ فَوَقَهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقْهُمْ نَصْرَةً وَسُرُوْرًا ۞ وَجَزِهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَحَرِيْرًا ۞ مُتَّكِئِيْنَ فِيهَا عَلَى الْآرَ آئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلاَ وَمُهَرِيْرًا ۞ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِللُهَا وَذُلِلتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلُا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالْنِيَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَآكُوا بِ كَانَتْ قَوْرِيْرَا ۞ قَوَارِيْرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ مِنْ فِضَّةٍ وَآكُوا بِ كَانَتْ قَوَرِيْرَا ۞ قَوَارِيْرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ وَيُسْقَوْنَ وَيُسْقَوْنَ عَلَيْهِمْ فِي اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُو

الله تعالى كا ارشا و ب : بيشك نيك لوگ ايسے بيالوں ميں شراب بيس كيس كي جس ميں کا فورملا ہوا ہوگا۔وہ ایک چشمہ ہے جس ہے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پیس گے اوراس چشمہ کو وہ خاص بندے جہاں جا ہیں گے بہا کر لے جا ئیں گے۔ بیدہ اوگ ہیں جو ضروری اعمال کو خلوص سے پوراکرتے ہیں اوروہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی تخی کا اثر کم ویش ہر کی برہوگا اوروہ الله تعالیٰ کی محبت میں ،غریب بیتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو محض الله تعالى كى رضا مندى كے لئے كھانا كھلاتے ہيں۔ ہمتم سے ندكسى بدلے كے خواہش مند ہیں اور نہ دشکریہ 'کے ، اور ہم اینے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جودن نہایت تلخ اور نہایت سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالی ان کواس اطاعت اورا خلاص کی برکت سے اس دن کی سختی ہے بچالیں گے اوران کو تازگی اورخوشی عطافر مائیں گے اور ان لوگوں کو ان کی دین میں پختگی کے بدلے میں جنت اورریشی لباس عطافر مائیں گے۔ وہ وہاں اس حالت میں ہوں گے کہ جنت میں تخت پر تکیے لگائے بیٹے ہول گے اور جنت میں نددھوپ کی تبش یا کیں گے اور نہ بخت سردی (بلك فرحت بخش معتدل موسم موكاً) اور جنت ك درختول كسائ ان لوكول ير يحك موت موں گے اوران کے پھل ان کے اختیار میں کردیئے جائیں گے یعنی ہرودت بلامشقت پھل لے سكيس كاوران يرج ندى كرتن اورشيش كے بيالوں كا دور چل رہا موكا اور شخشے بھى جاندى كے جول كے يعنى صاف شفاف ہول كے جن كو بحرنے والوں نے مناسب الداز سے بحرا ہو كا اور

ان کو وہاں الیی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں خشک ادرک کی طاوٹ ہوگی جس کے چشے کا نام جنت ہیں سکسٹیل مشہور ہوگا اور ان کے پاس مید چیزیں لے کرا یسے لائے آنا جانا کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اور وہ لڑکے اس قدر حسین ہوں گے کہتم ان کو بھرے ہوئے موتی سمجھو گے اور جب تم وہاں دیکھو گے تو بکٹر ت فعتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھو گے۔ اور ان اہل جنت پر سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے اور ان کو چاندی کے کنگن بہنائے جائیں گے۔ انھیں ان کے ربخو ذنہایت پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ بیسب نعمیں تنہارے نیک اعمال کا صلہ بیں اور تبہاری محنت وکوشش مقبول ہوئی۔ جائے گا کہ بیسب نعمیں تہمارے نیک اعمال کا صلہ بیں اور تبہاری محنت وکوشش مقبول ہوئی۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاَصْحُبُ الْيَمِيْنِ لا مَاۤ اَصْحُبُ الْيَمِيْنِ فِيْ سِدْدٍ مَّحْطُوْدٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنْظُوْدٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنْظُوْدٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنْظُوْدٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنْظُوْدٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنْظُوْمَةٍ كَثِيْرَةٍ ۞ وَلَا مَشْطُوْعَةٍ ﴾ وَلَا اَنْشَانَهُنَّ اِنْشَآءً ۞ فَجَعَلْنَهُنَّ اَبْكَارًا ۞ عُرُبًا وَلَا مَنْنُوعَةٍ ۞ إِنَّا اَنْشَانَهُنَّ اِنْشَآءً ۞ فَجَعَلْنَهُنَّ اَبْكَارًا ۞ عُرُبًا الْاَرْ اللهِ وَلَيْنَ ۞ وَثُلَّةً مِّنَ الْانْحِرِيْنَ ﴾ وَتُمَالًة مِّنَ الْانْحِرِيْنَ ﴾

[الواقعة:٢٧]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور دا ہنے والے، کیا ہی اچھے ہیں دا ہنے والے (مرادوہ لوگ ہیں جن کواعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کے لئے جنت کا فیصلہ ہوگا) وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹے کے بیر یاں ہوں گی اور اس باغ کے درختوں میں تہ بہتہ کیے ہوں گے اور بہتا ہوا پانی ہوگا اور کثرت سے کیے لئے ہوں گے اور بہتا ہوا پانی ہوگا اور کثرت سے میوے ہوں گے جو ل کی کورتوں کو فاص طور پر بنایا ہے کہ وہ باغوں میں اونے بھونے ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو فاص طور پر بنایا ہے کہ وہ بہیشہ کواری رہیں گی، فاوندوں کی مجبوبہ اور اہل جنت کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ سب نعتیں داہنے والوں کے لئے ہیں اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی

فائده: پہلے لوگوں سے مرادیجیلی اُمتوں کے لوگ اور پچھلے لوگوں سے مُر اداس امت

کے لوگ ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ⊙ نُزُلاً مِّنْ غَفُوْدٍ رَّحِيْمٍ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جنت میں تمہارے لئے ہروہ چیز موجود ہوگی جس کوتمہارا دل حیا ہے گا اور جوتم وہاں مانگو گے، ملے گا۔ بیسب پچھاس ذات کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا جو بہت بخشنے والے نہایت مہربان ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ لِلِطَّغِيْنَ لَشَرَّ مَاكِ ۞ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ۞ هذَا لاَ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقْ۞ وَاخَرُ مِنْ شَكْلِةٍ اَزْوَاجٌ ﴾ [ص:٥٥-٥٨]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک سرکشوں کے لئے بہت ہی براٹھکا نہ ہے لیعنی دوزخ جس میں وہ گرینگے۔وہ کیسی بری جگہ ہے۔ بید کھولٹا ہوا پانی اور پیپ (موجود) ہے، بیلوگ اس کو چھیں اوراس کے علاوہ اور بھی اس قتم کی مختلف نا گوار چیزیں ہیں (اُس کو بھی چکھیں)۔ (ص)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْطَلِقُوْآ اِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ۞ اِنْطَلِقُوْآ اِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ۞ لَّا ظَلِيْلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ اللَّهَبِ۞ اِنَّهَا تَرْمِى بِشَوَرٍ كَالْقَصْرِ۞ كَانَّهُ جِملَكٌ صُفْرٌ ﴾ [المرسلت: ٢٩-٣٣]

اللہ تعالیٰ دوز خیوں سے فرمائیں گے چلواس عذاب کی طرف جس کوتم جھٹلاتے تھے۔ تم دھوئیں کے ایسے سائے کی طرف چلو جو بلند ہوکر بھٹ کرتین حصوں میں ہوجائے گا جس میں نہ سایہ ہودہ آگ کی چیسے بڑے کی ایسے انگارے برسائے گی جیسے بڑے کی اگویا کہ وہ کا کے اور جب کہ وہ کا کے اور جب کہ وہ کا کے اور جب نے آکر کریں گے تو اونٹ ہوں گے اور جب نے آکر کریں گے تو اونٹ کے شل معلوم ہوں گے۔ (مرسلات)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴿ ذَٰلِكَ يُحَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَةُ طَيْعِبَادِ فَاتَقُوْنِ ﴾ والزمر: ٦٦]

الله تعالیٰ کاارشادہے:ان دوز خیوں کوآگ او پر ہے بھی گھیرے میں لئے ہوئے ہوگی اور

نیچ ہے بھی گیرے ہوئے ہوگی یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوڈراتے ہیں، اے میرے بندو! مجھے شدڑتے رہو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُوْمِ طَعَامُ الْآثِيْمِ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِى فِي الْبُطُوْنِ ٥ كَعَلَى الْمَحْدِيْمِ ٥ ثُمَّ صُبُوا قَوْقَ رَاْسِهِ مِنْ كَعَلَى الْحَمِيْمِ ٥ ثُمَّ صُبُوا قَوْقَ رَاْسِهِ مِنْ عَلَى الْحَمِيْمِ ٥ ثُمَّ صُبُوا قَوْقَ رَاْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ٥ دُقَ ۗ إِنَّكَ ٱنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ٥ إِنَّ هَلَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُوْنَ ﴾ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ٥ دُقَ ۗ إِنَّكَ ٱنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ٥ إِنَّ هَلَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُوْنَ ﴾ وَلَا عَلَى اللّهُ مِنْ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ٥ إِنَّ هَلَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُوْنَ ﴾ وَالدخان: ٤٣٠ - ١٥]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک دوزخ میں بڑے گناہ گاروں کے لئے ذَقُوم کا درخت خوراک ہے اور دہ صورت میں کالے تبل کی تکھئے کی طرح ہوگا جو پیٹ میں ایساجوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا گرم پانی اور فرشتوں کو تکم ہوگا کہ اس بحرم کو پکڑواور تھیٹتے ہوئے دوزخ کے پیچوں پچ د حکیل دواوراس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو (اور تمسخرکرتے ہوئے کہا جائے گا کہ) لے چکھ لے تو بڑا باعزت و مگرم ہے (لیمن تو دنیا میں بڑا عزت والا سمجما جاتا تھا اس لئے میرے حکموں پر چلئے میں شرم محسوں کرتا تھا، اب یہ تیری تعظیم ہور ہی ہے ) اور یہ تمام دہی چیزیں میں جس میں تم شک کر کے انکار کردیتے تھے۔

(وخان)

وَقَـالَ تَـعَالَـٰى: ﴿مِنْ وَرَآثِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ وَيَّسَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْثُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ ﴿ وَمِنْ وَرَآئِهِ عَدَابٌ غَلِيْظٌ ﴾ [ابراهبم: ١٧٠١]

اللہ تعالیٰ کا ارشادہے: (اورسرکش محض) اب اس کے آگے دوز نے ہے اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو (سخت پیاس کی وجہ ہے ) گھونٹ گھونٹ کر کے پیئے گا (لیکن سخت گرم ہونے کی وجہ ہے ) آسانی کے ساتھ طلق سے بیچے نہ اتار سکے گا اور اس کو ہر طرف سے موت آتی معلوم ہوگی اور وہ کسی طرح مرے گانہیں (بلکہ اسی طرح سسکتارہے گا) اور اس عذاب کے علاوہ اور بھی سخت عذاب ہوتارہے گا۔

## احاديثِ نبويه

﴿127﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ اَبُوْبَكُو رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَدْ شِبْتَ قَالَ: شَيَّبَنْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلاَتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَثْ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة الواقعة، رقم: ٣٢٩٧

حفرت ابن عباس رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کہ حفرت ابو یکر رہے ہے نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر بڑھا پا آگیا۔ آپ عَلَیْ ہے ارشاد فر مایا: جھے سورہ هُود، سورہ و اقِعه، سورہ مُر سَلات، سورہ عَمَّ یَتَسَاءَ لون اور سورہ اِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ نے بوڑھا کرویا۔

فائده: بوڑھااس لئے کردیا کہ ان سورتوں میں قیامت اور آخرت اور مجرموں پراللہ تعالی کے عذاب کا بڑا ہولنا ک بیان ہے۔

﴿128﴾ عَنْ حَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا عُنْبَةُ بْنُ عَزْوَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَحَدِمِدَاللهُ وَآثَنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّانْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ، وَ وَلَّتُ حَدَّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا اللّه صَبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَاتَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا اللّه دَادٍ لاَزُوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِحَيْرِ مَا بِحَصْوَتِكُمْ ، فَانِّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلقى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهُوى فِيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا، لَا يُدُوكُ لَهَا قَعْرًا، وَوَاللهِ لَتُمْكَنَّ اَلَّهُ الْحَجَرُ يُلقى مِنْ شَفَةِ حَهَنَّهُ وَيُ فِيهَا سَبْعِيْنَ عَامًا، لَا يُدُوكُ لَهَا قَعْرًا، وَوَاللهِ لَتُمْكَنَّ اَفَعَجِبُتُمْ ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ الْبَعِيْنَ سَنَةً، وَلَيَاتِينَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَلَقَدْ وَلَيْتِينَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَلَقَدْ وَلَيْتُهُمْ اللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُا يَوْمٌ وَلَقُولُ اللهِ عَلَيْهُا يَوْمٌ وَلَقُ وَلَيْقِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا يَوْمٌ وَلَوْلِ اللهِ عَلَيْهُا يَوْمٌ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُا يَوْمٌ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا وَلَقَدْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا وَاللّهُ اللهُ مَعْدَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا وَعَنْدَ اللهِ صَعْفِيلًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حضرت خالد بن عمير عدوي فظي مدوايت كرتے بيل كه حضرت عُتبه بن غروان فظينه نے

ہم لوگوں میں بیان کیا۔ پہلے انہوں نے الله تعالی کی حدوثنا بیان کی پھر فرمایا: بلاشبد نیانے اسپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیپٹر پھیر کرتیزی سے جارہی ہے اور دنیا میں سے تھوڑ اسا حصہ باقی رہ گیاہے جیسا کہ برتن میں یینے کی چیز تھوڑی سیرہ جاتی ہے اور آدمی اسے چوس لیتاہے تم دنیاہے منتقل ہوکرا ہے گھر کی طرف جاؤ کے جو بھی ختم نہیں ہوگا اس لئے جوسب ہے اچھی چیز (نیک اعمال) تہمارے ماس ہے اسے لے كرتم اس كھركى طرف جاؤ بميں بير بتايا كيا ہے كہ جہنم كے كنارے سے ایک پھر بھینکا جائے گا جوستر سال تک جہنم میں گرتار ہے گالیکن پھر بھی گہرائی تک مبیں بیٹے سکے گا۔اللہ تعالی کی شم یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھرجائے گی ، کیا تہمیں اس بات يرجرت ہے؟ اور جميں يہ بھی بتايا گيا ہے كہ جنت كوروازے كودو بكوں كورميان جاليس سال کا فاصلہ ہے لیکن ایک ون ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے جموم کی وجہ سے اتنا چوڑ اور واز ہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھاہے کہرسول اللہ علیہ کے ساتھ ہم سات آ دی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کو صرف درخت کے ہے ملتے تھے جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جڑے زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک جادر مل گئی تو میں نے اس کے دوکلزے کئے آ دھے ک میں نے لنگی بنالی اور آ دھے کی سعد بن ما لک نے لنگی بنالی۔ آج ہم میں سے ہرایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بناہواہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی بناہ جا ہتاہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا ہنوں اور الله تعالیٰ کی نگاہ میں چھوٹا ہوں۔ نبوت کاطریقہ ختم ہوتا جارہا ہے اوراس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہے۔ ہمارے بعدتم دوسرے گورٹروں کا تجربہ کرلوگ۔ (مسلم)

﴿129﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا انَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ كَلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ حَارَ قَوْمٍ مِنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ حَارَ قَوْمٍ مِنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ حَارَ قَوْمٍ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ مَاتُوْعَدُونَ عَدَّامُوجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ، اَللْهُمَّا اغْفِرُ لَمُ مِنْ مَا تُوْعَدُونَ عَدَّامُوجَلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ، اَللْهُمَّا اغْفِرُ لِا هُورِ .....رقم: ٢٢٥٥

حفرت عائشرضى الله عنها روايت كرتى بين كه جب بهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ميرے بال بارى بوتى اور رات كوتشريف لاتے تو آپ عَلَيْكُ رات كة خرى حصه بين بقيع (قبرستان) تشريف لے جاتے اور ارشاوفر ماتے: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوْمِنِيْنَ، وَاتَا اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَ اَتَا كُمْ مَا تُوْعَدُونَ عَدُا مُوَ جَلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ

لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَوْقَدِ ترجمه: اے مسلمان بنی والو! السلام علیم بتم پروه کل آگی جس میں تمہیں مرنے کی خبر دی گئی تھی اور انشاء اللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے الله! بقیع والوں کی مغفرت فرماد بیجئے۔

(مسلم)

﴿130﴾ عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : وَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا يَجْعَلُ اَحَدُ كُمْ إِصْبَعَهُ هَاذِهِ فِى الْيَمِ، فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ بِمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنَاء اللّهُ اللّهُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ بِمَ رواه مسلم، باب فناء الدنيا موقم: ٧١٩٧ تَوْجِعُ؟.

حضّرت مستورد بن شداد کے بین کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کو تشخص اپنی انگلی دریا میں کی قتم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں ایسی ہے جسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر گلی ہوئی ہے بیعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے۔ دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے۔ دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے ایسے بی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے ایسے بی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے ایسے بی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے ایسے بی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے ایسے بی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑ کی ہے۔

﴿131﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَثَلِظَةٍ قَالَ: الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ ٱتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ.

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن، باب حديث الكيس من دان نفسه ..... وقم: ٢٤٥٩

حضرت شدادین اَوَل ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ کے ارشاد فر مایا بہجھدار آدی وہ ہے جواپیے نفس کا تُحارب کرتارہ اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے اور ناسمجھآدی وہ ہے جونفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے (کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں)۔

﴿132﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ مَلَّكِ عَاشِرَ عَشْرَةٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْآنْىصَارِ فَقَالَ: يَا نَبِىَّ اللهِ مَنْ اَكْيَسُ النَّاسِ، وَاَحْزَمُ النَّاسِ؟قَالَ: اَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِـلْـمَوْتِ، وَاكْثَرُهُمْ اِسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِ الْمَوْتِ، أُولِيْكَ هُمُ الْآكْيَاسُ، ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ.

رواه ابن ماجه با ختصار، رواه الطبراني في الصغير واسناده حسن،مجمع الزوائد. ١/١٥٥

حفزت عبدالله بن عمرض الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ بیس دس آ دمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا۔ انسار بیس سے ایک صاحب نے کھڑ ہے ہو کرعرض کیا: الله کے نی الوگوں بیس سے زیادہ تجھداراور محتاط آ دمی کون ہے؟ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص سب سے زیادہ موت کی بیادی سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہوا ورموت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو (جولوگ ایسا کریں) وہی مجھدار ہیں۔ بیم لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اور آخرے کی عزت حاصل کرلی۔

(طرانی جمع الروائد)

﴿133﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ النّبِيُّ عَلَيْكُ خَطَّامُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إلى هذَا الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ، فَقَالَ: هذَا الْإِنْسَانُ، وَهذَا اَجَلُهُ مُحِيْظٌ بِهِ. اَوْ قَدْ اَحَاطَ بِهِ. وَهذَا الَّذِيْ هُوَ خَارِجٌ الْوَسَطِ، فَقَالَ: هذَا الْهِنْسَانُ، وَهذَا اَجَلُهُ مُحِيْظٌ بِهِ. اَوْ قَدْ اَحَاطَ بِهِ. وَهذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ الْوَسَطِ، فَقَالَ: هذَا اللهِ الشِعَارُ الْاعْرَاضُ، فَإِنْ اَحْطَاهُ هذَا نَهَشَهُ هٰذَا، وَإِنْ اَحْطَاهُ هٰذَا لَهُ اللهُ عَلَى المُل وطوله، وقاء المَالُ وطوله، وقاء عَلَى المَالُ وطوله، وقاء المَالُ والله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

حضرت عبدالله رفی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہرسول الله علی نے مُربَّع (چارلکیروں والی) شکل بنائی۔ پھر اس مربع شکل میں ایک دوسری لکیر کھینچی جواس مربع سے باہرنکل گئی۔ پھر اس مربع شکل کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائیں۔جس کی صورت علماء نے مختلف لکھی ہے جن میں سے ایک میہ ہے۔

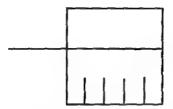

اس کے بعد نی کریم علی نے ارشاد فرمایا: یددرمیانی کیرتو آدمی ہے اور جو (مُر بِّع کیر)
اس کوچاروں طرف سے گھیررہی ہیں وہ اس کی موت ہے کہ آدمی اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور جو
کیر باہرنکل رہی ہے وہ اس کی امیدیں ہیں کہ وہ اس کی زندگی سے بھی آگے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی
کیریں اس کی بیاریاں اور حادثات ہیں۔ ہرچھوٹی کیرایک آفت ہے اگرایک سے نج جائے تو
دوسری پکڑلیتی ہے اور اگر اس سے جان چھوٹ جائے تو کوئی دوسری آفت آ پکڑتی ہے۔ (بخاری)

﴿134﴾ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مَالِيَّ قَالَ: اثْنَتَانِ يَكُرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ مَنْ الْهِنْنَةِ وَيَكُرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ. وَمَالْمَوْتُ، وَالْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ. وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُ لِلْحِسَابِ. وَالْمَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

حضرت محمود بن لبید رہ اللہ اللہ علیہ وسلم کا ارشا دُقل فرماتے ہیں کہ دو چیزیں اللہ علیہ وسلم کا ارشادُقل فرماتے ہیں کہ دو چیزیں الیکی ہیں جن کوآ دی پیند نہیں کرتا۔ (پہلی چیز) موت ہے حالانکہ موت اس کے لئے فتنہ ہے بہتر ہیں مرنے کی وجہ سے آ دمی دین کونقصان پہنچانے والے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور دوسری چیز) مال کا کم ہونا جس کوآ دمی پیند نہیں کرتا حالانکہ مال کی کی آخرت کے صاب کو بہت کم کرنے والی ہے۔

حضرت ابوسلمہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سانہ جُخف الله تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس بات کی گواہی ویتا ہو کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمصلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کے رسول ہیں، (اور اس حال میں ملے کہ) مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و کتاب پر ایمان لایا ہووہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿136﴾ عَنْ أُمَّ اللَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِآبِى اللَّرْدَاءِ: اَلاَ تَبْتَغِىْ لِأَضْيَافِكَ مَا يَبْتَغِى الرِّجَالُ لِأَضْيَافِهِمْ فَقَالَ: اِنَّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَّلَئِنَّ يَقُوْلُ: إِنَّ آمَامَكُمْ عَقَبَةً كَوُّوْدًا لَا يُجَاوِزُهَا الْمُنْقِلُونَ فَأُحِبُّ أَنْ آتَخَفَّفَ لِيَلْكَ الْعَقَبَةِ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٣٠٩/٧

حضرت ام درداءرضی الله عنها فرماتی بین که میں نے ابو درداء ﷺ سے عرض کیا کہ آپ اورلوگوں کی طرح اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لئے مال کیوں نہیں کماتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ عیافتہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے سامنے ایک مشکل گھائی ہے اس پرزیادہ بوجھوالے آسانی سے نہ گذر تکیس کے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس کھائی ہے گذرنے کے لئے ہلکا پھلکارہوں۔
گھائی سے گذرنے کے لئے ہلکا پھلکارہوں۔

﴿137﴾ عَنْ هَانِيُ مَوْلَى عُشْمَانَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُشْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَلَى حَشَّى يَبُلُ لِحْيَتَهُ، فَقِيْلَ لَهُ تُذْكُرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلا تَبْكِيْ وَتَبْكِيْ مِنْ هَلَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَنْكِنَّ قَالَ: إِنَّ اللهِ مَنْكَلِلَهُ قَالَ: إِنَّ الْمَشْرُ مِنْهُ، اللهِ مَنْكَلِلَهُ قَالَ: إِنَّ الْمَقْرُ وَقُلُ مَنْولِ مِنْ مَنَاذِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمَ مَنْ فَهَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمَ مَنْ فَهَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكِلًا إِنَّهُ مَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكِلًا إِنَّهُ مَا مَنْكُوا قَطُ إِلَّا

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في فظاعة القبر ....، رقم: ٢٣٠٨

حضرت عثمان على كرده عُلام حضرت بانى رحمت الله عليه فرماتے بين كه حضرت عثمان على جب كسى قبر كے باس كھڑ ہوت تو بہت روتے يہاں تك كرآ نسوؤل سے اپنى دارجى كوتر كردية ۔ ان سے عرض كيا كيا (يه كيا بات ہے) كرآ پ جنت و دوز خ كے تذكره پر نہيں روتے اور قبر كود كي كراس قدر روتے ہيں؟ آپ نے فرمايا كه رسول الله علي في ارشاد فرمايا: قبر آخرت كى منزلوں ہيں ہے كہا منزل ہے، اگر بنده اس سے نجات يا گياتو آگے كى منزليس اس سے زياده آسان ہيں، اور اگر اس منزل سے نجات نہ يا سكا تو بعد كى منزليس اس سے زياده سخت ہيں (نيز) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بيار شاد فرمايا: بيس نے كوئى منظر قبر كے منظر سے زياده خوفاك نہيں ديكھا۔

﴿138﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا فَرَعَ مِنْ دَفْنِ الْمَيّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اِسْتَغْفِرُوْا لِآخِيْكُمْ وَاسْبَالُوا لَهُ بِا لَتَّفْبِيْتِ فَالِّهُ الْآنَ يُسْاَلُ.

رواه ابوداؤد، بأب الإستغفار عندالقبر ..... عرقم: ٣٢٢١

حضرت عثمان بن عفان رہے ہیں دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے فن سے فارغ ہوجاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو، اور یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو (سوالات کے جوابات میں) ثابت قدم رکھیں کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہوری ہے۔

(ابوداؤد)

﴿139﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مُضَلَّاهُ فَرَآى نَاسًا كَانَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ قَالَ: اَمَا اِنَّكُمْ لَوْ اكْفَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا اَرَى الْمَوْتِ فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ،وَانَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَانَا بَيْتُ التَّرَابِ وَانَا بَيْتُ اللُّوْدِ،فَافَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَـالَ لَهُ الْقَبْرُ: مَوْحَبًا وَاهْلاً، امَّا اَنْ كُنْتَ لَاحَبَّ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى ظَهْرِيْ اِلَيَّ فَاذْ وُلِّيتُك الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلْدَى فَسَسَرَى صَنِيْعِيْ بِكَ،قَالَ: فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلَى الْجَنَّةِ، وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا اَهْلاً أَمَّا أَنْ كُنْتَ لَا بْغَضَ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى ظَهْرِيْ إِلَى فَإِذْ وُلِيَّتُكَ الْيَوْمَ وَ صِرْتَ إِلَى فَسَتَرَى صَنِيْعِيْ بك، قَالَ: فَيَلْتَتِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُلْتَقِي عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ آضِلَاعُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ بَاصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِيْ جَوْفِ بَعْضِ قَالَ: وَيُقَيِّضُ اللهُ لَهُ سَبْعِيْنَ تِبَيِّنًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْشًا مَا بَقِيَتِ اللَّانْيَاء فَيَنْهَسْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضى بِهِ إلَى الْحِسَابَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، أَوْ خُفْرَةٌ مِنْ حُفَر النَّارِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب حديث اكثروا ذكر هاذم اللذات، رقم: ٢٤٦٠ حضرت ابوسعید عظی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز کے لئے مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی الله عليه وسلم نے ديکھا كربھ لوگوں كے دانت بنسي كي وجه سے کھیل رہے تھے۔رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اگرتم لذتوں کے تو ڑنے والی چیز موت کو کش ت سے یاد کیا کروتو تمہاری بیرحالت نہ ہوجو میں دیکے رہا ہوں ، لہذا لذ تیں ختم کرنے والى چيزموت كوكثرت سے يادكيا كروكيونك قبر بركوئي دن اليانبيل گذرتا جس ميں وه ية واز نددين ہوکہ میں پردلیں کا گھر ہول، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں ۔ جب مؤمن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبراس سے کہتی ہے تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جوتم آ محے - جین لوگ میری بیٹے پر چلتے تھے مجھے تم ان سب میں زیادہ پند تھے۔ آج جبتم میرے سرد کئے گئے ہواور میرے پاس آئے ہوتو میرے بہترین سلوک کوبھی دیکھو گے۔اس کے بعد قبر جہاں تک مُر دے کی نظر بینی سکے وہاں تک کشادہ ہوجاتی ہے اور اس کے لئے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی گنهگاریا کا فرقبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے، بہت براکیا جوتو آیا۔ جتنے لوگ میری بیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھ ہی سے مجھے

زیادہ نفرت تھی۔ آج جب تو میرے والے ہوا ہے اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد قبراً سے اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گس جاتی ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں گھس جاتی ہیں۔ اور الله تعالی اس برستر اثر دھے ایسے مُسلط کر دیتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر پھٹکار ماردے تو اس کو زہر ملے ) اثر سے قیامت تک کا شے کے (زہر ملے ) اثر سے قیامت تک کا شے اور ڈسے رہیں گے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک اور ڈسے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔

(تندی)

﴿ 140﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي جَنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الْآنْصَارِ فَانْتَهُيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَلْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَجَلَسْنَا حَوْلَة كَانَّمَا عَلَى رُوُوسِنَا الطَّيْرُ وَفِي يَدَه عُودْيَنْكُتُ بِه فِي الْآرْضِ، فَرَفَعَ رَاسَة فَقَالَ: وَسَتَعِيْدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّيَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا قَالَ: وَيَأْتِيْهُ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِه فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا وَيُنكُ وَيَعْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَمَا يُلُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَمَا يُلُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَمَا اللهِ عَلَيْكُ وَمَا يُلُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَمَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَمَا يُلُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَمَا لَكُ اللهِ عَلَى الْعَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَاللهُ عَلَيْكُ وَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

رواه ابو داؤد،باب المسألة في القبر ....، مرقم: ٢٧٥٣

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جناز ہے میں (قبرستان) گئے۔ جب ہم قبر کے پاس پنچے جو کہ ابھی کھودی نہیں گئ تھی، نبی کریم علی ایس اور اس قبر کی تیاری کے انتظار میں ) تشریف فر ماہوئے اور آپ کے اردگر دہم بھی اس طرح متوجہ ہوکر بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سرول پر پرندے بیٹھے ہول۔ آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے زمین کو کرید رہے تھے (جو کسی گہری سوچ کے وقت ہوتاہے) چرآپ عظی نے اپناسرمبارک اٹھایا اور دویا تین مرتبہ فرمایا: ''عذاب قبرے الله تعالیٰ کی پناه مانگؤ' پھرارشا دفر مایا: (اللّٰد کا مؤمن بنده اس دنیا ہے منتقل ہوکر جب عالم برزخ میں بہنچاہے، یعنی قبر میں فن کر دیا جاتا ہے، تو)اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھراس سے یو چھتے ہیں کہتمہارارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تبہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ بیآ دی جوتم میں ( ٹی بناكر) بينج كئے تھ (يعنى حضرت محمصلى الله عليه وسلم) ان كے بارے ميں تمہاراكيا خيال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔فرشتے کہتے ہیں کہ ہیں یہ بات س نے بتائی یعنی تہیں ان کے رسول ہونے کاعلم س ذریعہ سے ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی ،اس پر ا يمان لايا ، اوراس كو ي مانا ، اس كے بعدرسول الله عليه في ارشاد فرمايا: (مؤمن بنده فرشتول ك مذكوره بالاسوالات كے جوابات جب اس طرح تھيك تھيك دے ديتا ہے تو) ايك منادى آسان سے ندا دیتا ہے لین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سی کہا، لہذا اس کے لئے جنت کا بستر بچھا دو، اُسے جنت کا لباس بہنا دو، اور اس کے لئے جنت میں ایک دروازہ کھولد و چنانچیوہ دروازہ کھولدیا جا تا ہےاوراس سے جنت کی خوشگوار ہوا کیں اورخوشبو کیں آتی رہتی ہیں ، اور قبراس کے لئے حدثگاہ تک کھول دی جاتی ہے (بیرحال تو رسول الله علي في في والمومن كابيان فرمايا) اس كے بعد آپ في كافرى موت كاذكر کیا اور ارشا دفر مایا: مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس ( بھی ) دوفر شتے آتے ہیں وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے بائے افسوں میں کچھنہیں جانتا پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا تھا؟ وہ کہتا ے: بائے افسوں میں کچھنمیں جانا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ بیآدی جوتمہارے اندر (بحیثیت نبی کے) بھیجا گیا تھا جمہارااس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے : بائے افسوس میں کچھنمیں جانتا۔ (اس سوال وجواب کے بعد) آسان سے ایک پکارنے والا الله تعالى كى طرف سے يكارتا ہے كه اس في جموث كها۔ چھر (الله تعالى كى طرف سے ) ايك مُنادِی آواز لگاتا ہے کہ اس کے لئے آگ کا بستر بچھادواوراً ہے آگ کا لباس پہنادواوراس کے لئے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو(چنانچہ یہ سب پچھ کردیا جاتا ہے) رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں: (دوزخ کے اس دروازے ہے) دوزخ کی گرمی اور جلانے جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہتی ہیں اور قبراس پراتی تنگ کردی جاتی ہے کہ جس کی وجہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔

(ابوداؤد)

فائدہ: فرشتوں کا کا فرکو یوں کہنا کہاس نے جھوٹ کہا،اس کا مطلب یہ ہے کہ کا فرکا فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنے انجان ہونے کوظا ہر کر تا جھوٹ ہے کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تو حید،اس کے رسول اور دین اسلام کا منکر تھا۔

﴿141﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رِضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْكُ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَكِّى عَنْهُ آصَحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، آتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولُانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدِ عَلَيْكُ ؟ فَامًا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: آشْهَدُ آنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: أَنْظُرُ إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ آبُدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَآمًا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا آذرِي، جَمِيْعًا وَآمًا اللهُجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا آذرِي، كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا آذرِي، كُنْتَ آفُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيقُولُ: لَا آذرِي، كُنْتَ آفُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيقُولُ: لَا آذرِي، حَدِيْدٍ كُمِنْ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ وَلَا تَلَيْتَ، وَيُصْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلَيْهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ.

رواه البخارى، باب ماجاء في عذاب القبر، رقم :١٣٧٤

حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیاجا تا ہے ، اور اس کے ساتھی ( یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے ) واپس چل دیتے ہیں اور ( ابھی وہ اسے قریب ہوتے ہیں کہ ) ان کی جو تیوں کی آ واز وہ سن رہا ہوتا ہے، استے میں اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں، وہ اس کو بھاتے ہیں۔ پھراس سے پوچھتے ہیں: تم اس شخص مجمد علیہ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جومؤمن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ( یہ جو اب س کر ) اس سے کہا جا تا ہے کہ ( ایمان ندلانے کی وجہ سے ) دوز خ میں جو تہاری جگہ ہوتی اس کود کھ اور اب اللہ تعالی کے بدلے تہمیں جنت میں جگہ دی ہے ( دوز خ اور جنت کے دونوں مقام اس کے اس کے بدلے تہمیں جنت میں جگہ دی ہے ( دوز خ اور جنت کے دونوں مقام اس کے

سامنے کردیے جاتے ہیں) چنا نچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ اور جومنافق اور کا فرہوتا ہے تو ای طرح (مرنے کے بعد) اس ہے بھی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہیں) پو چھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے ہیں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کا فر کہتا ہے کہ ہیں ان کے بارے ہیں نہ دوسر لوگ جو کہا کرتے تھے وہی ہیں بھی کہتا تھا (اس کے اس جواب بر) اس کو کہا جا تا ہے کہ تو فو د جا نا اور نہ ہی (جانے والوں کی) پیروی کی۔ (پھر جواب بر) اس کو کہا جا تا ہے جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ مزا کے طور پر) لوہ کے ہتھوڑ وں سے اس کو مارا جا تا ہے جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان وجنات کے علاوہ اس کے آس یاس کی ہر چیز اس کا چیختا شتی ہے۔

(جناری)

﴿142﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ لِي الْلاَرِضِ: اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

رواه مسلم،باب ذهاب الإيمان آخر الزمان، وقم: ٣٧٦٠٣٧٥

حفرت انس فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ (ایبا براوقت ندآ جائے کہ) دنیا میں اللہ اللہ بالكل ندكها جائے ۔ ایک اور صدیث میں اس طرح ہے کہ سی ایسے خص کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جواللہ اللہ کہتا ہو۔

مرک جواللہ اللہ کہتا ہو۔

فعافدہ: مطلب بیہ کہ قیامت اس وقت آئے گی جب کہ ونیا اللہ تعالی کی یا و سے بالک بی خالی ہوجائے گی۔

اس حدیث کا میرمطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ تک کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ (مرقاۃ)

﴿143﴾ حَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ.

حضرت عبد الله ظالف سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: قیامت برترین آدمیوں پر بی قائم موگی۔ (سلم) ﴿144﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ مَرْيَمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : يَخْرُجُ السَّجَالُ فِي أَمَّتِيْ فَيَسْمُ كُثُ أَرْبَعِيْنَ: لَا آذرِي آرْبَعِيْنَ يَوْمَا اَوْ آرْبَعِيْنَ شَهْرًا ، آوْ آرْبَعِيْنَ مَا مُوْدِ ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ مَسْعَ سِنِيْنَ ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةً ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ ، فَلَا يَبْقَى سَبْعَ سِنِيْنَ ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةً ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ ، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَهُ لِي اللَّهُ مِنْ فَلَلُ اللهُ مِعْقَالُ ذَوْقِ مِنْ حَيْرٍ اوَ إِيْمَانِ إِلَّا فَيَعَمَّنُهُ ، حَتَى تَقْبِضَهُ قَالَ : فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي عَلَى وَاحْدَ كُمْ دَخَلَ فِي كَبَدِ جَبَلٍ لَلهَ حَلَيْهِ ، حَتَى تَقْبِضَهُ قَالَ : فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي الْحَدْوِلُ وَلَا يَنْكِرُونَ مُنْكَرًا ، فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي الْحَدْوِلُ وَلَا يَسْمَعُهُ وَلَا اللَّهُ مِلْوَلُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا ، فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خَلِكُ خَلَلْهُ وَالْمُونَ وَاحْدَ اللَّالِ وَاحْدَهُ الطَّيْرِ وَاحْلَامُ السِّبَاعِ لَا يَعْمِونُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا ، فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خَلِكُ خَلَاكُ وَاحْدُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يَسْمَعُهُ آلَهُ وَالْمُونَ وَاعَلَى اللَّالِ فَيْنَالُ اللَّهُ مُ السَّيْطُونَ وَاللَّ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّالِ مُنْ كَلُ اللَّهُ مَا اللَّالِ اللهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَالَلُ اللهُ ا

رواه مسلم، باب في خروج الدجال....، رقم: ٧٣٨١

وَفِيْ رِوَايَةِ: فَشُقَّ ذَٰلِكَ حَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوْهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ: مِنْ يَاْجُوْجَ وَمَا جُوْجَ تِسْعُمِاتَةٍ وَتِسْعَةٌ وَ تِسْعِيْنَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ

(الحديث) رواه البخاري، باب قوله: وترى الناس سكاري، وقم: ٧٤١

حفرت عبدالله بن عمروضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا:

(قیامت سے پہلے) د جال نظے گا اوروہ چالیس تک تھیم ہے گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا مطلب چالیس سے چالیس دن تھے، یا چالیس مہینے، یا چالیس سال آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی (حضرت) عیشی بن مریم (الفیلی ) کو (دنیا میں) بھیجیں گے گویا کہ وہ عروہ بن مسعود رفیلی سے ملتی جلتی کہ وہ عروہ بن مسعود و اس کی شکل وصورت حضرت عروہ بن مسعود و اس کا خاتمہ ہوگی )۔ وہ د جال کو خلاش کریں گے اور اس کا خاتمہ کردیں گے اور اس کو کیڈرکر) اس کا خاتمہ کردیں گے اور اس کو کیڈرکر) اس کا خاتمہ کردیں گے درمیان (بھی) آپس

میں وشمنی نہیں ہوگ ۔ پھر اللہ تعالی (ملک )شام کی طرف سے ایک (خاص فتم کی )شندی ہوا چلائیں گے جس کا بیا تر ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا باتی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو (بہرحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان ختم ہوجا کیں گے ) یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کی پہاڑ کے اندر ( بھی ) چلا جائے گا توبیہ ہوا وہیں پہنچ کراس کا خاتمہ کردے گی۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جا کیں گے (جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے ) ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی ( یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھر تیلے ہوتے ہیں ای طرح بیلوگ اپنی غلط خواہشات کے بورا کرنے میں پھرتی دکھائیں گے ) اور ( دوسرول پرظلم وزیا دتی کرنے میں ) درندول والی عادات ہوں گی، بھلائی کو بھلانہیں سمجھیں گے اور برائی کو برانہ جانیں گے۔شیطان ایک شکل بنا کران کے سامنے آئے گااوران سے کہ گا: کیاتم میراعلم نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گےتم ہم کو کیا تھم دیتے ہو؟ لعنی جوتم کہووہ ہم کریں ۔ تو شیطان انہیں بنوں کی پُرسیش کا تھم دےگا (اوروہ اس کی قبیل کریں گے) اور اس وفت ان پرَ روزی کی فراوانی ہوگی ، اور ان کی زندگی (بظاہر) بڑی انچھی (عیش و نشاط والی) ہوگی۔ پھرصور پھونکا جائے گا، جوکوئی اس صور کی آ واز کو سنے گا (اس آ واز کی دہشت اورخوف سے بہوش ہوجائے گااوراس کی وجہ اس کا سرجسم پرسیدھا قائم ندرہ سکے گا بلکہ) اس کی گردن إدهراُدهر وَ هلک جائے گی۔سب سے پہلے جو تحف صور کی آواز سے گا (اورجس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا )وہ ایک آ دی ہوگا جواسیے اونٹ کے حوض کومٹی سے درست كرر ما موگا، وه ب موش اور ب جان موكر گرجائے گا ليني مرجائے گا اور دوسرے سب لوگ بھي اس طرح بے جان ہوکرگر جائیں گے۔ پھرانڈرتعالیٰ ( ہلکی ہی ) پارش برسائیں گے ایسی جیسے کہ شبنم، اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑجائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ صور پھو تکا جائے گا توایک دم سب کے سب کھڑے ہوجائیں گے (اور چاروں طرف) دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ لوگو! اپنے رب کی طرف چلو (اور فرشتوں کو تھم ہوگا کہ) انہیں (حماب کے میدان میں ) کھڑا کرو ( کیونکہ ) ان سے بوچھ کچھ ہوگی (اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا) پھر تھم ہوگا کہ ان میں سے دوز خیول کے گروہ کو تکالو عرض کیا جائے گا کہ کننے میں سے كتنع؟ عَلَم موكًا كه بر بزار ميں سے نوسوننا نوے۔رسول الله عليہ ارشاد فرماتے ہيں كه بيده دن

ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کردے گا یعنی اس روز کی تختی اور لمبائی کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کردے اگر چہ حقیقت میں نیچے بوڑھے نہ ہول اور یہی وہ دن ہوگا جس میں پنڈلی کھوئی جائے گ لینی جس دن اللہ تعالیٰ خاص قتم کاظہور فرما کیں گے۔

(مسلم)

اور آیک زوایت میں اس طرح ہے کہ جب صحابہ کرام ﷺ نے سنا کہ ہزار میں سے نوسو
سنانوے جہنم میں جائیں گے تواس بات سے وہ اسٹے پر بیثان ہوئے کہ چہروں کے دنگ بدل گئے
اس پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بات یہ ہے کہ نوسونٹانوے جوجہنم میں جائیں گے وہ
یا جوج ما جوج (اور ان کی طرح کفار ومشرکین) میں سے ہوں گے، اور ایک ہزار میں سے ایک
(جوجنت میں جائے گا) وہ تم میں سے (اور تمہار اطریقہ اختیار کرنے والوں میں سے ) ہوگا۔
(جاری)

﴿145﴾ عَنْ اَبِيٌ سَعِيّدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ : كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ اللّهَ عَنْ اَللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ فَيَنْفُخُ فَكَانٌ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا. وَصَحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: قُوْلُوًا: حَسْبُنَا اللهُ وَيِعْمَ الْوَكِيْلُ، عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في شان الصور، رقم: ٢٤٣١

حفزت ابوسعید فظی سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پیس کیے خوش اور چین سے روسکتا ہوں حالا تکہ صور والے فرشتے نے صور کو منہ میں لے لیا ہے، اور اس نے کان لگار کھا ہے کہ کب اس کوصور چھونک دینے کا تھم ہوا وروہ چھونک دے محابہ دھیں نے اس بات کو بھاری محسوس کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حسنہ نا اللہ وَ وَفِعْمَ الْوَ کِیْلُ عَلَی اللهِ قَو حَیْنَ اللهِ وَفِعْمَ الْوَ کِیْلُ عَلَی اللهِ قَو حَیْنَ اللهِ وَفِعْمَ اللهِ وَاللهِ عَلَی اللهِ قَو حَیْنَ اللهِ وَو مِیمَرین کام بنانے والے بیں، الله تعالیٰ بی برہم نے بھروسہ کیا۔

والے بیں، الله تعالیٰ بی برہم نے بھروسہ کیا۔

(ترین)

﴿146﴾ عَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ اللهِ عَنْ الْمَعْلَى عَنْ الْمُعْلَى اللهِ عَلَى قَدْرِ اعْمَالِهِمْ فَي الْقِيَامَةِ مِنَ الْخُلْقِ، حَتَى تَكُوْنَ مِنْهُ كَمِقْدَادِ مِيْلِ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ اعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ اللهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ اللهِ وَمُنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ اللهِ وَمُنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللهِ وَمُنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللهِ وَاللهِ مَا لِللهِ عَلَيْكُ بِيدِهِ اللهِ فِيهِ. الله عَدْرُقُ اللهِ عَلَيْكُ بِيدِهِ اللهِ فِيهِ.

رواه مسلم، ياب في صفة يوم القيامة، رقم: ٦٠٢٠

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ومن سورة بني اسرآئيل، رقم: ٣١ ٢ ٢

﴿148﴾ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ آيُمَنَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِه، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدِيْهِ فَلا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِه، عَمَلِه، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدِيْهِ فَلا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِه، فَالنَّهُ وَلَوْ يِشِقِ تَمْرَةٍ. وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا يَرَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا قَلَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدِيْهِ فَلا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِه، فَالنَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا قَلَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدِيْهِ فَلا يَرَى اللهِ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِم، فَاللَّهُ مَا لَكُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَكُومُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ لَكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَيْطُولُ اللّهُ عَلَيْهُ لَلْ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ مِنْ فَلَالَهُ مَا لَعُلُولُ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُ لَكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْلِقُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُولُوا الللّهُ عَلَيْكُولُوا الللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا الللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا الللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا الللللّهُ عَلَيْكُولُوا الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَيْكُولُوا الللّهُ عَلَيْكُولُوا اللللّهُ عَلَيْكُولُوا اللللّهُ عَلَيْكُولُوا الللّهُ عَلَيْلُولُوا اللللّهُ عَلَيْكُولُوا الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْلُولُوا الللللّهُ عَلَيْلُولُوا الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ عَلَيْلُولُوا اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّ

حضرت عدى بن حاتم دوايت ب كدرسول الله عليه في ارشاوفرمايا: (قيامت كدن) تم مين سع برشخص سع الله تعالى اس طرح كلام فرمائين كدورميان مين

کوئی تر جمان نہیں ہوگا، (اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر اُدھر دیکھے گا) جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوااسے پچھے نظر نہ آئے گا اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ پچھ نظر نہ آئے گا اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ پچھ نظر نہ آئے گا۔ لہذا دوڑ ن کی آگ سے بچواگر چہ خشک تھجور کے نکڑے (کوصد قہ کرنے) کے ذریعہ ہی سے ہو۔

﴿149﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ: اللهُ عَنْ اللهِ عَالِيْكُ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ: اللهُ عَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِمَا الْحِسَابُ الْمَسِيْرُ؟ قَالَ: اللهُ عَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَثِلٍ يَاعَاثِشَةُ هَلَك.

(الحديث) رواه احمد٦ /٤٨

حضرت عائشرض اللاعنها فرماتى بين كريس في بعض نمازول بين رسول الله عليه ولم كويد عاكرت بوت سنا: اَللَّهُ مَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَّسِيْرًا (الالله ميراحساب آسان فرما ويجد) مين في عرض كيا: الله مَّمَ خاسِبْنِي حِسَابًا يَّسِيْرًا (الله ميراحساب آسان فرما ويجد) مين فرما ويجد) مين في مطلب هي آسان حساب كاكيا مطلب هي؟ آپ علي الله على الله الله على الله على

رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور،مشكوة المصابيح،رقم:٦٣٥٥

حضرت الوسعيد ضدري وظافه سے روايت ہے كه وه رسول الله علي كى خدمت ميں حاضر هوئ اور عرض كيا: مجھے بتا ہے كہ قيامت كے دن (جوكہ بچاس بزار سال كے برابر ہوگا) كے كوڑے اور عرض كيا: مجھے بتا ہے كہ قيامت كے دن (جوكہ بچاس بزار سال كے برابر ہوگا) كے كوڑے دہنے كی طاقت ہوگی جس كے بارے ميں الله تعالى نے فرمايا ہے "كيو م يقوم النّناسُ لورتِ العالمين كے سامنے كھڑے ہوں گے۔ رسول لورتِ العالمين كے سامنے كھڑے ہوں گے۔ رسول الله علي نے ارشاد فرمايا: مؤمن كے لئے يہ كھڑا ہونا اتنا آسان كرديا جائے گاكہ وہ دن أس كے لئے فرض نمازكي ادائيكي كے بقدررہ جائے گا۔

﴿151﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: اَتَانِي آتِهُ مَانَ عِنْدِ رَبِّى فَخَيَّرِنِي بَيْنَ اَنْ يُدْحِلَ نِصْفَ أُمَّتِى الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ اَفَا خُعَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشُوكُ بِاللهِ شَيْئًا.

رواه الترمذي، باب منه حديث تخيير النبي عَلَيْهُم ......وقم: ٢٤٤١

حضرت عوف بن مالک انجمی روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اُس نے جھے (الله تعالیٰ کی طرف سے) دوباتوں میں سے ایک کا اختیار دیا، یا تو الله تعالیٰ میری آدهی امت کو جنت میں داخل فرمادیں یا (سب کے لئے) جھے شفاعت کرنے کا حق دے دیں تو میں نے حق شفاعت کو داخل فرمادیں یا (سب کے لئے) جھے شفاعت کرنے کا حق دے دیں تو میں نے حق شفاعت کو اختیار کرلیا، (تا کہ سارے ہی مسلمان اس سے فائدہ اُٹھا سکیں کوئی محروم نہ رہے) چنانچہ میری شفاعت ہرائی خض کے لئے ہوگی جواس حال میں مرے کہ وہ الله تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک نہ شفاعت ہرائی خص کے لئے ہوگی جواس حال میں مرے کہ وہ الله تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک کرتا ہو۔

﴿152﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ: شَفَاعَتِي لِاَهْلِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ: شَفَاعَتِي لِاَهْلِ الْكَبَاتِرِ مِنْ أُمَّتِي. وواه السرمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب منه حديث

شفاعتی ۱۶۳۰۰۰۰۰ قم: ۲٤۳٥

حفرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گناه کبیره کرنے والوں کے تق میں میری شفاعت صرف میری اُمت کے لوگوں کے لئے مخصوص ہوگی (دوسری اُمتوں کے لوگوں کے لئے نہیں ہوگی)۔

﴿153﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّكُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ اللهِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّكُ اللهِ مَلَكُ، فَيَقُولُ: الشَّعَ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُ خَلِيْلُ الرَّحْمُنِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ لِإِبْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُ خَلِيْلُ الرَّحْمُنِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدُ فَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحْمَدُ وَلَيْ فَاللهُ وَكُلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيسْلِى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدِ مِعْدَمَة فَيَالُونَ عَلَى وَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدٍ مِعْدَمَة فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدُ مِعْدِمُ اللهِ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدُ وَيَعْلَى الْمَعَامِدِهُ وَلَيْ فَيَقُولُ: اللهَ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدُهُ بِهَا مَعْدَمَة فَيَقُولُ: فَيَعْلَى وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدُ الْحَمَدُهُ بِهَا لَهُ مَا عُلِيْكُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى وَيُؤَلِّ لَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ بِعُمَدُهُ بِهَا لَاللهُ اللهُ عَلَى وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدُ اللهُ عَلَى الْمُحَمِّدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُ: يَا مُحَمَّدُهُ بِهَا لَوْلُعُمْ الْمَعَوْلُ اللهُ الْمُعَمِّدُ وَلَا لَهُمْ اللهُ الْمُحَمِّدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَامِدِ وَاعِمُ لَهُ لَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

(وَبِيْ حَدِيْتٍ طَوِيْلٍ) عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: شَفَعَتِ السَّمَلَاتِكَةُ وَشَفَعَ النَّيِيُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، فَيَقْبِصُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُسِحْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا حَيْرًا قَطَّ، قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيْهِمْ فِي نَهْرِ فِي الْفَوْاهِ الْبَعْنَةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ، فَيَحْرُجُونَ كَمَا تَحْرُجُ الْحَبَّةِ هِوَ لاَ عَمِيْلِ السَّيْلِ قَالَ: فَيَحْرُجُونَ كَمَا تَحْرُجُ الْحَبَّةِ، هَوَ لاَ عَمِيْلِ السَّيْلِ قَالَ: فَيَحْرُجُونَ كَاللهُ الْجَنَّةِ، هَوَ لاَ عَمَقَاءُ اللهِ اللهِ اللهِيْنَ الْحَبَّةِ مَعْدُولَ الْجَنَّةِ، هَوَ لاَ عَمَقَاءُ اللهِ اللهِيْلَ قَالَ: وَيَعْمَلُوهُ وَلاَ خَيْرِقَدَّهُمْ اللهَ الْجَنَّةِ، هَوُ لاَ عَتَقَاءُ اللهِ اللّذِيْنَ الْحَبَّةِ مَهُ اللهُ الْجَنَّةِ، هَوْلُا وَ عَمَلُوهُ وَلاَ خَيْرِقَدَّهُمْ اللهُ الْجَنَّةِ، هَوْلُا : اللهِ اللهِيلِ قَالَ: وَالْجَنَّةُ مُنَا اللهِ اللهِيلِ قَالَ: وَعَلَوْلُ الْجَنَّةِ مَنْ اللهُ الْجَنَّةِ مَنْ اللهُ الْجَنَّةِ عَلَى اللهِ اللهِيلُولُونَ اللهِ الْفَيْنَ وَالْمَالُومُ وَلَا حَيْرَ قَدَّمُ اللهُ الْفَعْلَ مِنْ اللهُ الْمَنْ الْمُعَلِّ عَلَيْكُمْ اللهُ الْمُعْلَى مِنْ هَلَاءً اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْرَاقِ الْمَالُومُ وَلاَ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالُومُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ الْمِينَ الْقَالُ مِنْ هَذَاء اللهِ اللهُ الْمُولِ اللهُ الْمُعْلُ عَلَيْكُمْ الْمُعْدَاهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمَلُ عَلَى اللهُ الْمُعْمَلُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

حضرت انس بن ما لک عظی فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو (پریشانی کی وجہ سے )لوگ ایک دوسرے کے پاس بھا گے بھا گے بھا گے بھا گے۔ پیشانی (حضرت) آدم (اللیکہ) کے پاس جا کیں گے اور ان سے عرض کریں گے: پیس گے اور ان سے عرض کریں گے: آپ ایٹ رب سے ہماری شفاعت کرد سے وہ فرما کیں گے: بیس اس کا اہل نہیں ہم ابراہیم

(اللين ) كے پاس جاؤوه الله تعالى كے دوست ميں بيان كے ياس جائيں مجے وہ قرمائيں كے میں اس کا اہل نہیں کیکن تم موی (الطیلا) کے پاس جاؤوہ کلیم الله ( ایعنی الله تعالی سے باتیں کرنے والے) ہیں۔ بیان کے پاس جا کیں گے وہ بھی فرما کیں گے: میں اس کا اہل نہیں کیکن تم عیلی (العلية) كے ياس جا ووہ أور و الله اور كليكة الله يس ميان كے ياس جاكيں كے وہ بھى فرماكيں گے: میں اس کا اہل نہیں البتہ تم حضرت محمد علیہ کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آ کیں گے میں کہوں گا: (بہت اچھا) شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے۔ اس کے بعد میں اینے رب سے اجازت مانگوں گا مجھے اجازت ال جائے گی اور الله تعالی میرے ول میں اپنی ایس تعریفیں ڈالیں گے جواس وقت مجھے نہیں آئیں۔ میں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف كرون گا اورسجيده مين گرچاؤن گا\_ارشاد هوگا: محمه (صلى الله عليه وسلم) سراها و بهوتمهاري بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا ،شفاعبت کروقبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: یا رب میری امت!میری امت! یعنی میری امت کو بخش دیجئے \_ مجھ سے کہا جائے گا: جاؤ،جس کے دل میں جو کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوا ہے بھی جہنم سے تکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمل کروں گا۔ واپس آ کر پھمران ہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گرجاؤں گا۔ارشاو ہوگا : محد (صلی اللہ علیہ وسلم) سراٹھاؤ، کہوتمہاری بات مانی جائے گی ، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول كى جائے گى ميں عرض كرول كانيارب ميرى امت!ميرى امت! (مجھے) كہاجائے گا: جاؤ،جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوا ہے بھی تکال لوسیس جاؤل گااور تھم کی تھیل کروں گا۔واپس آ کر چھران ہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالی کی تعریف کروں گااور تحده میں گرجاؤں گا۔ ارشاد ہوگا: محد (صلی الله علیه وسلم) سراٹھاؤ، کہوتمہاری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا۔ شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کرون گا۔ یا رب میری امت! میری امت (مجھ ہے) کہا جائے گا: جاؤجس کے دل میں ایک رائی کے دانہ ہے بھی کم ہے کمتر ا بمان ہوا سے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کر کے چوتھی مرحبہ واپس آؤں گا۔اور پھر ان بی کلمات کے ساتھ اللہ تعالی کی تحریف کروں گا۔ ارشاد ہوگا: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سر اٹھا ؤ، کیونہ ہاری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا۔شفاعت کر وقبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں كًا: مير حدب الجھال ك تكالنى كى كى اجازت دے ديجے جنهوں فكلم إلى الله إلى الله

پڑھا ہو۔اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے: میری عزت کی شم، میرے بلند مرتبہ کی شم،میری بڑائی کی شم اور میری بزرگی کی شم! جنہوں نے ریکلمہ پڑھ لیا ہے انہیں تو میں ضرور جنم سے (خود) تکال لوں گا۔

حضرت ابوسعید خدری فرای کی حدیث میں اس طرح ہے کہ (چوتی مرتبہ آپ عالیہ کی بات کے جواب میں) الله تعالی ارشاد فرمائیں گے: فرضتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء (علیم السلام) بھی شفاعت کر بھے اور مؤمنین بھی شفاعت کر بھے اب اَرْ حَمْ الرَّا اِحِمِیْن کے علاوہ اوركوئى باقى نېيى رما ينانچاللەتغالى مى بحركرايسالوگول كودوزخ سے زكال ليس كےجنبول نے پہلے بھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہوگا وہ لوگ دوزخ میں (جل کر) کوئلہ ہو چکے ہوں گے، جنت کے دروازوں کے سامنے ایک نہرہے جسے نہرِ حیات کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کوڈ ال دیں گے۔ وہ اس میں سے (فوری طور پر تروتازہ ہوکر) نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں (یانی اور کھاد ملنے کی وجہ ہے فوری) اُگ آتا ہے اور بیلوگ موتی کی طرح صاف سخفرے اور چمکد ارہو جا کیں گے، ان کی گرونوں میں سونے کے پننے بڑے ہوئے ہوں گے جن ہے جنتی ان کو پہچانیں گے کہ پہلوگ (چہنم کی آگ ہے ) اللہ تعالیٰ کے آ ژاد کردہ ہیں، انہیں اللہ تعالی نے بغیر کسی نیک عمل کئے ہوئے جنت میں داخل کردیا ہے۔ پھر اللہ تعالی (ان سے) فر ما ئیں گے، جنت میں داخل ہوجا ؤجو کچھتم نے (جنت میں ) دیکھاوہ سبتمہارا ہے۔وہ کہیں گے: ہمارےرب! آپ نے جمیں وہ پچھءطا فر مادیا جود نیا میں کسی کونہیں دیا۔اللہ تعالیٰ ارشاد فر ما تیں گے: میرے یاس تبہارے لئے اس سے افضل نعت ہے۔ وہ عرض کریں گے: ہمارے رب!اس ہے افضل کیا نعمت ہوگی؟ اللہ تعالی فرما ئیں گے: میری رضا یاس کے بعداب میں تم (and). ہے بھی ناراض نہیں ہوں گا۔

فائدہ: حدیث شریف میں حضرت عینی النظافہ کو رُوح اللہ اور تحلیمة اللہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اُن کی بیدائش بغیر باب کے صرف اللہ تعالی کے عم کلمہ ''محن '' سے اس طرح ہوئی ہے کہ جرئیل النظافی نے اللہ تعالی کے حم سے اُن کی ماں کے گریبان میں پھو تکا جس سے وہ ایک رُوح اور جان دار چیز بن گئے۔

(تفیراین کیشر)

﴿154﴾ عَنْ عِـمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَاعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُسَمَّونَ الْجَهَنَّمِيَيْنَ.

رواه البخاري، باب صفة الجنة والنار، رقم:٦٥٦٦

حضرت عمران بن حمیین رضی الله عنها روایت کرتے ہیں که رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: لوگول کی ایک جماعت جن کا لقب جہنمی ہوگا حضرت محرصلی الله علیه دسلم کی شفاعت برسیر لوگ دوز خرے نکل کر جنت میں داخل ہول گے۔

( ہناری )

﴿155﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتِهِ قَالَ: إِنَّ مِنْ اُمَّتِيْ مَنْ يَشْفَعُ لِـُلْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْرَّجُل حَتَّى يَدْخُلُواالْجَنَّة.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب منه دخول سبعين الفا .....، رقم: . ٢٤٤

حضرت ابوسعید ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت میں بعض افراد وہ ہوں گے جوقو موں کی شفاعت کریں گے۔ یعنی ان کا مقام بیہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کوقو موں کی شفاعت کی اجازت دیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو قبیلے کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جوءُصُبُہ کی شفاعت کریں گے اور بعض وہ ہوں گے جوالیک آ دمی کی شفاعت کر سکیں گے (اللہ تعالیٰ ان سب کی سفار شوں کو قبول فرما ئیں گے) یہاں تک کہ وہ سب جنت میں بہنچ جائیں گے۔

## فانده: وس سے حالیس تک کی تعدادوالی جماعت کوعُضید ( کنید ) کہتے ہیں۔

﴿156﴾ عَنْ حُلَيْفَةَ وَابِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا (فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ)قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظُ : رَتُرْسَلُ الْآمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَانِ جَنْبَتَى الْصِّرَاطِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا، فَيَمُرُّ اَوَّلُكُمْ كَالْبُرْقِ قَالَ: اَلَمْ تَوَوا إِلَى الْبُرْقِ كَيْفَ كَالْبُرْقِ قَالَ: اَلَمْ تَوَوا إِلَى الْبُرْقِ كَيْفَ كَالْبُرْقِ قَالَ: اَلَمْ تَوَوا إِلَى الْبُرْقِ كَيْفَ يَصُرُّ وَيَوْرِ فَالَ قَلْتُ: بِإِبِى انْتَ وَأُمِّى اَيُّ شَىءٍ كَمَرِّ الْبُرْقِ؟ قَالَ: اللهِ تَوَوا إِلَى الْبُرْقِ كَيْفَ يَسُمُ رُويَ وَشَدِ الرِّجَالِ، تَجْرِى بِهِمْ يَسُمُ رُويَ وَشَدِ الرِّجَالِ، تَجْرِى بِهِمْ الْمَسْرَو فَشَدِ الرِّجَالِ، تَجْرِى بِهِمْ الْمَسْرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ اَعْمَالُ الْعِبَادِ، وَشَى يَعْجِى السَّيْرَ اللهِ رَحِقًا قَالَ: وَفِي حَالَقَى الْقِيرَاطِ كَلاَلِيْبُ مَعْلَى الصِّرَاطِ كَلاَلِيْبُ اللَّهِ وَمَكْدُوسٌ فِي حَالَقَى الْقِيرَاطِ كَلاَلِيْبُ مُعَلِي اللَّهِ وَالَّذِى نَفْسُ مُعَلَّقَةٌ مَا مُؤَدَّ تَا خُذُهُ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمَخُدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ وَالَّذِى نَفْسُ مُعَلَّقَةٌ مَامُورَةٌ تَا خُذُهُ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمَخُدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ وَالَّذِى نَفْسُ

أَبِيْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِيْنَ خَرِيْقًا.

رواه مسلم،باب ادني اهل الجنة منزلة فيها،رقم: ٤٨٢

حفزت مذيفه الله الماد عفرت الوجريره الله في فرمات بي كدرسول الله علي في ارشاد فر مایا: قیامت کے دن صفتِ امانت اور صلهٔ رحی کو (ایک شکل دے کر) چھوڑ دیا جائے گا۔ بیہ دونوں چیزیں پُل صراط کے دائیں بائیں کھڑی ہوجائیں گی (تاکہ اپنی رعایت کرنے والوں کی سفارش اور ندرعایت کرنے والوں کی شکایت کریں )تمہارا پہلا قافلہ بل صراط ہے بحلی کی طرح تیزی کے ساتھ گزرجائے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پرقربان، بحلی کی طرح تیز گذرنے کا کیا مطلب ہوا؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیاتم نے بحل کو نہیں دیکھا کہوہ کس طرح بل بھر میں گذر کرلوث بھی آتی ہے۔اس کے بعد گذرنے والے ہوا کی طرح تیزی ہے گذریں گے پھرتیز پرندوں کی طرح پھرجواں مردوں کے دوڑنے کی **رفآر** سے فرض ہر شخص کی رفناراس کے اعمال کے مطابق ہوگی اور تمبارے نبی علی اللہ میں سراط م کھڑے ہوکر کہدرہے ہول گےاہے میرے رب!ان کوسلامتی ہے گذارد یجئے ان کوسلامتی ہے گر ارد بیجئے ، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جوایے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے بل صراط يريهسك كربى چل سكيل ك\_ بل صراط كردونون طرف لوب كة أكثر للك بوئ مون گے جس کے بارے میں تھم دیا جائے گاوہ اس کو پکڑلیں گے بعض لوگوں کوان آئٹروں کی وجہ ے صرف خراش آئے گی وہ تو نجات یا جا کیں گے اور بعض جہنم میں دھکیل دیئے جا کیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں جشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بلاشبه جہنم کی گہرائی سترسال کی مسافت کے برابر ہے۔ (مسلم)

﴿157﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ ۖ قَالَ: بَيْنَمَا آنَا آسِيْرُ فِى الْجَنَّةِ إِذَا آنَا بِنَهَرٍ حَافَّتَاهُ فَيَابُ الدُّرِ الْمُجَوَّفِ، قُلْتُ: مَا هَلَا يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هَلَا الْكُوثَرُ الَّذِي الْجَنَّةُ مِسْكَ اَذُقَرُ. (واه البحارى بباب في الحوض رقم ١٥٨١ مَا عَطَاكَ رَبَّكَ، فَإِذَا طِيْنُهُ مِسْكَ اَذْفَرُ.

حفرت انس بن ما لک عظمی دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظمی نے ارشادفر مایا: جنت میں چلنے کے دوران میرا گزرا یک نهر پر ہوا، اس کے دونوں جانب کھو کھلے موتیوں سے تیار کے ہوئے کنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے جبرئیل القیلاسے بوچھا میکیا ہے؟ جبرئیل القیلائے نے کہا کہ

سینہرکور ہے جوآپ کے رب نے آپ کوعطافر مائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی (جواس کی تہدیس تھی) وہ نہایت مہلنے والی مشک تھی۔ (جناری)

﴿158﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : حَوْضِى مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ اَبْيَصُ مِنْ الْوَرِقِ، وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلا يَظْمَأُ بَعْدَهُ اَبَدًا.

رواه مسلم ،باب إثبات حوض نبينا .....زقم: ٥٩٧١

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے حوض کی مسافت ایک مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کونے بالکل برابر بیں لینی اس کی لمبائی چوڑ ائی برابر ہے اس کا پانی چا عدی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے بھی اچھی ہے اور اس کے کوزے آسان کے تاروں کی طرح (بے شار) ہیں جو اس کا پانی پی لے گااس کو بھی پیاس نہیں گے گی۔

(ملم)

فائدہ: " حوض کی مسافت ایک مہینے کی ہے" اس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو حوض کو تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعطافر مایا ہے" وہ اس قدر طویل وعریض ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک ایک مہینے کی مسافت ہے۔

﴿159﴾ عَنْ سَـمُـرَةَ رَضِــىَ اللهُ عَـنْـهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِثَلِظُ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوْضًا وَائِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ ٱكْنَوُ وَارِدَةً وَإِنِّى ٱرْجُوْاَنْ ٱكُوْنَ ٱكْتُوَهُمْ وَارِدَةً.

رواه الترملي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في صفة الحوض، رقم: ٢٤٤٣

حضرت سمرہ معظیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: (آخرت میں) ہر بی کا ایک حوض ہے اور انبیاء آلیں میں اس بات پر فخر کریں گے کہ ان میں ہے کس کے پاس پینے والے زیادہ پینے کے لئے لوگ میرے پینے والے زیادہ پینے کے لئے لوگ میرے پاس آئیں گے (اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے)۔

پاس آئیں گے (اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے)۔

﴿160﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ بِٱلنَّالَةِ قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيْسِي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيْسِي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيْسِي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا اِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُحَقُّ، اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. زَادَ جُنَادَةُ:مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ اَيْهَا شَاءَ.

رواه البخاري،باب قوله تعالى يأهل الكتاب سسمرقم: ٣٤٣٥

رواه البخاري،باب ماجأه في صفة الجنة ..... ، رقم ٢٢٤٤

حضرت الوجريره فظ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حدیث قدی بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے الی تعتیں تیار کررکی ہیں جن کونہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سااور نہ کسی انسان کے ول میں بھی ان کا خیال گزرا۔ اگرتم چا ہوتو قرآن کی بیآیت پڑھو: ''فَلا تَعْلَمُ مَنْ فَدُ سُ مَّا آخُ فِی لَهُمْ مِنْ فَرُّ قَرَّ قَاعَیٰنِ ''
ترجمه :گوئی آدمی بھی اُن خبتوں کؤ ہیں جا نیا جوان بندوں کے لئے چھپا کررکھی گئی ہیں جن میں ان کی آنکھوں کے لئے چھپا کررکھی گئی ہیں جن میں ان کی آنکھوں کے لئے شعنڈک کا سامان ہے۔
(بخاری)

﴿162﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَبِكُم: مَوْضِعُ

سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ اللَّانْيَا وَمَا فِيْهَا.

رواه البخاري،باب ماجاء في صفة الجنة .....رقم: ٣٢٥٠

حضرت بهل بن سعد فل سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا: جنب میں ایک کوڑے کی جگہ یعنی کم سے کم جگہ بھی دنیا اور جو کھاس میں ہے اس سے بہتر (اور زیادہ قیمتی ہے۔

حضرت انس عظمت میں تہاری اللہ عظمہ نے ارشادفر مایا: جنت میں تہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھاس میں ہے اس ہے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت (جنت سے )زمین کی طرف جھا کے تو جنت سے لے کر زمین تک (کی جگہ کو) روش کر دے اور خوشبو سے بھر دے اور اس کا دوید بھی دنیا اور دنیا میں جو کہ ہے اس سے بہتر ہے۔

کچھ ہے اُس سے بہتر ہے۔

(جناری)

﴿164﴾ عَنْ آبِىْ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً، يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ،لَايَقْطَعُهَا، وَاقْرَءُ وْا اِنْ شِئْتُمْ ﴿وَظِلِّ مَّمْدُوْدٍ﴾.

رواه البخاري، باب قوله وظل ممدود برقم: ١ ٤٨٨١

حفرت ابو ہر مرہ عظیہ سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشاد فر مایا: جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ سواراس کے سائے میں سوسال چل کربھی اس کو پار نہ کرسکے اور تم جا ہوتو میں درخت ایسا ہے کہ سواراس کے سائے میں سوسال چل کربھی اس کو پار نہ کرسکے اور (جنتی ) لیے سابول میں (ہول گے ) ۔ ( جناری )

﴿165﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَاكُلُوْنَ فِي الْمَعْنَ وَلَا يَتَعَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْقَ قَالُوا: فَمَا بَالُ فِيهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَا يَتَعْوَطُوْنَ وَلَا يَتَعْوَطُوْنَ وَلَا يَتَعْوَلُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ

رواه مسلم، باب في صفات الجنة واهلها، رقم: ٧١٥٢

النَّفَس

رواه مسلم، ياب في دوام نعيم اهل الجنة .....، رقم: ٧٥٧٠

﴿167﴾ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِ تَلَيْكُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ يَقُولُونَ: اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ اَلَمْ تُدْخِلْنَا. وَاللَّهَ تُنَكِّفُ فَالَ يَقُولُونَ: اَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ اَلَمْ تُدْخِلْنَا. الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّاوِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُو اشَيْنًا اَحَبَّ اِلنَّهِمْ مِنَ النَّظُو الْمَجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّاوِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُو اشْيِنًا اَحَبَّ اِلنَّهِمْ مِنَ النَّظُو اللَّهُ مَنَّ النَّوْمَنِينَ فَى الآخرة ....، رواه مسلم، باب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ....، رواه مسلم، باب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ....، وهم عنه 183

حضرت صهيب فظي مع روايت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: جب

جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالی ان سے ارشاد فریائیں گے: کیاتم چاہتے ہو کہ میں تم کو حریدایک چیز عظا کروں یعنی تم کو جو پچھاب تک عظا ہوا ہے اس پر مزید ایک خاص چیز عنایت کروں؟ وہ کہیں گے: کیا آپ نے ہمارے چیزے روشن نہیں کردیئے اور کیا آپ نے ہمیں دوز خ سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کردیا؟ (اب اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو گئی ہے جس کی ہم خواہش کریں، بندوں کے اس جواب کے بعد) پھر اللہ تعالی پروہ ہٹادیں گے (جس کے بعدوہ اللہ تعالی کا دیدار کریں گے ) اب ان کا حال یہ ہوگا کہ جو پچھاب تک انہیں ملاتھا اس سب سے زیادہ محبوب ان کے لئے اپنے رب کے دیدار کی نعمت ہوگی۔

(مسلم)

﴿168﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا تَغْبِطُوا فَاجِرًا بِنِعْمَةٍ، اِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا هُوَ لَاقِ بَعْدَ مَوْتِهِ، إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلاً لاَ يَمُوْتُ.

رواه الطبراتي في الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١ ٦٤٣/١

(شرخ السنة ١٤/٥٩٢)

الْقَاتِلُ:النَّارُ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم کسی گنا ہگار کو افعتوں میں دیکھ کراس پردشک نہ کروجہیں معلوم نہیں موت کے بعداس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی کے یہاں اس کے لئے ایک ایسا قاتل ہے جس کو بھی موت نہیں آئے گی ( قاتل ہے مراددوزخ کی آگ ہے جس میں وہ رہے گا)۔

صراددوزخ کی آگ ہے جس میں وہ رہے گا)۔

﴿169﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْغِيْنَ جُوزْءٌ ا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيْةٌ، قَالَ: فَضِلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزءً ا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا. رواه البحارى، باب صفة الناروانها محلوقة، رقم: ٣٢٦٥

حضرت الو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے ستر حصول میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! یہی (دنیا کی آگ ) کافی تھی۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کی دنیا کی آگ کی دنیا کی آگ کی دنیا کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ کی حرارت دنیا کی آگ کی حرارت کے برابرہے۔

﴿170﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : يُؤْتَى بِآنْعُمِ آهُلِ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ : يُؤتَى بِآنْعُمِ آهُلِ اللهُ نَسَاء مِنْ آهُلِ السَّارِ عَنْ آهُلِ السَّارِ عَنْ آهُلِ السَّارِ عَنْ آهُلُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

حضرت انس بن ما لک رہے ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن دوز خیوں میں سے ایک ایسے خص کو لا یا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی ، اس کو دوز خ کی آگ میں ایک خوط دیا جائے گا پھراس سے پوچھا جائے گا: آدم کے بیٹے! کیا تو نے بھی کوئی اچھی حالت دیکھی ہے ، اور کیا بھی عیش وآرام کا کوئی دور تچھ پر گزراہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا بھی نہیں میرے دب! اس طرح ایک شخص جنتوں میں سے ایسالا یا جائے گا جس کی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گذری ہوگی ، اس کو جنت میں میں سے ایسالا یا جائے گا جس کی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گذری ہوگی ، اس کو جنت میں ایک خوط دیا جائے گا چھراس سے پوچھا جائے گا: آدم کے بیٹے! کیا تو نے بھی کوئی دکھ دیکھا ہے ،

کیا کوئی دور تچھ پر تکلیف کا گزرا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا بھی نہیں میرے دب! بھی کوئی شملی ۔

کیا کوئی دور تچھ پر تکلیف کا گزرا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا بھی نہیں میرے دب! بھی کوئی دکھری سے نکلیف نہیں دیکھی۔ (مسلم)

﴿171﴾ عَنْ سَـمُرةَ بْسِ جُنْدُبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللي كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللي حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللي حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللي تُرْقُوتِهِ. ٧١٧٠ وواه مسلم باب جهنم وقم: ٧١٧٠

حضرت سمرہ بن جندب رہ ہے۔ روایت ہے کہرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا : بعض دوز خیوں کو آگ ان کے مختوں تک پکڑے گی اور بعض کوان کے گھٹوں تک پکڑے گی اور بعضوں کوان کی کمرتک پکڑے گی اور بعض کوان کی منظم کوان کی کمرتک پکڑے گی۔

کوان کی کمرتک پکڑے گی اور بعض کوان کی منظم کی اگردن کے پنچے کی ہڈی) تک پکڑے گی۔

(مسلم)

﴿172﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَراَ هَلِهِ الْآيَةَ ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُتقَيِّم وَلَا تَسُمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾ (البنرة:١٣٢) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُومِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَافْسَدَتْ عَلَى اَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن صحيح،باب ماجاء في صفة شراب اهل النار، رقم:٥٥٥ ٢٥٨٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے یہ آیت تلاوت فرمائی ''اِ تَدُ قُوا الله حَقَّ تُقَلِّه وَ لَا تَمُو تُنَّ إِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ '' ترجمه: الله تعالی سے ڈران کر وجیسا اس سے ڈرنے کاحق ہے اور (کامل) اسلام بی پرجان دینا۔ (الله تعالی سے اور ان کی کمذاب سے ڈرنے کے بارے میں (آپ نے بیان فرمایا: ''زَقُّوْم'' کااگر ایک قطرہ دنیا میں کی مامان زندگی کو خراب کردے، تو کیا حال ہوگا اس شخص کا میں جائے تو دنیا میں بھے والوں کے سامان زندگی کو خراب کردے، تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جس کا کھانا بی زقوم ہوگا (زقوم جہنم میں پیدا ہونے والوا کی درخت ہے)۔ (ته ندی)

﴿173﴾ عَنْ اَبِيْ هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اَللهُ عَلَى اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِيهِمُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْفَالَ: اَىْ رَبِّ وَعِزِّتِكَ الاَ يَسْمَعُ لِيجِبْرِيْلَ: إِذْهَبْ فَانْظُرْ النَّهَا فَلَهَبَ فَعَلَا اِينَهَا ثُمَّ حَقَّهَا بِالْمَكَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جِيْرِيْلُ! اِذْهَبْ فَانْظُرْ النَّهَا فَلَهَبَ فَعَلَى اللهُ تَعَالَى النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! اِذْهَبْ فَانْظُرْ النَّهَا، فَلَهَبَ فَنَظُرَ النَّهَا أَحَدً، قَالَ: فَلَمَّا فَخَلَقَ اللهُ تَعَالَى النَّارَقَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! اِذْهَبْ فَانْظُرْ النَّهَا، فَلَهَبَ فَنَظَرَ النَّهَا أَحُدٌ، قَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! اِذْهَبْ فَانْظُرْ النَّهَا، فَلَهَبَ فَنَظَرَ النَّهَا أَمُّ جَاءَ فَقَالَ: اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ! لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ فَيَدُخُلَهَا، فَحَقَّهَا بِالشَّهُوَاتِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيْلُ! اِذْهَبْ فَانْظُرْ النَّهَا فِاللَّهُ عَالَى النَّارَقَالَ: يَا جَبْرِيْلُ! الْأَهُمَ فَيَا اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

حضرت الو ہریرہ ﷺ دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب الله تعالی نے جنت کو پیدا کیا تو جر کیل (الفیلی ) سے فرمایا: جاؤجنت کو دیکھو، انہوں نے جاکر دیکھا۔ پھر الله تعالی سے آکر عرض کیا: اے میر سے دب! آپ کی عزت کی تم جوکوئی بھی اس جنت کا حال سے گا وہ اس میں ضرور پنچ گا لینی چنچ کی پوری کوشش کر ہے گا پھر الله تعالی نے اس کونا گوار یوں سے گھیردیا لینی شرگی احکام کی پاہندی لگادی ، جن پڑل کرنانفس کونا گوار ہے۔ پھر کونا گوار ہے۔ پھر فرمایا: جرئیل اب جاکر دیکھو چنا نچ انہوں نے جاکر دیکھا۔ پھر آکر عرض کیا: اے میر سے دب! فرمایا: جرئیل اب جاکر دیکھو چنا نچ انہوں نے جاکر دیکھا۔ پھر آکر عرض کیا: اے میر سے دب! آپ کی عزت کی فتم اب تو جھے بیڈ رہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جاسکے گا۔ پھر جب الله تعالی نے آپ کی عزت کی فتم اب تو جھے بیڈ رہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جاسکے گا۔ پھر جب الله تعالی نے

دوزخ کو پیدا کیا تو چرئیل (النظیلاً) نے فر مایا: چرئیل جا وَجہنم کودیکھوانہوں نے جا کردیکھا۔ پھر اللہ تعالی ہے آ کرعرض کیا: اے میر بے دب! آپ کی عزت کی تئم جوکوئی بھی اس کا حال سے گا اس میں داخل ہونے سے بیچ گالیتی نیچنے کی پوری کوشش کر ہےگا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے دوزخ کونضانی خواہشات سے گھیر دیا پھر فر مایا: جرئیل اب جا کر دیکھوانہوں نے جا کر دیکھا۔ پھر آ کرعرض کیاا ہے میر بے دب! آپ کی عزت کی تئم ، آپ کے بلندمر تبہ کی تئم! اب تو جھے بید ڈر ہے کہ کوئی بھی جہنم میں داخل ہونے سے نہ کے کھوئی بھی جہنم میں داخل ہونے سے نہ کے کہ کے گا۔

## تعميلِ اوامر ميں كاميابي كايقين

الله تعالیٰ کی ذات عالی ہے براور است استفادہ کے لئے الله تعالیٰ کے اوامرکو حضرت محرصلی الله علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں دنیا وآخرت کی تمام کا میابیوں کا یقین کرنا۔

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَالاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يُكُونَ لَهُمُ اللهُ تَعَلَىٰ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَللاً مُبِينًا ﴾ يُكُونَ لَهُمُ النَّجَيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلَّ صَللاً مُبِينًا ﴾ [الاحزاب:٣٦]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور کسی مؤمن مرداور مؤمن عورت کے لئے اس بات کی گنجائش نہیں کہ جب الله تعالی اوران کے رسول علی کے کام میں کہ جب الله تعالی اوران کے رسول علی کے کام میں کوئی اختیار باقی رہے یعنی اس کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کام کریں یا نہ کریں بلکہ مل کرنا ہی ضروری ہوگئی اور ان کے رسول علی کے کافر مانی کرے گاتو وہ یقینا کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ وَمَآ ٱرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤]

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ہم نے ہرایک رسول کواس مقصد کے لئے بھیجا کہ الله تعالیٰ کی توفیق ہے ان کی اطاعیت کی جائے۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَآ التُّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ حَ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

[الحشر:٧]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو پچھتہ ہیں رسول دیں وہ لےلواور جس چیز ہے روکیس رک جایا کرو( لیعنی جو تھم بھی دیں اس کو مان لو)۔

وَقَـالَ تَـعَـالِي: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَاللهَ كَثِيْرًا﴾ [الاحزاب:٢١]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اچھانمونہ ہے خاص طور سے اس شخص کے لئے جواللہ تعالیٰ اور قیامت کی امیدر کھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یا دکرتا ہے۔ یا دکرتا ہے۔

وَقَـالَ تَـعَـالَى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَالِّ اَلِيْمٌ ﴾ عَذَالِّ اَلِيْمٌ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہئے کہان پرکوئی آفت آ جائے یاان پرکوئی دردنا ک عذاب نازل ہو۔ (نور)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ آوْ أَنْثَى وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَنَحْيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً عَ وَلَنَاهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴾ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴾

اللہ تعالیٰ کاارشادہے: جو شخص کوئی نیک کام کرے مرد ہو یاعورت، بشرطیکہ ایمان والا ہوتو ہم اُسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے (بید دُنیا میں ہوگا اور آخرت میں ) ان کے اچھے کا موں کے بدلے میں ان کواجردیں گے۔ (خل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾ [الاحزاب:٧١]

الله تعالی کارشاد ہے: اورجس نے الله تعالی اوران کے رسول کی بات مانی ،اس نے بوی کامیا بی حاصل کی۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُونِنَى يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ طُورَتَّ عِنْهِ وَلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ طُورَتَّ عِنْهِ وَاللهُ عَفُوْرَرَّ حِيْمٌ ﴾

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فرمایا: آپ کہہ دیجئے کہ اگرتم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں کے اور تمہارے سب گناہ محبت کریں کے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے اور اللہ تعالیٰ بہت بخشے والے مہربان ہیں۔
(ال عران)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴾ [مريم: ٩٦]

الله تعالی کا ارثاد ہے: بیشک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کے الله تعالی ان کے لئے تلوق کے دل میں محبت پیدا کردیں گے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلا يَخْفُ ظُلْمًاوَلَا هَصْمًا ﴾ [ظه: ١١٢]

الله تعالیٰ کارشادہ: اورجس نے نیک کام کئے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا اس کواس کے مل کا پورابدلہ ملے گا اور اس کونہ کسی زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ ہی جن تلفی کا یعنی نہ یہ ہوگا کہ گناہ کئے بغیر لکھ دیا جائے اور نہ ہی کوئی نیکی کم لکھ کرحت تلفی کی جائے گی۔ (لم)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ١٠ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثَ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق:٣٠٢]

الله تعالی کارشادہ: اور جو محض الله تعالی ہے ڈرتا ہے تو الله تعالی ہر مشکل سے خلاصی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کردیتے ہیں اور اس کوالی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو خیال ہمی نہیں ہوتا۔

خیال بھی نہیں ہوتا۔

وَقَـالَ تَىعَالَى: ﴿ اَلَمْ يَرَوْاكُمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنِ مَّكَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا صُ وَّجَعَلْنَا الْآنْهُرَ تَجْدِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَانَا مِنْ مَعْلِهِمْ قَرْنَا اخَرِيْنَ ﴾ [الانعام:٦]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے دیکھانہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتی ہی الیں قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں الیں قوت دی تھی کہتم کو وہ قوت نہیں دی (جسمانی قوت ، مال کی فراوانی ، بڑے خاندان والا ہونا ، عزت کا ملنا ، عمروں کا دراز ہونا ، حکومتی طاقت کا ہونا وغیرہ وغیرہ ) اور ہم نے ان پرخوب بارشیں برسائیں ہم نے ان کے کھیت اور باغوں کے بینے سے نہریں جاری کیس پھر (باوجوداس قوت وسامان کے ) ہم نے ان کوان کے گنا ہوں کے سبب ہلاک کردیا اور ان کے بعدان کی جگہد دوسری جماعتوں کو پیدا کردیا۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الْمَالُ وَالْمَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيْوِةِ اللَّنْيَاعَ وَالْبِنْقِيثُ الصّْلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ إَمَلًا﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مال اور اولا دتو دنیا کی زندگی کی (فنا ہونے والی) رونق ہیں اور العظم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مال اور اولا دتو دنیا کی زندگی کی (فنا ہونے والی) رونق ہیں اور استحصا عمال جو بمیشہ باتی رہنے ہیں اور امیدلگانے کے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں لیعنی الحصے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں لیعنی الحصے اعمال پر جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں پوری ہوں گی اور امید ہے بھی زیادہ تواب ملے گا۔ اس کے برمکس مال واسباب سے امیدیں پوری ہوتیں۔

طے گا۔ اس کے برمکس مال واسباب سے امیدیں پوری ہوتیں۔

(کہف)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْآ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو کچھتمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ثم ہو جائے گا اور جو عمل تم الله تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ بمیشہ باقی رہے گا۔ (کل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَاۤ أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيءٍ فَمَتَاعُ الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَٱبْقَلَى ۚ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ والقصص: ٦٠] اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو پھیم کو دنیا میں دیا گیا ہے وہ تو صرف دنیا کی چندروزہ زندگی گذارنے کا سامان اور یہاں کی (فنا ہونے والی) رونق ہے اور جو پھھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باتی رہنے والا ہے، کیاتم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ؟

## احاديثِ نبويه

﴿174﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْلَّا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في المبادرة بالعمل، وقم: ٢٣٠٦ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي طبع دارالباز

حضرت ابو ہریرہ رہ کھی ہوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: سات چیر وں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو کیا تہمیں ایسی تنگدی کا انظار ہے جوسب کچھ بھلادے، یا ایسی مالداری کا جوسر ش بنادے، یا ایسی بیاری کا جونا کارہ کردے، یا ایسے بڑھا ہے کا جونقل کھودے، یا ایسی موت کا جواچا تک آجائے (کہ بعض وقت تو بہ کرنے کا موقع بھی نہیں ماتا) یا دجال کا جوآنے والی چیسی ہوئی برائیوں میں بدترین برائی ہے، یا قیامت کا ؟ قیامت تو بردی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔

فسائدہ: مطلب بیہ کمانسان کوان سات چیزوں میں سے کسی چیز کآنے سے پہلے نیک اعمال کے ذریعدا پی آخرت کی تیاری کر لینی چاہئے کہیں ایسا نہ ہو کمان رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ آ جائے اورانسان اعمال صالحہ سے محروم ہوجائے۔

﴿175﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ: فَيَرْجِعُ اللهِ عَلَيْكَ فَاللَّهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ الْهُلَةُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

رواه مسلم، كتاب الزهد: ٧٤٢٤

حضرت انس بن ما لکﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں: دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ ہے۔ گھر والے، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں۔ پھر گھر والے اور مال واپس آ جا تا ہے اور عمل ساتھ رہ جا تا ہے۔
(مسلم)

حضرت عمر ورقطی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک دن خطبہ دیا جس میں ارشاد فر مایا: غور سے سنو، دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے (اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس لئے ) اس میں ہرا چھے برے کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں۔ بلا شبہ آخرت مقررہ وقت پر آنے والی تچی حقیقت ہے اور اس میں قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ غور سے سنو، ساری بھلا ئیاں اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہر تم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہر تم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جہنم میں ہیں۔ اچھی طرح سمجھلو، جو پچھ کر واللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کر واور سمجھلو، تم اپنے اپنے اپنے میں ہیں۔ اچھی طرح سمجھلو، جو پچھ کر واللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کر واور سمجھلو، تم اپنے اپنے ہوئے کہ واور سمجھلو، تم اپنے اپنے ہوئے کہ واور سمجھلو، تم اپنے اپنے ہوئے کہ وار تم برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی د کھے لے گا۔

(مند،شافعی)

﴿177﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ مََّالَئِكُ يَقُوْلُ: إِذَا اَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ اِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّعَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اللَّي سَبْعِ مِاتَةٍ ضِعْفٍ وَالسَّيِّمَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا اَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا.

رواه البخاري، باب حسن إسلام المرء، رقم: ١٤

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلام کا حسن اس کی زندگی میں آجاتا ہے تو جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے ان سب کومعاف

فر مادیتے ہیں۔اس کے بعداس کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب بیر بہتا ہے کہ ایک نیکی پردس گنا سے سات سوگنا تک ثواب دیا جاتا ہے اور برائی کرنے پروہ اس ایک برائی کی سزا کا مستحق ہوتا ہے ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اس ہے بھی درگذر فر مادیں توبات دوسری ہے۔ (جناری)

فانده: زندگی میں اسلام کے حسن کا آنامیہ کددل ایمان کے نورسے روش ہواورجسم اللہ تعالی کی فرمانبرداری سے آراستہ ہو۔

﴿178﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: الْإِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَ اِللهُ اللهُ وَاَنَّ مُسحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ الِيْهِ سَبِيْلًا.

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم،باب بيان الايمان والإسلام.....،رقم: ٩٣

حضرت عمر ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اسلام (کے ارکان میں سے) یہ ہے کہ (دل وزبان سے) تم بیشہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی إله نہیں (کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں) اور یہ کہ مجمد ﷺ ان کے رسول ہیں اور نماز ادا کرو، ذکر قادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھواور اگرتم جج کی طاقت رکھتے ہوتو جج کرو۔ (مسلم)

﴿179﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: الْإِسْلَامُ اَنْ تَعْبُدَ اللهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُقِيْمَ الصَّلُوةَ وَتُوْتِى النَّوَكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحْجَّ الْبَيْتَ، وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكُو وَتَسْلِيْمُكَ عَلَى اَهْلِكَ فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْنًا مِنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكُومِ وَتَسْلِيْمُكَ عَلَى الْإِسْلَامَ ظَهْرَةً.

رواه الحاكم في المستدرك ٢١/١ وقال: هذا الحديث مثل الاول في الاستقامة

حضرت الوجريره هنظه سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: اسلام ہیہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھیرا کو، نماز قائم کرو، زکو قادا کرو، مضان کے روزے رکھو، حج کرو، نیکی کا تکم کرو، برائی سے روکو، اور اپنے گھر والوں کوسلام کرو۔ جس شخص نے ان میں سے کسی چیز میں کچھ کی تو وہ اسلام کے ایک حصہ کوچھوڑ رہا ہے اور جس نے ان سب کو بالکل ہی چھوڑ دیا اس نے اسلام سے منہ چھیر لیا۔ (متدرک حاکم)

﴿180﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَئْكُ قَالَ: الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ اَسْهُم، الْإِسْلَامُ سَهْمٌ وَالصَّلُوةُ سَهْمٌ وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ وَحَجُّ الْبَيْتِ سَهْمٌ وَالصِّيَامُ سَهْمٌ وَالْآمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ وَالْنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكُوسَهْمٌ وَالْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ سَهْمٌ وَقَدْ خَابَ مِنْ لَا سَهْمَ لَهُ.

رواه البزار وفيه يزيد بن عطاء وثقه احمد وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٩١/١

حضرت حذیفہ کے اسلام کے آتھ میں اسلام کے کہ کے اسلام کے اسلام کے کہ کے اسلام کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ

﴿181﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: الْإِسْلَامُ اَنْ تُسْلِمَ وَجُهَكَ لِلهِ وَتَشْهَدَ اَنْ لاَ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ.

(الحديث) رواه احمد ١٩/١ ٣١٩

حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اپ آپ کو (عقائد اور اعمال بیس) الله تعالی کے سپر دکر دو اور (دل وزبان سے) تم پیشہا دت اداکرو کہ الله تعالی کے سواکوئی اِلنہیں (کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائٹ نہیں) محمد علی الله اس کے بندے اور رسول بیں ، نماز قائم کرواورز کو قاداکرو. (منداحه) (182) عن اَبِی هُورَیْرَةَ رَضِی الله عَنْهُ اَنَّ اَعْرَابِیًّا اَتَی اللّهِی عَلَیْ عَلَیْ عَلَی عَمَلِ اِلْمَا اَبِی هُورِیْرَةَ وَصَلَ اللهُ کَا تُشْوِلُ بِهِ شَهْنًا، وَتُویْم الصَّلاَةَ الْمَکْتُوبَة، وَتُودِی الله کَنُوبَة، وَتُودِی الله کَنُوبَة وَلَ الله کَنُوبَة عَلَی عَلَی عَمَلِ اللهُ کَا الله کَنُوبَة ، وَتُودِی الله کَنُوبَة ، وَتُحُوبُه وَمَضَانَ ، قَالَ: وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِهِ اِلَا اَزِیْدُ عَلَی هَذَا، فَلَمَا وَلَی قَالَ اللّهِ مَنْ اَهْلِ الْجَنَّة فَلْمَنْظُورْ اِلٰی هَذَا ، فَلَمَا وَلَی قَالَ اللّهِ مَنْ اَهْلِ الْجَنَّة فَلْمَنْظُورْ اِلٰی هَذَا .

رواه البخاري، باب وجوب الزكاة، رقم: ١٣٩٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ تعالیٰ کی مادہ علیہ واللہ وجاؤں۔ آپ نے ارشاوفر مایا: اللہ تعالیٰ کی

عبادت کیا کروکسی کوان کاشریک ندهم راؤ، فرض نماز پڑھا کرو، فرض زکو قادا کیا کرواور رمضان کے روزے رکھا کرو۔ ان صاحب نے عرض کیا: اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! (جواعمال آپ نے فرمائے ہیں ویسے ہی کروں گا) ان میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ صاحب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص کسی جنتی کود بھنا چاہتا ہووہ ان کود کھے۔

﴿183﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اَهُ عَنِهُ عَالِهَ مَعْدُ وَكَ مَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتَى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسَالُ عَنِ الْمِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ : حَمْسُ صَلُواتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَى عَلِي الْمِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَمِينَامُ رَمَيْنَانَ، قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهُ ؟ غَيْرُهَا؟ قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهَا؟ قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا عَلِمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى هَذَا وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى هَذَا وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ لَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى هَذَا وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ لَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى هَذَا وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ لَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ ا

حضرت طلحہ بن عبیداللہ فراتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان کے سرکے بال بھر ہوئے تھے۔ ہم ان کی آواز کی گنگنا ہے تو سن رہے تھ (لیکن فاصلہ پر ہونے کی وجہ سے ) ان کی بات ہمیں ہچھ میں نہیں آرتی تھی یہاں تک کہ وہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے قریب بینی گئے تو ہمیں ہچھ میں آیا کہ وہ آپ خہیں آرتی تھی یہاں تک کہ وہ رسول اللہ علیہ نے ارسول اللہ علیہ نے (ان کے جواب میں) ارشاد فر مایا: دن رات میں پانی (فرض) نمازیں ہیں۔ ان صاحب نے وض کیا: کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز میر ہو اور فرض ہے؟ آپ علیہ نے ارشاد فر مایا: نہیں الیکن روز صفح الرخ فرض ہیں۔ انہوں نے عرض کیا: کیا ان روز وں کے علاوہ بھی کوئی روزہ جھی پر فرض ہے؟ آپ نیس از کو ہے کے ارشاد فر مایا: نہیں! گرتم نفل روزہ رکھنا چا ہوتو رکھ سکتے ہو۔ (اس کے بعد) رسول اللہ صلی آپ نے ارشاد فر مایا: نہیں! گرفل روزہ رکھنا چا ہوتو رکھ سکتے ہو۔ (اس کے بعد) رسول اللہ صلی آپ نے ارشاد فر مایا: نہیں! گرفلی صدقہ دینا چا ہوتو دے سکتے ہو۔ اس کے بعد کے ارشاد فر مایا: نہیں! گرفلی صدقہ دینا چا ہوتو دے سکتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی کوئی صدقہ دینا چا ہوتو دے سکتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی کوئی صدقہ جھی پر فرض ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: نہیں! گرفلی صدقہ دینا چا ہوتو دے سکتے ہو۔ اس

کے بعدوہ صاحب بیہ کہتے ہوئے چلے گئے : اللہ کا قسم! میں ان اعمال میں نہ تو زیاد تی کروں گااور نہ ہی کمی کروں گا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : اگر اس شخص نے بچ کہا تو کامیاب ہوگیا۔

﴿184﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. : بَا يِعُونِيْ عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْعًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَوْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِيْ مَعْرُوفِ، فَمَنْ أَوْلاَدَكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِيْ مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ فِي اللّهُ نَيَا فَهُو كَفَّارَةً لَهُ، وَفَى مِنْكُمْ فَاجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُو آلِي اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَلَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ.

حضرت عبادہ بن صامت رہے ہوئیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت سے جوآپ کے گردیٹی تھی ، خاطب ہو کرفر مایا: جھے سے اس پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرو گے، ویا نہیں کرو گے، (فقر کے فقر کے اور شرعی کوشر یک بین اولاد کو آئیس کرو گے، جان ہو جھ کر کسی پر بہتان نہیں لگا و گے اور شرعی احکامات میں نافر مانی نہیں کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کر سے گا اس کا اجراللہ تعالیٰ کے ذمہ سے ۔ اور جو خص (شرک کے علاوہ) این میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہوجائے اور پھر دنیا میں اس کو اس گناہ کی سز ابھی مل جائے (جیسے صدوغیرہ جاری ہوجائے) تو وہ سز ااس کے گناہ کے گفارہ ہوجائے گی ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی گناہ کی پر دہ پوشی فرمائی (اور دنیا میں اسے ہوجائے گی ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی گناہ کی پر دہ پوشی فرمائی (اور دنیا میں اسے سرانہ ملی ) تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، جا ہیں (وہ اپنے فضل و کرم سے ) آخرت میں سے بھی درگذر فرمائیں اور جا ہیں تو عذا ہو دیں (حضرت عبادہ نظامی فرمائی سے ایک ) ہم نے ان بیاتوں پر آپ سے بیعت کی۔

﴿185﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ: لَا تُشْرِك بِاللهِ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخُرُجَ مِنْ أَهْلِك تُشْرِك بِاللهِ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخُرُجَ مِنْ أَهْلِك وَمَالِك، وَلَا تَشْرُبَنَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَلَا تَشْرَبَنَ حَمْرًا فَاللهَ وَلَا تَشْرَبَنَ حَمْرًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَلَا تَشْرَبَنَ حَمْرًا فَاللهِ عَزَّ وَجَلًا، وَإِيَّاك فَاللهِ عَزَّ وَجَلًا، وَإِيَّاك

والمفرارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ وَانْتَ فِيْهِمْ فَانْبُتْ، وَانْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَحِفْهُمْ فِي اللهِ. رواه احمد ٢٣٨/٥ علی عِیَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدُبًا وَاَحِفْهُمْ فِی اللهِ. رواه احمد ٢٣٨/٥ علی عفرت معاذ هی فی الله علی و میل که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جھے دس باتوں کی وصیت فرمائی: الله تعالی کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ کرتا اگر چہمیں لل کردیا جائے اور جلاویا جائے ۔ والدین کی نافر مانی نہ کرنا اگر چہ وہ تہمیں اس بات کا تھم دیں کہ بیوی کو چھوڑ دو اور سازا مال خرج کردو فرض نماز جان ہو جھ کرنے چوڑ دو اور سازا مال خرج کردو فرض نماز جان ہو جھ کرتے چوڑ دیتا ہو الله تعالیٰ کی نافر مانی نہ دوراری سے نکل جاتا ہے۔ شراب نہ پینا کیونکہ بیہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ الله تعالیٰ کی نافر مانی نہ درنا کیونکہ نافر مانی کی وجہ سے الله تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے۔ میدان جنگ سے نہ بھا گنا اگر چہ تہمارے ساتھی ہلاک ہوجا نمیں۔ جب لوگوں میں موت (وبا کی صورت میں) عام ہوجائے (جیسے طاعون وغیرہ) اورتم ان میں موجود ہوتو وہاں سے نہ بھا گنا گرچ کرنا، (تربیت کے لئے) ان پر سے ککڑی نہ ہٹانا۔ ان کواللہ تعالیٰ برائی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، (تربیت کے لئے) ان پر سے ککڑی نہ ہٹانا۔ ان کواللہ تعالیٰ کی نارائے دہنا۔ سے ڈراتے رہنا۔

فائدہ: اس حدیث شریف میں والدین کی اطاعت کے بارے میں جوار شادفر مایا ہے وہ اطاعت کے اللہ تعالیٰ کے وہ اطاعت کے اعلیٰ درجہ کا بیان ہے۔ جیسے اس حدیث شریف میں بیفر مان کہ '' اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ کرنا اگر چہمیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے '' اعلیٰ درجہ کی بات ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں زبان سے کلمہ کفر کہہ دیئے کی گنجائش ہے جب کہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ (مرقاق)

﴿186﴾ عَنْ آبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اللهِ وَمِوسُولِهِ وَاقَامَ الصَّلاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ آنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ آوْ جَلَسَ فِي آرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيْهَا فَقَالُوا: يَارَسُوْلَ اللهِ ! اَفَلاَ نُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ ذَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ الْجَنَّةِ مِائَةَ ذَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارْضِ، فَإِذَا سَالَتُهُ اللهُ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدُوسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَاعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَةَ عَرْشُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

تعالیٰ پراوران کے رسول پرایمان لائے ، نمازقائم کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا کہ اسے جنت میں داخل فرمائیں خواہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہو یا اسی سرز مین پررہ رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی لیمیٰ جہاد نہ کیا ہو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا : یا رسول اللہ! کیا لوگوں کو بیخ شخری نہ سنادیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: (نہیں) کیونکہ جنت میں سودر ہے ہیں جواللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد پر جانے والوں کے لئے تیار کرر کھے ہیں جن میں سے ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وز مین کے درمیان فاصلہ ہے جتنا آسان وز مین کے درمیان فاصلہ ہے۔ جبتم اللہ تعالیٰ سے جنت ما گوتو جنت الفردوس ما نگا کرو کیونکہ وہ جنت کا حرمیان فاصلہ ہے۔ جبتم اللہ تعالیٰ سے جنت ما گوتو جنت الفردوس ما نگا کرو کیونکہ وہ جنت کا حرمیان فاصلہ ہے۔ جبتم اللہ تعالیٰ سے جنت ما گوتو جنت الفردوس ما نگا کرو کیونکہ وہ جنت کا حرمیان فاصلہ ہے۔ جبتم اللہ تعالیٰ مقام ہے اور اس کے اوپر رضان کا عرش ہے اور اسی سے جبتہ کی نہریں پھوٹتی ہیں۔

﴿187﴾ عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اَبِيْ الدَّرِهُ وَ اَبِينَّ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْسَمَانِ دَخَلَ الْمَجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ عَلَى وُصُوْيِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَآتَى الزَّكَاةَ وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَآتَى الزَّكَاةَ طَيْبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَاذَى الْاَمَانَةَ، قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِوَمَااَدَاءُ الْآمَانَةِ؟ قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِنَّ اللهُ لَمْ يَامُنِ ابْنَ آدَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِيْنِهِ غَيْرَهَا. رواه الطبراني باسناد جيد، الترغيب ٢٤١/١ إِنَّ اللهُ لَمْ يَامُنِ ابْنَ آدَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِيْنِهِ غَيْرَهَا. رواه الطبراني باسناد جيد، الترغيب ٢٤١/١

يَقُولُ: أَنَا زَعِيْمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبَيْتٍ فِيْ وَسَطِ

الْجَنَّةِ، وَٱنَازَعِيْمٌ لِمَنْ آمَنَ مِيْ وَاسْلَمَ وَجَاهَدَ فِيْ سَيِيْلِ اللهِ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبَيُتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِيْ أَعْلَى غُوفِ الْجَنَّةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَدَعْ لِلْحَيْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنَ الشَّرِ مَهْرَبًا يَمُوْتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوْتَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ١٠/٠٨٠

حضرت فضالہ بن عبید رفی ایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی فی نے ارشاد فر مایا: میں اس فی مسلم علی فی کے جو بھی پر ایمان لائے ، فر ما نبر داری اختیار کرے اور ہجرت کرے ، ایک گھر جنت کے مضافات میں ، ایک گھر جنت کے درمیان میں دلانے کا ذمہ دار ہوں اور میں اس فی کس کے مضافات میں ، ایک گھر جنت کے درمیان میں ادر اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرے ۔ ایک گھر جنت کے مضافات میں ، ایک گھر جنت کے درمیان میں اور ایک گھر جنت کے بالا خانوں میں دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ بس فی میں دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ بس فی میں دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ بس فی ایسا کیا اس نے ہوشم کی بھلائی کو حاصل کرلیا اور ہرشم کی بھلائی کو حاصل کرلیا اور ہوشم کی بھلائی کو حاصل کرلیا کہ کو بھر ہو کی بھرائی کو بھر ہو کی بھرائی کو بھر ہو کو بھر ہو کہ کو بھر ہو کی بھرائی کو بھر ہو کہ کو بھر ہو کو بھر کو بھر ہو کو بھر ہو کو بھر کو بھر ہو کی بھر کو بھر ہو کو بھر ہو کرلیا کو بھر ہو کو بھر ہو کو بھر کو بھر ہو کو بھر کو بھر ہو کو بھر کو بھر

(الحديث) رواه احمد ٥/٢٣٢

حضرت معاذبین جبل ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں سے کہ وہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہوا ور رمضان کے روزے رکھتا ہواس کی مغفرت کر دی جائے گی۔

(منداحمہ)

﴿190﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَطِيْكُ : مَنْ لَقِى اللهَ لاَ يُشْوِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا وَسَمِعَ وَاَطَاعَ قَلَهُ الْجَنَّةُ.

(الحديث) رواه احمد ٢٩١/٢

حضرت الوہريره في سے روايت ہے كه نى كريم علية في ارشادفر مايا: جو ض الله تعالى الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى كے ساتھ كى كوشر يك نه شهر ايا ہو، اپ مال كى ذكوة خوش دلى كے ساتھ كون كراسے مانا خوش دلى كے ساتھ كون كراسے مانا ہوتواس كے لئے جنت ہے۔ (منداحد)

﴿191﴾ عَنْ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَكُ اللَّهُ عَنْ مَا هَدَ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ . الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ . وواه الترمذي وقال: جديث فضالة حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل من مات مرابطا، وقم: ١٦٢١

رواه احمد والطبراني في الكبير وفيه: بقية وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث وبقية رجاله وتقواممجمع الزوائد ٢١٠/١٠١

حضرت عتب بن عبد طرح الت كرتے بين كه رسول الله علي في ارشاد فر مايا: اگركوئى مخص اپنى پيدائش كے دن سے موت كے دن تك الله تعالى كوراضى كرنے كے لئے ملئہ كے بل (سجدہ ميں) پرارسے تو قيامت كے دن وہ استے اس عمل كو بھى كم سمجھاً۔

(منداحمه طبرانی مجمع الزوائد)

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے بیدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کو بیدارشاد فرماتے ہوں الله تعالی اس کوشا کرین اور صابرین کی جماعت میں شار کرتے ہیں اور جس میں بید دو عاد تیں نہ پائی جائیں تو الله تعالی اس کوشکر اور صبر کرنے والوں میں نہیں لکھتے۔ جوشن دین میں اپنے سے بہتر کود کھے اور اس کی بیروی کرے ، اور دنیا

کے بارے میں اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ کاشکر اوا کر ہے کہ (اللہ تعالیٰ اس کوشکر نے خض اپنے فضل وکرم سے )اس کوان لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشکر اور صبر کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے کم ملنے پر افسوس کر بے تو اللہ تعالیٰ نہاس کو صبر کرنے والوں میں شارفر ما کیں گے نہ شکر گذاروں میں شارفر ما کیں گے۔

(517)

﴿194﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

حضرت الوہريره رضى الله عند فرماتے جي كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: ونيامومن كولئة في الله علي الله على الله علي الله على الله

فاندہ: ایک مؤمن کے لئے جنت میں جونعتیں تیار ہیں اس لحاظ سے یہ دنیا مؤمن کے لئے جنت ہے۔ لئے جنت ہے۔ لئے قید خانہ ہے اور کا فر کے لئے جو ہمیشہ کاعذاب ہے اس لحاظ سے دنیا اس کے لئے جنت ہے۔ لئے قید خانہ ہے اور کا فر کے لئے جو ہمیشہ کاعذاب ہے اس لحاظ سے دنیا اس کے لئے جنت ہے۔ (مرقاتہ)

﴿ 195﴾ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَذَا اتَّجِذَ الْفَىٰءُ دُولًا، وَالْآمَانَةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ اللَّذِيْنِ، وَاَطَاعَ الرَّجُلُ اهْوَاتَةُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وَالْآمَانَةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ اللَّذِيْنِ، وَاَطَاعَ الرَّجُلُ اهْوَاتَةُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وَاَدْنَى صَدِيْقَةُ وَاقْصَى اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْآصُواتُ فِى الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَاَكْرِمَ الرَّجُلُ مَحَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِث، وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِث، وَشَادَ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِث، وَشَلَ رَعِيْمُ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْآمَّةِ اَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيْحًا حَمُواءَ وَزَلْزَلَةً وَشَرِبَتِ النَّحُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْآمَةِ الرَّلَهُ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيْحًا حَمُواءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسُفًا وَمَسْخًا وَ قَذْفًا، وَآيَاتِ تَتَابِعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَنَابَعَ. وها الترمذي وقال:

هذاحديث غريب، باب ماجاء في علامة حلول المسخ والخسف، رقم: ٢٢١ ٢

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافیہ نے ارشاد فر مایا: جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے گئے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے گئے بینی امانت کو ادا کرنے کے بجائے خود استعمال کرلیا جائے، زکوۃ کو تا دان سمجھا جانے گئے یعنی خوشی سے دینے کے بجائے ناگواری سے دی جائے علم ، دین کے لئے نہیں بلکہ دنیا کے لئے حاصل کیا جانے گئے،

آدی ہوی کی فرما نبرداری اور مال کی نافر مانی کرنے گئے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے،
محدول میں تھلم کھلاشور مچایا جانے گئے، قوم کی سرداری فاسق کرنے گئے، قوم کا سر براہ قوم کا
سب سے ذلیل آدمی بن جائے، آدمی کا اکرام اس کے شرسے بیخنے کے لئے کیا جانے گئے، گانے
والی عور توں اور ساز و باہے کا رواج ہوجائے، شراب عام پی جانے گئے اور امت کے بعدوالے
لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگیس اس وقت سرخ آندھی، زلز لے ، زمین کے دھنس
جانے، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے اور آسمان سے پھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چاہئے اور
ایسے بی مسلسل آفات کے آنے کا انتظار کروجس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے
موتی پے در بے جلدی جلدی گرنے گئیں۔

(تذی)

﴿196﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيْدَاتِ، ثُمَّ يَعْمَلُ السَّيْدَاتِ، ثُمَّ يَعْمَلُ السَّيْدَاتِ، ثُمَّ يَعْمَلُ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَلْ حَنَقَتْهُ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخُرى فَانْفَكَتْ حَلَقَةٌ أُخُرى حَتَّى يَخْرُجَ اللَّى الْأَرْض.

حضرت عقبہ بن عامر فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول الدُصلی الله علیہ سلم نے ارشاد فر مایا: جو خص گناہ کرتا ہے چر نیک اعمال کرتا رہتا ہے اس کی مثال اس خص کی ہے جس پر ایک تک نے رَہ ہوجس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو۔ چروہ کوئی نیکی کر ہے جس کی وجہ سے اس زرہ کی ایک کڑی کھل جائے ، چردوسر اکوئی نیک عمل کرے جس کی وجہ سے دوسری کڑی کھل جائے (ای طرح نیکیاں کرتارہے اور کڑیاں گھلتی رہیں ) یہاں تک کہ پوری زرہ کھل کرز مین پر آ پڑے۔ طرح نیکیاں کرتارہے اور کڑیاں گھلتی رہیں ) یہاں تک کہ پوری زرہ کھل کرز مین پر آ پڑے۔

فائدہ: مرادیہ ہے کہ گنبگارگنا ہوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے گنا ہوں کا بندھن کھل جاتا ہے اور پریشانی دور ہوجاتی ہے۔

﴿197﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ: مَاظَهَرَ الْفُلُولُ فِى قَوْمٍ قَطُّ الَّهُ ٱلْقِىَ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّجْبُ وَلَا فَشَى الزِّنَا فِى قَوْمٍ قَطُّ اِلَّا كِثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِسْكِيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ اِلَّا فَشَى فِيْهِمُ الدَّمُ

وَلَا خَتَرَقَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ.

رواه الا مام مالك في الموطاءباب ماجاء في الغلول ص٧٦٦

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عند فرمات بيس كه جب كى قوم ميس مال غنيمت ك اندرخيانت كفتم كُولًا مون كاروب والى دي والى ديا والت كار ويا ويا تا ہے۔ جب كوئى قوم ناپ تول ميس كى كرنے كي تواس كار زق المحالياجا تا ہے يعنى اس كر دن ميس بركت ختم كر دى واتى ہے۔ حب كوئى قوم فيصلول كرنے ميس ناانصافى كرتى ہے توان ميس خور يزى پيل واتى ہے۔ جب كوئى قوم عهد كوتو رئے كي تواس براس كر وشن مسلط كر و يك وات بيس۔ (موطاامامالك) كوئى توم عهد كوتو رئے كي تواس براس كر وشن مسلط كر و يك وات بيس۔ (موطاامامالك) في قوم في مقر يُرة رضى الله عند أنة مسمع دَ جُلا يَقُولُ: إِنَّ الطَّالِم لَا يَضُورُ إِلَّا نَفْسَهُ فَقَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ حَتَّى الْحُبَارَى لَتَمُوثُ فِي وَ حُرِهَا هَوْلًا لِطُلْمِ لَا يَطُلُمُ اللهِ عَلَى وَاللهِ حَتَّى الْحُبَارَى لَتَمُوثُ فِي وَحْرِهَا هَوْلًا لِطُلْمِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

حضرت الوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے ساکہ ظالم آ دی صرف اپناہی نقصان کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندنے ارشاوفر مایا: اپناتو نقصان کرتا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی قسم! طالم کے ظلم سے سُر خاب (پریمہ) بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کرمرجا تا ہے۔
سوکھ کرمرجا تا ہے۔

فائده: ظلم کانقصان خودظالم کی ذات تک محدود نبیس رہتااس کے ظلم کی خوست سے فتم تسم کی مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، بارشیں بند ہوجاتی ہیں، پرندوں کو بھی جنگل میں کہیں داند نصیب نہیں ہوتا اور بالآخروہ بھوک سے اپنے گھونسلوں میں مرجاتے ہیں۔

يَوْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَاْسُهُ كَمَاكَانَ، ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَلي، قَالَ: قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ، مَا هٰذَان؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَٱتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكُلُوْبِ مِنْ حَدِيْدٍ، وَإِذَا هُو يَكْتِيْ أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِمٌ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إلى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إلى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إلى قَفَاهُ، قَالَ وَرَبُّمَا قَالَ أبُور جَاءٍ: فَيَشُسُّ قَالَ: ثُنَّم يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخِرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلَ بِالْجَانِبِ الْآوَلِ، فَمَا يَفْرُ عُ مِنْ ذَٰلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحُّ ذَٰلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَلَيْ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ، مَا هٰذَان؟قَالَ: قَالَا لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، فَانْطَلُقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ، قَالَ وَآخِسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فَإِذَا فِيْهِ لَغَطُّ وَأَصْوَاتُ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ فَإِذَا قِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَاتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ اَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا آتَاهُمْ ذَٰلِكَ اللَّهَبُ صَوْضَوْاء قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَاهُولَاءِ؟ قَالَ: قَالاَ لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَ لَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ، بِحَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَجْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌّ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيْرَةً، وَإِذَا ذلِك السّابِحُ سَبَعَ مَاسَبَعَ، ثُمَّ يَاتِيْ ذٰلِكَ الَّذِيْ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَٱلْقَمَهُ حَجَرًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَلَان؟ قَالَ: قَالَا لِينْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كَرِيْهِ الْمَوْآةِ كَاكْرَهِ مَا اَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، فَإِذَا عِنْدَهُ نَازٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰذَا؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ لَوْن الرَّبيْع، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَى الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لَا اَكَادُ اَرَى رَاْسَةُ طُوْلًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَان رَايْتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰذَا؟ مَاهْؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إلى رَوْضَهِ غَظِيْمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قَالًا لِيْ: إِرْقَ،فَارْتَقَيْتُ فِيْهَا، قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِيْنَةٍ مَسْنِيَةٍ بِلَينِ ذَهَبٍ وَلَينِ فِصَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيْهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ حَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا إَنْتَ زَاءٍ ۚ وَشَطْرٌ كَاقَبُ مَا ٱنْتَ رَاءٍ قَالَ: قَالَا لَهُمْ الْذُهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَٰلِكَ النَّهَزِ،قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ مِنَ الْبَيَاضِ، قَلْهَبُوا فَوَقَعُوا فِيْهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنَّهُمْ فَصَارُوا فِي آحْسَن صُوْرَةٍ، قَالَ: قَالَا لِيْ: هَلِهُ جَنَّةُ عَدْن وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا

فَإِذَا قَصْرٌ مِثُلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ، قَالَ: قَالَا لِيْ: هَذَاك مَنْزِلُك، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِى قَادُ حُلَهُ، قَالَا الْآنَ فَلاَ وَانْتَ دَاحِلُهُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِى قَادُ حُلَهُ، قَالَا اللَّهُ عَجَبًا، فَمَاهِذَا الَّذِي رَائِتُ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: اَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُك، اَمَّا الرَّجُلُ الْآوَلُ مُنلُدُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَاهِذَا الَّذِي رَائِتُ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: اَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُك، اَمَّا الرَّجُلُ الْآوَلُ مُنلُدُ اللَّذِي اَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثَلِعُ رَاسُهُ بِالْحَجِرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَا يَحُدُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلُوةِ اللّهِ مُنْ وَمَنْ عَلَيْهِ يُشَعَّ عَلَيْهِ يُشَرَّشُو شَدُّ فَقَاهُ وَمَنْحِرُهُ اللّهُ وَالْمَقُولُ وَعَيْنَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللللّهُ اللللللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ الللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللللللللللللللللللللللل

رواه البخارى، باب تعبير الرؤيابعد صلاة الصبح، رقم: ٧٠٠٤٧

كيليں تكالئے والا آلبہ) لئے كھڑا ہے جو ليٹے ہوئے مخص كے چېرے كے ايك جانب آكراس کاجٹر انتھنا،اور آنکھ گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے۔ پھر دوسری جانب بھی اس طرح کرتا ہے ابھی بیدد وسری جانب سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب بالکل اچھی ہوجاتی ہے وہ اس طرح کرتا ربتا ہے۔ اس فے ان دونوں سے کہا: سُبْ عَانَ الله بيدونوں كون بير؟ انہوں نے كہا جلئے آگے علے۔ ہم آ کے علے ایک تور کے ماس پہنچ جس میں بواشور فل ہور ہاہے ہم نے اس میں جھا نک كرديكما تواس ميں بہت سے مردوعورت نظے ہيں ان كے نيچے سے آگ كاايك شعلم آتا ہے جب وہ ان کوانی لیسٹ میں لیتا ہے تو وہ چیخے لگتے ہیں میں نے ان دونوں سے بوچھا: بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: چلئے آگے چلئے۔ہم آگے چلے ایک نہر پر پہنچے جوخون کی طرح سرخ تھی اور اس میں ایک شخص تیرر ہاتھا اور نہر کے کنارے دوسر آتحض تھا جس نے بہت سے پھر جمع کرر کھے تھے، جب تیرنے والافخص تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے پھر جمع کئے ہوئے ہیں تو میشخص اپنا منہ کھول دیتا ہے تو کنارے والاشخص اس کے منہ میں پھر ڈال دیتا ہے (جس کی وجہ سے وہ دور ) چلا جاتا ہے۔ اور پھر تیر کر واپس ای شخص کے پاس آتا ہے جب بھی پیشخص تیرتے ہوئے کنارے والے مخص کے پاس آتا ہے تو اپنامنہ کھول دیتا ہے اور کنارے والا مخص اس كمنه من يقر وال ديتا ہے۔ من في ان دونوں سے يو جها: يددونوں محف كون جي ان دونول نے کہا: چلئے آ کے چلئے۔ پھر ہم آ کے چلے تو جتنے بدصورت آ دمی تم نے دیکھے ہوں گےان سب سے زیادہ بوصورت آ دی کے پاس ہے ہم گذر ہے، اس کے پاس آ گ جل رہی تھی جس کو وہ بھڑ کا رہا تھااورایں کے چاروں طرف دوڑ رہاتھا۔ میں نے ان سے پوچھا: بیٹخص کون ہے؟ انہوں نے کہا: چلئے آگے چلئے۔ پھرہم ایک ایسے پاغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھااوراس میں موسم بہار کے تمام پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت کیے صاحب نظر آئے۔ ان کے بہت زیادہ ليے ہونے كى وجدے ميرے لئے ان كے سركود كيمنا مشكل تھا، ان كے جاروں طرف بہت سارے بچے تھاتنے زیادہ بچے میں نے بھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ اور یہ بچے كون إن إنهول نے مجھ سے كہا: آ كے چلئے آ كے چلئے ، پھر ہم چلے اور ايك برے باغ ميں مہنیے، میں نے اتنا برا اور خوبصورت باغ کھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھے کہا اس کے اوپر چر ھے۔ ہم اس بر چر ھے اور ایسے شہر کے قریب پہنچے جواس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک این سونے کی تھی اور ایک این جا ندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے کے پاس پنچے اور اسے تعلوایا ، وہ ہمارے لئے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کےجسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہتم نے اتنا خوبصورت نددیکھا ہوگا اورآ دھاحصہ اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت تم نے ندریکھا ہوگا۔ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤاس نہر میں کو دجاؤ۔ میں نے دیکھاسامنے ایک چوڑی نہر بہدرہی ہے اس کا پانی دودھ جسیاسفیدئے۔وہ لوگ اس میں کود گئے، پھر جب وہ ہمارے باس والیس آئے توان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت خوبصورت ہو <u>چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا</u>: یہ جنت عدن ہے اور بیرآ پ کا گھرہے ،میری نظر او پر آھی تو میں نے سفید بادل کی طرح ایک محل دیکھا انہوں نے کہا: یہی آپ کا گھرہے۔ میں نے ان سے کہا: بارک اللہ فیٹ کسما (اللہ تعالی تم دونوں میں برکت دیں) مجھے چھوڑ و، میں اس کے اندر جاؤں۔انہوں نے کہا: ابھی نہیں کین بعد میں تشریف لے جائیں گے۔میں نے ان سے يو چها: آج رات ميں نے عجيب چيزيں ديکھي ہيں، بدكيا ہيں؟ انہوں نے مجھ سے كہا: اب ہم آ ب کو بتاتے ہیں: (پہلا محض) جس کے پاس سے آپ گذرے اور اُس کا سر پھر سے کچلا جارہا تھاریدوہ ہے جوقر آن سیمتا ہے اوراس کوچھوڑ دیتا ہے (ندپڑ ھتا ہے نظمل کرتا ہے) اور فرض نماز چھوڑ کرسوجا تاہے۔ (دوسرا) وہ مخض جس کے پاس سے آپ گذرے اور اُس کے جبڑے، نتفنے اورآ تکھوگدی تک چیراجار ہاتھا بیوہ ہے جوشیح گھر سے نکل کرجھوٹ بولٹا ہے اور وہ جھوٹ دنیا میں تھیل جاتا ہے۔ (تیسرے) وہ ننگے مرداور عورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا زنا کارمرداورعورتیں ہیں۔(چوتھ) دہ شخص جس کے پاس سے آپ گذرے جونہر میں تیرر ہاتھا اوراس کے منہ میں پھر ڈالا جارہا تھا سودخورہے۔(یانچواں) وہ برصورت آ دی جس کے باس ہے آپ گذرے جوآ گ جلار ہا تھااوراس کے جاروں طرف دوڑ رہا تھا جہنم کا داروغہ ہے جس كانام مالك ہے۔ (چينے) وه صاحب جو باغ ميں تھے حضرت ابراہيم النظافی بيں اوروہ نيج جوان كے جاروں طرف تصيده ميں جو بجين ہى ميں فطرت (اسلام) پر مركئے۔اس پر كسى صحابى نے یو چھا: یا رسول الله مشرکین کے بچول کا کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا: مشرکین کے بچے بھی (وی) تھے۔اور وہ لوگ جن کا آ ہ عاجسم خوبصورت اور آ دھا جسم بیصورت تھا بیروہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے مل کے ساتھ برے مل کئے اللہ تعالی نے ان کے گناہ معاف کردیئے۔ (بناری)

﴿200﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنِّى لَأَعْرِفُ أُمَّتِى عَنْ اَبِي ذَرِّ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَك؟ قَالَ: أَعْرِفُهُمْ أُمِّتِى يَوْمَ اللهِ! وَكَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَك؟ قَالَ: أَعْرِفُهُمْ يُوثَونَ كُتُبَهُمْ مِنْ آثَرِ السُّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ يُسِيْمَاهُمْ فِى وُجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِى وُجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِى وُجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِى وُجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِى وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَوِ السُّعِيمَ اللهِ وَالْعَرِفُهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الل

حضرت ابوذر رقی الدصلی الله علیه ورحضرت ابودرداء کی دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں ساری امتوں میں سے اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا، صحابہ کرام کی نے عرض کیا ، میارسول الله! آپ اپنی امت کو کیے پہچانیں گے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: میں انہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیئے جانے کی وجہ سے پہچانوں گااور انہیں ان کے چروں کے نور کی وجہ سے پہچانوں گا جو بحدول کی کشرت کی وجہ سے ان پر نمایاں ہوگا۔ اور انہیں ان کے آگے دوڑر ہا ہوگا۔ اور انہیں ان کے آگے دوڑر ہا ہوگا۔

**فسائدہ**: ینور ہرمو من کے ایمان کی روشنی ہوگی۔ہرا کیک کی ایمانی قوت کے بقدرا سے روشنی ملے گی۔

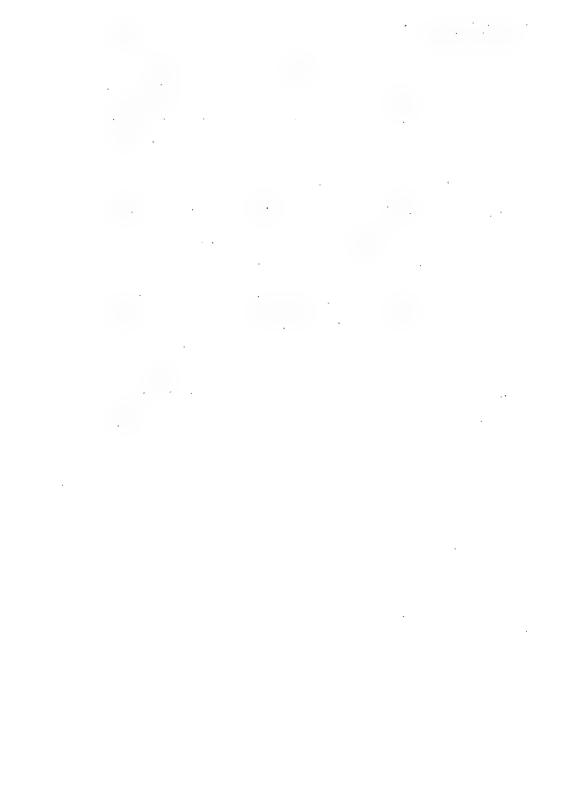



الله تعالیٰ کی قدرت سے براہِ راست استفادہ کے لئے الله رب العزت کے اوامر کو حضرت محمصلی الله علیه وسلم کے طریقه پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔

## فرض نمازی آیاتِ قرآنیه

پابندی کی اور زکوۃ اداکی توان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے اور ندان کو کسی تم کا خوف ہوگا اور ندو مُملکین ہول گے۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ قُلْ لِجِبَادِىَ الَّذِيْنَ امَنُوا يُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَا نِيْةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِللَّ﴾ [ابزهبم: ٣٦]

اللہ تعالی نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فرمایا: آپ میرے ایمان والے بندوں سے کھر خفیہ اور اور کی جائے کہ دو بھے کہ دو بھی اور جو پھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پھی خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کریں اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی (کہ کوئی کوئی چیز دے کرنیک اعمال خرید لئے جائیں) اور نہ اس دن کوئی دو تی کام آئے گی (کہ کوئی دوست شمیں نیک اعمال دے دے)۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِيَّتِيْ ۚ رَبَّنَاوَ تَقَبَّلُ دُعَآءِ﴾ [ابرهيم: ٤٠]

حضرت ابرائیم علیہ السلام نے دعا فرمائی: اے میرے رب! مجھ کواور میری اولا دکونماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنادیجئے۔اے ہمارے رب!اور میری پیدعا قبول کر کیجئے۔ (ابراہیم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَقِمِ الصَّلُوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اللَّي غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْانَ الْفَجْرِ ﴿ إِنَّ قُرْانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ قُرْانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾

الله تعالی نے اپنے رسول علی سے ارشاد فر مایا: زوال آفاب سے لے کر رات کا اندھیرا ہونے تک نماز میں ادا کیا سیجے ایعنی ظہر ،عصر ،مغرب ،عشاءادر فجرکی نماز میں ادا کیا سیجے ایعنی ظہر ،عصر ،مغرب ،عشاءادر فجرکی نماز (اعمال لکھنے والے ) فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ (نی اسرائیل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون:٩]

(الله تعالى نے كامياب ايمان والوں كى ايك صفت بديان فرمائى كه )وه اپني فرض نمازوں كى پابندى كرتے ہيں۔

وَقَمَالَ تَعَالَى: ﴿ يَشَائُّهَا الَّذِيْنَ آمِنُوْ آإِذَا نُؤْدِى للِصَّلَوةِ مِنْ يَّوْمٍ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اللَّي

ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴿ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ [الجمعة: ٩]

الله تعالی کاارشاد ہے: ایمان والو! جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے اذان دی جائے تو تو تم الله تعالی کی یادیعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کرواور خرید وفروخت (اور اس طرح دوسرے مشاغل) چھوڑ دیا کرو۔ یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ بجھ ہو۔ (جمعہ)

### احاديث نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنِ ابْسِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكَ اللهِ مَلْكَ اللهِ مَلَى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا آلِلهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْنَاءِ الرَّكَاةِ، وَالْمَحَجِ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ . رواه البخارى، باب دعاؤ كم أيمانكم .....، وقم: ٨

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهماروایت کرتے بی کدرسول الله علی استان ارشادفر مایا:
اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم کی گئ ہے: آلاالله کی الله مُتحمَّد وَسُولُ اللهِ کی گوائی
دینالیعن اس حقیقت کی گوائی دینا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور جمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور رسول بیں ، نماز قائم کرنا ، زکو قادا کرنا ، جج کرنا اور رمضان السبارک کے روزے رکھنا۔
دینالیارک کے روزے رکھنا۔

﴿ 2 ﴾ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ مُوْسَلًا قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا أُوْحِى اِلَى اَنْ اَجْسَمَعَ الْمَالَ، وَاكُونَ مَن التَّاجِرِيْنَ، وَلَكِنْ أُوْحِى اِلَى اَنْ: سَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّجِدِيْنَ، وَالْكِنْ أُوْحِى اِلَى اَنْ: سَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّجِدِيْنَ، وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ.

رواه البغوى في شرح السنة، مشكاة المصابيح، رقم: ٦٠٦٥

حضرت جبیر بن نفیر رحمة الله علیه روایت کرتے بین که رسول الله عظیمی نے ارشاد فرمایا: جمعے بی تکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تا جر بنوں بلکہ مجھے بی تکم دیا گیا ہے کہ آپ اپ رب کی تنبیج اور تعریف کرتے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں یہاں تک کہ آپ کوموت آجائے۔ (شرح النظة مشکاة المصابح) ﴿ 3 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَظَ فِي سُؤَالِ جِبْرَيْدُلَ إِيَّاهُ عَنِ الْهِسَلَامِ فَقَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَأَنْ تُقِيْمَ الْوَسُلَامِ فَقَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَ الْوَضُوءَ وَتَعْتَمِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ وَتَعْتَمِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ: فَعَلْتُ ذَلِكَ فَآنَا مُسْلِمٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقْت.

رواه ابن خزيمة ١/١

حضرت عبد الله بن عمرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے جبر کیل الطبی نے (جب کہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے) اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ علی فیے ارشاد فر مایا: اسلام میہ ہے کہتم (دل وزبان سے) اس بات کی شہادت ادا کروکہ الله تعالیٰ کے سول شہادت ادا کروکہ الله تعالیٰ کے سول عبور نہیں اور مجد (صلی الله علیہ وسلم) الله تعالیٰ کے رسول بیں، نماز پڑھو، زکو ۃ ادا کرو، ہج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لئے عسل کرو، وضو کو پورا کرواور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبر کیل الطبی نے بوچھا: جب میں میسارے اعمال کرلوں تو کیا میں مسلمان ہوجاؤں گا؟ ارشاد قرمایا: ہاں۔ حضرت جبر کیل الطبی نے عرض کیا: آپ نے چے فرمایا۔

﴿ 4 ﴾ عَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوْصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ٱلْفَيْنَا النَّبِيَّ عَلَيْكُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ إِمَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: اَعْهَدُ إِلَيْكُمْ اَنْ تُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤَتُّوا الزَّكُوةَ وَتَحُجُّوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ وتَصُوْمُوا رَمَضَانَ فَإِنَّ فِيْهِ لَيْلَةً خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ وَتُحَرِّمُوا دَمَ الْمُسْلِم وَمَالَهُ وَالْمُعَاهِدَ إِلَّا بِحَقِّهِ وَتَعْتَصِمُوا بِاللهِ وَالطَّاعَةِ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٢/٤ ٣٤

حضرت قرہ بن دعموص فی فی فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات نی کریم علیقہ ہے جہ الوداع میں ہوئی۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ ہمیں کن چیزوں کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: میں ہم کواس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، ذکو قادا کرو، بیت اللہ کا ج کرو ارشاد فرمایا: میں ہم کواس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، ذکو قادا کرو، بیت اللہ کا ج کم اور رمضان کے روزے رکھو، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ مسلمان اور ذِی (جس سے مُعامِدہ کیا ہوا ہے ) کے لگل کرنے کو اور ان کے مال لینے کو ترام سمجھو البتہ کی جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالی کے علم کے مطابق ان کو مزادی جائے گی۔ اور تمہیں وصیت کرتا ہوں جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالی کے علم کے مطابق ان کو مزادی جائے گی۔ اور تمہیں وصیت کرتا ہوں

کہتم اللہ تعالیٰ کو اور اس کی فرما نبر داری کو مضبوطی سے پکڑے رہولیتی ہمت کے ساتھ دین کے کا مول میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی خوشنودی اور ناراضگی کی برواہ کئے بغیر گئے رہو۔ (بیق)

﴿ 5 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ : مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الشَّاكُةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْطُّهُورُ .

حضرت جابر بن عبداللدرضى الله عنها سے روایت ہے کہ دسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: جنت کی تنجی نماز ہے اور نماز کی تنجی وضو ہے۔

﴿ 6 ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلاةِ. (وهو بعض الحديث)رواه النسائي، باب حب النساء، وهم: ٣٣٩١

حضرت انس عظی اور ایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیم نے ارشادفر مایا: میری آنکھوں

کی شنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

﴿ 7 ﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : الصَّلاِةُ عَمُوْدُ الدِّيْنِ.

رواه ابو تعيم في الحلية وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢٠/٢

حضرت عمر علی فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز وین کا ستون ہے۔

(حلیہ الاولیاء، جامع صغیر)

﴿ 8 ﴾ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَام رَسُوْلِ اللهِ مَالَظُهُ : الصَّلَاةَ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاقَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاقَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الصَّلَاقَ الصَّلَاقُ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ اللهُواللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الصَالِحَ الصَالِقَ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيلَاءُ السَلَّاقُ اللهُ اللهُولِيْنِ اللهُ الل

حضرت علی عظیمی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آخری وصیت بیدارشاد فرمائی: نماز، نماز۔ اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں الله تعالیٰ سے ڈرویعنی ان کے حقوق اداکرو۔

حضرت الوا مامہ کے است موایت ہے کہ نبی کریم اللے فیصل کے نہیں سے واپس تشریف لائے ،
آپ علی فیصل کے ساتھ دوغلام سے حضرت علی کے نبی کریم اللہ ایارسول اللہ اہمیں خدمت کے لئے کوئی خادم دے و بجے ۔ آپ علی ہے نہ ارشاد فر مایا: ان دونوں میں سے جو چاہو لے لو۔ انہوں نے عرض کیا: آپ ہی پہند فر مادیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فر مایا: اس کو لے لوکیکن اس کو مارنانہیں کیوں کہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو مارنانہیں کیوں کہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے و یکھا ہے اور جھے نماز یوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ (منداحمہ طرانی جُمح الزوائد)

﴿ 10 ﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْسَقَامِةِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ:

﴿ 10 ﴾ عَنْ عُبَادَة بْمَنِ الْمُصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنَّضَ يَقُولَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَ هُنَّ وَصَلَّا هُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَٱتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَحُشُوْعَهُنَّ ، كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَلَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ رَكُوْعَهُنَّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَفَرَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَفَرَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ لَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حضرت عباده بن صامت رفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کیے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کہ اچھی طرح ہوئے سنا: اللہ تعالی نے پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ جو شخص ان نمازوں کے لئے اچھی طرح وضو کرتا ہے، اور استحدہ ) اطمینان کے ساتھ کرتا ہے، اور جو پورے خشوع سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرما کیں گے۔ اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پرادانہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں۔ وعدہ نہیں۔ واجی مغفرت فرما کیں جا ہیں عذا ہدیں۔

﴿ 11 ﴾ عَنْ حَنْظَلَةَ الْاُسَيْدِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى السَّلُوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُصُوْءِ هَا وَمَوَاقِيْتِهَا وَرُكُوْ عِهَا وَسُجُوْدِهَا يَرَاهَا حَقًّا لِللهِ عَلَيْهِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ.

حضرت حظلہ اسیدی دایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشض پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضواور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ انچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اپنے ذرمہ ضروری سمجھے تو اس آدمی کو چہنم کی آگ پر حرام کردیا جائے گا۔ ﴿ 12 ﴾ عَنْ آبِى قَصَادَةَ بْسِ رِبْعِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: اِنِّى فَرَصْتُ عَلَى أُمَّتِكَ حَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِىْ عَهْدًا، أَنَّهُ مَنُ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِىْ.

رواه ابو داؤد، باب المحافظة على الصلوات، رقم: ٤٣٠

حضرت ابوقاده بن ربعی رفی ایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی ابله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کی میں نے ذمدداری لے کہ جو شخص (میرے پاس) اس حال میں آئے گا کہ اس نے بات کی میں نے ذمدداری لے کی ہے کہ جو شخص (میرے پاس) اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان پانچ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اجتمام کیا ہوگا اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس شخص نے نمازوں کا اجتمام نہیں کیا ہوگا تو جھے پر اس کی کوئی ذمدداری نہیں (چاہے معاف کردوں یا سزادوں)۔

﴿ 13 ﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلُهُ قَالَ: مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ حَقِّ وَاجِبٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه عبدالله بن احمد في زياداته و ابو يعلى الا انه قال: حَقَّ مَكْتُوبٌ وَاجِبٌ دَخَلَ الْجَنَّة. واه عبدالله بن احمد في زياداته و ابو يعلى الا انه قال: حَقَّ مَكْتُوبٌ وَاجِبٌ .

حضرت عثمان بن عفان علیہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصلہ نے ارشاد فر مایا: جو محض نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (منداحمد،ایو یعلی، بزار، مجمع الزوائد)

﴿ 14 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُوْطِ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُّوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِه، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِه،

حضرت عبدالله بن قرط ظالی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔

(طررانی، ترغیب)

﴿ 15 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكُ : إِنَّ فُلاَقًا يُصَلِّى فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ: سَيَّنْهَاهُ مَا يَقُوْلُ. حفرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ سے عرض کیا: فلاں شخص (رات کو) نماز پڑھتا ہے پھرمہے ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: اس کی نماز اس کواس برے کام سے عنقریب ہی روک دے گی۔

(بزار جمح الزوائد)

﴿ 16 ﴾ عَنْ سَـلْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلُوَاتِ الْخَمْسَ، تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ هِذَا الْوَرَقَ، وَقَالَ: ﴿ وَآقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَقًا مِّنَ اللَّيْلِ اللَّهِ الْ صَسَنْتِ يُلْهِنْ السَّيّالِ اللَّوْرَقَ اللَّيْلِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلَا اللللْمُ اللللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الل

حضرت سلمان ﷺ دروایت کرتے ہیں کدر سول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: جب مسلمان اچھی طرح وضوکرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تواس کے گناہ ایسے بی گرجاتے ہیں جیسے یہ پتے گررہے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت 'واقیم المصلواۃ طَرَفَی النَّهَادِ وَدُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ طَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

فائدہ: بعض علماء کے نزدیک دو کناروں سے مراددو جھے ہیں۔پہلے جھے میں میج کی مماز اور دوسرے جھے میں غلم اور عصر کی نمازیں مراد ہیں۔دات کے پچھے حصوں میں نمازیر ھنے مماز دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے کی نمازوں کا پڑھناہے۔
سے مرادم غرب اور عشاء کی نمازوں کا پڑھناہے۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَقُوْلُ: الْصَّلُوَاتُ الْمَحَمُّعَةُ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ، مَكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْحَمْسُ، وَالْجُمُّعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ، مَكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْحَمْسُ، وَمَا الْحَمْسُ، وَلَهُ وَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت ابو ہریرہ عظیہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانچوں نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گنا ہوں کے لئے کفارہ ہیں جبکہ ان اعمال کوکرنے والا کبیرہ گنا ہوں سے بیچے۔ (مسلم) ﴿ 18 ﴾ عَنْ آبِي هُوَيْسِرَةَ رَضِي اللهُ عَبْسُهُ قَالِ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَنَظِيْهِ: مَنْ حَافَظَ عَلَى هُوَّلَاءِ السَّهِ مَلَنَالِيْنِ: مَنْ حَافَظَ عَلَى هُوَّلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

(الحديث) رواه ابن خزيمة في صحيحه، ١٨٠/٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ان پانچ فرض نماز وں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عافل رہنے والوں میں شارنییں ہوتا۔ (ابن فزید)

﴿ 19 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِى إلله عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ عَلَيْكُ : أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا ، فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا ، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَهُ نُورً وَلَا يُرْهَانَ ، وَلَا نَحَاةً ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبَي بُنِ خَلَفٍ . لَمْ يَكُن لَهُ نُورً وَلَا يُرْهَانَ ، وَلَا نَحَاةً ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبَي بُنِ خَلَفٍ . لَمْ يَكُن لَهُ نُورً وَلَا يُرْهَانَ ، محمد الوائد ٢١/٢٤ رحد ثقات ، محمد الوائد ٢١/٢

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنهما ہے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم علی ہے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: جو شخص نماز کا اجتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا، اس (کے پورے ایما ندار ہونے) کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگا، نہ (اس کے لئے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ (اس کے پورے ایما ندار ہونے کی) کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا اور وہ قیامت کے دن فرعون ، ہانان اور اُئی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

کے دن فرعون ، ہامان اور اُئی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

(منداحم طرانی بختا اروائد)

﴿ 20 ﴾ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِي عَنْ أَبِيْهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ عَلَيْكِ الْكَشْرَهُ الصَّرَانِي فِي الكِيْرِهُ ١٨٠ وفي الحاشية:

قال في المجمع ١/٢٩٣١: رواه الطبراني والبزارورجاله رجال الصحيح

حضرت ابو مالک انجی فظید اپ والدے روایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ کے در اللہ علیہ کے در اللہ علیہ اسے نماز زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو (صحابہ کرام رضی الله عنهم) سب سے پہلے اسے نماز (طبرانی)

﴿ 21 ﴾ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ الدُّعَاءِ ٱسْمَعُ؟ قَالَ:

جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث خسن، باب حديث ينزل ربنا كل ليلة ....، وهم: ٩٩ ٣٤ م

حضرت ابوا مامد ظیفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفی سے دریافت کیا گیا: یارسول اللہ عظیفی سے دریافت کیا گیا: یارسول اللہ! کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فر مایا: رات کے آخری حصہ میں اور فرض نماز ول کے بعد۔

﴿ 22 ﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْمُحُدْرِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: السَّلَوَاتُ الْحَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : اَرَآيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَعْتَمِلُ فَكَانَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَمُعْتَمَلِهِ حَمْسَةُ آنْهَارٍ ، فَإِذَا آتَى مُعْتَمَلَةُ عَمِلَ فِيْهِ مَاشَاءَ اللهُ فَاصَابَهُ الْوَسَخُ أَوِالْعَرَقُ فَكُلَّمَا مَوَّ بِنَهِرٍ اغْتَسَلَ مَاكَانَ ذَلِك يُبْقِي مِنْ وَرَفِه ، فَكَذَلِك فَاصَابَهُ الْوَسَخُ أَوِالْعَرَقُ فَكُلَّمَا مَوَّ بِنَهِرٍ اغْتَسَلَ مَاكَانَ ذَلِك يُبْقِى مِنْ وَرَفِه ، فَكَذَلِك السَّاكَةُ كُلَا عَمَا كَانَ ذَلِك يُبْقِى مِنْ وَرَفِه ، فَكَذَلِك السَّكَانَ قَلْلَهُ اللهُ عَلَى مَنْ وَرَفِه ، فَكَذَلِك السَّكَانَ قَلْلَهُ اللهُ مَاكَانَ قَلْلَهُ اللهُ عَلَى مَنْ وَرَفِه ، فَكَذَلِك اللهُ مِن وَرَفِه ، فَكَذَلِك اللهُ عَلَى مَا كَانَ قَلْلَهُ اللهُ مَا كَانَ قَلْلَهُ اللهُ عَلَى مَا كُانَ قَلْلَهُ اللهُ عَلَى مَا كُانَ قَلْلَهُ اللهُ عَلَى مَلَكُ مَا عَدِاللهُ مِن وَرَفِه مُ مَلَى صَلَاةً إِسْتَغْفَرَعُفَوا اللهُ لَهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا و فيه : عبدالله بن قريظ ذكره ابن حبان في الثقات ، بقية رحاله وجال المصحيح ، مجمع الزواقد ٢٧/٢

حفرت ابوسعید خدری کی اللہ علیہ وایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لئے کفارہ ہیں یعنی ایک نمازی درمیانی اوقات کے لئے کفارہ ہیں یعنی ایک نمازی دوسری نمازتک جوصغیرہ گناہ ہوجاتے ہیں وہ نمازی برکت سے معاف ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ چھے کاروبار کرتا ہے اس کے کارخانہ اور مکان کے درمیان پانچ نبریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانہ میں کام کرتا ہے تواس کے بدن پریل لگ جاتا ہے بیائے نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانہ میں کام خسل کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس (بار بارخسل کرنے ) سے اس کے جسم پرمیل نہیں رہتا۔ یہی حال نماز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔

گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔

(برار بطرانی بجم الروائی کے الروائی کے تمام کرناہ کوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔

﴿ 23 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نُسَيَحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلاَ ثُلُ وَثَلاَثِيْنَ وَنَحْمَدَهُ ثَلاَ ثَا وَثَلَا ثِيْنَ وَنُكَبِّرَهُ أَرْبَعاً وَثَلَا ثِيْنَ قَالَ: فَرَأَى رَجُلٌ مِنَ الْآنْصَارِ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: اَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهَ عَلَيْكَ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلا ثَا وَثَلَا ثِيْنَ وَتَـحْمَدُوا اللهُ ثَلاثًا وَثَلَا ثِيْنَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَا ثِيْنَ ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَاجْعَلُوا حَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ وَاجْعَلُوا التَّهْلِيْلَ مَعَهُنَّ فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ: افْعَلُوا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح، باب منه ماجاء في التسبيع والتكبير والتحميد عند المنام، رقم: ٣٤١٣، الحامع الصحيح وهوسنن الترمذي، طبع دار الكتب العلمية

﴿ 24 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ آتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالُوا: قَدْ ذَهَبَ اهْلُ الدُّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيْمِ الْمُقَيْمَ فَقَالَ: وَمَا ذَاك؟ قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَوْمُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ كَسَوْلُ اللهِ عَلَى وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ ، وَيُعْتِقُونَ وَلا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْيِقُونَ بِهِ مَنْ بَعَدَكُمْ؟ وَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهُ

رواه مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة .....، رقم: ١٣٤٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کیا: مالدار بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے

گے۔آپ علی اور وہ کھے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں (لیکن) وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے ہیں، ہیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں (لیکن) وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کیا ہیں شصیں الیکی چیز نہ سکھادوں کہ جس کی وجہ سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کے درجوں کو حاصل کر لواور این چیز نہ سکھادوں کہ جس کی وجہ سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کے درجوں کو مصل کر لواور این چیز نہ سکھادوں کہ جس کی وجہ سے تم اپنے سے آگے بڑھے رہواور کوئی تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک کہ بیٹمل نہ کر لے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ آگبتر ' سسم سہ مرتبہ پڑھ لیا ارشاد فر مایا: ہر نماز کے بعد سُر ہے اُن الله ، الله آگبتر ' سسم سہ سرتبہ پڑھ لیا کہ کروں نے بھی اس پڑمل کرنے گئے ) فقراء مہا جرین نے دوبارہ حاضر ہو کرع ض کیا کہ بیڈر مان بیٹن گیا تو وہ بھی اس پڑمل کرنے گئے ) فقراء مہا جرین نے دوبارہ حاضر ہو کرع ض کیا کہ بیڈر مان بیٹن گیا تو وہ بھی اس پڑمل کرنے گئے ) فقراء مہا جرین نے دوبارہ حاضر ہو کرع ض کیا کہ مارے مالدار بھائیوں نے بھی بین لیا اور وہ بھی یہی کرنے گئے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے مالدار بھائیوں نے بھی بین لیا اور وہ بھی یہی کرنے گئے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مان بی تو اللہ تو

﴿ 25﴾ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي فُبُو كُلِّ صَلَاةٍ ثَلاثًا وَّثَلَا ثِيْنَ ، وَحَمِدَ اللهُ ثَلاثًا وَثَلَا ثِيْنَ وَكَبَّرَاللهُ ثَلاثًا وَثَلَا ثِيْنَ ، فَتِلْكَ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ: آلَالِهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرً ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ.

رواه مسلم باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته، رقم: ٢ ٣٥٠

﴿ 26 ﴾ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّمْرِيَ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ أَوْضُبَاعَةَ ابْنَتَى الزَّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَتُهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَصَابَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْهُمَا حَدَّثُهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَصَابَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْهُمَا فَلَكُونَا اللهِ عَنْهُ فَلَكُونَا اللهِ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَاسَالُكُمْ اللهِ عَنْهُ فَلَكُونَا اللهِ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَاسَالُكُمْ أَنْ اللهِ عَنْهُ فَلَكُونَا اللهِ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَاسَالُكُمْ أَنْ

يَا مُسْرَلَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبْي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ، وَلَكِنْ سَادُلُّكُنَّ عَلَى مَا هُو خَيْرً لَكُنْ مِنْ ذَلِك، تُكَبِّرْنَ اللهَ عَلَى إِثْرِكُلِّ صَلاقٍ فَالآفَ وَثَلَا ثِيْنَ تَكْبِيْرَةً وَلَلاَ ثِينَ تَحْمِيْدَةً وَلَا ثِلْهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ وَثَلاَثُنَا وَثَلاَ ثِينَ تَحْمِيْدَةً وَلَا ثَلْهُ وَلَا ثَلُ عَلَى اللهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ اللهُ وَلَهُ النّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ اللهُ لَكُ وَلَهُ النّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ اللهُ لَكُولُ شَيْءٍ قَدِيثُرٌ.

رواه أبوداود، باب في مواضع قسم الحمس مسمرقم: ٢٩٨٧

حضرت فضل بن صن ضمری سے روایت ہے کہ ڈیر بن عبد المطلب کی دوصا جزادیوں میں سے حضرت اُم حَلَم یا حضرت صُباع رضی اللہ عنہا نے بیدواقعہ بیان کیا کہ نی کریم عَلَیْ ہے میں اور میری بہن اور نی کریم عَلَیْ کے بیٹی حضرت فاطمہ ہم مینوں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ ہم مینوں آپ کی جدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی مشکلات کا ذکر کر کے پھے قیدی خدمت کے لئے مانگے ۔ رسول اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ بین البت میں تہمیں خادم سے بہتر چیزیتا تا ہوں ۔ ہم نماز کے بعد بیتیوں کھے: سُبْ سَانَ الله ، اَلْسَدُ لِله ، اَللهُ الله وَ حَدَدهُ لَا شَوِيْكَ لَذَ ، لَذَ الْمُلْكُ وَلَهُ عَلَى خُلِّ شَنْءٍ قَدِیْرٌ. برُ ھالیا کرو۔

﴿ 27 ﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِي عُنْجُورَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: يُعَقِّبَاتُ لاَ يَخِيْبُ قَائِمُهُ نَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ: ثَلاَثًا وَقَلاَثِيْنَ تَسْبِيُحَةً، وَثَلاَثًا وَثِلاَثِينَ تَجْمِيْدَةً، وَأَرْبَعًا وَثَلاَثُينَ تَكْبِيْرَةً فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاقٍ مِن رَوْهِ مسلم باب استحباب الذِكر بعد الصلاة ....، ردم: ١٣٥٠

حضرت كعب بن عُر وظ الله الله عليه وايت ب كدرسول الله عليه وسلم في ارشادفر مايا: نمازك بعد برره عي جان والي چند كلمات السي جي جن كا برر عنه والا بهي محروم نبين بوتا - وه كلمات برفرض نمازك بعد ساس مرتبه سُبْدَانَ الله وسس مرتبه الْحَمْدُ لله و اور ساس مرتبه الله آخبر وس - (مسلم)

﴿ 28 ﴾ عَنْ النَّسَائِبِ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ لَمَّا زَوَّجَهُ فَاطِمَةَ بَعَتْ مَعَهُ بِخَمِيْلَةٍ، وَوِسَادَةٍ مِنْ اَدَمِ حَشُّوُهَا لِيُفْ، وَرَحَيَيْنِ وَسِقَاءٍ، وَجَرَّنَيْنِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ لِفَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ذَاتَ يَوْمٍ: وَاللهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَى لَقَدْاشْتَكَيْتُ صَدْرِى، قَالَ: وَقَدْ جَاءَ اللهُ أَبَاكِ بِسَنِّي فَاذْهَبِى فَاشْتَخْدَمِيْهِ، فَقَالَتْ: وَآنَا وَاللهِ قَدْ طَحَنْتُ حَشَّى مَجِلَتْ يَدَاى، فَاتَتِ النَّبِى عَلَيْكُ ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكِ أَى بُنيَّة ؟ قَالَتْ: جِمْتُ لِاسَلِمَ عَلَيْكَ وَاسْتَحْيَتُ آنْ تَسْالَة وَرَجَعَتْ فَقَالَ: مَا فَعَلْتِ، فَالَتْ: اِسْتَحْيَتُ آنْ اَسْالَة ، فَاتَيْنَاهُ جَمِيْعًا، فَقَالَ عَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ القَدْ سَنُوتُ حَتَّى اشْتَكَيْتُ صَدْرِى، وَقَالَتْ فَاطَ مَة رَضِى اللهُ عَنْهَا: قَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجِلَتْ يَدَاى، وَقَدْ جَاءَكَ اللهُ بَسَبْي وَسَعَةٍ وَقَالَتْ فَاطِمة رَضِى اللهُ عَنْهَا: قَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجِلَتْ يَدَاى، وَقَدْ جَاءَكَ اللهُ بَسَبْي وَسَعَةٍ فَاخَدِهْمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَالْفَيْ عَلَيْهِمْ أَنْهَا اللهَمْ، فَرَجَعَا فَآتَاهُمَا النَّبِي عَلَيْهِمْ الْمَانَهُمْ، فَرَجَعَا فَآتَاهُمَا النَّبِي عَلَيْهِمْ وَانْفِقُ عَلَيْهِمْ آثْمَانَهُمْ، فَرَجَعَا فَآتَاهُمَا النَّبِي عَلَيْهُمْ وَالْفَقُ عَلَيْهِمْ آثْمَانَهُمْ، فَرَجَعَا فَآتَاهُمَا النَّبِي عَلَيْهُمْ وَالْفَقُ عَلَيْهِمْ آثْمَانَهُمْ، فَرَجَعَا فَآتَاهُمَا النَّبِي عَلَيْهِمْ وَالْفَقُ عَلَيْهِمْ آثْمَانَهُمْ، فَرَجَعَا فَآتَاهُمَا النَّبِي عَلَيْهُمْ وَلَيْ وَاللهُمَا وَإِذَا عَطَيا أَقْدَامَهُمَا وَقَلَا فِي عَلَيْهِمْ وَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ فَوَاللهُ مَا تَكُمُ اللهُ وَلَاللهُ مَا تَكَمُ اللهُ وَلَاللهُ مَا تَرَكُمُ اللهُ وَاللهُ مَا تَرَكُمُ اللهُ وَلَاللهُ مَا تَرَكُمُ اللهُ وَلَاللهُ مَا تَرَكُمُ اللهُ وَلَاللهُ مَا وَلَا لَلهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

حفرت سائب رسول الله صلی الله عنها که حفرت علی رسی نا الله عنها که رسول الله صلی الله عنها علیه وسلم نے جب ان کی شادی حفرت فاطمہ رضی الله عنها سے کی تو حضرت فاطمہ رضی الله عنها کے ساتھ ایک چادر، ایک چرے کا تکیه جس میں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی، دو چکیاں، ایک مشکیزہ اور دو منکے بھیجے حضرت علی شک فرماتے ہیں: میں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی الله عنها سے کہا: الله کی شم اکنویں سے ڈول تھنچتے کھینچتے میر بے سینے میں در دہوگیا ہم ہمارے والد کے عنها سے کہا: الله کی شم اکنویں سے ڈول تھنچتے کھینچتے میر بے سینے میں در دہوگیا ہم ہمارے والد کے باس پھی جگی چلاتے چلاتے گئے پڑگئے ۔ چنانچہ وہ رسول الله رضی الله عنها نے کہا: میر بے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے گئے پڑگئے ۔ چنانچہ وہ رسول الله کی خدمت میں گئیں ۔ آپ نے ارشا دفر مایا: بیاری بٹی کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے عض کیا: بیاری بٹی کسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے عض میں نے اس سے پوچھا: کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: میں توشر م کی وجہ سے خاوم نہ ما تک سی ۔ پھر ہم میں نے من کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله! کنویں دونوں اکٹھے نی کریم عظیاتے کھنچتے میر بے سینے میں تکلیف ہوگی اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا: یارسول الله! کنویں سے پانی کھنچتے تھینچتے میر بے سینے میں تکلیف ہوگی اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا: چکی چلا چلا کر سے پانی کھنچتے تکینچتے میں بے میں تکلیف ہوگی اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا: چکی چلا چلا کر سے پانی کھنچتے تھینچتے میں بین میں تکلیف ہوگی اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا: چکی چلا چلا کر

میرے ہاتھوں میں سینے بڑ گئے۔اللہ تعالی نے آپ کے پاس قیدی بھیج ہیں اور پچھوسعت عطا فر مائی ہے اس لئے ہمیں بھی ایک خادم دے دیجتے رسول الله علی نے ارشادفر مایا: الله کی تم! صُفتہ والے بھوک کی وجہ سے ایسے حال میں میں کہ ان کے پیٹوں پر بل پڑے ہوئے ہیں ان پر خرچ کرنے کے لئے میرے پاس اور پھٹیس ہے اس لئے بیغلام نے کران کی رقم کو صُفّہ والوں پرخرچ کروں گا۔ بین کر ہم دونوں واپس آ گئے۔رات کو ہم دونوں چھوٹے سے ایک کمبل میں کیٹے ہوئے تھے کہ جب اس سے سرڈ ھا تکتے تو پیر کھل جاتے اور جب پیروں کوڈ ھا تکتے تو سر کھل جاتا۔ اجا نک رسول اللہ علی ہارے ماس تشریف لے آئے ہم دونوں جلدی سے اٹھنے لگے تو آپ نے ارشا دفر مایا: اپنی جگه لیٹے رہوا ور فر مایا: تم نے مجھ ہے جو خادم ما نگاہے کیا تنہیں اس سے بہتر چیز ند بتادوں؟ ہم نے عرض کیا: ضرور بتلائے۔ ارشاد فرمایا: یہ چند کلمات مجھے جبرئیل الطين نسكهائ بيرتم دونول برنمازك بعددس مرتبه سبحان الله ، وسمرتبه الحمد لله وسمرتب الله اكبر كهدليا كرواورجب بستر يرايدونو ٣٣ مرتب سُبْحَانَ اللهِ ٣٣ مرتب الْحَمْدُ لِلَّهِ اور ٣٨ مرتب اللَّهُ أَكْبَ رُكِها كرو حضرت على عَنْ الله في الله كالله كالله الله كالم إجب عجم رسول الله سلى الله عليه وسلم نے بيرکلمات سکھائے ہيں ميں نے ان کا پڑھنا تبھی نہ چھوڑا۔ ابن گؤاء کلمات کو پڑھنانہ جپوڑا؟ فرمایا:عراق والو!تم پراللّٰد کی مار ہو، جنگ صِفِّین کی رات کوبھی میں نے رکلمات نہیں چھوڑ ہے۔ (منداحم)

﴿ 29 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: حَصْلَتَانَ لَا يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَحَلَ الْجَنَّة، هُمَا يَسِيْرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ: يُسَبِّحُ اللهَ فَهُورَ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكْبِرُ عَشْرًا قَالَ: فَانَا رَايْتُ النَّبِيَ عَلَيْكَ، يَعْقِدُهَا يَبِيدِهِ قَالَ: فَانَا رَايْتُ النَّبِيَ عَلَيْكَ، يَعْقِدُهَا بِيلِدِهِ قَالَ: فَانَا رَايْتُ النَّبِيَ عَلَيْكَ، يَعْقِدُهَا بِيلِدِهِ قَالَ: فَقَالَ: خَمْسُونَ وَعِانَةٌ بِاللِّسَانِ، وَآلْفٌ وَحَمْسُمِاتُةٍ فِي الْمِيْزَانِ، وَإِذَا اَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةٌ ، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَآلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ، فَأَيَّكُمْ يَعْمَلُ اللهَ فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةٌ ، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَآلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ، فَأَيَّكُمْ يَعْمَلُ إِلَى الْمَعْنَ الْمَعْرَانِ، فَأَيْكُمْ يَعْمَلُ فِي الْمَيْوَانِ، فَأَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الْمَعْرَانِ ، فَا عَمْلُ وَحَمْسُمِاتَةٍ سَيِّنَةً ، قَالَ: كَيْفَ لَا يُحْصِيْهِمَا؟ قَالَ: يَأْتِي اَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، وَهُ وَ فِي صَلَاقٍ، فَيَقُولُ: اذْكُورْ كَذَاء اللهَ كُو كَذَا، حَتَّى شَعَلَهُ وَلَعَلَّهُ الْ يُولِمُ الْمَعْرَانِ وَهُ وَلَعَلَهُ وَلَعَلَهُ وَلَعَلَهُ الْ يَعْقِلَ، وَيَعْمَلُ اللهُ عَلَى الْمَعْمَةِ فَلَا يَوْلَلُ لُو يَعْقَلُ مَالِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهاروايت كرت بين كدرسول الله عليف في ارشاد فرمايا: دو عادتیں الیی ہیں جومسلمان بھی ان کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور واخل ہوگا۔ وہ دوٹوں عادتیں آسان ہیں لیکن ان پڑمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ایک بیر کم ہزنماز کے بعد دس مرتبہ سُنْجُ حَدَانَ اللَّهِ وَسُ مِرْجَدِ ٱلْمُدَعَدُ لِلَّهِ وَسُ مِرْجِدِ اللَّهُ ٱكْبَدُرُ رِدْ عِلَى م عبدالله فرماتے ہیں: میں نے نی کر مصلی اللہ علیہ وسلم کود مکھا کہاسے ہاتھ کی انگلیوں پرشار فرمارہے تھے کہ بیر (تنیوں کلمات دس وس مرتبہ یا کی نمازوں کے بعد ) پڑھنے میں ایک سو پیاس ہوئے کیکن اعمال کی ترازومیں (دس گنا ہوجانے کی وجہ سے) پیدرہ سوہو نگے۔ دوسری عادت میہ کہ جب سون كالع بسرية عاقسة حال الله ، المحمدُ لله اور الله أكبرُ سوم وبرير وه (الطوريرك سُبِّحَانَ اللهِ ٣٣مرت، ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٣٣مرت، ٱللهُ آكْبَرُ٣٣ مرتديرُ وليا كرے) يہ پڑھنے ميں سو كلے ہو گئے جن كا تواب ايك ہزار نيكياں ہوگئيں (اب ان كي اور دن مجركى فمازوں كے بعدى كل ميزان دو بزار مائج سونكياں بوگئيں ) آب كے ارشاد فرمايا: دن ميل دو بزاريا في سوكناه كون كرتا بوگا؟ ليعن است كناه نيس موت اوردو بزاريا في سونيكيال لكودي جاتی ہیں۔حضرت عبدالله عظمان يوجها: يارسول الله ايدكيابات بكدان عادتوں برعمل كرنے والع آدى كم بين؟ تى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: (بداس وجدي كر) شيطان تماز میں آ کر کہتا ہے کہ فلال ضرورت اور فلال بات یا وکریہاں تک کہ اس کوان ہی خیالات میں مشغول کردیتا ہے تا کہ ان کلمات کے پڑھنے کا دھیان ندر ہے۔ اور شیطان اسر پر آ کرسلا تار ہٹا ے بہال تک کران کلمات کو برھے بغیری سوجا تاہے۔ (ابن حمال) ﴿ 30 ﴾ عَنْ مُعَاذِّ بْنِ جَبِّلْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُ ! وَاللَّهِ إِنِّي لَا حِبُّكَ، فَقَالَ: أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذًا لَا تَدَعَنَّ فِيْ ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّا أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسِّنِ عِبَادَتِكَ. ﴿ رُواه ابوداؤد ، باب في الاستغفار، رقم: ١٥٢٢ حضرت معاذ بن جبل فظ الصدوايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ان كاباته پکر کرارشاد فرمایا: معاذ ،الله گفتم! مجھتم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا: میں تمہیں وصیت کرتا ہوں كُكَ بَكِي مُمَازَكَ بِعِدِيدِ رِرْ هنانهُ يُحِورُنا: ٱللَّهُ مَمْ ٱعِنِيْ عَلَى ذِكْوِكَ وَشُكْوِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. ترجمه: اسالله! ميرى مدوفر مايي كمين آپ كاذكركرون اورآپ كاشكركرون

(الوزاكر)

اورآپ کی اچھی عبادت کروں۔

﴿ 31 ﴾ عَـنْ أَبِيْ أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَنِّكُ : مَنْ قَرَا آيَةَ الْكُرْسِيّ فِـنْ دُبُرٍ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوْتَ. رواه النسامى فى عمل اليوم والليلة، رقم: ١٠٠، وفى رواية: وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

رواه الطيراني في الكبير والاوسط باسائيد واجدها جيد، مجمع الزوائد، ١٢٨/١

حضرت ابوامامہ مظاہمت روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روئے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکری کے ساتھ سورہ فی لُ هُواللهُ اَحَد لَدُ مُوت ہی دو کے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکری کے ساتھ سورہ فی لُ هُواللهُ اَحَد لَدُ مُوت ہی ذکر ہے۔

پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔

(عمل الیوم واللیلة ، جُرم الزوائد)

﴿ 32 ﴾ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَرَا آيَةَ الكُوْسِيّ فِي ذِمَّةِ اللهِ الصَّلَاةِ الْاحْراى.

رواه الطبراني واستاده حسن، مجمع الزوائد ١٢٨/١٠

حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو خض فرض نماز کے بعد " آیت الکری " پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک الله تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔

حفاظت میں رہتا ہے۔

﴿ 33 ﴾ عَنْ آبِيْ آيُّوْبَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ نَبِيَكُمْ مَلَّلِكُ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ جِيْنَ يَنْصَوِكَ: اَللَّهُمَّ اخْفِرْ خَطَايَاى وَذُنُوبِيْ كُلَّهَا، اَللَّهُمَّ وَانْعَشَنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِي بِصَالِح الْاغْمَالِ وَالْآخْلَاقِ، لَا يَهْدِيْ لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْوِفَ سَيِّتُهَا إِلَّا أَنْتَ.

رواه الطبراتي في الصغير والاوسط واسناده جيد، مجمع الزوائد ، ١/٥٤٢

 فر مائے۔ یا اللہ! مجھے بلندی عطافر مائے ،میری کی کو دور فر مائے اور مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فر مائے اس لئے کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فر مائے اس لئے کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کو آپ کے سوااور کوئی دور نہیں کرسکتا۔ اور کوئی نہیں دے سکتا اور برے کا مول اور برے اخلاق کو آپ کے سوااور کوئی دور نہیں کرسکتا۔ (طبر انی ،مجمع الزوائد)

﴿ 34 ﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسلي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ صَلَّى الْبَوْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

حضرت ابوموی کے دوایت فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جودو مضدی منازیں پڑھتاہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ( ہخاری )

فائدہ: دوشندی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نمازہے۔ فجر شندے وقت کے اختیام پر اور عصر شندگ کی ابتداء پر اداکی جاتی ہے۔ ان دونوں نمازوں کا خاص طور پر اس لئے ذکر فر مایا کہ فجر کی نماز نیند کے غلبہ کی وجہ سے اور عصر کی نماز کاروباری مشخولیت کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے لہٰذاان دونمازوں کا اجتمام کرنے والا یقینًا باتی تین نمازوں کا بھی اجتمام کرے گا۔ (مرقات)

﴿ 35 ﴾ عَنْ رُوَيْبَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: لَنْ يَلِجَ النَّارَ اَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا، يَعْنِى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

رواه مسلم، باب فضل صلاتي الصبح والعصر .....، رقم: ١٤٣٦

حضرت رویبه رفظه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے کوبیار شادفرماتے ہوئے سنا: جو خص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑ ھتا ہے بعنی فجر اور عصر وہ جہم میں واغل نہیں ہوگا۔

﴿ 36 ﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْظَةً قَالَ: مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَهُـوَ ثَـان رِجُـلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَتَكَلَّمَ: لَآالِهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لِهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْلُ يُـحْيِى وَيُّمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِى عَـنْـهُ عَشْـرُ مَيِّنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَة ذِلِكَ فِيْ حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُؤْهٍ وَ حَرْسٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْبَعِ لِذَنْبِ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْك بِاللهِ.

رواه الترمدى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب في ثواب كلمة التوجيد .....، رقم: ٢٤٧٤ ورواه النسائى في عمل اليوم والليلة ، رقم: ١١٧ وذكر بِيَــلِهِ الْخَيْرُ مكان يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وزادفيه: وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِتْقُ رَقَيَةٍ، رقم: ٢٧ اورواه النسائى ايضا في عمل اليوم والليلة، من حديث معاذ، وزادفيه: وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يَنْصَوِفُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ الْحَطِي مِثْلَ ذَلِكَ فِي لَيْلَتِه،

حضرت ابوذ رخ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : جو شخص فجرکی نماز کے بعد (جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح) دوز انو بیٹھے ہوئے بات کرنے سے یہلے وس مرتبہ (بیکلمات) پڑھتا ہے اور آیک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی دس مرجبہ يڑھ ليتا ہے۔ تو اس كے لئے وس نيكياں لكھ دى جاتى ہيں، دس گناہ مناديے جاتے ہيں، وس درج بلند کردیئے جاتے ہیں ، پورے دن ہر ناگوار اور نا پسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لئے پہرہ داری کا کام دیتے ہیں اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں میجی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پراس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتاہے۔اورعصر کی نماز کے بعد پڑھنے ریجی رات بھروہی ثواب ملتاہے جو فجر کی ثمازك بعدية صندير عن مرماتا بـ (وهكمات بيرين) لآالله إلا اللهُ وَحْدَهُ لَا شويْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - ايكروايت يُن يُحْيى وَيُمِيْتُ كَاجِكُم بِيَدِهِ الْخَيْرُ بِ ترجمه: الله تعالى كسواكو كَي معبورُ بين ، وهاين ذات وصفات میں اسلیے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک، دنیا وآخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لئے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، (ترندى عمل اليوم والليلة) وى مارتے ين، اور دوہر چزير قادريں۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ جُنْدُبِ الْقَسْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ صَلّى صَلَاةَ المصّبْح فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلا يَطْلُبُ مُنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِه بِشَيْءِ اللهُ مِنْ ذِمَّتِه بِشَيْءِ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِه بِشَيْءِ اللهُ عَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِه بِشَيْءِ لَلهُ مِنْ ذِمَّتِه بِشَيْءِ لَلهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِه بِشَيْءِ لَلهُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. رواه مسلم، باب نضل صلاة العشاء ....، رقم: ١٤٩٤ لَيُلَا فَمُ مَن يَكُبُهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. رواه مسلم، باب نضل صلاة العشاء ....، رقم: ٢٤٩٤ مَنْ يَعْلَمُ مَنْ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْكُ فَيْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَى وَجُهِم فِي اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فَحْرَى نَمَازَ بِرِّهُ عِنَا ہِ وَهِ اللّٰهُ تَعَالَى كَ حَفَاظت مِن آجاتا ہے (البَدَااہے نہ ستاق) اور اس بات كا خيال ركھوكہ اللّٰہ تعالَى اپنى حفاظت مِن لئے ہوئے خص كوستائى وجہ ہے ہم ہے كى چيز كا مطالبہ نه فرماليس كيونكہ جس سے اللّٰہ تعالَى اپنى حفاظت مِن لئے ہوئے خص كے بارے مِن مطالبہ فرمائيس كے اس كى پَرُفر مائيس كے پراسے اوند ھے منہ جہم كى آگ مِن والديں گے۔ (مسلم) فرمائيس كاس كى پَرُفر مائيس كے پراسے اوند ھے منہ جہم كى آگ مِن والديں گے۔ (مسلم) اللّٰهِ عَنْ مُسْلِع بْنِ الْحَارِثِ النَّهِ عَلَيْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ مَا اللّٰمَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمُ اللّٰمَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

رواه ابو داؤد؛ باب ما يقول أذا اصبح، رقم: ٧٩ - ٥

حضرت مسلم بن حارث میمی کا در این کا در سول الله علی این کی سول الله علی این کا ساد فر مایا: جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہوجا و تو سات مرتبہ بدوعا پڑھ لیا کرو: "الله لله مَّم اَجونی فر مایا: جب تم اس کو پڑھ لوگ اور پھر اسی رات تمہاری موت آجائے تو دوزخ سے محفوظ رہوگ اور اگر اس دعا کو سات مرتبہ فجرگی نماز کے بعد (بوداور) پڑھ لواوراس دن تمہاری موت آجائے تو دوزخ سے محفوظ رہوگ ۔ (بوداور)

فائده: رسول الله علية في حياس كي فرمايا تا كرسنني والي كردل مين بات كى الميت رب

حضرت أمِّم فَر وَه رضى الله عنها فرماتى بين كه رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عنها كالمسب س العناعل عمل كياب؟ آب في ارشاد فروايا: اول وفت مين نماز پر هنام

﴿ 40 ﴾ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُّوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : يَا اَهْلَ الْقُوْآنِ آوَا وَا اللهَ وِتْرَّ يُحِبُّ الْوِثْرَ.

حضرت على دين الله على الله على

سلمانو! وِرْ برُ هاليا كرو كيونكه الله تعالى ورجي، ورْ يرْ صنے كو پيندفر ماتے ہيں۔ ﴿ (ابودا وَد)

فساندہ: وتر بے جوڑ عدد کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالی کے وتر ہونے کا مطلب ہیہ کہاں کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ وتر پڑھنے کو پہند فرمانا بھی اس وجہ سے ہے کہاں نماز کی رکعتوں کی تعداد طاق ہے۔

﴿ 41 ﴾ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ خَذَافَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ مَلْكُ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَدْ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاقٍ، وَهِي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَم، وَهِي الْوِتْر، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِي اللهُ تَعَالَهُ اللهُ مَلُوعُ الْوَتُو، وَهِي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَم، وَهِي الْوِتْر، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِي اللهِ مَا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا لَكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

حضرت خارجہ بن حذافہ دی اللہ مسے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاوفر مایا: اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تنہیں عطا فر مائی ہے جو تبہارے لئے مرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، وہ نما نے ور ہے۔اللہ تعالیٰ نے تبہارے لئے اس کا وقت نمازعشاء کے بعد سے طلوع فجر تک مقرر فرمایا ہے۔

(ابوداؤد)

فائده: عربون مين سرخ اونث بهت فيمتى مال سمجها جاتا تها.

﴿ 42 ﴾ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِيْ حَلِيْلِيْ غَلَيْكُ بِثَلَاثِ: بِصَوْمِ ثَلاثَةِ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْدٍ، وَالْوِثْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَرَكْعَنَى الْفَجْرِ.

و المراجع المراني في الكبيرو رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٠١٠

حضرت ابودرداء ظینی فرماتے ہیں مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی: ہر مہینے تین دن کے روزے رکھنا، سونے سے پہلے وتر پڑھنا اور فجرکی دور کعت سنت ادا کرنا۔

ادا کرنا۔

فاندہ: جنہیں رات کو اٹھنے کی عادت ہان کے لئے اٹھ کروتر پڑھنا افضل ہے اور اگر اٹھنے کی عادت نہیں توسونے سے پہلے ہی پڑھ لینے جا ہئیں۔

﴿ 43 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ شَلَطُ ۖ : لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا آمَانَةَ لَـَهُ، وَلَا صَلَاةً لِلـمَنْ لَاظُهُوْرَلَهُ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الْدِيْنَ

كَمَوْضِع الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ.

رواه الطبراني في الاوسط والصغير وقال: تفرد به الحسين بن الحكم الجِبْرِي، الترغيب ٢٤٦/١

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جو امانت دارنہیں وہ کامل ایمان والانہیں۔ جس کا وضونہیں اس کی نماز نہیں اور جونماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ہے بینے سرکا درجہ بدن میں ہے بینی جیسے سرکے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح نماز کے بغیر دین باتی نہیں رہ سکتا۔ (طرانی ، ترغیب)

﴿ 44 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْكُ يَقُولُ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

رواه مسلم، باب بيان اطلاق اسم الكفر .....، وقم: ٢٤٧

حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیہ ارشاد فر ماتے ہوئے دالا ہے۔ (ملم)

فائده: علماء نے اس حدیث کے گل مطلب بیان فر مائے ہیں جس میں سے ایک بیر بیس میں سے ایک بیر بیر کہ بین کا تو میں ہے کہ بے نمازی گنا ہوں کے کرنے پر بے باک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے گفر میں واضل ہونے کا خطرہ ہے۔ وو مرابیہ کہ بہنمازی کے برے فات کا اندیشہ ہے۔ (مرقة) ﴿ 45 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِی الله عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَنْكُلُهُ قَالَ: مَنْ تَوَكَ الصَّلَاةَ لَقِي اللهُ وَهُو عَلَيْهِ عَضْبَانُ. رواہ البزاروالطبرانی فی الکبیر، وفیه: سهل بن محمود ذکرہ ابن ابی حاتم وقال: روی عنه احمد بن ابراهیم الدورقی وسعدان بن یزید، قلت: وروی عنه محمد بن عبد الله المحرّمی ولم یت کلم فیه احد، وبقیة رجاله رجال الصحیح، مجمع الزوائد ۲٦/۲

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علی فیے ارشاد فر مایا: جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ الله تعالیٰ ہے ایسی حالت میں ملے گا کہ الله تعالیٰ اس سے سخت ناراض مول سے ۔

جول گے۔

(یزار، طرانی، مجمع الووائد)

﴿ 46 ﴾ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ، فَكَانَّمَا وُبِهِ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ، فَكَانَّمَا وُبِيرَ اللهُ وَمَالُهُ.

حضرت نوفل بن معاویہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کی ایک نماز بھی نوت ہوگئ دہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال ودولت سب چھین لیا گیا ہو۔

(ابن حبان)

﴿ 47 ﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَلِهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ وَ مُرُوا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَقَرْتُوا اَبْدِيهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَقَرِّقُوا اَبْنِهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. وواه ابوداؤد، باب متى يومر الغلام بالصلاة، رتم: ٩٥٠

حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ اور دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے بچوں کوسات سال کی عمر میں نماز کا تھم کیا کرو۔ دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارواور اس عمر میں پہنچ کر (بہن بھائی کو) علیحدہ علی میں بہتر ول پرسلاؤ۔

(ابوداؤد)

فانده: ماراليي جوكه حسكولي جسماني نقصان نديني نيز چرے يرند مارير

# باجماعت ثماز

The second secon

State of the state

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ﴾ [البقرة: ٤٣]

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور نماز قائم کرواورز کو ۃ دواوررکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو( لینی باجماعت نماز پڑھو)۔ (بقرہ)

### احاديثِ نبويه

حضرت الوہریرہ منظمی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کردیئے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے ( یعنی اگراتنی مسافت

تک کی جگداس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں )۔ جاندارہ بے جان جومؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دیں گے۔مؤذن کی آواز پرنماز میں آنے والے کے لئے پچیس نمازوں کا تواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز سے پچھلی نمازتک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ (ایوداؤد)

فعائد 0: بعض علماء كنزديك كيس تمازول كاتواب مؤذن كے لئے جاوراس كى الك اذان سے كي اوراس كى معانى موجاتى ہے۔ (بدل المجود) الك اذان سے كي اوراس كى معانى موجاتى ہے۔ (بدل المجود) ﴿ 49 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُا: يُغْفَرُ لِلْمُوَّذِنِ مُنتَهَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُا: يُغْفَرُ لِلْمُوَّذِنِ مُنتَهَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ لِلْمُوّذِنِ مُنتَهَى اللهُ عَنْهُمُ لَلْهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسِ سَمِعَ صَوْتَهُ. رواه اجْمُدُوالطبراتى في الكبير والبزار الاانه قال: وَيُجِينُهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسِ وَرَجَاله رَجَال الصحيح، مجمع الزوائد ١٨١٨

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عقطی نے ارشاد قرمایا: مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کردی جاتی ہے، ہر جانداراور بے جان جواس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جانداراور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔
(منداحہ طرانی جمع الزوائد)

﴿ 50 ﴾ عَنْ اَبِيْ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : إِذَا كُنْتَ فِى الْبَوَادِى فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَانِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُوْلُ: لِلَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ شَجَرٌ، وَلَا مَدَرٌ، وَلَا حَجَرٌ، وَلَا جِنَّ، وَلَا إِنْسٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ. (واه ابن حزيمه ٢٠٣/١

حضرت الوصعصعه ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت الوسعید ﷺ نے (مجھ سے ) فرمایا: جب تم جنگلات میں ہوا کروتو بلند آواز سے اذان دیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ کے کو بیار شاد فرماتے ہوئے سانہ مؤذن کی آواز کو جو درخت ، مٹی کے ڈھیلے، پتفر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لئے گواہی دیں گے۔

(این جزیمہ)

﴿ 51 ﴾ عَنِ الْبَراءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَدِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَ يَابِسِ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ. ﴿ رَوَاهُ النساني، باب رفع الصوت بالإذان، رقم: ٦٤٧ حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عنها ہے ارشاد فرمایا: بلا شبہ الله تعالی اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور مؤذن کے استے ہی زیادہ گناہ معاف کے جاتے ہیں جنتی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے، جو جاندارو بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کی تقدیق کرتے ہیں۔ اور مؤذن کوان تمام نمازیوں کے برابرا جرماتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پرسی سے

فائدہ: بعض علماء نے حدیث شریف کے دوسرے جملے کا پیمطلب بھی بیان فر مایا ہے کہ مؤذن کے وہ گناہ جواذان دینے کی جگہ سے اذان کی آ واز چہنے کی جگہ تک کے درمیائی علاقے میں ہوئے ہوں سب معاف کردیئے جاتے ہیں۔ایک مطلب بیجی بیان کیا گیا ہے کہ مؤذن کی اذان کی آ واز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کے رہنے والے لوگوں کے گناہوں کو مؤذن کی سفارش کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا۔

(بذل الجوو)

﴿ 52 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَة رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَسِمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: الْمُؤَذِّنُونَ اَطُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: الْمُؤَذِّنُونَ اَطُولُ اللهَ عَنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لاهم رواه مسلم، باب فضل الاذان ..... رقم: ٨٥٢

حضرت مُعاوید فظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کویدار شادفر ماتے ہوئے سا: موَذن قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ (ملم)

﴿ 53 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: مَنْ اَذَّنَ ثَنَعَى عَشْرَةَ سَنَةً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ فِى كُلِّ مَرَّةٍ بِتَا ذِيْنِهِ سِتُونَ حَسَنَةً وَبِاقَامَتِهِ ثَلَا ثُونَ حَسَنَةً. وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ فِى كُلِّ مَرَّةٍ بِتَا ذِيْنِهِ سِتُونَ حَسَنَةً وَبِاقَامَتِهِ ثَلَا ثُونَ حَسَنَةً. وَجَبَتْ لَهُ الْجَاكِمِ وَقَالُ هذا حديث صحيح على شرط البحاري ووافقه الدهبي ١٥٠٧

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سدوايت ہے كه بى كريم علي في ارشا وفر مايا: جس في باره سال افران دى اس كے لئے جنت واجب ہوگئ ۔ اس كے لئے جرافران كى بدله بيس سائھ نيكيال كھى جاتى ہيں ۔ (متدرك مام) سائھ نيكيال كھى جاتى ہيں ۔ (متدرك مام) ﴿ 54 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَمْ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ

رواه الترمذي با ختصار، وقد رواه الطبراني في الاوسط والصغير،

وفيه: عبدالصمد بن عبد العزيز المقرى ذكره ابن حبان في الثقات، مجمع الزوائد ٨٥/٢

حضرت (عبداللہ) ابن عمرضی الله عنہما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، ندان کو حساب سے فارغ ہووہ مُحک کے ٹیلوں پر کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہووہ مُحک کے ٹیلوں پر تفریخ کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے الله تعالی کی رضا کے لئے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسراوہ شخص جواللہ تعالی کی رضا کے لئے لوگوں کو نماز کے لئے لاگا تا ہو۔ تیسراوہ شخص جوالپنے دب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔

﴿ 55 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : فَلاَ ثَةَ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ ـ أُرَاهُ قَالَ ـ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْطِهُمُ الْآوَلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ: رَجُلٌ يُنَادِقُ بِالصَّلَوَاتِ كُثْبَانِ الْمِسْكِ ـ أُرَاهُ قَالَ ـ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْطِهُمُ الْآوَلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ: رَجُلٌ يُنَادِقُ بِالصَّلَوَاتِ اللهِ وَحَقَّ اللهِ وَحَقَّ اللهِ وَحَقَّ اللهِ وَحَقَّ اللهِ وَحَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوْالِيْهِ . 
رَواهُ الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب احاديث في صفة

الثلاثة الذين يحبهم الله، رقم: ٦٦٥ ٥٢

﴿ 56 ﴾ عَنْ اَبِى هُ رَيْرَةَ رَصَِى اللهُ عَنْسهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: الْإِمَامُ ضَاعِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ؛ اَللَّهُمَّ! اَرْشِدِ الْآئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.

رواه ابو داؤد باب ما يجب على المؤذن بسم، رقم: ١٧٥ ٥

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: امام ذمہ دار ہے اور مؤذن پر مجروسہ کیا جاتا ہے۔اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فر ما اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔

فائدہ: امام کے ذمددارہونے کا مطلب میہ ہے کہ امام پراپنی تماز کے علاوہ مقتد ایوں کی بھی ذمدداری ہے اس لئے جتنا ہو سکے امام کو ظاہری اور باطنی طور سے اچھی تماز پر صفح کی کوشش کرنی چاہئے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کے لئے دعا بھی فر مائی ہے۔ مؤذن پر بھروسہ کئے جانے کا مطلب میہ ہے کہ لوگوں نے نماز روز سے کے اوقات کے بارے میں اس پراعتا و کیا ہے۔ البذامؤذن کوچاہئے کہ وہ بھی وقت پراذان و سے اور چونکہ مؤذن سے بعض مرتبراذان کے اوقات میں عطی ہوجاتی ہے اس لئے رسول اللہ عقد اللہ عقد کے مغفرت کی دعا کی ہے۔

زیزل المجود)

﴿ 57 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْ هُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَقُوْلُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعْ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ذَهَبَ حَتَّى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ سُلَيْمَانُ رَحِمَهُ اللهُ: فَسَالْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ فَالَ سُلَيْمَانُ رَحِمَهُ اللهُ: فَسَالْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ فَقَالَ: هِي مِنَ الْمَدِيْنَةِ سِتَّةً وَثَلَا أَوْنَ مِيْلًا .

رواه مسلم، باب فضل الاذان ..... وقم: ١٥٨

حضرت جابر فظ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کویدار شادفر ماتے ہوئے سنا:

شیطان جب نماز کے لئے اوان سنتا ہے تو مقام رَوْحَاء تک دور چلا جاتا ہے۔حضرت سلیمان ، رحمتہ اللّٰدعلیہ کہتے ہیں میں نے حضرت جاہر رضی اللّٰدعنہ سے مقام روحاء کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیمدینہ سے چھتیں میل دور ہے۔ (سلم)

﴿ 58 ﴾ عَنْ آبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَدْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا نُوْدِى لِلصَّلَاةِ اَذْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضَوْرًا فَيْنَ النَّاذِيْنَ الْخَوْنَ النَّاذِيْنَ الْفَافِينَ النَّاذِيْنَ الْفَوْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ: بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِى التَّوْيِبُ اَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَوْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ: بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَوْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ: أَذْكُو حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَوْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ: أَذْكُو حَلَى المَّالَمِ يَكُنْ يَذْكُو مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ مَا يَدُرِى كُمْ صَلّى. أَذْكُو حَذَا، لِمَالَمْ يَكُنْ يَذْكُو مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ مَا يَدُرِى كُمْ صَلّى . وواه مسلم، باب فضل الإذان ....، وقع: ٩٥٨

حضرت الوجريره فظی ہے روایت ہے کہ نی کریم عظی نے ارشادفر مایا: جب نماز کے اندان دی جاتی ہے تو شیطان با واز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹے پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے پھر جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو واپس آجاتا ہے۔ جب اقامت کمی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت بوری ہونے کے بعد پھر واپس آجاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ واتا ہے اور اقامت بوری ہونے کے بعد پھر واپس آجاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ والی قالے جنانے نے نمازی سے کہتا ہے: یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر۔ ایسی ایسی باتیں مازی کو نمازے کو ایسی رہتا کہ تنی رکعتیں بوتیں۔ اور تیسی خیال نہیں رہتا کہ تنی رکعتیں ہوئیں۔

﴿ 59 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ مَالَئِكَ ۚ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لِمْ يَجِدُوا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا.

(وهو جزء من الحديث) رواه البخاري، باب الاستهام في الاذان، رقم: ٦١٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا تواب معلوم ہوجا تا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرعه اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرعه اندازی کرتے۔ (جاری)

﴿ 60 ﴾ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِـاَرْضٍ قِـِيّ فَبِحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ اَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ اَذَّنَ وَاَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودٍ اللهِ مَالَا يُرَاى طَرَفَاهُ. رواه عبدالرزاق فى مصنفه ١٠/١هـ.

حضرت سلمان فارس ﷺ سروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص جنگل میں ہواور نماز کا وقت ہوجائے تو وضوکرے، پانی نہ ملے تو تیم کرے۔ پھر جب وہ اقامت کہہ کرنماز پڑھتا ہے تو اس کے دونوں ( کھنے والے ) فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگراذان دیتا ہے پھرا قامت کہہ کرنماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچے اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی لیمنی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے کہ جن کے دونوں کنار بے دیکھے نمیس جاسکتے۔ کی لیمنی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے کہ جن کے دونوں کنار بے دیکھے نمیس جاسکتے۔ کہ جن کے دونوں کنار بے دیکھے نمیس جاسکتے۔ (معنف عبدالرزاق)

﴿ 61 ﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: يَعْجَبُ
رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ مِنْ رَاعِى غَنَمَ فِى رَاْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُوَّذِنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّى، فَيَقُولُ اللهُ
عَزَّوَجَلَّ: أَنْظُرُوْا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُوَّذِنُ وَيُقِيْمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنَى قَدْ عَفَوْتُ لِعَبْدِى وَالْهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَبْدِى وَاللهِ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ اللهُ ا

حضرت عُقیہ بن عامر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدارشادفرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدارشادفرماتے ہیں ہوئے سازتمہارے دب اللہ تعالی خرشتوں سے فرماتے ہیں : میرے اس بندے کودیکھو اوان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں : میرے اس بندے کودیکھو اوان کہدکر نماز پڑھ دہا ہے سب میرے ڈرکی وجہ سے کر رہا ہے میں نے اپنے بندے کی مغفرت کردی اور جنت کا دا خلہ طے کر دیا۔

(ابودا کودی اور جنت کا دا خلہ طے کر دیا۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ثِنْتَانِ لَا تُودَّانِ اَوْقَلَّمَا تُرَدَّان: اللَّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَاْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

رواه ابو داؤد، باب الدغاء عند اللقاء، رقم: ٢٥٤٠

حضرت مہل بن سعد ﷺ مرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشادفر مایا: دووقتوں کی دعا ئیں رَنہیں کی جاتیں۔ایک اذان کے وقت دوسرے اس وقت جب گھسان کی لڑائی شروع ہوجائے۔

﴿ 63 ﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكِ اللهِ مَلْكِ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ

يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَآنَا آشْهَدُ آنْ لَآاِلُهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَسَمْعُ الْمُؤَدِّدَةُ وَرَسُوْلُهُ، وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَنَّاء خُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ .

رواه مسلم، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه .....، رقم: ١ ٨٥

حضرت سعد بن افی وقاص رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے موّذ ن کی اوان سننے کے وقت بہ کہا: وَآنَا اَشْهَدُ اَنْ آلاِللَهُ إِلَّا اللهُ وَحٰدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِیْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلامِ دِیْنَا تو اس کے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے۔ ترجمہ: میں بھی شہاوت دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اوریہ شہاوت دیتا ہوں کہ محمد علی کے الله تعالیٰ کے بندے اور رسول میں، اور میں الله تعالیٰ کورب مانے پر بحمد علی کے در سول مانے پر اور اسلام کودین مانے پر راضی ہوں۔

کو دین مانے پر راضی ہوں۔

(مسلم)

﴿ 64 ﴾ عَنْ اَبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ ، فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِىْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا يَقِينًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبي ٢٠٤/١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال ﷺ اذان دینے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جومؤ ذن نے اذان میں کیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(متدرک ماکم)

فائدہ: اس روایت معلوم ہوتا ہے کہا ذان کا جواب دینے والا وہی الفاظ دہرائے جومو ذان نے کے۔ البت حضرت عمرضی اللہ عند کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حَیَّ عَلَی الصَّلُوةِ اور حَیَّ عَلَی الْفَلَاح کے جواب میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّهُ إِلَّا بِاللهِ كَهَا جائے۔ (ملم)

﴿ 65 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : قُلْ كَمَا يَقُولُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ.

رواه ابوداؤد، باب ما يقول اذا سمع المؤذن، رقم: ٢٥ ٥

حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنها فرمات بين كدا يك خض في عرض كيا: يا رسول الله!
اقان كهنه والم بهم ساجر وتواب بين بوسع بوت بين (كياكوئى ايساعل م كهمين بهى اقان ويخ والى فضيلت بل جائه بي رسول الله عَيْنِكُ في ارشا وفر مايا: وبى كلمات كها كروجوم وفن كهت بين بعرجب تم اقان كاجواب و رجوكوتو وعاما عمو (جوما تكوك ) وه وياجات كار (ايوداود) كهت بين بعرجب تم اقان كاجواب و رجوكوتو وعاما تكو (جوما تكوك ) وه وياجات كار (ايوداود) في عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا اللهِ مَنْ عَلْد اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا اللهِ مَنْ عَلْد مَنْ عَلْد عَلَى عَلَى صَلَاةً وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى صَلَاةً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْوَسِيلَة ، فَإِنَّهَا مَنْ لَهُ عَلَى الْجَنَّة لَا تَنْبَعَى إلَّا فَعَدْ مِنْ عِبَادِ اللهِ ، وَازْجُو إَنْ اكُونَ اَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَالَ لِيَ الْوَسِيلَة حَلَّ عَلَيْهِ الشَّفَاعَة .

رواه مسلم، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه .....، وقم ٩٤٩

حصرت عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشا وفر ماتے ہوئے سنا: جب مؤذن کی آ واز سنوتو اسی طرح کہ وجس طرح مؤذن کہ آ واز سنوتو اسی طرح کہ وجس طرح مؤذن کہ تاہے، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجنا ہے اللہ تعالی اس پر اس کے بدلے دس رحتیں بھیجے ہیں پھر میرے لئے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کروکیونکہ وسیلہ جنت میں ایک دن رحتیں بھیجے ہیں پھر میرے لئے اللہ تعالیٰ سے بندہ کے لئے مخصوص ہے اور مجھے امید (خاص) مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ کے لئے محصوص ہے اور مجھے امید ہیں ہوں۔ جو میری شفاعت کاحق دار مرکی دعا مانگ گاوہ میری شفاعت کاحق دار (مسلم)

﴿ 67 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَ فِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ فِ الَّذِي وَعَدْتَّهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

رواه البخاري، باب الدعاء عند النداء، رقم: ١١٤ ورواه البيه في في سننه

الكبرى، وزادفي آخره: إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ١٠/١

حفرت جابر بن عبدالله رضى الله عنها بدوايت بكرسول الله علي في ارشادفر مايا: جو في الله علي في الله علي في الله علي الله عنه و المسلام الله عنه الله عنه و المسلم و الله الله و الله عنه و الله الله و الله و

لا تُخلِفُ الْمِيْعَادَ، توقيامت كرن ال كركت ميرى شفاعت واجب بوگى - ترجمه: السال بورى دعوت اور (اذان كرب بعد) اداك جانے والى نماز كرب الحمر (صلى الله عليه وسلم) كووسيله عطافر ماديجيّ اوران كواس مقام محمود ير پنجاديجيّ جس كا آب نے ان سے وعد وفر مايا ج، بيشك آب وعد وفلافى نهيں كرتے - (بخارى بيعقى)

﴿ 68 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُنَادِى الْمُنَادِى: اللهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْهُ رِضًا لاَ تَسْخَطُ بَعْدَهُ، اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ دَعْوَتَهُ.

رواه احمد ٣٣٧/٣

﴿ 69 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَسَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُهُ: الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْآذَانِ وَالْإِقَسَامَةِ قَالُوْا: فَمَاذَا نَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: سَلُوا اللهَ الْعَافِيْةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب في العفو والعافية، رقم: ٣٥٩ ٣٥

حضرت انس بن ما لک ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اذان اورا قامت کے درمیانی وقت میں دعار زنہیں ہوتی یعنی قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ اہم کیا دعا مانگیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ سے دنیا وآخرت کی عافیت مانگا کرو۔

﴿ 70 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَالَئِكُ قَالَ: إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فُتِحَثُ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ ... ووه احمد ٣٤٢/٣

ا قامت کی جاتی ہے تو آسان کے درواز رکھول دیئے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ (منداحہ)

﴿ 71 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّا فَاحْسَنَ وُصُوْنَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْصَّلَاةِ فَالِنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَاكَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطُوتَيْهِ حَسَنَةً، وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرِى سَيِّنَةً، فَإِذَا سَمِعَ اَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلا يَسْعَ، فَإِنَّ اعْظَمَكُمْ اَجْرًا اَبْعَدُكُمْ دَارًا قَالُوا: لِمَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: مِنْ اَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا.

رواه الإمام مالك في الموطاء جامع الوضوء ص ٢٢

حضرت ابو ہریرہ رہے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو تحض اچھی طرح وضوکرتا ہے پھر نماز ہی کے ادادے ہے مجد کی طرف جاتا ہے، توجب تک وہ اس ارادے پر قائم رہتا ہے اسے نماز کا ثواب ملتارہتا ہے۔ اس کے ایک قدم پر ایک نیک کھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر اس کی ایک برائی مٹادی جاتی ہے۔ جبتم میں کوئی اقامت سے تو دوڑ کرنہ چلے اور تم میں سے جس کا گھر مسجد سے مثنازیا وہ دور ہوگا اتناہی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے بین کر پوچھا کہ ابو ہریرہ اگھر دور ہونے کی وجہ سے ثواب زیادہ کیوں ہوگا ؟ فرمایا: اس لئے کہ قدم زیادہ ہوں گے۔

﴿ 72 ﴾ عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْكُ : إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَى يَوْجِعَ فَلا يَقُلْ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وراه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٠٦/١ رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٠٦/١

حفرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے وضوکر کے مجد آتا ہے تو گھر واپس آنے تک اسے نماز کا ثواب ملتار ہتا ہے۔ اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں اور ارشاد فرمایا: اسے ایسانہیں کرنا چاہئے۔

کیں اور ارشاد فرمایا: اسے ایسانہیں کرنا چاہئے۔

(معدرک حاتم)

فائدہ: مطلب بیہ کہ جسے نمازی حالت میں دونوں ہاتھوں کی اُنگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا درست نہیں اور بلاوجہ ایسا کرنا پہند بیرہ عل نہیں اس طرح جوگھرے وضو کر کے نماز کے

ارادے سے مبجد آئے اس کے لئے بھی بیر مناسب نہیں کیونکہ نماز کا تواب حاصل کرنے کی وجہ فیص بھی گویا نماز کے تھم میں ہوتا ہے جیسا کہ دیگر روایات میں اس کی وضاحت ہے۔

﴿ 73 ﴾ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْانْصَارِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْانْصَارِ رَضِىَ اللهُ عَزَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَزَوَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَلَمَهُ الْيُسْرِى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَلَمَهُ الْيُسْرِى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَلَمَهُ الْيُسْرِى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيُقَرِّبُ اَحَدُكُمْ اَوْلِيُبَعِدْ، فَإِنْ آتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِى جَمَاعَةٍ غَفِرَ لَهُ فَإِنْ آتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُّوا بَعْضًا وَبَقِى بَعْضٌ صَلَّى مَا آذْرُكُ وَاتَمَّ مَا بَقِى، كَانَ كَذَلِك، فَإِنْ آتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُّوا فَاتَمَّ الصَّلَاةَ، كَانَ كَذَلِك.

رواه ابوداؤد، باب ماجاء في الهدي في المشي الي الصلاة، رقم: ٦٣ ٥

حفرت سعید بن میں بیا انسادی صحابی کے سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ عظامی کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: جبتم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کیلئے نکاتا ہے تو ہر دائیں قدم کے اٹھانے پراللہ تعالی اس کے لئے ایک نیکی کھودیتے ہیں اور ہر بائیں قدم کے رکھنے پراس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ (اب اسے اختیار ہے) کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھے یا لیے لیے قدم رکھے۔ اگر بیخص مجد آکر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ اگر مبعد آکر دیکھتا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے اور لوگ نماز کا بچھ حصہ پڑھ بھے ہیں اور پھھ باتی ہے تو اسے جتنی نماز مل جاتی ہے اسے (جماعت کے دی جاتی ہے اسے دی مباتی ہے اور باتی نماز خود کمل کر لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کردی جاتی ہے اور باتی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کردی جاتی ہے اور باتی نماز پڑھ کے ہیں اور رہا بنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کردی جاتی ہے اور باتی مفرت کردی جاتی ہے۔ (ابوداؤد) بھی مغفرت کردی جاتی ہے۔

﴿ 74 ﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُعَطَهِرًا اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُعَطَهِرًا اللهِ عَلَيْ قَالَ: مَنْ حَرَجَ اللهُ عَلَيْ الشّحلى اللّه صَلَاةٍ مَكْ تَسْبِيْحِ الصّحلى لا يُسْعِبُهُ إلّا إيَّاهُ فَآجُرُهُ كَآجُرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى إثْرِ صَلَاةٍ لَا لَعُو بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عَلِيهِ اللهُ السّلوة، رقم: ٧٥٥ عَلِيّيْنَ.

حضرت ابوأ مامد ظلم على ما يا : جو محص الله عليه على الله عليه على الله على

گھرے اچھی طرح وضوکر کے فرض نماز کے ارادے سے نکلتا ہے اسے احرام باندھ کر جج پر جانے والے کی طرح تو اب ملتا ہے۔ اور جو شخص صرف چاشت کی نماز پڑھنے کے لئے مشقت اٹھا کر اپنی جگہ سے نکلتا ہے اسے عمرہ کرنے والے کی طرح تو اب ملتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی فضول کام اور بے فائدہ بات ندہو، بیٹل او نچے درجہ کے اعمال میں کھا جاتا ہے۔

(ابودا وَد)

﴿ 75 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُويْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: لَا يَتَوَضَّا أَحَدُ كُمْ فَيُخْسِنُ وُضُوْءَ اَهُ وَيُسْبِغُهُ، ثُمَّ يَاتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيْهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اَهْلُ الْعَاتِبِ بِطَلْعَتِهِ.

حفرت الوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ارشا دفر مایا: تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضوکرتا ہے اور وضوکو کمال درجہ تک پہنچادیتا ہے۔ پھر صرف نمازی کے اراد بے سے مجد میں آتا ہے تو اللہ تعالی اس بندہ سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچا تک آئے سے اس کے گھروالے خوش ہوتے ہیں۔
دار کے اچا تک آئے سے اس کے گھروالے خوش ہوتے ہیں۔
(ابن ٹزیمہ)

﴿ 76 ﴾ عَنْ سَـلْمَانَ رَضِـي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَانَاتُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّا فِيْ بَيْتِهِ فَآحُسَنَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّا فِيْ بَيْتِهِ فَآحُسَنَ الْوُضُوْء، ثُمَّ اتَى الْمَشْجِلَ، فَهُو زَاتِرُ اللهِ، وَحَقِّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكُرِمُ الزَّائِرَ.

رواه الطبراني في الكبير واحد اسناديه رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/ ١٤٩

حفرت سلمان کی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جو شخص اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کر کے مبحد آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے (اللہ تعالیٰ اس کے میزبان ہیں )اور میزبان کے ذمہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ (طرانی جمح الزوائد)

﴿ 77 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَارَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّكُمْ تُويْدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، قَالُوا: نَعَمْ، يَارَسُوْلَ اللهِ اَقَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ فَقَالَ: يَابَعَى سَلِمَةً! دِيَارَكُمْ! تُكْتَبُ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ! تُكْتَبُ آثَارُكُمْ.

رواه مسلم، باب فضل كثرة الخطا الى المساجد، رقم: ٩ ١ ٥ ١

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنها فرمات بین که مجد نبوی کے ارد گرد کچے زمین خالی پرخی تھی۔ بوسلمہ (جو مدینہ منورہ ہیں ایک قبیلہ تھا ان کے مکانات مجدے دور تھے) انہوں نے ادادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہوجا کیں۔ یہ بات نبی کریم عظیا ہو تا کہ سبخی تو نبی کریم علی کہ مسجد کے قریب بنتقل ہونا صلی الله علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: مجھے بی خبر ملی ہے کہ تم لوگ مجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله! بیشک ہم بہی چاہ در ہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: بنوسلمہ وہیں رہوا تمہارے (مسجد تک آنے کے )سب قدم کھے جاتے ہیں، وہیں رہوا تمہارے (مسلم) مسجد تک آنے کے اسب قدم کھے جاتے ہیں، وہیں رہوا تمہارے (مسلم)

﴿ 78 ﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَّالِلُهِ قَالَ: مِنْ حِيْنَ يَخْرُجُ آحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ اللَّى مَسْجِدِى فَرِجْلٌ تَكُتُبُ لَهُ حَسَنَةً، وَرِجْلٌ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّمَةً حَتَّى يَرْجِعَ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: استاده صحيح ٤/٥٠ ٥

رواه مسلم، باب بيان ان اسم الصلقة يقع على كل نوع من المعروف .....رقم: ٣٣٣٥

حضرت الوہر پر وظی است کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر انسان کے ذمہ ہے کہ ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے (اس کی سلامتی کے شکر انے میں ) ایک صدفہ ادا کر ہے۔ تنہا را دو آ دمیوں کے درمیان انساف کر دیتا صدفہ ہے۔ کسی آ دمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یاس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا صدفہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدفہ ہے۔ ہروہ قدم جونماز کے لئے اٹھا وصدفہ ہے اور رسلم)

﴿ 80 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْكُ اللهَ لَلْهِ عَلَيْكُ : قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيُضِيعُ لِلَّذِيْنَ يَتَخَلِّلُونَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ بِنُوْرِ سَاطِع يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطيراني في الاوسط و استاده حسن، مجمع الزوائد ١٤٨/٢

حضرت ابو ہرمیہ وظیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفہ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعلق ان لوگوں کو جواند حیروں میں مساجد کی طرف جاتے ہیں، (چاروں طرف) پھیلنے والے نورے مُنو رفر مائیں گے۔

(طبرانی، جُمَّم الزوائد)

﴿ 81 ﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : الْمَشَّاءُ وْنَ اللهِ الْمُسَاجِدِ فِي الظُّلَم، أُولِلِكَ الْحَوَّاضُوْنَ فِي رَحْمَةِ اللهِ. وواه ابن ماجه وفي

اسناده اسماعيل بن رافع تكلم فيه الناس، وقال الترمذي: ضعفه بعض أهل العلم و سمعت محمدًا يعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث الترغيب ٢١٣/١

حفرت ابو ہریرہ تھے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اندھیروں میں بکٹرت معجدوں میں جانے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگانے والے ہیں۔

﴿ 82 ﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُ فَالَ: بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

رواه ابو داؤد، باب ماجاء في المشي الى الصلوة في الظلم، رقم: ١١٥

حفرت بریدہ فی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: جولوگ اندھرول میں بکش ت مجدول کو جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے پورے نور کی خوشخری سنا دیجئے۔

﴿ 83 ﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمُحَدَّرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ بَلَيْ اللهَ اَلَّهُ كُمُ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّوُ اللهِ بَلَاثُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

الْإِمَامِ، ثُمَّ يَسْتَظِرُ الصَّلَاةَ الَّتِيْ بَعْدَهَا، إِلَّا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. (الحديث) رواه بن جبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٢٣٧/٢

حضرت ابوسعید خدری علیہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اساد فر مایا: کیا میں تہمیں الیں چیز نہ بتلا وں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گنا ہوں کو معاف فر ماتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ فر ماتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور ارشاد فر ما کیں۔ فر مایا: طبیعت کی نا گواری کے باوجود (مثلاً سردی کے موسم میں) اچھی طرح وضو کرتا، مسجد کی طرف کشرت سے قدم اٹھا نا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ جو شخص بھی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے پھراس کے بعد والی نماز کے انتظار میں بیٹے جائے و فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں: یا اللہ! اس کی مغفرت فرماد ہے کہ ماد ہے۔

﴿ 84 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: اَلا اَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى ال

حضرت ابو ہریرہ دی ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: کیا میں تہہیں ایسے عمل نہ بتلا وَل جن کی وجہ سے اللہ تعالی گنا ہوں کو مثاتے ہیں اور درج بلند فر ماتے ہیں؟ صحابہ کی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور بتلا ہے۔ ارشاد فر مایا: نا گواری و مشقت کے باوجود کال وضوکرنا، مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا ہی حقیقی رباط ہے۔

فعائدہ: ''رباط'کے مشہور معنی ''اسلامی سرحد بردشن سے حفاظت کے لئے براؤ ڈالنے''کے ہیں جو بڑا عظیم الثان عمل ہے۔اس حدیث شریف میں نبی کریم علی نے ان اعمال کورباط غالبًا اس کھاظ سے فرمایا کہ جسے سرحد پر پڑاؤڈ ال کر حفاظت کی جاتی ہے اس طرح ان اعمال کے ذریعی فس و شیطان کے حملوں سے اپنی حفاظت کی جاتی ہے۔ (مرقة) ﴿ 85 ﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يُحَدِّتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَ اللهِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يُحَدِّتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَلَى الْمُسْتِعِدِ عَشْرَ جَسَنَاتٍ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ إِلَى الْمَسْتِعِدِ عَشْرَ جَسَنَاتٍ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ عَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ.

(واه احمد ٤/٧٤)

حضرت عقبہ بن عامر ﷺ من عامر ﷺ من عامر اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جب کوئی مخص اچھی طرح وضوکرتا ہے پھر مجد آکر نماز کے انظار بیس رہتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہراس قدم کے بدلہ جو اس نے مبحد کی طرف اٹھایا دس نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور نماز کے انظار میں بیٹھنے والاعبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ اور گھرسے نگلنے کے وقت سے لے کر گھر والیس لوٹے تک نماز پڑھنے والوں میں ثار کیا جاتا ہے۔

اور شیخ تک نماز پڑھنے والوں میں ثار کیا جاتا ہے۔

﴿ 86 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَهَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي مَلْكُ اللهُ تَعَالَى): يَا مُحَمَّدُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي مَلْكُ فَلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ فَلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ فَلْتُ: مَشْى الْاَفْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلُوةِ، وَإِسْبَاعُ الْوُصُوءِ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلُوةِ، وَإِسْبَاعُ الْوُصُوءِ فِي الْمَكُرُوهَ اللهِ الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلُوةِ، وَالصَّلَاةُ الْمُنْكَرُوتِ فِي اللَّهُ وَالنَّالُ فِعْلَ الْحَيْرَاتِ، وَتَوْكَ الْمُنْكَرَاتِ، بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: اللهُمَ إِنِي اَسْالُكَ فِعْلَ الْحَيْرَاتِ، وَتَوْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَالْ اللهِ عَلْوَلَ اللهِ عَلْمُولَ اللهِ عَلْوَلَ اللهِ عَلْمُولَ اللهِ عَلَيْكَ أَلَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى وَحُبَّ عَمَلِ يُقَرِّبُ اللهِ حُبِّكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَلَى اللهِ عَلَيْكَ أَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ أَلَى اللهِ عَلَيْكَ أَلَى عَمْ لَي اللهِ عَلَيْكَ أَلِي اللهِ عَلَيْكَ أَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ أَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

(وهو بعض الحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورةص، رقم: ٣٢٣٥

حضرت معاذین جبل ﷺ وسول الله صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ فی (رسول الله صلی الله علیه وسلم کوخواب میں ) ارشاد فرمایا: اے جمد! میں نے عرض کیا: اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: مُورِثَة کون نے اعمال کے افضال ہونے میں آپس میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: ان اعمال کے بارے میں جوگنا ہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا: وہ اعمال کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا: جماعت کی نماز وں کے لئے چل کر جانا ، ایک نماز کے بعدے دوسری نماز کے انتظار میں ہیٹھے رہنا اور نا گواری کے لئے چل کر جانا ، ایک نماز کے بعدے دوسری نماز کے انتظار میں ہیٹھے رہنا اور نا گواری کے

یاوجود (مثلاً سردی کے موسم میں ) اچھی طرح وضوکر نا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: اور کو نے اعمال کے افضل ہونے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: کھا نا کھلا نا بزم بات کر نا اور رات کو جب لوگ سور ہے ہوں نماز بڑھنا۔ پھر اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: ما نگو، میں نے یہ دعا ما نگی: اکسله نے آبی اسٹالک فیعل المنحیر آب، و تو تو المنگر آب، و حُبّ الممساکیون، و اَنْ تغفور لِی الله الله عَنْ وَحَمَدی، وَإِذَا اَرَدُت فِیْنَة فِی قَوْمِ فَعَوَفِی غَیْو مَفْتُون، و اَسْالله حُبّ وَحُبّ مَنْ یُحِبُد و وَحَبُ عَنْ مُعْتُون، وَاسْالله حُبّ وَحَبُ مَنْ یُحِبُد و وَحُبّ عَمْ لِی تُقَوِّ اِلله اِلله! میں آپ سے نیکوں کے کرنے ، ہرائیوں و حُبّ عَمْ لِی تُقور نے اور مسکینوں کی حجت کا سوال کرتا ہوں اور اس بات کا کہ آپ مجھ محاف فر ماد ہے ، محمد فر ماد ہے اور جب آپ کی تو م کو آز ماکش میں ڈالنے اور عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ فر ما تیمن تو محق کے اور اسٹون کی محبت کا جو آپ سے بیاں بلا لیج سے اللہ ایمن آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا جو آپ سے بیاں بلا لیج سے اللہ ایمن آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا جو آپ سے بھی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بید عاحق ہو آپ کی محبت کا جو آپ کی محبت کی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بید عاحق ہو آپ کی محبت سے بھی کے لئے اربار بردھو۔

بار بار بردھو۔

﴿ 87 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي تَأْلِيُّهُ قَالَ: آحَدُ كُمْ فِى صَلَاةٍ مَا دَامَتِ السَّي تَأْلِيُّهُ قَالَ: آحَدُ كُمْ فِى صَلَاةٍ مَا دَامَتِ السَّكَاةُ تَسخبِسُنَهُ، وَالْسَمَلَاثِكَةُ تَقُولُ: ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، مَالَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ ٱوْ للسَّارَةُ لَهُ وَارْحَمْهُ، مَالَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ ٱوْ يُحْدِثُ. رواه البخارى، باب اذا قال: احدكم آمين .....، رقم: ٣٢٢٩

حضرت ابو ہریرہ ﷺ میں سے وہ ایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے وہ شخص اس وقت تک نماز کا ثواب یا تار ہتا ہے جب تک وہ نماز کے انظار میں رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لئے بیدعا کرتے رہتے ہیں: یا اللہ! اس کی مغفرت فرما ہے اور اس پررحم فرما ہے۔ (نماز پڑھنے کے بعد بھی) جب تک نماز کی جگہ باوضو بیٹار ہتا ہے فرشتے اس کے لئے بہی وعا کرتے پڑے۔

﴿ 88 ﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، كَفُارِمِ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، عَلَى كَشْجِهِ وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْآكُبَرِ.

رواه احمد والطبراني في الاوسط، واستاد اخمد صالح، الترغيب ٢٨٤/١

حضرت ابو مرمره ظالم سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم في ارشاد فرمایا:

ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنے والا اس تھبسوار کی طرح ہے جس کا گھوڑا اسے اللّٰہ تعالیٰ کے راستے میں تیزی سے لے کر دوڑے نماز کا انتظار کرنے والا (نفس وشیطان کے خلاف)سب سے بڑے مورچہ پرہے۔

﴿ 89 ﴾ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، ثَلا ثَا، وَللِثَّانِيْ مَرَّةً. وواه ابن مأجه، باب فضل الصف المقدم، وقم: ٩٩٦

حضرت عرباض بن ساريد فَ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله المُعْلَقُ الله عَنْ الله المُعْلَقُ الله عَنْ الله المُعْلِقُ الله المُعْلَقُ الله المُعْلَقُ الله المُعْلَقُ اللهُ الله المُعْلِقُ الله المُعْ الله المُعْلِ الله المُعْلَقُ الله المُعْلِمُ اللهُ الله المُع

حضرت ابوامامہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ بہلی حف والوں پر رحمت کا دعا کرتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا دوسری صف والوں کے لئے بھی بیفنیات ہے؟
آپ نے ارشاد فرمایا: دوسری صف والوں کے لئے بھی بیفنیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیب بھی ارشاد فرمایا: اپنی صفوں کو سیدھ ارکھا کرو، کا ندھوں کو کا ندھوں کی سیدھ میں رکھا کرو، صفوں کو سیدھار کھا کرو، کا ندھوں کو کا ندھوں کے درمیانی خلا کو پُرکیا صفوں کو سیدھان (صفوں میں خالی جگہ دیم کیم کر اس لئے کہ شیطان (صفوں میں خالی جگہ دیم کیم کر ) تمھارے درمیان بھیٹر کے بچوں کی طرح کے کھوس جا تا ہے۔

فائدہ: بھائیوں کے لئے زم بن جانے کا مطلب بیہ ہے کہ اگر کوئی صف سیرھی کرنے کے لئے تم پر ہاتھ دھ کرآگے چھے ہونے کو کہے تواس کی بات مان لیا کرو۔

﴿ 91 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكُ : خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ

اوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا.

رواه مسلم، باب تسوية الصفوف ..... رقم: ٩٨٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسول الدّسلی الدّعلیہ وسلم نے ارشادفر مایا: مردول کی صفول میں سب سے زیادہ تو اب پہلی صف کا ہے اور سب سے کم تو اب آخری صف کا ہے۔ عورتوں کی صفول میں سب سے زیادہ تو اب آخری صف کا ہے اور سب سے کم تو اب پہلی صف کا ہے۔ ورسب سے کم تو اب پہلی صف کا ہے۔

﴿ 92 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الصَّفَ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ، يَمسَحُ صُدُوْرَنَا وَمَناكِبَنَا وَيَقُوْلُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُوْلُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ عَزُّوجَلَّ وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوْفِ الْأُول.

رواه ابوداؤد، باب تسوية الصفوف، رقم: ٢٦٤

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے ، ہمارے سینوں اور کا ندھوں پر ہاتھ مبارک پھیر کرصفوں کوسیدھا فرماتے اور ارشا دفرماتے: (صفوں میں) آگے پیچھے نہ رہوا گر ایہا ہوا تو تمہارے دلول میں ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہوجائے گا اور فرمایا کرتے: الله تعالی اگل صف والوں پر حتیں نازل فرماتے ہیں اور ان کے لئے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ صف والوں پر حتیں نازل فرماتے ہیں اور ان کے لئے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

﴿ 93 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بِنْ عَازِبٍ رِضِى الله عَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُّوْلُ اللهِ عَلَيْتُ : إِنَّ اللهَ عَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُّوْلُ اللهِ عَلَيْتُ : إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَا مِنْ خُطُوةٍ آحَبُّ إِلَى عَزَّوَجَلَّ وَمَا مِنْ خُطُوةٍ آحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ خُطُوةٍ يَمُشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَقًا. ﴿ رُواه ابوداؤد، بَابَ فَى الصَلُوة تَقَامَ .....، رقم: ٢٢ه

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهماروایت کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی الله علیه وسلم سے ارشاد فرمایا: الله تعالی الله تعالی کواس قدم سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں جس کو انسان صف کی خالی جگہ کوئر کرنے کے لئے اٹھا تا ہے۔

(ابوداود)

﴿ 94 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِنَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصَّفُوفِ. رواه ابوداؤد، باب من يستحب ان يلى الامام في الصف ....، رقم ١٧٦٠ مِن صَلُونَ عَلَى مَيَامِنِ الصَّفُوفِ. رواه ابوداؤد، باب من يستحب ان يلى الامام في الصف ....، رقم ١٧٦٠ حضرت عائشرضى الله عنها روايت كرتى بين كرسول الله علي في الشاوفر مايا: الله تعالى معنول كرد كرس من ما في الله عنها والدين من عند الله الله علي الله علي الله عنول الله علي الله عنول الله عنول الله عنول الله عنها الله عنول الله ع

مفول کے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
(ایوداؤد)

﴿ 95 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ عَمَّرَ جَانِبَ المُمَسْجِدِ الْآيْسَرِ لِقِلَّةِ اَهْلِهِ فَلَهُ اَجْرَانِ.

رواه الطبراني في الكبير، وفيه: بقية، وهو مدلس و قد عنعته، ولكنه ثقة، مجمع الزوائد ٧/٢٥٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روابیت ہے کہ رسول الله عنظیقی نے ارشاد فر مایا: جو شخص مبحد میں صف کی بائیں جانب اس لئے کھڑ اہوتا ہے کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہیں تو اسے دو اجر ملتے ہیں۔
اجر ملتے ہیں۔
(طرانی، مجع الزوائد)

فائدہ: صحابہ کرام گا کو جب معلوم ہوا کہ صف کے دائیں صدی فضیات بائیں کے مقابلہ میں زیادہ ہے تو سب کوشوق ہوا کہ ای طرف کھڑے ہوں جس کی وجہ سے بائیں طرف کی جگہ خالی رہے گئی۔اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیات بھی ارشاد فر مائی۔

﴿ 96 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكِنَهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونُ عَلَى اللهُ عَنْ مَسُوْلِ اللهِ مَلْكِنَهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه ووافقه الذهبي ٢١٤/١

حضرت عا کشرضی الله عنبهاروایت کرتی بین کهرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی صفوں کی خالی جگہیں پُر کرنے والوں پر رصت نازل فرماتے بیں اور فر شیتے ان کے لئے استعفار کرتے ہیں۔

(متدرک مام)

﴿97﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَثَلَّتُ ۖ قَالَ: لَا يَصِلُ عَبْدٌ صَفًّا اللهِ رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، وَذَرَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ مِنَ الْبَرِّ.

(وهو بعض الحديث) رواه اطبراني في الاوسط ولا باس باسناده، الترغيب ١/٢٢/

حصرت ابو ہرمیرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص کسی صف کو ملا تا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کا ایک درجہ بلند فر مادیتے ہیں اور فرشتے اس بررحتوں کو بکھیر دیتے ہیں۔
(طبرانی، زنیب)

﴿ 98 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْضُهُ: خِيَارُكُمْ ٱلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الْصَّلُوةِ، وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَعْظُمُ أَجْرًا مِنْ خَطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلِّ إلى فُوْجَةٍ فِي الْصَّفِّ فَسَدَّهَا.

كلاهما بالشطر الاول، ورواه بتمامه الطبراني في الاوسط، الترغيب ٢/٢/١

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهمات روایت ہے که رسول الله علی نے ارشا دفر مایا: تم میں بہترین لوگ وہ بیں جونماز میں اپنے مونڈ ھے نرم رکھتے ہیں۔سب سے زیادہ تو اب دلانے والا وہ قدم ہے جس کوانسان صف کی خالی جگہ کو پُر کرنے کے لئے اٹھا تا ہے۔

(برار،ابن حبان ،طبرانی، ترغیب)

فائدہ: نمازیں اپنے مونڈ ھے زم رکھنے کا مطلب سے ہے کہ جب کوئی صف میں داخل ہونا چاہتو داکیں یا کی آنے والاصف ہونا چاہتے دائیں یا کی آنے والاصف میں داخل ہوجائے۔

﴿ 99 ﴾ عَنْ آبِي جُحَيْفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ سَدَّ فُوْجَةً فِي الصَّفِّ رواه النزارواسناده حسن، مجمع الزوائد٢٠١/٢ مَنْ سَدِّ مُحَمِع الزوائد٢٠١/٢

حضرت ابوجیفہ ﷺ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے صفح میں خالی جگہ کو کہ کہا ہے۔ ارشادفر مایا: جس شخص نے صف میں خالی جگہ کیا اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

﴿100﴾ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتِهِ قَالَ: مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهُ اللهُ. (وهو بعض الحديث) رواه ابو داؤد، باب تسوية الصفوف، رنم: ٦٦٦

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: جو شخص صف کو نو ٹر تا ہے الله هخص صف کو ملاتا ہے الله تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملا دیتے ہیں اور جو شخص صف کو نو ٹر تا ہے الله تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دورکر دیتے ہیں۔

(ابوداؤد)

فائدہ: صف توڑنے کا مطلب سے کہ صف کے درمیان ایس جگد پر کوئی سامان رکھ دیے کہ صف بوری نہ ہوسکے یاصف میں خالی جگدد کھے کر بھی اسے پُر نہ کرے دری نہ ہوسکے یاصف میں خالی جگدد کھے کر بھی اسے پُر نہ کرے

﴿101﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ : سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ. مِنْ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ. ومَ: ٧٢٣

حضرت انس بھی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: اپنی صفوں کوسیدھا کیا کروکیونکہ نماز کواچھی طرح اداکرنے میں صفوں کوسیدھا کرنا شامل ہے۔ ( بخاری )

﴿102﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّا لَلِصَّلَاةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْمَعَ الْحَصَاتِةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْمَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْفِي الْمَسْجِدِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ.

رواه مسلم باب فضل الوضوء والصلوة عقبه، رقم: ٩٩ ٥

حضرت عثمان بن عفان عَنَّ المُعْنَ فرمات بين: مل في رسول الله عَنَّ كو يدارشاد فرمات موت من الله عَنْ عَنْ كو يدارشاد فرمات مح موت منا : جو شخص كامل وضوكرتا م يحرفض نماذك لئ چل كرجاتا م اورنماز جماعت ك ساته مسجد مين اداكرتا م توالله تعالى اس كانا بول كومعاف فرمادية بين (ملم) هذا محمّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَيْعُجَبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمْعِ.

رواه احمد واستاده حسن، مجمع الزوائد ١٦٣/٢

حضرت عمر بن خطاب ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو بیدارشا دفرماتے ہیں۔ مداحر جمع الزوائد)

﴿104﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : فَضْلُ صَلَاقِ الرَّبُولِ اللهِ عَلَيْكُ : فَضْلُ صَلَاقِ الرَّبُولِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُوْنَ دَرَجَةً.

﴿105﴾ عَنْ آبِنَى هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْنَجَمَاعَةِ تُصَعَقَدُ عَلَى صَلَاتُه الدَّجُلِ فِي النَّجَمَاعَةِ تُصَعَقَدُ عَلَى صَلَا تِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَفِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ ضِعْفًا.

(الحديث) رواه البخارى، باب فضل صلوة الجماعة، رقم: ٦٤٧

حضرت ابو ہرمیرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے پچپیں در ہے زیادہ تواب رکھتا ہے۔

﴿106﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ آفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَلَةِ بِسَبْعِ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. رواه مسلم، باب فضل صلوة الجماعة ....، رقم: ١٤٧٧

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے که رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے اجروثواب میں ستائیس درجے زیادہ ہے۔ (مسلم)

﴿107﴾ عَنْ قُبَاثِ بْنِ اَشْيَسَمَ اللَّيْفِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : صَلاةُ اللهِ عَنْ قُبَاثِ بَنِ اَشْدِ عَلَيْكِ : صَلاةً اللهِ عِنْ صَلاةِ اَرْبَعَةٍ تَقْرَى، وَصَلاةً اَرْبَعَةٍ يَوُّهُ اَحَدُهُمْ اَرْكَىٰ عِنْدَ اللهِ عِنْ صَلاةً ثَمَانِيَةٍ يَوُّمُ اَحَدُهُمْ اَرْكَىٰ عِنْدَ اللهِ الصَّالَةُ ثَمَانِيَةٍ يَوُّمُ اَحَدُهُمْ اَرْكَىٰ عِنْدَ اللهِ عِنْ مَائَةٍ تَتْرَى، وصَلاةً ثَمَانِيةٍ يَوْمُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْ مَائِةً تَتْرَى، وراه البزار والطبرانى في الكبير ورجال الطبرانى موثقون، مجمع الزوائد ١٦٣/٢ مِنْ مِائَةٍ تَتْرَى،

حضرت قباث بن اشیم لیٹی منظمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا:
دوآ دمیوں کی جماعت کی نماز کہ ایک امام ہوایک مقتدی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک چارآ دمیوں کی
علیحہ علیحہ ہماز سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس طرح چارآ دمیوں کی جماعت کی نماز آٹھ آ دمیوں کی
علیحہ ہماعت کی نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے اور آٹھ آ دمیوں کی جماعت کی نماز سوآ دمیوں کی علیحہ ہما علی میں میں از بارہ طرانی مجمح الروائد)
علیحہ ہماز سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

﴿108﴾ عَنْ أَبَيّ بْنِ كَعْبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلَا تِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَا تَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكٰى مِنْ صَلَا تِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ اَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. (وحو بعض الحديث) رواه ابو داؤد، باب مى

فضل صلوة الجماعة؛ رقم ٤٥٥ سنن ابي داؤد طبع دار الباز للنشرو التوزيع

حضرت الى بن كعب ﷺ سے روایت ہے كدرسول اللہ عظیہ نے ارشادفر مایا: ایک آدی كا دوسرے كے ساتھ با جماعت نماز پڑھنا اس كے اكيلے نماز پڑھنے سے افضل ہے اور تين آدميوں كا با جماعت نماز پڑھنا دوآ دميوں كے با جماعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اس طرح جماعت كى نماز ميں مجمع جتنازيا دہ موگا اتنائى اللہ تعالى كوزيا دہ محبوب ہے۔

(ابوداور)

﴿109﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: الصَّلاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلاةٍ فَاتَّمَ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَعَصَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلاةٍ فَاتَّمَ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَعَصَاعَةُ وَمَا المَسْيَنَ صَلَاقً. رواه ابو داؤد، باب ماجاء في فضل المشي الى الصلوة، رقم: ٥٠٠

حفرت ابوسعید خدری کا گھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نے ارشاد فر مایا: جماعت ہے نماز پڑھنے کا ثواب بچیس نماز وں کے برابر ہوتا ہے اور جب کوئی شخص جنگل بیابان میں نماز پڑھتا ہے اور اس کا رکوع سجدہ بھی پورا کرتا ہے بعنی تسبیحات کواطمینان سے پڑھتا ہے تواس نماز کا ثواب بچاس نماز وں کے برابر بہنچ جاتا ہے۔

(ایودا کور)

﴿110﴾ عَنْ أَبِسِي المَدَّرْدَاءِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدُو لَاتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّنْبُ الْقَاصِيْةَ. رواه ابوداؤد، باب التشديد في ترك الجماعة، رقم: ٤٧ه

حضرت ابودرداء علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے میدارشادفر ماتے ہوئے سنا: جس گاؤں یا جنگل میں تین آدمی ہوں اور وہاں با جماعت نماز نہ ہوتی ہوتوان پر شیطان پوری طرح عالب آجا تا ہے اس لئے جماعت سے نماز پڑھنے کو ضروری مجھو ہی جھیڑیا آگیلی بکری کو کھا جا تا ہے (اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے)۔

﴿111﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ :لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ اَزْوَاجَهُ فِى اَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْتِيْ فَاذِنَّ لَهُ فَحَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِى الْآرْضِ.

حفزت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علی ہی ہوئے اور آپ کی تارواری تکلیف بڑھ گئ تو آپ نے دوسری بویوں سے اس بات کی اجازت لی کہ آپ کی تارواری

مير \_ گُرين كى جائے \_ انہوں نے آپ كواس بات كى اجازت و \_ دى \_ ( پجر جب نماز كا وقت ہوائو ) رسول الله عليه وسلم دوآ دميوں كا سہارا لے كر ( مسجد جانے كے لئے اس طرح ) فطے كه ( كمرورى كى وجر ) آپ كے يا وَال زمين يرهسٹ رہے تھے ۔ ( بخارى ) ﴿ 112 ﴾ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِ كَانَ إِذَا صَلّى بِالنّاسِ يَحِوّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِى الصَّلَاقِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصَّفَّةِ حَتَّى تَقُولُ يَخِوْر رَجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِى الصَّلَاقِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصَّفَّةِ حَتَّى تَقُولُ اللهِ عَلَيْكُ انْ اللهِ عَلَيْكُ انْ اللهِ عَلَيْكُ انْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ انْ اللهِ عَلَيْكُ انْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ اللهِ عَلْكُ اللهِ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اله

اصحاب النبي تُنك، رقم:٢٣٦٧

حضرت فضالہ بن عبید ﷺ جب نماز بڑھاتے تو صف میں کھڑے بہناز بڑھاتے تو صف میں کھڑے بعض اصحاب صفۃ بھوک کی شدت کی وجہ سے گرجاتے یہاں تک کہ باہر کے دیہاتی لوگ ان کود کھتے تو یوں بچھتے کہ بید ایوانے ہیں۔ رسول اللہ عظیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو کھتے تو یوں بچھتے کہ بید ایوانے ہیں۔ رسول اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا: اگر تمہیں وہ ثواب معلوم ہوجائے جو تمہارے لئے اللہ تعالی کے یہاں ہے تو تم اس سے بھی زیادہ تنگرتی اور فاقے میں رہنا پیند کرو۔ حضرت فضالہ فر ماتے ہیں کہ میں اس دن آ ہے سلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ تھا۔

(تنگ)

﴿113﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكُ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الْعُشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. رواه مسلم، باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة، رقم: ١٤٩١ مَلَى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

حفرت عثمان بن عفان ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کہ ویرارشاد فرماتے ہوئے۔ ہوئے اللہ علیہ کا درجو ہوئے ساتھ پڑھائے کی اور جو فرکی نماز بھی جاعت کے ساتھ پڑھ لے گویاس نے پوری رات عبادت کی ۔ فرکی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے گویاس نے پوری رات عبادت کی ۔

﴿114﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ اَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى النُّمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ.

(الحديث) رواه مسلم، باب فضل صلاة الجماعة .....، رقم: ١٤٨٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: منافقین پرسب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔

﴿115﴾ عَنْ اَسِيْ هُمَوَيْمَوَةَ رَضِمَى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ ۚ قَالَ: وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا.

(وهو طرف من الحديث) رواه البخاري، باب الاستهام في الاذان، رقم: ١٥٠،

حضرت ابوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اگر لوگوں کوظہر کی نماز کے لئے دو پہر کی گرمی میں چل کر مسجد جانے کی فضیلت معلوم ہوجاتی تووہ ظہر کی نماز ول کی فضیلت ظہر کی نماز کے لئے دوڑتے ہوئے جاتے۔ اور اگر انہیں عشاء اور فجر، کی نماز ول کی فضیلت معلوم ہوجاتی تو وہ ان نماز ول کے لئے مسجد جاتے چاہے انہیں (سمی بیاری کی وجہ سے) معلوم ہوجاتی تو وہ ان نماز ول کے لئے مسجد جاتے چاہے انہیں (سمی بیاری کی وجہ سے) گھسٹ کرہی جانا پڑتا۔

﴿116﴾ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّلِكُ : مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِيُ جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِيْ دِمَّةِ اللهِ كَبُّهُ اللهُ فِي النَّارِ لِوَجْهِهِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٩/٢

حضرت ابوبکرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جوشف صبح کی مفاطقت کے ارشاد فر مایا: جوشف صبح کی مفاطقت کی ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ میں آئے ہوئے محف کوستائے گا اللہ تعالی اسے اوند ھے منہ جہنم میں پھینک دیں گے۔
میں آئے ہوئے محف کوستائے گا اللہ تعالی اسے اوند ھے منہ جہنم میں پھینک دیں گے۔
(طیر انی بمجمع الزوائد)

﴿117﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ صَلَّى للهِ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ صَلَّى للهِ اللهِ عَلَيْكِ : مَنْ صَلَّى اللهِ عَلَيْكِ : مَنْ اللَّارِ، وَمَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُ

٢٤١ قال الحافظ المنذري: رواه الترمذي وقال: لااعلم احدا رفعه الا ما روى مسلم بن قتيبة عن طعمة بن عمر وقال المملي رحمه الله: ومسلم وطعمة وبقية رواته ثقات، الترغيب ٢٦٣/١

حضرت انس بن ما لك رفي فرمات بي كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: جو خص

چالیس دن اخلاص سے تکبیر اُولی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تواس کو دو پروانے ملتے ہیں۔ ایک پروانہ جہنم سے بری ہونے کا دوسرانفاق سے بری ہونے کا۔ (تندی)

﴿118﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَقَدْهَمَمْتُ أَنْ آهُو فِنْيَتِى فَيَجْمَعُ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آتِى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِى بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةً فَأَجَرِّقَهَا وواه ابوداؤد، باب التشديد في ترك الجماعة، رقم: ٩٤ه

حضرت الوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اچھی طرح وضوکر تاہے، پھر جمعہ کی نماز کے لئے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید تین دن کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دورانِ خطبہ ان سے کھیلا رہا (یا ہم محمہ کا خاص ہاتھ، چٹائی، کیڑے وغیرہ سے کھیلا رہا) تو اس نے فضول کا م کیا (ادراس کی وجہ سے جمعہ کا خاص فراب ضائع کردیا)۔

﴿120﴾ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْانْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّئِكُ يَقُوْلُ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عَنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ حَرَجَ عَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طَيْبٍ إِنْ كَانَ عَنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ حَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَاتِي الْمُصَلِّقِ الْمُعَلِيقِ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ آحَدًا، ثُمَّ ٱنْصَتَ إِذَا حَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّى كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ إِنْ الْحُراى. (واه احمد ٥/ ٤٢٠)

حضرت ابو ابوب انصاری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: جو خص جعہ کے دن عسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہوتو اسے بھی استعال کرتا ہے،

ا چھے کیڑے پہنتا ہے،اس کے بعد مسجد جاتا ہے۔ پھر مسجد آکرا گرموقع ہوتو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچا تا یعنی لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگیا ہوانہیں جاتا۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لئے آتا ہے اس وقت ہے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا تو بیا عمال اس جعدے گذشتہ جعہ تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوجاتے ہیں۔ (منداحہ)

184

﴿121﴾ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ اللّٰ اللّٰهِ: لَا يَغْتَسِلُ رَجُلّ يَوْمَ اللهُ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ اللّٰهِ الْ يَمْسُ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ اللّٰجُمُعَةِ وَيَسَطَهُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخُورُ جُ فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلّمَ الْإِمَامُ إِلَّا خُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرِى. وواه البخارى، باب الدهن للجمعة، وقم: ٨٨٣

حضرت سلمان فارسی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو خص جعہ کے دن غسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگا تا ہے یا اپنے گھر سے خوشبو استعال کرتا ہے پھر مسجد جاتا ہے۔ مسجد پہنچ کر جو دوآ دمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان میں نہیں بیٹھ تا اور جتنی تو فیق ہو جعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو توجہ اور خاموثی سے سنتا ہے تواس شخص کے اس جعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے شاہوں کومعاف کردیا جاتا ہے۔

﴿122﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوا وَعَلَيْكُمْ بِالسِّواكِ.

رواه الطبراني في الاوسط والصغير ورجاله ثقات، مجمع الزواثد ٢ /٣٨٨

حضرت ابو ہریرہ دیں اللہ میں کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فر مایا: مسلمانو! اللہ تعالی نے اس دن کوتمہارے لئے عید کا دن بنایا ہے لہٰذااس دن عنسل کیا کرواورمسواک کا اجتمام کیا کرو۔

(طرانی جمع الزوائد)

﴿123﴾ عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَالَ: إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَسُلُّ الْخُطَايَا مِنْ أَصُوْلِ الشَّغْرِ اِسْتِلَالًا رواه السطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد١٧٧/٢، طبع مؤسسة المعارف بيروت

حضرت ابواُ مامہ رہا : جمعہ کے دن کریم عظیم نے ارشاد فر مایا: جمعہ کے دن کا مشال گنا ہول کو بالوں کی جڑ الروائد) کا مشل گنا ہول کو بالوں کی جڑ وں تک سے نکال دیتا ہے۔

﴿124﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ تَلَيُّكُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ، وَمَثْلُ الْمُهَجِرِ كَمَثْلِ الَّذِي وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ، وَمَثْلُ الْمُهَجِرِ كَمَثْلِ الَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبُشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ عَوْوا صُحْفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكُر. رواه البخاري، باب الاستماع الى الخطبة يوم الجمعة، رقم: ٩٢٩

حضرت الو ہر رہ و منظیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مجد کے درواز ے پر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد کلصتے ہیں (اس طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے دہتے ہیں)۔ جو جمعہ کی نماز کے لئے سویرے جا تا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد والے کو مرغی ، اس کے بعد والے کو مینڈ ھا، اس کے بعد والے کو مرغی ، اس کے بعد والے کو انڈ اصدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب امام خطب دینے کے لئے آتا ہے تو فرشتے اپنے وہ رجس جن میں آنے والوں کے مام کھے گئے ہیں لیبیٹ دیتے ہیں اور خطب سنے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ (بخاری)

﴿125﴾ عَنْ يَزَيْدَ بْنِ آبِي مَرْيَمَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَحِقَنِيْ عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع رَحِمَهُ اللهُ عَلَنَهُ وَأَنَا مَاشِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَبْشِرْ ، فَإِنَّ خُطَاكَ هذه فِي سَبِيْلِ اللهِ ، سَمِعْتُ أَبَاعَبْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ عَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُمَا حَرَامٌ وَشِي اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْكُ النّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله، رقم: ١٦٣٢

حضرت يزيد بن افي مريم رحمة الله عليه فرمات بي كه مين جعه كي نمازك لئے پيدل جار باتھا كه حضرت يزيد بن افي مريم رحمة الله عليه فرماتے بيں كه مين خوشخرى موكه تمهارے يه قدم الله تعالىٰ كراسته ميں بيں۔ ميں نے ابوعبس رفظ الله كو يه فرماتے موئے سنا ہے كه رسول الله صلى الله تعالىٰ كراسته ميں غبار آلود موئے تو وہ قدم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: جس ك قدم الله تعالىٰ كراسته ميں غبار آلود موئے تو وہ قدم دوز خ كي آگ برحرام بيں۔

﴿126﴾ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسِ التَّقَفِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ عَسَّلَ يَعُومُ اللهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ: مَنْ عَسَّلَ يَعُومُ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْإِمَامِ مَنْ عَسَّلَ يَعُومُ اللهُ عَلَى الْإِمَامِ وَلَمْ يَرْكُبُ، وَوَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَرُكُبُ، وَوَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلُعُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ عَمَلُ سَنَةٍ آجُرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

رواه إبو داؤد، باب في الغسل للجمعة، رقم: ٣٤٥

حضرت اوس بن اوس تفنی کے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص جعد کے دن خوب اچھی طرح خسل کرتا ہے، بہت سویرے مجد جاتا ہے، پیدل جاتا ہے سواری پر سوار نہیں ہوتا ، امام سے قریب ہو کر بیٹے شاہے اور توجہ سے خطبہ سنتا ہے اس دوران کی شم کی بات نہیں کرتا ، خاموش رہتا ہے تو وہ جتنے قدم چل کر مجد آتا ہے اسے ہر ہرقدم کے بدلے ایک سال کے روزوں کا ثواب اور ایک سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔

﴿127﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَّلَئِكُ قَالَ: مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ، وَخَدَا وَابْتَكُرَ وَدَنَا، فَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ وَٱنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا الْحُدُ ٢٠٩/٢ مِنَةٍ وَصِيا مِهَا.

جفزت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص جعد کے دن اچھی طرح مسل کرتا ہے، بہت سوریے جعد کے لئے جاتا ہے، امام کے بالکل قریب بیٹھتا ہے اور خطبہ توجہ سے سنتا ہے اس دوران خاموش رہتا ہے تو وہ جتنے قدم چل کر مسجد آتا ہے اسے ہر ہرقدم کے بدلے سال بھرکی تتجدا ورسال بھرکے روز دن کا تواب ماتا ہے۔

﴿128﴾ عَنْ أَبِى لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ : إِنَّ يَوْمَ الْمُطْرِ الْمُحْدَةِ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْاَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَهُو اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْاَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَفِيهِ حَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ وَاهْبَطَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ اللهَ إِنَى الْاَرْضِ وَفِيْهِ تَوَقَّى اللهُ آدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللهَ فِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَة وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللهَ فِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَة مَامَنْ مَلْكُ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا الرَّضِ وَلَا رَيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا يَحْدِ إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقُنَ مِنْ مَالَحُهُ مَا اللهَ عَدْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حضرت ابولبابہ بن عبدالمندر رہے۔ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جمعہ کا دن سارے دنوں کا سر دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ بیدن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیدالفخی اور عیدالفِظ کے دن ہے بھی زیادہ مرتبہ والا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فر مایا ، ای دن ان کو زمین پر اتارا ، ای دن ان کوموت دی۔ اس دن میں ایک علیہ السلام کو پیدا فر مایا ، ای دن ان کو زمین پر اتارا ، ای دن ان کوموت دی۔ اس دن میں ایک گھڑی الی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی ما نگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطافر ماتے ہیں بشر طیکہ گھڑی الی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی ما نگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطافر ماتے ہیں بشر طیکہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے اور ای دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مُگر بفر شخ ، آسان ، زمین ، ہوا کیں ، پہاڑ ، سمندر سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں (اس لئے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی ہوا کئیں ، پہاڑ ، سمندر سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں (اس لئے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئیں ، پہاڑ ، سمندر سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں (اس لئے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئیں ہوگی۔

﴿129﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَعْدُرُبُ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَامِنْ دَآبَةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اللهِ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ اللهِ عَلَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ اللهِ عَلَى الله عَلَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ المُعَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

حضرت الوہر رہ میں میں موایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: سورج کے طلوع وغروب والے دنوں میں کوئی بھی زن جمعہ کے دن سے افضل نہیں یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔انسان و جنات کے علاوہ تمام جاندار جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں (کہ کہیں قیامت قائم نہ ہوجائے)۔

قیامت قائم نہ ہوجائے)۔

﴿130﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَاَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ فِيى اللهِ عَنْ اَبِي سَعَةِ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْاَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ إِنَّا فُوهِيَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ فِيْهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ النَّهُ عَنْ وَجَلَّ فِيْهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ فِيْهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ فِيْهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ اللهِ عَنْ الْعَصْرِ .

حفرت ابوسعید خدری ﷺ اور حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگل ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطافر مادیتے ہیں اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ تعالیٰ سے جو مانگل ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطافر مادیتے ہیں اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ (منداحم، اللّٰ الربانی)

﴿131﴾ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنُ تُقْضَى الصَّلَاةُ.

رؤاه مسلم باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم: ١٩٧٥

حضرت ابوموی اشعری فائے فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کو جمعہ کی گھڑی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا: وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے کیکرنماز کے ختم ہونے تک کا در میانی وقت ہے۔ (مسلم)

فائدہ: جمعہ کے دن قبولیت وائی گھڑی کی تعیین کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں لبنرااس يور ب دن زياده وعااورعبادت كاابتمام كرنا جا بيا - (نوى)

## سنن ونوافِل

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةٌ لَّكَ فَ عَشَى أَنْ يَبْعَفَك رَبُّك مَقَامًا مَّحْمُوْدًا﴾ [بنى اسرائيل: ٢٩]

الله تعالی نے اپنے رسول علی ہے خطاب فرمایا: اور دات کے بعض حصیں بیدار ہوکر تہجد کی نماز پڑھا کریں جو کہ آپ کے لئے پانچ نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز ہے۔ امید ہے کہ اس تبجد پڑھنے کی وجہ ہے آپ کے رب آپ کومقام محمود میں جگہ دیں گے۔ (بی اسرائیل)

فائدہ: قیامت میں جب سب لوگ پریثان ہوں گے تورسول اللہ عَلَیْ کی سفارش پراس پریثانی سے نجات ملے گی اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس سفارش کے تق کو مقام محمود کہتے ہیں۔
(بیان القرآن)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَيِينُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًاوَّقِيَامًا ﴾ والفرقان: ٦٤]

(الله تعالیٰ نے اپنے نیک بندول کی ایک صفت یہ بیان فرمائی که) وہ لوگ اپنے رب

(فرقان)

كسامن تحديث اوركفري موكردات گذارت ميل-

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَلْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا نَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّٱلْخُفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَغْيُنِ ۚ جَزَآءً ۚ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾ [السجدة:٦٠/١]

190

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ راتوں کو اپنے بستر وں سے اٹھ کر اپنے رب کوعذاب کے ڈرسے اور تو اب کی امید ہے پکارتے رہتے ہیں (بعنی نماز ، ذکر ، دعا میں گے رہتے ہیں) اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے آئکھوں کی مختلاک کا جوسامان خزانہ غیب میں موجود ہے اس کی کی شخص کو بھی خبر نہیں۔ یہ ان کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ (بحدہ)

وَقَالَ تَمَالَى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّعُيُوْنِ الْحِلِيْنَ مَا اللهُمْ رَبُّهُمْ طُ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الْيُلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴾ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: متنی لوگ باغات ادر چشموں میں ہوں گے ان کے رب نے آئیں جو تو اب عطا کیا ہوگا دواسے خوشی خوشی خوشی ہوں گے۔ دولوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکی کرنے والے تھے۔ وولوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے (یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت کی مشغولیت میں گزرتا تھا) اور شب کے آخری جھے میں استغفاد کیا کرتے تھے۔ (داریات)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَآيُهَا الْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ الْيُلَ إِلَّا قَلِيْلُا ۞ نِصْفَهُ آوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلُا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْانَ تَرْتِيْلُا ۞ إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلُا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاَ وَ اَقْرَمُ قِيْلُا ۞ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلُا ﴾

[المزمل: ١-٧]

الله تعالی نے رسول الله علی ہے خطاب فر مایا: اے چا در اوڑ سے والے! رات کو تبجد کی نماز میں کھڑے دہا کریں گر پھر دریآ رام فر مالیں یعنی آ دھی رات یا آ دھی رات سے پھر کم یا آ دھی رات سے پھر کم یا آ دھی رات سے پھر کھر کر پڑھا تیجئے۔ رات سے پھر کھر کھر کھر کر پڑھا تیجئے۔ (تبجد کے تھم کی ایک حکمت میں بھاری دہ تبدی کہ رات کے اٹھنے کے مجاہدے کی وجہ سے طبیعت میں بھاری

کلام ہرداشت کرنے کی استعداد خوب کامل ہوجائے کیونکہ ) ہم عنقریب آپ پرایک بھاری کلام (بعنی قرآن کریم) نازل کرنے والے ہیں۔ (دوسری حکمت یہ ہے کہ) رات کا الحسنان سے کی تا ہے اور اس وقت بات ٹھیک تکلتی ہے ( بعنی قراءت ذکر اور دعا کے الفاظ خوب اطمینان سے ادا ہوتے ہیں اور ان اعمال میں جی لگتا ہے۔ ( تیسری حکمت یہ ہے کہ ) آپ کو دن میں بہت سے مشاغل رہتے ہیں (جیسے بلیغی مشغلہ للہذارات کا وقت تو یکسوئی کے ساتھ عبادت اللی کے لئے ہونا چاہئے)

## احاديث نبويه

﴿132﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللهُ لِعَدْدِ فِي شَيْءِ ٱلْهَضَلَ مِنْ رَكَعَنَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَادَامَ فِيْ صَلَاتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِمثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ. قَالَ آبُوالنَّصْرِ: يَعنِي الْقُوْآنَ.

رواه الترمذي، باب ماتقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه، رقم: ٢٩١١

حضرت الوامامه رفض سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمی نے ارشا وفر مایا: اللہ تعالی کسی بندے کو دور کھت نماز کی توفیق دے دیں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بھیردی جاتی ہیں۔ اور بندے اللہ تعالی کا قرب اس چیز سے بڑھ کرکسی اور چیز کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتے جوخود اللہ تعالی کی ذات سے نکلتی ہے یعنی قرآن شریف۔

فائده: حدیث شریف کا مطلب سیب که الله تعالی کاسب سے زیادہ قرب قرآن کریم کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے۔

﴿133﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ مَوَّ بِقَبْرٍ فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ؟ فَقَالُوا: فَلانَّ فَقَالَ: رَكْعَنَان اَحَبُّ اللَّى هَذَا مِنْ بَقِيَّةِ ذُنْيَاكُمْ.

رواه الطيراني في الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢/٢٥ ٥

حفرت ابوہر مره دی ایت بے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک قبرے پاس سے

گذرے۔آپ نے دریافت فر مایا: بیقبر کس شخص کی ہے؟ صحابہ رہے نے عرض کیا: فلاں شخص کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس قبر والے شخص کے نزدیک دور کعتوں کا پڑھنا تمہاری دنیا کی باتی تمام چیزوں سے زیادہ پندیدہ ہے۔

(طرانی بحث الزوائد)

فائده: رسول الله صلى الله عليه وسلم كارشاد كالمقصدية بكردور كعت كى قيت تمام دنيا كي سازوسامان سے زيادہ ہے،اس كالتيج علم قبر ميں پہنچ كر ہوگا۔

﴿134﴾ عَنْ آبِيْ فَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مَلَّئِنَّ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ، وَالْوَرَقْ يَتَهَافَتُ: فَالَّذِ بِعُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ: فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا آبَاذَرًا قُلْتُ: لَكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا آبَاذَرًا قُلْتُ: لَلْكَ الْوَرَقُ عَلَى الصَّلَاةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجُهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ لَبُسُلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجُهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ فُولُهُ كُمَا يَتَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ.

حضرت ابوذر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے ، ہت ورختوں سے گررہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی دو ٹہنیاں ہاتھ میں لیس ان کے ہتے اور بھی گرنے لیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ابوذر! میں نے عرض کیا: لبیک یارسول اللہ! آپ نے ارشاد فر مایا: مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے نے عرض کیا: لبیک یارسول اللہ! آپ نے ارشاد فر مایا: مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے بی گرتے ہیں جیسے یہ ہتے اس درخت سے گر سے ہیں۔ (منداص)

﴿135﴾ عَنْ عَـاثِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكَ ۖ قَالَ: مَنْ صَابَرَ عَلَى اثْنَعَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَـةً بَنَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ بَيْنًا فِى الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

رواه النسائي، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة .....، رقم: ١٧٩٦

حضرت عائشد صنی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم کاارشاد قال فرماتی ہیں: جوشی بارہ رکعت ظہر رکعت ظہر کعتیں پڑھنے کی پابندی کرتا ہے الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں کی بناتے ہیں۔ چار رکعت ظہر سے پہلے، دور کعت ظہر کے بعد، دور کعت مغرب کے بعد دور کعت عشاء کے بعد اور دور کعت فجر سے پہلے، دور کعت ظہر کے بعد، دور کعت مغرب کے بعد دور کعت عشاء کے بعد اور دور کعت فہر سے پہلے۔

﴿136﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ تَلْكِلُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مُعَاهَلَةً مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدًّ مُعَاهَلَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْح.

رواه مسلم، باب استحباب ركعتي سنة الفجر .....، رقم: ١٦٨٦

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونوافل (اور سنتوں) میں سے کسی نماز کا اتنازیادہ اہتمام نہ تھا جتنا کہ فجر کی نماز سے پہلے دور کعت سنت پڑھنے کا اہتمام تھا۔

﴿137﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ فِيْ شَأْنِ الرَّكْعَيَّنِ عِنْدَ طُلُوْحَ الْفَجْرِ: لَهُمَا أَحَبُّ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا.

رواه مسلم، ايستجباب ركعتي سنة الفجر .....، رقم ١٦٨٩

حضرت عائشرض الله عنها عدوايت بك في كريم صلى الله عليه يلم في كروركعت سنتول ك بارك بين ارشاد فر مايا: بيدوركعتيس محصرارى و نياسة زياوه مجوب بين (مسلم) ( 138 ) عَنْ أُمِّ حَبِيْمَةَ بِنْتِ أَبِي شَفْيَانَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى اَرْبُع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الطُّهُو وَارْبُع بَعْدَهَا حَوَّمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّادِ.

رواه النسائي، باب الاختلاف على اسماعيل بن ابي خالد، رقم:١٨١٧

حفرت أم حبيب رضى الله عنها سے روایت ہے که رسول الله علی نے ارشادفر مایا: جو خض ظهر سے پہلے چار رکعتیں اور ظهر کے بعد چار رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے الله تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پرحرام فرمادیتے ہیں۔

فسافده: ظهرے پہلے کی جا در تعتیں سنت مو کدہ ہیں اور ظهر کے بعد کی جا در تعتوں میں دور تعتیں سنت مو کدہ ہیں اور دونفل ہیں۔

﴿139﴾ عَنْ أُمَّ حَبِيْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ تَلْكُ أَنَّهُ قَالَ: مَامِنْ عَبْدٍ مُوْمِنِ يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَتَمَسُّ وَجْهَهُ النَّارُ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

رواه النسائي، باب الاختلاف على اسماعيل بن ابي خالد، رقم: ١٨١٤

حضرت أم حبيبه رضى الله عنها ب روايت ب كه رسول الله عناية في ارشاد فرمايا: جو بھي

مؤمن بندہ ظہر کے بعد چار رکھتیں پڑھتا ہے اسے جہم کی آگ انشاء اللہ بھی ہیں چھوئے گی۔ (نائی)

﴿140﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَنُوْوْلَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَنُوُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظَّهْرِ وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبُوْابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَضْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ. رواه الترمذي وقال: حديث عبدالله بن السائب حديث

حسن غريب، باب ماجاء في الصلاة عند الزوال، رقم: ٧٨ ٤ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي

حفرت عبدالله بن سائب کی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ظہر سے پہلے زوال کے بعد چار رکعت پڑھتے تھے اور آپ نے ارشاوفر مایا: بیدوہ گھڑی ہے جس میں آسان کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میراکوئی نیک عمل آسان کی طرف چائے۔

آسان کی طرف چائے۔

**فائدہ**: ظہرے پہلے کی چار رکعت ہے مراد چار رکعت سنت مو کدہ ہیں۔اور بعض علماء کے نز دیک زوال کے بعد بیچار رکعت ظہر کی سنت مو کدہ کے علاوہ ہیں۔

﴿141﴾ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِهُ: اَرْبَعُ قَبْلَ الشَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِهُ: اَرْبَعُ قَبْلَ الشَّهُ اللهُ عَلَيْكُ، وَلَيْسَ مِنْ شَلْهُ الشَّحَدِ قَالَ رَسُولُ الله مَلْنَظِهُ: وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُو يُسَبِّحُ اللهُ يَلْكُ لَكُ السَّاعَةَ ثُمُّ قَرَا: ﴿ يَتَفَيَّوُ ا ظِلْلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا شَيْءٍ إِلَّا وَهُو يُسَبِّحُ اللهُ يَلْكُ السَّاعَةَ ثُمُّ قَرَا: ﴿ يَتَفَيَّوُ ا ظِلْلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا فَيْ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ والمنافرة عنه الله عَلَيْهُ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ والمنافرة الله عَلَيْهُ وَهُمْ دَاخِديث غريب، باب ومن سورة النحل، وقال: هذا حديث غريب، باب ومن سورة النحل، وقال الله عَلَيْهُ وَهُمْ دَاخِدُ وَقَالَ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُولُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

حضرت عمر بن خطاب عظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کو یدار شاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کو یدار شاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے برابر ہیں۔ رسول اللہ علی مالہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی استحال کی تنج کرتی ہے۔ پھر آیت کر بحہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: ساید دار چیزیں اور ان کے سائے (زوال کے وقت) بھی ایک طرف کو اور بھی دوسری طرف کو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی کو بحدہ کرتے ہوئے جھکے جاتے ہیں۔ (ترین) اور بھی دوسری طرف کو عاجزی کے ساتھ اللہ عَنْهُ عَا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : رَحِمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْدُ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ ع

رواه إبو داؤد، باب ألصالاة قبل العصر، رقم: ١٢٧١

قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنها سے روایت ہے کدر سول الله علی فی ارشاد فر مایا: الله تعالی اس شخص پررم فر مائیں جوعصر سے پہلے چار رکعت پڑھتا ہے۔ (ابوداود)

﴿143﴾ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ أَيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البحارى، باب تطوع قيام دمضان من الايعان، دقم:٣٧

حضرت ابو ہریرہ نظافہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فرمایا: جو شخص رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدول پر یعین کرتے ہوئے اور اس کے اجروا نعام کے شوق میں نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھلے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ (جاری)

﴿144﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ۚ ذَكُو شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ فِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ آيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خُوجَ مَ ضَهُرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ فِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ آيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خُوجَ مَنْ ثُلُولِهِ كَيَوْمٍ وَلَكَنْهُ أُمَّهُ. رواه ابن ماجه، باب ماجاء في قيام شهر رمضان، وقم: ١٣٢٨

حضرت عبدالرحمان ﷺ مسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ)
رمضان کے مہینہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: بیابیا مہینہ ہے کہ جس کے روز وں کو اللہ تعالی نے تم پر فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لئے اس کی تراوت کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالی کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجروا نعام کے شوق میں اس مہینہ کے روز ب رکھتا ہے اور تراوت کی پر صتا ہے وہ گنا ہول سے اس طرح پاک صاف ہوجا تا ہے جیسا کہ اپنی مال سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔

(این ماجر)

﴿145﴾ عَنْ اَبِيْ فَاطِمَةَ الْآزْدِيّ اَوِ الْإَسَدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النّبِيّ عُلَيْتُهُ: يَا اللّهُ عَنْهُ عَالَ: قَالَ لِي النّبِيّ عُلَيْتُهُ: يَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْ

حضرت ابوفاطمہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جھسے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابوفاطمہ! اگرتم مجھ سے (آخرت میں) ملنا چاہتے ہوتو سجدے زیادہ کیا کر ویعنی نمازیں کثرت سے پڑھا کرو۔

﴿146﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا

يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَا تُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَانْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَثْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَانْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَثْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ الْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُ عَزَّوَجَلَّ: انْظُرُوا هَلَ لِعَبْدِي مِنْ تَطُوْعٍ؟ فَيُكُمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عِلَى هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطُوعٌ؟ فَيُكُمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عِلَى فَلْ لِعَبْدِي مِن الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عِلَى فَلْ لِعَبْدِي مِن الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عِلَى فَلْ لِعَبْدِي مِن الْفَرِيْضَةِ مَا اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ مِنْ الْفَرِيْضَةِ مَا عَلَى اللّهُ اللّ

يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة .....، وقم: ٤١٣

حضرت ابو ہر یہ وہ فی کہ میں کہ میں نے ہسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوارشاد فرماتے ہوئے سا: قیامت کے دن آ دمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ فتا کام و نامراد ہوگا۔ اگر نماز فرض نماز میں پھر کی تو وہ فتا کام و نامراد ہوگا۔ اگر فرض نماز میں پھر کی ہوئی تو اللہ تعالی ارشاد فرما ئیں گے: دیکھو! کیا میر سے بند سے کے پاس پھر نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کی پوری کر دی جائے۔ اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالی ان سے فرضوں کی کی پوری کر دی جائے۔ اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالی ان سے فرضوں کی کی نوری فرمادیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باتی اعمال دوزہ، ذکو ق وغیرہ کا حساب ہوگا یعنی فرض دوزوں کی کی نفلی روزوں سے پوری کی جائے گی اور فرض ذکو ق کی کی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی اور فرض ذکو ق کی کی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی اور فرض ذکو ق کی کی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی۔

﴿147﴾ عَنْ اَبِي أَضَاصَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ تَلْكُلُهُ قَالَ: إِنَّ اَغْبَطَ اَوْلِيَائِيْ عِنْدِى لَسُوْمِنَ حَفِيْفُ الْمَعَادَةُ وَبَهِ وَاَطَاعَهُ فِي السِّرِّ وَكَانَ لَمُسُوَّعِهُ عَنْدَةً وَبَهِ وَاَطَاعَهُ فِي السِّرِّ وَكَانَ عَامِطُ فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ اللَّهِ بِالْاصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقَةُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَقَرَ بِاصْبَعَيْهِ فَقَالَ: عُجَلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَتْ بَوَاكِيْهِ قَلَّ تُرَاثُهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في الكفاف .....، وقم: ٣٣٤٧

حضرت ابوا مام فظیمت روایت ہے کہ نی کریم عظیمی نے ارشادفر مایا: میرے دوستوں میں میرے نز دیک زیادہ قابل رشک دہ مؤمن ہے جو ہلکا پھلکا ہو یعنی دنیا کے ساز دسامان ادراہل دعیال کا زیادہ بوجی نہ ہو ہنکا نہ سال کو بڑا حصد ملا ہو یعنی نوافل کثرت سے پڑھتا ہو، اللہ تعالی کی اطاعت (جس طرح ظاہر میں کرتا ہوای طرح) تنہائی میں بھی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت (جس طرح ظاہر میں کرتا ہوای طرح) تنہائی میں بھی کرتا ہو، اوگوں میں گمنام ہواس کی طرف انگیوں سے اشارے نہ کئے جاتے ہوں یعنی لوگوں میں مشہور نہ ہو، دوزی صرف گذارے کے قابل ہوجس پر صرکر کے عمر گزاددے۔ پھر

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے ہاتھ سے چنگی بجائی (جیسے کسی چیز کے جلد ہوجانے پر چنگی بجائی (جیسے کسی چیز کے جلد ہوجانے پر چنگی بجاتے ہیں) اور ارشاوفر مایا: اسے موت جلدی آجائے نداس پر رونے والیاں زیادہ ہوں اور ند میراث زیادہ ہو۔

﴿148﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي مَلْنَظَ عَائِمَهُمْ لَلهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي مَلْنَظَ عَوَا غَنَائِمَهُمْ لَمَا عَ وَالسَّبْي فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَاعُونَ غَنَائِمَهُمْ لَمَا فَسَحَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحُ مَارَبِحَ الْيَوْمَ مِثْلَهُ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ هَذَا فَحَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! لَقَدْ رَبِحْتُ وَبْحًا مَارَبِحَ الْيَوْمَ مِثْلَهُ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَادِيْ قَالَ: وَيْحَتُ وَمَا رَبِحْتُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

رواه ابو داؤد، ياب في التجارة في الغزو، رقم:٢٦٦٧ مختصر سنن ابي داؤد للمنذري

حفرت عبدالله بن سلمان سے روایت ہے کہ ایک صحابی کے بتایا کہ ہم لوگ جب بتایا کہ ہم لوگ جب بتایا کہ ہم لوگ جب بخیر کر جیکے تو لوگوں نے اپنا مال غنیمت نکالا جس میں مختلف سامان اور قیدی شخے اور خرید وفروخت شروع ہوگی ( کہ ہر شخص اپنی ضروریات خرید نے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا) استے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا بیارسول اللہ! مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ یہاں تمام لوگوں میں ہے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول اللہ علی ہے نہیں سامان خرید تار ہااور بیارہ ب

فائده: ایک اُوقیه چالیس درجم اورایک درجم تقریبًا تین گرام چاندی کا موتا ہے۔اس طرح تقریباً تین ہزار تولہ چاندی ہوئی۔

﴿149﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: يَعَقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ آحَدِكُمْ. إِذَا هُوَ نَامَ. ثَلاَتَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ

فَارْقُلْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرُ اللهُ انْحَلَّتْ عُفْدَةً، فَإِنْ تَوَطَّا انْحَلَّتْ عُفْدَةً، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَهُ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَهُ، فَإِنْ صَلَّى الْنَفْسِ كَسْلَانَ. رواه ابوداؤد، باب عُقْدُهُ، فَأَصْبَحَ خَبِيْتُ النَّفْسِ كَسْلَانَ. رواه ابوداؤد، باب قام الليل، وقم: ١٣٠٦ وفي رواية ابن ماجه: فَيُصْبِحُ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا وَإِنْ لَمْ يَصِبْ خَيْرًا. باب ماجه وفي قيام الليل، وقم: ١٣٢٩ لَمْ يُصِبْ خَيْرًا.

حضرت الو ہریرہ نظامیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے ارشاد فر مایا: تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گذی پر تین گر ہیں لگا دیتا ہے ہرگرہ پر سے پھو تک دیتا ہے '' انجی رات بہت پڑی ہے سوتا رہ' ۔ اگر انسان بیدار ہوکر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے پھر اگر تبجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گر ہیں کھل جاتی ہے سبت بوی خیر مل پھی ہوتی گر ہیں کھل جاتی ہے اور بہت بوی خیر مل پھی ہوتی ہے اور اگر تبجد نہیں پڑھتا تو ست رہتا ہے، طبیعت بوجمل ہوتی ہے اور بہت بوی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔

﴿150﴾ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِيْ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ عُقَدٌ فَيَتَوَضَّا ، فَإِذَا مِنْ أُمَّتِي يَقُولُ الْجَلَتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَاْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّا وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَاْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّا وَجْهَهُ الْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّا وَجْهَهُ الْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّا وَجْهَهُ الْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَا وَجُهَهُ الْحَلَّتْ عُقْدَةً، وَإِذَا وَضَا وَجُهَهُ الْحَلَّتُ عُقْدَةً وَإِذَا وَضَا وَجَهَا لِللهُ عُقْدَةً وَإِذَا وَضَا وَجُهَهُ الْحَلَّةُ عُقْدَةً وَإِذَا وَضَا وَعَلَيْهِ اللهُ وَالْمُعَالِدُ اللهُ وَالْمَا لَا لَكُولُوا اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

حضرت عقبہ بن عامر عظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: میری امت کے دوآ دمیوں میں سے ایک رات کواٹھتا ہے اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کواس عال میں وضو پر آمادہ کرتا ہے کہ اس پر شیطان کی طرف سے گرہیں کی ہوتی ہیں۔ جب وضو میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے توایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب بیا وال ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب بیا وال دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب پاؤں کہ دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ بھر اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں جو انسانوں کی دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل ہیں: میرے اس بندہ کود کھوکہ وہ کس طرح مشقت اٹھار ہاہے۔ میر ایہ بندہ مجمد سے جومائے گادہ اس طرح مشقت اٹھار ہاہے۔ میر ایہ بندہ مجمد سے جومائے گادہ اس طرح مشقت اٹھار ہاہے۔ میر ایہ بندہ مجمد سے جومائے گادہ اس طرح مشقت اٹھار ہاہے۔ میر ایہ بندہ مجمد سے جومائے گادہ اس طرح مشقت اٹھار ہائے۔

﴿ 151﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَهِرِ يُكَ لَـهُ، لَـهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَلْحَمْدُ بِلَهِ وَسُبْحَانِ اللهِ، وَلَا إِللهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ اَكْبَرُ، وَلَاحُولَ وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَدِيْرٌ، اَلْمُحَمْدُ بِلْهُ وَسُبْحَانِ اللهِ، وَلَا أَلَّهُ اللهُ، وَاللهُ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَاحُولَ وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللل

رواه البخارى، باب فضل من تعارّ من الليل فصلّى، وهم: ١١٥٠

حضرت عباده بن صامت و الله الله الله و حدة لا الله و حدة لا شويف لذه الله الله و حدة لا شويف لذه الله الله و الله و الله و حدة لا شويف لذه الله الله و الله

﴿ 52} عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: اَللَّهُمَّ لَكِ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيْمُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكِ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ انُورُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ، وَلَكَ السَّمُواتِ وَالْارْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْتَ الْحَمْدُ الْمُولُ الْعُرْفِي الْمُنْ وَالْعُولُ الْحَمْدُ الْحَلْحُ الْحَمْدُ الْحُمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحُمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحُمْدُ الْحَمْدُ الْحُمْدُ الْحَمْدُ الْحَامُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ ا

جعرت ابن عها آن رضى الله عنها سدوايت ب كدر ول الله عَلَيْكَ رات كوجب تبجد ك الشهوات و الآزض وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَك الْتَحَمَّدُ النَّ قَيِّمُ السَّمُواتِ وَالْآزْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَك الْتَحَمَّدُ الْتَ الْوَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَك الْتَحَمَّدُ الْتَ الْوَرُ السَّمُواتِ وَالْآرْضِ، وَلَك الْتَحَمَّدُ الْتَ الْحَمَّدُ الْتَ الْحَمَّدُ الْتَعَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَعَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحَمِّدُ وَالْلَارْضِ، وَلَك الْتَحَمَّدُ الْتَحَمِّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحَمِّدُ الْتَعَمِّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحَمِيْ وَالْتُواتِ وَالْلَارُضِ، وَلَك الْتَحَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحْمَدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَحْمَدُ الْتَحَمِّدُ الْتَحَمِّدُ الْتَحَمِّدُ الْتَحْمَدُ الْتَحْمَدُ الْتَحْمَادُ الْتَحْمَدُ الْتَحْمَدُ الْتَحْمَدُ الْتَحْمَدُ الْتَحْمَدُ الْتَحْمَدُ الْتَحْمَدُ الْتَحْمَادُ الْتَحْمَدُ الْتَحْمَدُ الْتَحْمَالُ الْتَحْمَدُ الْتَحْمَدُ الْتَحْمَادُ الْتَحْمَادُ الْتَحْمَدُ الْتَحْمَادُ الْتَحْمَادُ الْتَحْمَادُ الْتَحْمَادُ الْتَحْمَادُ الْتَحْمَادُ الْتَحْمَادُ الْتُحْمَادُ الْتَحْمَادُ الْتَحْمَالُولُونَ الْتَحْمَادُ الْتَحْمِدُ الْتَعْمَادُ الْتَحْمَادُ الْتَحْمَادُ الْتَحْمَادُ الْتَحْمَادُ الْتَحْمَادُ

الْمَحَقُّ، وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَ قَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ عَلَيْكُمْ حَتُّ، وَالسَّاعَةُ حَتُّ اللَّهُمُّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَالَّيْك انَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمَتُ ۚ وَالَّيْكَ حَاكَمُتُ ، فَاغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَاٱخَّرْتُ ، وَمَا ٱسْرَرْتُ وَمَا أَصْلَتْتُ، أَنْتَ الْمُقَلِّمُ وَآنْتَ الْمُؤِّخِرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ بِإِلَّهُ غَيْرُكَ تُوجِعه: استالله! تمام تعریقیں آپ ہی کے لئے ہیں، آپ ہی آسانوں اور زمین کواور جو مخلوق ان میں آباد ہان كے سنجالنے والے ہیں۔ تمام تعریفیں آپ بى كے لئے ہیں، زمین وآسان اور ان كى تمام مخلوقات برحکومت صرف آپ ہی کی ہے۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں آپ زمین وآسان كروش كرنے والے بين تمام تعريفين آب بى كے لئے بين آپ زمين وآسان كے باوشاه ہیں۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں، اصل وجود آپ ہی کا ہے، آپ کا دعدہ حق ہے ( کئ نہیں سكا) آب سے ملاقات ضرور ہوگی ، آپ ہی كافر مان حق ہے، جنت كا وجود حق ہے، جنهم كا وجود حق ہے، سارے انبیاء کیہم السلام برخق ہیں ، محرصلی الله علیہ وسلم برخق (رمول) ہیں اور قیامت ضرورآئ گی۔اےاللہ میں نے اسے آپ کوآپ کے سپروکردیا، میں نے آپ کودل سے مانا، میں نے آپ بی پر بھرومہ کیا، آپ بی کی طرف متوجہ ہوا، (ندمانے والوں میں سے)جس سے جھڑا کیا آپ بی کی مددے کیا اور آپ بی کی بارگاہ میں فریادانا یا ہوں البذامیرے ان گناموں کو معاف کردیجے جواب سے پہلے کیے اور جواس کے بعد کروں اور جو گناہ میں نے چھیا کر کیے اور جوعلاديد كيد\_آب بى توفيق دے كردين اعمال من آكے براهانے والے بين اور آب بى توفيق چھین کر چھے ہٹانے والے ہیں۔آپ کے سواکوئی معبورتبیں۔ بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی سے بیخے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ (یخاری)

﴿153﴾ عَنْ اَبِى هُ مَرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْعَيامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَاَفْصَلُ الصَّلُوةِ بَعْدَ الْقَرِيْصَةِ، صَلُوةُ اللَّيلِ.

رواه مسلم، باب فضل ضوم المحرم، رقم: ٢٧٥٥

حفرت ابو ہریرہ رہ دایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: رمضان المبارک کے بعدسب سے افغل روزے ماہ مجر م کے جی اور فرض تمازوں کے بعدسب سے افغل نمازرات کی (تماز تنجد) ہے۔

﴿154﴾ حَنْ إِيَّاسٍ يْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيِّ رَحِمَةُ اللهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ صَلُوةٍ بِلَيْلٍ وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلُوةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ.

رواه النطبراني في الكبير وفيه: محمد بن اسحاق وهو مدلس وبقية

رجاله ثقات؛ مجمع الزوائد٢ / ٢ ٥، وهو ثقة، ٩ ٢/١.

حضرت ایاس بن معاویه مزنی رخت الله علیه سے روایت ہے که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: تبجد ضرور پڑھا کرواگر چہ اتنی تھوڑی دیر بی کے لئے ہوجتنی دیر بیں بکری کا دود هدو ما جاتا ہے اور چونماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تبجد بیں شامل ہے۔ (طبر انی جمع الزوائد)

فَانَدُ فَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَى اللهُ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَى اللهُ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَى عَدَقَةِ الْعَلَى عَلَى عَدَقَةِ الْعَلَى عَدَقَةً الْعَلَى عَدَقَةً الْعَلَى عَدَقَةً الْعَلَى عَدَقَةً الْعَلَى عَدَقَةً الْعَلَى عَدَقَةً الْعَلَى عَلَى عَدَقَةً الْعَلَى عَدَقَةً الْعَلَى عَدَقَةً الْعَلَى عَدَقَةً الْعَلَى عَلَى عَدَقَةً الْعَلَى عَلَى عَلَى عَدَقَةً الْعَلَى عَدَى عَدَقَةً الْعَلَى عَدَى عَدَقَةً الْعَلَى عَدَى عَدَقَةً الْعَلَى عَلَى عَدَى عَدَقَةً الْعَلَى عَلَى عَدَى عَدَقَةً الْعَلَى عَلَى عَدَى عَدَى

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢/٩١٥

حضرت عبدالله ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: رات کی نفل نماز دن کی نفل نماز سے ایسی ہی افضل ہے جسیا کہ جھپ کر دیا ہوا صدقہ علانیہ صدقہ سے افضل ہے۔
(طبرانی، مجمع الزدائد)

﴿156﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ فِقِيَامِ اللهِ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّنَاتِ، وَمَنْهَاةٌ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَاْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُوْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّنَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنْ الْمِنْ مَا الله عَلَيْ مُواللهُ اللهُ عَنْ الْمُؤْمِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣٠٨/١

حضرت الواُ مامہ با بلی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی ہے ارشادفر مایا: تجد ضرور پر حاکرو۔ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقتہ رہاہے، اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا، گناہ معاف ہوں گے اور گناہوں سے نیچے رہوگے۔ (متدرک حاکم)

﴿157﴾ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ غَلَظِهُ قَالَ: ثَلاَ ثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَيَضْحَكَ النَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَمَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ وَمَلْ اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَلًا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ الل

يُفْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَكْفِيَهُ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَلَا كَيْفَ صَبَرَلَى بِنَفْسِهِ ؟ وَالَّذِى لَهُ اهْرَاقَ حَسَنَةٌ ، وَفِرَاشٌ لَيَّنَّ حَسَنٌ ، فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: يَلَرُ شَهُوتَهُ ، وَيَلْ كُونِي، وَلَوْ شَاءَ رَقْدَ، وَالَّذِى إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ ، وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهِرُوا ثُمَّ هَجَعُوا فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ فِي ضَرَّاءَ وَسَرَّاءَ . راوه الطبراني في الكبير باسناد حسن ،الترغيب ٤٣٤/١

حضرت البودرواء وظیفیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تمن شخص ایسے ہیں جن سے اللہ عب اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے لئے اکیالؤ تارہے جبکہ اس کے سب سے ایک دہ فخص ہے جو جہا دمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے لئے اکیالؤ تارہے جبکہ اس کے سب ساتھی میدان چھوڑ جا کیں پھریا تو وہ شہید ہوجائے یا اللہ تعالیٰ اس کی مدفر ما کیں اور اسے غلبہ عطافر ما کیں۔ اللہ تعالیٰ (فرشتوں سے) فرمائے ہیں: میرے اس بندہ کو دیکھو! میری خوشنودی کی خاطر کس طرح میدان میں جمار ہا۔ دوسراوہ خص ہے جس کے پہلو میں خوبصورت ہوی ہو اور بہترین نرم بستر موجود ہو اور پھر وہ (ان سب کو چھوڑ کر) تبجد میں مشغول ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں: دیکھو! بی چاہتوں کو چھوڑ رہا ہے اور جھے یا دکر رہا ہے آگر چاہتا تو سوتار بہتا۔ تعالیٰ فرمائے ہیں: دیکھو! بی چاہتوں کو چھوڑ رہا ہے اور جھے یا دکر رہا ہے آگر چاہتا تو سوتار بہتا۔ تیسراوہ خص ہے جو سفر میں قافلے کے ساتھ ہواور قافلے والے رات دیر تک جاگ کر سو چکے ہوں۔ بیا خیر شب میں طبیعت چاہے نہ چاہتوں میں تنجد کے اٹھ کھڑ اہو۔

(طبرانی برغیب)

﴿158﴾ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَّكُ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرى ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطُعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى يُرَى ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطُعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى لَيرَى ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطُعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّكَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده قوى ٢٦٢/٢

 شِثْتَ فَانِّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُوْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاءُ هُ عَنِ النَّاسِ.

رواه الطبراني في الاوسط واسناده حسن، الترغيب ٢٣١/١

حضرت المل بن سعدرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت جرئیل النظیمان نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: مجر (صلی الله علیہ وسلم)! آپ جتنا بھی زندہ رہیں ایک دن موت آنی ہے۔ آپ جو چاہیں عمل کریں اس کا بدلد آپ کو دیا جائے گا۔ جس سے چاہیں محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ جان لیجئے کہ مؤمن کی بزرگ تہجد پڑھنے میں ہے اور مؤمن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ (طرانی برخیب)

﴿160﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلانِ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَعَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

رواه البخاري، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، رقم: ٢ ه ١٩

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنها فرماتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: عبدالله! تم فلال کی طرح مت ہوجانا کہ وہ رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا پھر تہجد چھوڑ دی۔

فائدہ: مطلب بیہ کہ بلاکسی عذر کے اپنے دینی معمول کو چھوڑ نا اچھی بات نہیں ہے۔ (مظاہری)

﴿161﴾ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: صَلَاةُ اللَّهْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَتَشَهَّدْ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَيُلْحِثْ فِى الْمَسْتَلَةِ ثُمَّ إِذَا وَشَعَلَةِ ثُمَّ اللَّهُ عَلْمَ فَكُلُ وَكُنَاكُ الْحِدَاجُ وَلَى كَالْحِدَاجِ. وَعَا فَلْيَتَسَاكُنْ وَلْيَعَبَّاسُ وَلْيَتَصَعَفْ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَذَاكَ الْحِدَاجُ أَوْ كَالْحِدَاجِ.

حضرت مطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہا فر ماتے ہیں گہرسول اللہ علی نے ارشا وفر مایا: رات کی نماز دودورکعتیں ہیں لہٰذا جب تم میں ہے کوئی نماز پڑھے تو ہر دورکعتوں کے اخیر میں تشکید پڑھے۔ پھر دعا میں اصرار کرے، مسکنت اختیار کرے، بے کسی اور کمزوری کا اظہار کرے۔ جس نے ایسانہ کیااس کی نماز ادھوری ہے۔
(معداحہ)

## فائده: تشبُّد كے بعد دعاء ثماز ميں بھي اور سلام كے بعد بھي ما نگي جاسكتى ہے۔

﴿162﴾ عَنْ حُدَيْهُ فَهَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِالنَّبِيِّ عَلَيْكُ لِيلَةً وَهُوَ يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَدِيْنَةِ قَالَ: فَقُمْتُ أُصَلِّي وَرَاءَ هُ يُحَيَّلُ إِلَىَّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَةَ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَ هَا فَلَمْ يَرْكُعْ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَتَى آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَ هَا فَلَمْ يَرْكُعْ، فَقُلْتُ إِذَا خَتَمَهَا رَكَّعَ، فَخَسَمَ فَلَمْ يَرْكُعْ، فَلَمَّا خَتَمَ قَالَ: ٱللَّهُمَّ! لَكَ الْمَحَمَّدُ، اَللَّهُمَّ! لَكَ الْمَحَمَّدُ، وِثُرًا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْوَانَ، فَقُلْتُ إِنْ خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَ مَهَا وَلَمْ يَرْكُعْ، وَقَالَ: ٱللَّهُمَّا لَكَ الْحَمْدُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُوْرَةَ الْمَائِدَةِ، لَهُ قُلْتُ: إِذَا خَتَمَ رَكَعَ، فَخَتَمَهَا فَرَكَعَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيْم، ويُرَجِّعُ شَـفَتَيْهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سُبْحَانَ ربِّي الْآعْلَى، وَيُرَجِّعُ شَفَتَيْهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا أَفْهَمُ غَيْرَةَ ثُمَّ افْتَتَحَ سُوْرَةَ الْآنْعَام فَتَرَكْتُهُ وَذَهَبْتُ.

رواه عبد الرزاق في مصنفه ٢ /١٤٧

حفرت حذیفدین بمان ﷺ فرماتے میں کدایک رات میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم كے ياس سے كزرا۔ آپ مدينه منوره ميں معجد ميں نماز پڙھرے تھے۔ ميں بھي آپ كے بيجھے نماز بڑھنے کھڑا ہو گیااور مجھے بیخیال تھا کہ آپ کو پیمعلوم نہیں کہ میں آپ کے پیھیے نماز پڑھ رہا ہوں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ میں نے (اپنے دل میں) کہا کہ سو آيتوں پرركوع فرمائيں كے ليكن جب آپ صلى الله عليه وسلم نے سوآيتيں پڑھ ليس اور ركوع نه فر ما یا تو میں نے سوچا کہ دوسوآ بیوں پر رکوع فر مائیں گے مگر دوسوآ بیوں پر بھی رکوع ندفر ما یا تو مجھے خيال بواكسورت كختم يرركوع فرماكيل ك-جبآب فسورت ختم فرماكي تو اللهمة الك الْحَمْدُ، اَللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ، تين مرتبه يرها - يحرسوره آل عمران شروع فرما في توسى في خيال کیا کہاس کے ختم برتو رکوع فرما ہی لیس گے۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسورت ختم فرمائی ليكن ركوع نبيس فرما يااور تين مرتبه الله لله ألك المتحملة، يرها يهرسوره ما كده شروع فرمادي -میں نے سوچا سورہ ما کدہ کے ختم پر رکوع فرما کیں گے۔ چنانچہ آپ نے سورہ ما کدہ کے ختم پر رکوع فرماياتويس في آب كوركوع من سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيْم يرصة سنااور آپ اين موثول كوبلا رے تھ (جس کی وجہ سے ) میں مجھا کہ آ گیاس کے ساتھ کچھاور بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر آ پ

نے سجدہ فر مایا اور میں نے آپ کو تجدہ میں سنسخسان رَبِی الاعلی پڑھتے ساا اور آپ اپنے ہونؤں کو ہلارہ ہے تھ (جس کی وجہ سے) میں سمجھا کہ آپ اس کے ساتھ کچھا اور بھی پڑھ رہ ہیں جونؤں کو ہلارہ ہے تھ (جس کی وجہ سے) میں سمجھا کہ آپ اس کے ساتھ جی جس کو میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ پھر (دوسری رکعت میں ) سورہ انعام شروع فر مائی تو میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فراز پڑھنے ہوئے چھوڑ کر چلا آیا (کیونکہ میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فراز پڑھنے کی مزید ہمت نہ کرسکا)۔

﴿163﴾ عَنِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ لَيْلَةً حِيْنَ فَرَعَ مِنْ صَلَا تِهِ: ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِى بِهَا قَلْبِيْ، وَتَجْمَعُ بِهَا ٱمْرِى، وَتَكُمُّ بِهَا شَعْفِيْ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِيْ، وَتَوْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ، وَتُزَكِّيْ بِهَا عَمَلِيْ، وَتُلْهِمُنِيْ بِهَارُشْدِيْ، وَتَسَرُدُ بِهَا ٱلْفَتِيْ، وَتَعْصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، اَللَّهُمَّ اَعْطِييْ إِيْمَانًا وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفُرٌ، وَرَحْمَةُ آنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُك الْفَوْزَ فِي الْقَصَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْآعْدَاءِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْ زِلُ بِكَ حَاجَتِيىْ وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِيْ وَضَعُفَ عَـمَـلِي اِفْتَقَرْتُ اِلَى رَحْمَتِكَ، فَاسْأَلُك يَاقَاضِيَ الْامُوْرِ، وَيَاشَافِيَ الصُّدُورِ، كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ، أَنْ تُجِيْرَنِيْ مِنْ عَذَاب السَّعِيْسِ، وَمِنْ دَعْوَةِ التُّبُوْرِ، وَمِنْ فِئْنَةِ القُبُوْرِ. اَللَّهُمَّ مَا فَصُرَ عَنْهُ رَاْبِي وَلَمْ تَبُلُغَهُ نِيَّتِيْ، وَلَمْ تَبْلُغُهُ مَسْالَتِيْ مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ آحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرِ ٱنْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِنْ عِبَادِك فَاتِيْ اَزْغَبُ اِلَيْكَ فِيْهِ وَاسْأَلُكَهُ مِرَحْمَتِك رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، اَللَّهُمَّ ذَاالْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْآمْرِ الرَّشِيْدِ، أَسْأَلُكَ الْآمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشَّهُودِ، الرُّكَع السُّجُوْدِ، الْمُوْقِيْنَ بِالْعُهُوْدِ، آنْتَ رَحِيْمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُوِيْدُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ صَالِيْنَ وَلِا مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِأَوْلِيَاثِكَ وَعَدُوًا لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بحُبّك مَنْ اَحَبُّكَ وَنُعَادِيْ بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خَالَقَكِ، اَللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإجَابَةُ وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانُ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوْرًا فِي قَلْبِي وَنُوْرًا فِي قَبُويْ وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَى، وَنُوْرًا مِنْ حَلْفِيْ، وَلُورًا عَنْ يَعِيْنِي، وَلُورًا عَنْ شِمَالِيْ، وَلُوْرًا مِنْ فَوْقِيْ، وَلُورًا مِنْ تَسْحَتِيْ، وَنُوْرًا فِي سَمْعِيْ، وَنُوْرًا فِيْ بَصَرِى، وَنُوْرًا فِي شَعْرِى، وَنُوْرًا فِي بَشَرِى، وَنُوْرًا فِيْ لَحْمِيْ، وَنُورًا فِيْ دَمِيْ، وَنُورًا فِيْ عِظَامِيْ، اَللَّهُمَّ اَعْظِمْ لِيْ نُورًا وَاعْطِنِيْ نُورًا وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا، شُبْحَانَ الَّذِيْ تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، شُبْحَانَ الَّذِيْ لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ اللَّذِيْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيْحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالِنِعْمِ، سُبْحَانَ ذِي الْمَجُدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ﴿ رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب منه دعاء: اللَّهم اني استلك رحمة من عندك ....، رقم: ٣٤١٩

حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک رات تبجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو بید عاما نگتے ہوئے شا:

ٱلسُّلَّهُــمُّ إِنِّـىٰ ٱشْالُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِىٰ بِهَا قَلْبِىٰ، وَتَجْمَعُ بِهَا ٱمْرِىٰ، وَتَكُمُّ بِهَا شَعْيْءٌ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِيٌّ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ، وَتُزَكِّيْ بِهَاعَمَلِيْ، وَتُلْهِمُنِيْ بِهَا رُشْدِيْ، وَتَورُدُ بِهَا ٱلْفَتِيْ، وَتَعُصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، ٱللَّهُمَّ ٱعْطِنِي إيْمَانًا وَيَهَيْنُنَا لَيْسَ يَعْدُهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرُةِ، اَلَلَّهُمَّ إِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْقَوْزُ فِي الْقَصَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْاَعْدَاءِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي ٱنْوِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْبِي وَضَعُفَ عَمَلِى إِفْتَقَرْتُ اِلَى رَحْمَتِك، فَأَسْأَلُكَ يَاقَاضِيَ الْأَمُوْرِ، وَيَاشَافِيَ الصُّدُوْرِ، كَمَا تُجِيْرُ بَيْنُ الْبُحُوْرِ، أَنْ تُجِيْرِنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ، وَمِنْ فِنْنَةِ القُبُوْدِ. اَللَّهُمُ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِيْ وَلَمْ تَبْلُغُهُ نِيْتِيْ، وَلَمْ تَبْلُغُهُ مَسْاكَتِيْ مِنْ خَيْرَ وَعَــٰدْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوُ خَيْرِ آنْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِنْ غِبَادِكَ قَاِنِّيْ اَرْغُبُ اِلَيْكَ فِيْهِ وَاَسْأَلُكُهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ ذَاالْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْآهْرِ الرَّشِيْدِ، آسُالُكَ الْآمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْتُحُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّ بِيْنَ الشُّهُودِ، الرُّكُّع السُّجُوْدِ، الْـمُـوْفِيْنَ بِـالْعُهُوْدِ، آنْتَ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، اللُّهُمُّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْمَدِيْنَ غَيْرَ صَالِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ مِلْمًا لِاوْلِيَاثِكَ وَعَدُوا لِآعَدَاتِكَ نُجِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ اَحَبَّكَ وَتُنْعَادِى بِعَلَاوَاتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اَللَّهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهَالَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكُلَانُ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبي وَنُورًا فِيْ قَبْرِى وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَى، وَنُورًا مِنْ خَلْفِيْ، وَنُورًا عَنْ يَمِيْنِي، وَنُورًا عَنْ شِـمَالِيْ، وَنُوزُا مِنْ فَوْقِيْ، وَنُوزًا مِنْ تُحْتِيْ، وَنُؤزًا فِي سَمْعِيْ، وَنُوزًا فِي بَصَرِى، وَنُوْرًا فِي شَعْرِى، وَنُوْرًا فِي بَشَرِى، وَنُوْرًا فِي لَحْمِي، وَنُوْرًا فِي مَعْرِي، وَنُورًا فِيْ عِظَامِيْءَ اللَّهُمَّ اعْظِمْ لِيْ نُورًا وَاعْطِنِيْ نُوَّرًا وَاجْعَلْ لِيْ نُوَّرًا، سُبْحَانَ

الَّذِيْ تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، شُبْحَانَ الَّذِيْ لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ لَا يَنْبُغِى التَّسْبِيْـحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِى الْفَصْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِيْ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

ترجعه: - اے اللہ! میں آپ سے آپ کی خاص رجت ما نگا ہوں جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فر مادیجئے اوراس کے ذریعے میرے کام کوآسان فر مادیجئے اور میری پریثان حالی کواس رحت کے ذریعہ دور فر مادیجئے اور میری غیر حاضری کے معاملات کی ٹلہبانی فر مادیجئے اورجو چیزیں میرے پاس ہیں ان کواس رحبت کے ذریعہ بلندی اورعزت نصیب فرماد یجئے اور میرے عمل کواس رحمت کے ذریعہ (شرک وریا) سے پاک فرماد بیجئے اور میرے دل میں اس رحمت کے ذرایے وہی بات ڈال و یجئے جومیرے لئے سیح اور مناسب ہواور جس چیز سے مجھے محبت مودہ مجھے اس رجت کے ذریعہ عطافر مادیجئے اور اس رجت کے ذریعہ میری ہر برائی ہے حفاظت فر ماد يجئر سيا الله! مجصاليها ايمان اوريقين نصيب فرماد يجيئ جس كے بعد كسي فتم كا بھي كفرنه مواور مجھےا پی وہ رحمت عطا فر مائیے جس کے طفیل مجھے دنیا و آخزت میں آپ کی جانب ہے عزت و شرف کا مقام حاصل ہو جائے۔ یا اللہ! میں آپ سے فیصلوں کی درستگی، اور آپ کے ہاں شہیدوں والی مہمانی ، اور خوش نصیبوں والی زندگی اور دشمنوں کے مقابلہ میں آپ کی مدد کا سوال كرتا مول - ياالله! مين آپ كے سامنے إلى حاجت بيش كرتا موں اگر چەمىرى عقل ناقص ہے اور میراعمل کمزورے میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں۔اے کام بنانے والے اور داوں کوشفادیے والے! جس طرح آپ این قدرت سے (ایک ساتھ بہنے والے) سمندروں کو ایک دوسرے ہے جدار کھتے ہیں (کرکھارا میٹھے سے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارے سے الگ) ای طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہآپ مجھے دوزخ کی آگ سے اوراس عذاب سے جس کود کھے کرآ دمی وادیلاکرنے (موت کی دعاما تکنے ) لگے اور قبر کے عذاب سے دور رکھیے۔ یااللہ! جس بھلائی تک میری عقل نہ پہنچ سکی ، اور میراعمل اس بھلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا ، اور میری نیت بھی اس تک نہ بینی ، اور میں نے آپ سے اس بھلائی کی درخواست بھی نہ کی ہوجس کا آپ نے اپنی تخلوق میں کسی بندے سے دعد ہ فر مایا ہو یا کوئی اٹسی بھلائی ہو کہ اس کو آپ اینے بندوں میں کسی کو دیے والے ہوں اے تمام جہانوں کے یالنے والے! میں بھی آپ سے اس بھلائی کا خواہش مند ہوں اور اس کوآپ کی رحمت کے وسیلے سے مانگنا ہوں۔اےمضبوط عہد والے اور نیک كامول كے مالك الله! ميس آپ سے عذاب كے دن امن كاء اور قيامت كے دن جنت ميں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے مُقرَّب، اور آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے، ركوع سجدے ميں پڑے رہے والے اورعهدول كو يورا كرنے والے جيں۔ بيشك آب بڑے مہر بان اور بہت محبت فر مانے والے ہیں اور بلاشبہ آپ جو جاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ! ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت یا فتہ بنادیجئے ، ایبانہ کیجئے کہ ہم خود بھی مگمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں۔ آپ کے دوستوں سے ہماری صلح ہوآپ کے وشمنول کے ہم دشن ہول۔ جوآپ سے محبت رکھے ہم آپ کی اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت كريں اور جوآپ كا مخالف موہم آپ كى اس دشمنى كى وجەسے اس سے دشمنى كريں۔اے اللہ! بير دعا كرنا ميراكام إدرقبول كرنا آپكاكام إدريميرى كوشش إدرجروسرآپكى ذات یر ہے۔ یا اللہ! میرے دل میں ٹورڈال دیجئے ،اور میری قبر کوٹورانی کر دیجئے میرے آ گے ٹور میرے پیچے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اور نور اور میرے نیجے نور لین میرے ہر طرف آپ کا ہی نور ہو، اور میرے کا نول میں نور ،میری آئھوں میں نور ،میرے روئیس روئیں میں نور،میری کھال میں نور،میرے گوشت میں نور،میرے خون میں نور، اور میری ہڈی ہڈی میں نور ہی نور کر دیں۔اے اللہ میرے نور کو بڑھاد بچتے ، مجھ کونور عطا فر ماد بچتے اور میرے لئے نورمقدر فرماد یجئے۔ پاک ہے وہ ذات ،عزت جس کی جادر ہے اور اس کا فرمان عزت والا ہے، شرافت و ہزرگی جس کالباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ یاک ہے وہ ذات کہ ہرعیب سے یا کی صرف اس کی شایانِ شایان ہے۔ یا ک ہے وہ ذات جو بڑے نصل اور نعتوں والی ہے۔ یاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف وکرم والی ہے۔ اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال واکرام کی ما لک ہے۔ ((1:1)

﴿164﴾ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ رَحِيى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَةٍ: مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِجِائَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْعَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِائَتَى آيَةٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ . (واه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٢٠٩/١

حفرت ابو ہریرہ من ایت ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: جو محف کسی

رات نماز میں سوآیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عافل رہنے والوں میں شار نہیں ہوتا اور جو شخص کسی رات نماز میں دوسوآیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات مخلص عبادت گر اروں میں شار ہوتا ہے۔

﴿165﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ الْعَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِاتَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِاتَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِاتَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِاتَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ. ومَنْ قَرَا بِاللهِ عَزيمة في صحيحه ١٨١/٢٥

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله عنها نے اور شادفر مایا: جو شخص تبجد میں دس آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ اس رات عافلین میں شارنہیں ہوتا۔ جوسو آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ ان آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ ان لوگوں میں شار ہوتا ہے جن کو قنطار برابر ثواب ماتا ہے۔

﴿166﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَةٍ، كُلُّ أُوقِيَةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ . (واه ابن حبان، قال المحقق: اسناده حسن ١١/٦ ٣١

حضرت الوجريره ظَنَّهُ مَت روايت ب كدرسول الشَّعَيَّ فَ ارشًا وفر ما يا: قنطا رباره بزار الشَّعَيِّ فَ ارشًا وفر ما يا: قنطا رباره بزار الشَّعَيْ الشَّامِ مِيرُ ول سے بہتر ہے۔ (ابن حبان) ﴿ 167 ﴾ عَنْ آبِی هُورَ يُو وَ سَي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْفَ أَبِی هُورَ يَعَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللهُ عَنْفُ لَي وَجُهِ اللهُ عَنْهُ وَرَحِمَ اللهُ وَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْ اللهُ عَنْ وَجُهِ اللهُ اللهُ عَنْ وَجُهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجُهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فر مائی نظر اللہ علیہ اللہ علیہ کا میں جورات کواٹھ کر تبجد پڑھے پھراپی بیوی کو بھی جگائے اوروہ بھی نماز پڑھے اوراگر ( نیند کے غلبہ کی وجہ سے )وہ نہ اُٹھی تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا ساچھینٹاد ہے کر جگا دے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر حمت فر مائیں جورات کواٹھ کر تبجد پڑھے پھر اپنے شوہر کو جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ اسٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا ساچھینٹا دے کر جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ اسٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا ساچھینٹا دے کر

الفاوي من المنافعة ال

فائدہ: اس مدیث کا تعلق ان میاں ہوی ہے جو تبجد کا شوق رکھتے ہوں اوراس طرح اٹھاناان کے درمیان ناگواری کا سبب نہ ہو۔

﴿168﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ وَآبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَالَيُكُ : إِذَا آيْقَظُ الرَّجُلُ آهُلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَنصَلَّيَا آوْصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَ فِي الدَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ.

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعیدرضی الله عنهماہے روایت ہے کدرسول الله علیہ فیا نے ارشاد فر مایا: جب آ دمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی (کم از کم) دور کعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شار کھڑت سے ذکر کرنے والوں میں ہوجاتا ہے۔

(ابوداؤد)

﴿169﴾ عَنْ عَطَاءٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: آخْيِرِيْنِي بِاَعْجَبِ مَارَايْتِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَّئِكُ عَجَمًا؟ إِنَّهُ آتَانِي لَيْلَةً فَدَخَلَ مَعِي لِحَافِيْ ثُمَّ قَالَ: اللهِ مَلَّئِكُ عَجَمًا؟ إِنَّهُ آتَانِي لَيْلَةً فَدَخَلَ مَعِي لِحَافِيْ ثُمَّ قَالَ: فَرِيْنِي اَتَعَبَّدُ لِرَبِيْنِي اللهِ عَلَى صَدْرِهِ مُثَمَّ فَلَمْ يَوَلُ كَذَلِكَ حَتَى صَدْرِهِ مُثَمَّ وَكَعَ وَاسَهُ فَبَكَى اللهُ اللهُ يَوْفِئُهُ وَلَكَ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَلْبِكَ حَتَى جَاءَ بِلَالٌ يُؤْفِئُهُ إِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

اخرجه ابن حبان في صحيحه اقامة الحجةص ٢١٢

حضرت عطائہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ ہوا ہے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ کی کوئ کی بات جیب نہتی ۔ ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور میرے باس تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے لحاف میں لیٹ گئے۔ پھر فرمانے گئے: چھوڑ وہیں تواہب رب کی عبادت کروں۔ بیفرما کر بسترے اشھے، وضوفر مایا پھر نماز کے لئے کھڑے ہوگئے اور رونا شروع کردیا یہاں تک کہ آنسوسید مبارک تک بہنے گئے۔ پھر رکوع فرمایا اور اس میں بھی اس طرح

روتے رہے۔ پھر سجدہ فرمایا اس میں بھی ای طرح روتے رہے۔ پھر سجدے سے اٹھے اور ای طرح روتے رہے۔ پھر سجدہ فرمایا اس میں بھی ای طرح روتے رہے۔ پھر سجدے لئے آواز دی۔ طرح روتے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عند نے آگر صبح کی نماز کے لئے آواز دی۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ اتنا کیوں رور ہے ہیں جب کہ آپ کہ اسٹاد فرمایا: تو کیا پھر میں شکر گذار ہوتے بھی تو) اللہ تعالیٰ نے معاف فرماد سے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تو کیا پھر میں شکر گذار بندہ نہ بنوں ؟ اور میں الیا کیوں نہ کروں جب کہ آج رات مجھ پر ﴿إِنَّ فِ فِ فَ خَلْقِ السَّملوتِ بندہ نہ بنوں ؟ اور میں الیا کیوں نہ کروں جب کہ آج رات مجھ پر ﴿إِنَّ فِ فِ فَ خَلْقِ السَّملوتِ وَالْاَدْ ضِ وَاحْتِلَافِ اللَّهُ لِي وَالنَّهَادِ لَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ لَيْابِ کُولِي الْالْبَابِ کُلُولِي الْالْبَابِ کُلُولِي الْالْبَابِ کُلُولِي الْالْبَابِ کُلُولِي الْالْبَابِ کُلُولِي الْالْبَابِ کُلُولِي اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ الله

﴿170﴾ عَنْ عَـائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَا مِنِ امْرِي ءٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلُوةً بِلَيْلٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ اَجْرَ صَلُوتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ.

رواه النسائي، باب من كان له صلاة بالليل .....، رقم: ١٧٨٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جو شخص تہد پڑھنے نے ارشاد فر مایا: جو شخص تہد پڑھنے کا عادی ہواور نیند کے غلب کی وجہ سے (کسی رات) آگھ نہ کھلی تو اللہ تعالی اس کے لئے تہد کا تواب لکھد سے اس پر ایک انعام ہے کہ بغیر تہد پڑھ سے اس (اس رات) تہد کا تواب کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے کہ بغیر تہد پڑھ سے اسے (اس رات) تہد کا تواب کی جاتا ہے۔

﴿171﴾ عَنْ آبِى الْدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ اَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَسْوِى أَنْ يَقُوْمَ، يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَى أَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَانَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ. رواه النسائي، باب من اتى فراشه وهو ينوى القيام فنام، رقم: ١٧٨٨

حضرت الدورداء عظی سے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مخص رات کوسونے کے تھی کیکن وہ الیاسویا مختص رات کوسونے کے تھی کیکن وہ الیاسویا کہ صبح ہی جاگا تو اس کواس کی نبیت پر تنجید کا ثو اب ملتا ہے اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔

(نمائی)

﴿172﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ آنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَوِفُ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكَعَنَي الضَّحٰى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا

غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْفَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ . رواه ابوداؤد، باب صلوة الضحى، رقم: ١٢٨٧

حضرت معاذ بن انس جہنی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص فجری نماز سے فارغ ہوکراس جگہ بیٹھار ہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا پھر دور کعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہی ہوں۔

(ایوداؤد)

﴿173﴾ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَلْكُ يَقُوْلُ: مَنْ صَلّى الْغَدَاةَ ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلّى رَكْعَتَيْنِ اَوْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَلَّى الْغَدَةُ النَّارُ . وإذه البيه في في شعب الإيمان ٢٠٠/٣٤ لَمْ تَمَسَّ جِلْدَةُ النَّارُ .

حضرت حسن بن علی رضی الله عنها سے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کابیه ارشاد منقول ہے: جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک الله تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے پھر دویا جار رکعت (اشراق کی نماز ) پڑھتا ہے تواس کی کھال کو (بھی ) دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ (بیق)

﴿174﴾ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهُ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَاجْرِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ. رواه الترمذي وقال:

هذا حديث حسن غريب، باب ما ذكر مما يستجب من الجلوس ١٠٠٠٠٠رقم: ٨٦٥

حفرت انس بن ما لک فی روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظافہ نے ارشاوفر مایا: جو شخص فجر کی نماز جماعت ہے پڑھتا ہے پھر آ فقاب نظافے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے پھر دورکعت نقل پڑھتا ہے تو اسے جج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت آئس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم عظافہ نے تین مرتبدارشا وفر مایا: کامل جج اور عمرہ کا ثواب، کامل جج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔

﴿175﴾ عَنْ اَسِى اللَّارْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ مََلَئِكُ ۚ قَالَ: اِنَّ اللهَ عَزُّوَجَلَّـ يَقُولُ: اِنْ اللهَ عَزُورَجَلَّـ يَقُولُ: ابْنَ آدَمَ لَاتَعْجِزَنَّ مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ آخِرَهُ.

رواه اخمد و رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٤٩٢/٢

حضرت ابودرداء عظم سے روایت ہے کدرسول الله عظم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی فرمات ہیں: آدم کے بیٹے اون کے شروع میں چار کعت پڑھنے سے عاجز ند بنو میں تنہارے دن مجمع الروائد)

**فائدہ**: ریفضیلت اشراق کی نماز کی ہے اور ریجھی ممکن ہے کہ اس سے مراد چاشت کی نماز ہو۔

﴿176﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثُ رَسُولُ اللهِ نَالَتُ بَعْنًا فَاعْظَمُوا الْغَنِيْمَةَ، وَاَسْرَعُوا اللهِ عَلَيْكَ بَعْنًا فَاعْظَمُوا الْغَنِيْمَةَ، وَاَسْرَعُوا الْكَرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ، مَا رَايْنَا بَعْنًا قَطُ اَسْرَعَ كَرَّةً وَلَا اَعْظَمَ غَنِيْمَةً ؟ رَجُلٌ تَوَشَّا غَنِيْمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ! فَقَالَ: اَلا أُحْبِرُكُمْ بِاَسْرَعَ كَرَّةً مِنْهُ، وَاَعْظَمَ غَنِيْمَةً ؟ رَجُلٌ تَوَشَّا فِي بَيْتِهِ فَاحْسَنَ الْوُصُوعَ فَمَ لَمَ مُعَدِي فَصَلَّى فِيْهِ الْعَدَاةَ، ثُمَّ عَقَبَ بِصَلَاقِ الشَّحُوةِ فَقَدْ اَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَاعْظَمَ الْعَنِيْمَة.

رواه ابو يغلي ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٢/٢١٤

حضرت الو ہر مرہ ه ه الله علیہ ہے دوایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ایک فکر بھیجا جو بہت ہی جلد بہت سارا مال غنیمت کیکر واپس لوث آیا۔ ایک صحابی رضی الله عند نے عرض کیا: یا رسول الله! ہم نے کوئی ایسالفکر نہیں دیکھا جو اتنی جلدی اتنا سارا مال غنیمت کیکر واپس لوث آیا ہو۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: کیا ہی تہم ہیں اس ہے بھی کم وقت میں اس مال سے بہت زیادہ غنیمت کمانے والا محض نہ بتا ک یہ یہ وہ محض ہے جو اپنے گھر ہے اچھی طرح وضو کر کے معجد جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے تو یہ بہت تھوڑ ہے ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے تو یہ بہت تھوڑ ہے وقت میں بہت زیادہ نفع کمانے والا ہے۔

(ابویعلی بجم الروائد)

﴿177﴾ عَنْ اَبِى فَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ اللهُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِ سُلامَى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَصْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَصْدَقَةً، وَنَهْى عَنِ الْمُنْكِرِ صَدَقَةً، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً، وَلَمُرِّ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً، وَنَهْى عَنِ الْمُنْكِرِ صَدَقَةً، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ وَكُمْتَانِ يَرْكُمُهُمَا مِنَ الصَّحَى ....رواه مسلم، باب استحباب صلاة الضحى ....روم: ١٦٧١

حضرت ابوذر رہے ہے۔ روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: تم میں سے ہر مخص کے ذیعے اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روز اندہ سے کو ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ہرباد سُبْحَانَ اللهِ کہناصدقد ہے، ہرباد الْحَمْدُ لِلهِ کہناصدقد ہے، ہرباد الْاَلهُ اَكْبَدُ كہناصدقد ہے، ہرباد اللهُ اَكْبَدُ كہناصدقد ہے، بطائى كاحم كرناصدقد ہے، برائى سے دوكناصدقد ہے اور ہرجوڑ كشكرى اوا يُكَى كے لئے عاشت كے وقت دوركعتيں پڑھناكافى موجاتى بيں۔

رسلم)

﴿178﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَّلَئِكُ يَقُوْلُ: فِي الْإِنْسَانِ فَلْيُعِانَةٍ وَسِتُّوْنَ مَفْصِلًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا: وَمَنْ يُطِيْقُ ذَلِكَ يَانَبِيَّ اللهِ؟ قَالُ : النَّحَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِئَهَا، وَالشَّيْءَ تَدَجِيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ ذَلِكَ يَانَبِيَّ اللهِ؟ قَالُوا: وَمَنْ يُطِيْقُ لَمُمْ تَجِدُ فَرَكُعْتَا الطَّحِي تَدُونُهَا، وَاللهَ الاذِي عن الطريق، وتم: ٢٤٢ه لَمْ تَجِدُ فَرَكُعْتَا الطَّرِيق، وَاللهِ داؤد، باب في اماطة الاذِي عن الطريق، وتم: ٢٤٢ه

حضرت بریدہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سانہ آدی میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں۔ اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی سلامتی کے شکرانہ میں ایک صدقہ اواکیا کرے۔ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ! استف صدقے کون اوا کرسکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: مسجد میں اگر تھوک پڑا ہوتو استے فن کر دینا صدقہ کا تواب رکھتا ہے، راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اگران عملوں کا موقع نہ طے تو چاشت کی دورکعت نماز پڑھنا ان سب صدقات کے بدلے تہمارے لئے کافی ہے۔ (ایوداود)

﴿179﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَشُوْلُ اللهِ عَلَىٰ ثَنْ خَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الصُّحٰى خُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْدِ.

رواه ابن ماجه، باب ماجاء في صلوة الضحي، رقم: ١٣٨٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو چاشت کی دور کعت پڑھئے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اگر چہدہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

(ابن ماجہ)

﴿180﴾ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ صَلَّى الصَّحٰى رَكْعَتُيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْعُافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى اَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَامِدِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كُفِى ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كَتَبَهُ اللهُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَىْ عَشَرَةَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْسًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِلَّا اللهِ مَنَّ يَمُنُّ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَصَدَقَةٌ، وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَى الْحَدِ مِنْ عِبَادِهِ اَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَةً.

رواه الطبراني في الكبير وفيه: موسلي بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين

وابن حبان، وضعفه ابن المديني وغيره، ويقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢ /٤٩

حضرت ابودرواء رضی الله دوایت کرتے ہیں کہ دسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جو محف کیا شت کے دوفل پڑھتا ہے وہ الله تعالی کی عبادت سے فافل رہنے والوں میں شار نہیں ہوتا، جو چارفل پڑھتا ہے وہ عبادت گذاروں میں کھا جاتا ہے، جو چیفل پڑھتا ہے اس کے اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے، جو آٹھ نفل پڑھتا ہے اللہ تعالی اسے فرمال برداروں میں لکھ دیتے ہیں اور جو بارہ نفل پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں کل بنا دیتے ہیں۔ ہردن اور رات میں اللہ تعالی ایپ بندوں پرصد قد اور احسان فرماتے رہنے ہیں اور اللہ تعالی کا اپنے بندوں پرصد قد اور احسان فرماتے رہنے ہیں اور اللہ تعالی کا اپنے بندوں پرصد قد اور احسان فرماتے رہنے ہیں اور اللہ تعالی کا اپنے بندوں پرصد قد اور احسان فرماتے رہنے ہیں اور اللہ تعالی کا اپنے بندوں پرصد قد اور احسان فرماتے رہنے ہیں اور اللہ تعالی کا اپنے بندوں پرصد قد اور احسان فرماتے رہنے ہیں اور اللہ تعالی کا اپنے بندوں پرصد قد اور احسان فرماتے دیا ہے۔

(طبراني، جمع الزوائد)

﴿181﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ سَنَةً.

رواه الترمذي وقال: جديث ابي هريره حديث غريب، باب ماجاء في فضل التطوع .....، رقم: ٤٣٥

حضرت الوجرى وظاف سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشادفر مایا: جو محص مغرب کی نماز کے بعد چھ رکھتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تواسے بارہ سال کی عبادت کے برابر ثواب ماتا ہے۔

فائدہ: مغرب کے بعد دور کعتیں سنت مو کدہ کے علاوہ چار رکھت نوافل اور پڑھی جا کیں تو چھ ہوجا کیں گی۔ بعض علاء کے نزدیک سے چھ رکعت ،مغرب کی دور کعت سنت مو کدہ کے علاوہ ہیں۔
(مرقاۃ ،مظاہر حق)

﴿182﴾ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ لِبِلَالِ عِنْدَ صَلوْةِ الْفَجْوِ: يَا بِلَالُ، حَدِّشِينَ بِارْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِي الْمِسْلَامِ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِي الْمُحَتَّةِ قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا اَرْجَى عِنْدِى أَيْنَى لَمْ اتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِي سَاعَةٍ لَبْلِ اَوْنَهَادٍ إِلَّا

صَلَّيْتُ بَذَالِكَ الطُّهُوْدِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أَصَلِّيَ.

رواه البخاري، باب قضل الطهور بالليل والنهار .....، رقم: ١١٤٩

حضرت ابو ہریرہ دی ہے دوایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علی ہے حضرت بلال اسلام لانے کے بعد اپناہ ممل بتا وجس سے خبر کی نماز کے وقت دریا فت فرمایا: بلال!اسلام لانے کے بعد اپناہ ممل بتا وجس سے مہمیں تواب کی سب سے زیادہ امید ہوکیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تھا رے جوتوں کی آ ہٹ رات خواب میں تی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس ممل سے ہوہ یہ کہ میں نے رات یا دن میں جب کی وقت بھی وضوکیا ہے تواس وضوے اتی نماز (دَجِیّهُ الْوُضُوءِ) ضرور پڑھی ہے جتنی جھے اللہ تعالی کی طرف سے اس وقت توفیق ملی۔

## صلوة التبيح

﴿183﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَن اللهُ عَنْهُ مَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْكُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الشُمطّلِبِ: يَاعَبَّاسُ! يَا عَمَّاهُ! اَلا أَعْطِيْكَ؟ اَلا اَمْنَحُكَ؟ اَلا اَحْبُوك؟ اَلا اَهْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفْرَ اللهُ لَكَ ذَنْبِكَ اَوَلَهُ وَآخِرَهُ قَلِيْمَهُ وَحَدِيْفَةٌ خَطَاةً وَعَمْدَهُ، صَعِيْرَهُ وَكَيْرَةً سِرَّةً وَعَلايَتَةً عَشْرَ خِصَالٍ. اَنْ تُصَلِّى اَرْبَعَ وَكَانِتَ قَلْلَ فَي كُلِّ رَكْعَةٍ وَانْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: شبْحَانَ صَعْشِرًا فَرَعْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي اللهِ وَالْ رَكْعَةٍ وَانْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: شبْحَانَ اللهِ وَالْمَالِ اللهُ وَاللهُ عَشْرًا ثُمَّ مَوْقَ مَوَّةً مُولِهُ عَشَرًا ثُمَّ مَوْعَ مَاجِلهُ فَتَقُولُهَا وَانْتَ مَرَاعَعُ مَوْمَ اللهُ عَشْرًا ثُمَّ مَوْعَ مَاجِلهُ فَتَقُولُهَا وَانْتَ مَا اللهُ عَشْرًا ثُمَّ مَوْقَ لَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَشْرًا فَيَعْلُ وَلِكَ فِي اللهُ عَشْرًا ثُمَّ مَوْعَ مَاجِلةً فَتَقُولُها وَانْتَ مَا جِلهُ عَشْرًا ثُمَّ مَوْعَ وَاللهُ عَشْرًا فَيَا مَا عَشْرًا فَيَعْلُ فَلِكَ فِي اللهُ عَلْمَا فَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عباس ﷺ سے فر مایا: عباس!میرے تجا! کیا میں آپ کوایک عطیمہ نہ کروں؟ کیا ایک

م ميرند كرون؟ كياايك تخفه پيش ند كرون؟ كيامين آپ كوايياعمل نه بتاؤن جب آپ اس كوكرين گے تو آپ کودن فائدے حاصل مول کے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ایکے ، پچھلے، پرانے ، نے ، نلطی سے کئے ہوئے، جان یو جھ کر کئے ہوئے، چھوٹے، بدے، چھپ کر کئے ہوئے، کھلم کھلا کے ہوئے گناہ سب ہی معاف فرمادیں گے۔وہ عمل بیہ کہ آپ جار رکعت (صلو ۃ التبہع) پر حیس اور جرر کعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قراء ت عنارغ بوجاكين توقيام عى كى حالت مين ركوع سے يہلے سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِللهُ إلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبُولُ يندره مرتبه كبين \_ پهرركوع كرين اور ركوع مين بهي يمي كلمات دي مرتبه كبين \_ پھرركوع سے الحوكر قومہ ميں بھى يې كلمات دى مرتبه كہيں۔ پھرسجدے ميں چلے جائيں اوراس میں بھی پیکلمات دس مرتبہ کہیں۔ پھر بحدے ہے اٹھ کر جلسہ میں یہی کلمات دس مرتبہ کہیں۔ پھر دوسرے تجدے میں بھی مہی کلمات وال مرتبہ کہیں۔ پھر دوسرے تجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہی کلمات دس مرتبہ کہیں۔ جاروں رکعت اسی طرح پر حصیں اوراس تر تیب سے ہر رکعت میں پیکلمات مجھتر مرتبہ کہیں۔ (میرے چیا) اگرآپ سے ہوسکے توروزانہ بینمازایک مرتبه پڑھا کریں۔اگرروزاندند پڑھکیں توہر جمعہ کےون پڑھ لیا کریں۔اگرائپ بیہ مجمی نه کرسکین - تو هرمهینه میں ایک مرتبه پڑھ لیا کریں ۔ اگر ریھی نه کرسکین تو سال میں ایک مرتبه پڑھلیا کریں۔اگریہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ (31141)

﴿184﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَّهَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ جَعْفَرَبْنَ اَبِيْ طَالِب اِلْى بِلَادِ الْـحَبَشَةِ فَلَمَّا قَدِمَ اعْتَنَقَهُ، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَهِ ثُمَّ قَالَ: اَلَا اَهَبُ لَك، اَلا اُبَشِّرُك اَلا اَمْنَحُك اَلا اُتْحِفُك؟ قَالَ: نَعَمْ: يَارَسُولَ اللهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ.

اخرجه المحاكم وقبال: هذا استناد صحيح لا غبار عليه وممايستدل به على صحة هذا المحديث استعمال الاثمة من اتباع التابعين الى عصرنا هذا اياه ومواظبتهم عليه وتعليمهم الناس منهم عبدالله بن المبارك رحمه الله، قال الذهبي: هذا اسناد صحيح لا غبار عليه ١٩/١

حصرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فر ماتے جیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب ﷺ کومبشد روانہ فر مایا۔ جب وہ وہ ہاں سے مدینہ طیبہ آئے تو آپ نے ان کو گئے لگا یا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھرار شاوفر مایا: کیا میں تنہیں ایک ہدید شددوں؟ کیا میں تنہیں ایک

خوشنجری نه سنا کال؟ کیا میں تمہیں ایک تخد شدوں؟ انہوں نے عرض کیا: ضرورارشا دفر ماسیئے۔ پھر آپ نے صلاق الشیخ کی تفصیل بیان فر مائی۔ (متدرک حاکم)

﴿185﴾ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَاعِد إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ: اللهِ عَلَيْكُ فَاعَد إِذْ دَخَلَ وَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ: اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَعَرْبَى وَارْحَمْنِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : عَجِلْتَ اللهَ المُصَلِّى إِذَا صَلَّيْتَ فَقَالَ: اللهُ مَا هُو اَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَى ثُمَّ ادْعُهُ، قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ ابعُد ذَلِكَ فَحَمِدَ اللهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْكُ : أَيُّهَا الْمُصَلِّى آخَدُ اللهُ وَصَلَى عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْكُ أَلَهُ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَيْكُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْكُ اللهُ عَلَى النَّهِ عَلَيْكُ اللهُ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَيْكُ اللهُ النَّهِ عَلَيْكُ اللهُ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت فضاله بن عبيد رفظ فرماتے بين كه ايك دن رسول الله علي تشريف فرماتے كه ايك فض مسجد بين دافل بوت اور نماز پرهي - پھريد دعاما كلى: الله له اغف رلسى وَازْ حَمْنِى الكه فض مسجد بين دافل بوت اور نماز پرهي فرمايي "رسول الله صلى الله عليه وسلم في نمازى سے "اے الله ميرى مغفرت فرمايي ، جمه برحم فرمايي "درسول الله صلى الله عليه وسلم في مازي وسطى الله تعالى كى شايان شان ارشاد فرمايا: تم في درود و جميجو پھرد عاما تكور عاما تكور و و جميجو پھرد عاما تكور و الله و

حضرت فضالہ ﷺ فرماتے ہیں پھرایک ادرصاحب نے نماز پڑھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود بھجا۔ آپ نے ان صاحب سے ارشاد فرمایا: ابتم دعا کروقبول ہوگ۔

(تریزی)

﴿186﴾ عَنْ اَنْسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْشَكُ مَوَّ بِاَعْرَابِي، وَهُو يَدْعُو فِي صَلَابِهِ، وَهُو يَقُولُ: يَامَنْ لَا تَرَاهُ الْغَيُونُ، وَلَا تُحَالِطُهُ الطُّنُونُ، وَلَا يَضِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يَضِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلا يَضَفَّهُ الْوَاصِفُونَ، وَلا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلا يَخْرَ وَعَدَدَ قَا اَطْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، وَاشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلا الله النَّهَارُ، وَلا الله النَّهَارُ، وَلا أَرْضَ ارْضًا، وَلا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهِ، وَلا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ، وَلا جَبَلُ مَا فِي وَعْرِهِ، وَلا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ، وَلا عَلْمُ عَلَا مَا عَرْهِ مَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَاكُ فِي وَعْرِهِ اللهِ عَلَالِهُ مَا مَلُولُ اللهِ عَلْكَ عَلَى اللهِ عَلْكَ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْهُ وَلَا اللهِ عَلْمُ وَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ وَلَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الله

لِمَ وَهَبْتُ لَكَ اللَّهَبَ؟ قَالَ: لِلرَّحِمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِنَّ لِلرَّحِمِ حَقًّا، وَلَكِنْ وَهَبْتُ لَكَ اللَّهَبَ بِحُسْنِ ثَنَاءِكَ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلً.

رواه البطيراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن

محمد بن ابي عبد الرحمن الاذرمي وهو ثقة، مجمع الزوائد. ٢٤٢/١

حفرت انس فظائه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقہ دیبات کے رہنے والے ایک شخص ك يال عد كرد مع جونماز يس يول دعاما تك رب يقف: يَامَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ، وَلَا تُحَالِطُهُ السَّطُنُونُ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِتُ، وَلَا يَخْشَى النَّوَالِرَ، يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ الْحِبَالِ، وَمَكَايِنُلَ الْبِحَارِ،وَعَدَدَ قَطْرِ الْآمْظَارِ، وَعَدَدَ وَرُقِ الْآشْجَارِ،وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَـلَيْهِ اللَّيْلُ، وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلَا تُوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءٌ، وَلَا اَرْضَ ارْضًا، وَلا بَحْرٌ مَا فِيْ قَعْرِهِ، وَلَا جَبَلٌ مَافِيْ وَعْرِهِ، اِجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِيْمَهُ، وَخَيْسَ آيَامِى يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيْهِ، تسرجعه: الدوه ذات بَس كُوآ تَكْمِين و كَيْمَيْس كَتَيْن اوركسي كا خیال و گمان اس تک پینی نبین سکتا اور نه ای تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان کرسکتے میں اور نیدز مانے کی مصببتیں اس پراٹر انداز ہوسکتی میں اور نداسے زمانے کی آفتوں کا کوئی خوف ہے، (اے دہ ذات) جو پہاڑوں کے وزن، دریاؤں کے پیانے، بارش کے قطروں کی تعداد اور در ختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے اور (اے دہ ذات جو) ان تمام چیز وں کو جانتی ہے جن پر رات كاندهرا يهاجاتا إورجن يردن روشي ذال ب، ندال سايك آسان دوسرا آسان کو چھیا سکتا ہے اور شدایک زمین دوسری زمین کو اور ندسمندراس چیز کو چھیا سکتے ہیں جوان کی تہد میں ہے اور نہ کوئی بہاڑان چیزوں کو چھیا سکتا ہے جواس کی سخت چٹا ٹول میں ہے، آپ میری عمر کے آخری حصد کوسب سے بہترین حصہ بنادیجئے اور میرے آخری عمل کوسب سے بہترین عمل بنا ويجئ اور خيرا بهترين دن وه يناويجئ جس ون حيرى آب سے ملاقات موقعي موت كادن ـ

رسول الله عظیمی نے ایک صاحب کومقر رفر مایا کہ جب بینمازے فارغ ہوجا ئیں تو آئیں میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک کان سے کچھسونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا۔ آپ نے آئیں وہ سونا ہدیہ میں دیا۔ پھر ال دیہات کے رہنے والے شخص سے یوچھا: تم کس قبیلہ کے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اقبیلہ بنوعام سے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ سیسونا میں نے تہمیں کیوں ہدید کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ اس وجہ سے کہ ہماری آپ کی رشتہ داری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے لیکن میں نے تہمیں سونااس وجہ سے ہدید کیا کہ تم نے بہت الشھا انداز میں اللہ تعالی کی تعریف کی۔ (طرانی، جمج الزوائد)

## فانده: نفل نماز کے ہررکن میں اس طرح کی دعا کیں پڑھی جاسکتی ہیں۔

﴿187﴾ عَنْ آبِيْ بَنْحُو رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَامِنْ عَبْدٍ يُدْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَصَلِّى رَكْعَنَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهُ إَلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ قُرَا هَاذِهِ الْآيَةَ:﴿وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةُ أَوْ ظَلَمُوْآ آنْفُسَهُمْ﴾ إلى آخِر الآيَةِ

[ال عمران: ١٣٥] رواه ابو داؤد، باب في الاستغفار، رقم: ١٥٢١

حضرت الوبكر على قرماتے ہیں كد میں نے رسول الله عليه وسلم كو بيار شاد فرماتے ہوئے سا: جس شخص سے كوئى گناہ ہوجائے پھر وہ الچھى طرح وضوكر بے اور المح كر دوركعت پڑھے پھر الله تعالى سے معافی مائے تو الله تعالى اسے معاف فرماد سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: وَاللّه نِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوْآ انْفُسَهُمْ توجه اور وہ بند کے دواسے بند کے (جن كا حال بیہ ہے) كہ جب ان سے كوئى گناہ ہوجا تا ہے يا كوئى براكام كركے وہ الله تعالى كوئى براكام كركے وہ الله اور ظلم كر بیٹھے ہیں تو جلدى آئیں الله تعالى ياد آجاتے ہیں، پھر وہ الله تعالى سے اپنى گناہوں كى معافى معافى كے طالب ہوتے ہیں، اور بات بھى يہ ہے كہ سوائے الله تعالى كوئ گناہوں كومعاف معافى كرسكتا ہے؟ اور برے كام پر وہ الله تعالى كوئ آئیں دکھتے ہیں (كه توب سے گناہ معاف كرسكتا ہے؟ اور برے كام پر وہ الله تے نہيں، اور وہ يقين ركھتے ہیں (كه توب سے گناہ معاف موجاتے ہیں)۔

﴿188﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : مَا اَذْنَبَ عَبُدٌ ذَنْبَاقُمَّ تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ خَرَجَ اللَّي بَرَازِ مِنَ الْاَرْضِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْمَتَيْنِ، وَاسْتَغْفَرَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ.

حضرت حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشا و فقل فرمات بين: جس شخص سے كوئى گناه بوا بھراس نے اچھى طرح وضوكيا اور كھلے ميدان ميں جاكردوركعت پڑھكر الله تعالى سے اس گناه

كى معافى جابى توالله يتعالى المصرور معاف فرماوية بين .

حضرت جايرين عبداللدوض الله عنما فرمات بين كدوسول الله صلى الله عليه وسلم يمين ایے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی اہتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے جمیں قرآن مجید کی سورت سکھائے تھے۔آپ فرماتے تھے: جبتم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے (اورای کے متیجہ کے بارے میں فکر مند ہوتو اس کو اس طرح استخارہ کرنا جا ہے کہ ﴾ وه يمل دوهل برسع اس ك بعد اس طرح وعاكرت: الله م إيسى استَ بعد و بعلمك، وَاسْتَقْدِرُكَ بَقُدْرَتِكَ وَاسْأَلُكَ مِنْ فَضِلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَٱنْتَ عَكَّامُ الْخُيُوْبِ، ٱللَّهُ مَ إِنْ كُشْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَلَهُ الْإَمْرَ جَيْزٌلِيْ فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعِبَاقِيمَةِ أَهْدِى. (أَوْقَالَ: عَاجِلُ أَهْرِي وَأَجِلِهِ). فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَادِكُ لِي قِيهِ، وَإِنْ كُنْبِتَ تَجْلَمُ أَنَّ هَلَا الْإِمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. ﴿ إَوْقَالَ: فِي عَاجِلَ أَمْوِيْ وَآجِلِهِ.) فَاصْرِفْهُ عَنِيْ وَاصْرِفْيَنْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْنَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَدْضِنِیْ بِهِ، قرجعه: بالله! من آپ سے آپ کی مے دراید فیر جابتا ہول، آپ ک قدرت کے ذریع قوت عابتا ہوں اور آ بے کے برے فضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ آبية بركام كى قدرت ركعة بين اور مين كى بھى كام كى قدرت نبين ركھتا آپ سب كھ جائے ہیں اور میں کچھنہیں جانبا اورآپ ہی تمام پوشید ہیا توں کوخوب اچھی طرح جائے والے ہیں۔ یا اللہ!اگرآپ علم میں یہ کام میرے دین، میر گ دنیا اور انجام کے کاظ سے میرے لئے بہتر ہو تواس کومیرے لئے بہتر ہو تواس کومیرے لئے بہتر ہو اور آسان بھی فرماد یجئے۔ پھراس میں میرے لئے برکت بھی و سے دین، میری دنیا اور انجام کے کاظ سے میرے لئے بہتر نہ ہوتو اس کام میرے دین، میری دنیا اور انجام کے کاظ سے میرے لئے بہتر نہ ہووہ بھی سے الگ رکھیے اور جھے اس سے دوک دیجئے اور جہاں بھی جس کام میں میرے لئے بہتری ہووہ بھی نفسیب فرماد یکئے تھر جھے اس کام سے داخی اور مطمئن کر دیجئے۔ میں میرے لئے بہتری ہووہ بھی نفسیب فرماد یکئے تو اپنی ضرورت کا دھیان دیکے جس کے لئے استخارہ کر رہاہے )۔

(بخاری)۔

﴿190﴾ عَنْ أَبِي بَكُوةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي تَلْكُلُهُ فَسَحَرَجَ يَبَحُو وَاَبَ النَّاسُ اِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، فَسَخَرَجَ يَبَحُرُ وَدَاءَ هُ حَتْى انْتَهَى اِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ اِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، فَانْجَلَتِ اللهِ وَانَّهُمَا لَا يَحْسِفَانِ فَانْجَلَتِ اللهِ وَانَّهُمَا لَا يَحْسِفَانِ لِلنَّهِ اللهِ وَانَّهُمَا لَا يَحْسِفَانِ لِلنَّهِ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَاتَ يُقَالُ لَلهُ إِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ مَاتَ يُقَالُ لَلهُ إِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ

رواه البحاري، باب الصلاة في كسوف القمر، وقم ١٠٦٣

حضرت الوبر ورقی الدین ا

﴿191﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ تَلْنَظُهُ إِلَى

الْمُصَلِّي فَاسْتَسْقَى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

رواه مسلم، باب كتاب صلاة الاستسقاء، رقم: ٧٠ ٢ .

حضرت عبدالله بن زید مازنی رفیده فر ماتے ہیں که رسول الله علی بارش کی دعا ما تکنے کے لئے عبدگا ہ تشریف لے اور آپ نے فیلے کا افزار کے والٹا (یہ گویا نئیک فال تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حال اس طرح بدل دیں )۔

(مسلم)

﴿192﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مُلْكِنَّهُ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى.

رواه ابو داؤد، باب وقت قيام النبي سُطِينًا مِن الليل، وقم: ١٣١٩

حضرت حذیفه هی مات بین نبی کریم صلی الله علیه وسلم کامعمول مبارک تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فورانماز میں مشغول ہوجاتے۔ (ابدواؤد)

﴿193﴾ عَنْ مَعْمَوِعَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرِيْشِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَلَّا اللَّهِ إِذَا ذَحَلَ عَلَى اَهْلِهِ بَعْضُ الطَّيْقِ فِي الرِّزْقِ أَمْرُ اَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ ثُمَّ قَرَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَالْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ ﴾ الطَّيْقِ فِي الرِّزْقِ أَمْرُ اَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ ﴾ المعتقين عن مصنف عبدالرزاق وعبد بن حميد ١١/٣

﴿194﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى اَوْلَى الْاَسْلَمِي رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: هَنْ حَلْقِهِ فَلْيَتَوَطَّا وَلَيُصَلِّ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: هَنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَطَّا وَلَيُصَلِّ رَحْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيَقُلْ لَا آلِهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الْحَلِيْمُ الْحَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَوْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمُ مَلْ اللهُ مَوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَفْفِرَتِكَ وَالْعَيْمَةَ مِنْ كُلِّ رَبِّ الْعَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللل

هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَصَيْتَهَا لِيْ، ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ مِنْ أَمْدِ اللَّهُ فِيا وَ الْآخِرَةِ مَاشَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدِّرُ. رواه الدر ماجه، باب ماجاء في صلوة الحاجة، رقم ١٣٤٨ قال البوصيرى: قلت: رواه الترمذي من طريق فائد به دون قوله، ثُمَّ يَسْأَلُ الله مِنْ أَمْدِ اللَّانْيَا الى آخره ورواه الحاكم في المستدرك باختصار وزاد بعد قوله: وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، وله شاهد من حديث انس رواه الإصبهاني ورواه ابويعلى الموصلي في مسئله من طريق فائد به ....، مصباح الزجاجة ٢٤٦/١

حضرت عبدالله بن أني اوفي رضى الله عنها فرمات بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: جس مخص کوکوئی بھی ضرورت پیش آئے جس کا تعلق الله تعالى سے ہو ما مخلوق میں کسی ہے ہوتو اس کو چاہئے کہ وہ وضو کرے پھر دور کعت نماز پڑھے پھر اس طرح ومَا كرت: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكُويْمُ مُسْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَ مِيْنَ، اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَّحْمَتِكَ وَعَزَاتِمٌ مَعْفِرَتِكَ وَٱلْغَيْيَمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّوَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْمٍ، اسْتَلُكَ أَلَا تَدَعَ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلا هَمَّا إِلَّا فَرَجْعَهُ وَلَا حَاجَةً هِنَى لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِي ترجمه: "اللَّدْتَعَالَى كَسُوا لُولَى معبودُيس وه براعظم والے اور بڑے کریم ہیں۔ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہیں عرش عظیم کے مالک ہیں۔سب تعریقیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ یا اللہ ایس آپ سے اُن تمام چيزون كاسوال كرتا مول جوآب كى رحمت كولا زم كرنے والى بين اور جن سے آپ كامغفرت فرمانا یقین ہوجا تا ہے۔ میں آب سے ہرنیکی میں سے حصہ لینے کا اور ہر گناہ سے محفوظ رہے کا سوال کرتا مول \_ من آپ سے اس بات كا بھى سوال كرتا مول كرآب مير اكوئى كناه باقى ندچھوڑ سے جس كو آپ بخش نددین اور ندکوئی فکر جھے آپ دور ندفر مادین اور ندہی کوئی ضرورت یا تی چھوڑ سیے جس میں آپ کی رضا مندی ہو جے آپ میرے لئے پورانہ فرمادیں''۔اس دعاکے بعد اللہ تعالیٰ سے دنیادآ خرت کے بارے میں جوچاہے مانگے اسے ملےگا۔ (اين اجر)

﴿195﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ وَجُلَّ آلِى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ: إِنِّى أُرِيْدُ أَنْ أَخُورُجَ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فِى تِجَارَةٍ فَقَالَ رَسُّوْلُ اللهِ عَلَيْكُ وَسَلّ رَكْعَتَيْنِ:

حضرت آبو ہریرہ دیا۔ جس روایت ہے کہ نی کریم علی کے ارشادفر مایا: جب ہم گھر میں داخل ہونے کے بعد کی برائی سے داخل ہونے رکھنے میں داخل ہونے کے بعد کی برائی سے بچالیں گی۔ ای طرح گھر سے نکلنے سے پہلے دورکعت پڑھ لیا کروید دورکعتیں تہمیں گھر سے باہر نکلنے کے تبعد کی برائی سے بچالیں گی۔

(بزار جُمِحَ الروائد)

﴿197﴾ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ: كَيْفَ تَقْرَا فِي الشَّهَ عَنْهُ أَنْ أَلَهُ مَا أَنْوَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَنْوَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَنْوَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَنْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَعَا أَنْوَلَ فَي النَّهُ فِي النَّهُ فَي الزَّبُورِ وَلَا فِي النَّهُ وَإِلَّا فِي النَّهُ الْمَثَانِي . اللهُ عَلَيْهُ المَنْهُ المَثَنَانِي . (واه احتراد الفتح الرباني ١٥/١٥ مَنْهُ المُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

خصرت أبی بن کعب صفی است ہے کہ رسول اللہ عقب ہے جھے ہے ارشاد فر مایا جم نماز کے شروع میں کیا پڑھتے ہو؟ حضرت آبی بن گعب صفی فر ماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ نے نہ تو رات ، نہ انجیل ، نہ زبور اور نہ باتی قر آن میں اس جیسی کوئی سورت اُتاری ہے۔ اور بھی وہ (سورہ فاتحہ کی) سات آسیتیں ہیں جو ہر نماز کی ہر رکھت میں وہرائی جاتی ہیں۔

﴿198﴾ عَنْ اَبِي هُويَدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: تَعَالَى: قَشَمْتُ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْكَ يَضْفَيْنِ، وَتَعَبَّدِى مَاسَالَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ اللهُ عَلَى عَبْدِى وَلَعَبْدِى وَلِعَبْدِى وَإِذَا قَالَ: ﴿ اللهُ حَمْنِ ﴿ اللَّهُ عَلَى عَبْدِى وَلَمَ اللَّهُ مَعَالَى: حَمِدُنِي عَبْدِى، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَنِ اللَّهُ مَعَالَى: هَبَدَى فَإِذَا قَالَ: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ اللَّهُ يَعَالَى: مَجَّدَنِي

عَبْدِىْ. وَقَالَ: مَرَّةً: فَوَّضَ اِلَىَّ عَبْدِىْ. فَاِذَا قَالَ: ﴿ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَايَّاكَ نَسْتَعِيْنُ﴾ قَالَ: هَذَا بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَالَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ اِهْدِنَا الْصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَالَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ الْصَّآلِيْنَ ﴾ قَالَ: هذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَاسَالَ. انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِيْنَ ﴾ قَالَ: هذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَاسَالَ.

وهو جزء من الحديث، رواه مسلم، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.....، رقم: ٨٧٨ حضرت ابوہریرہ عظیم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوارشا وفرماتے ہوئے سنا: الله تعالی فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کواینے اور اپنے بندے کے درمیان آ دھا آ دھاتقسیم کردیا ہے ( پہلی آ دھی سورت کا تعلق مجھ سے ہے اور دوسری آ دھی سورت کا تعلق میر ہے بندے سے ہے)اورمبرے بندے کووہ ملے گاجوہ ما تکے گا۔ جب بندہ کہتاہ آئے حمليلله رب الْعَالَمِيْن ' سبتعريفيس الله تعالى كے لئے بيں جوتمام جہانوں كرب بين ' توالله تعالى ارشاد فرماتے ہیں:میرے بندے نے میری خوبی بیان کی۔جب بندہ کہتاہے اکو حمل الوجیم "جو بڑے میریان نہایت رحم والے ہیں' تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: بندے نے میری تعریف کی۔ جب بنده كہتا ہے منلك يَوْم اللِّيْن ' جوجز ااورسز اكون كم مالك بين ' توالله تعالى ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری بوائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایسا کا مَعْدُ وَایسا ک نَسْتَعِيْنُ " جم آب بى كى عبادت كرتے بين اورآپ بى سے مدد ما تكتے بين " تواللہ تعالى ارشاد فرماتے ہیں: بیرمیرے اور میرے بندے کے درمیان ہے تعنی عبادت کرنا میرے لئے ہے اور مدد مانگنابندے کی ضرورت ہے اور میرابندہ جو مانگے گاوہ اسے دیا جائے گا۔ جب بندہ کہتا ہے إهدنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا المطَّالِينَ " بميس سيد هدات برجلاد يجيئ ،ان لوكول كراسة برجن لوكول برآب فضل فرمایا ہے، نیاُن لوگوں کے راستہ پرجن پرآپ کاغضب نازل ہوااور نہ وہ گمراہ ہوئے'' تواللہ تعالی فرماتے ہیں: سورت کا بیر حصہ خالص میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے نے جو (منكم) ما نگاوه اسے ل گیا۔

﴿199﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿عَيْرِ اللهَ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّآلِيْنَ﴾ فَقُوْلُوا: آمِيْنَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَاكِكَةِ الْمَامَةُ عَلَيْهُمْ مِنْ ذَنْبِهِ. (واه البخارى، باب جهر الماموم بالتامين، وقم: ٧٨٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب امام (سورہ فاتحہ کے اخیریل) غینو الْمَعْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الصَّآلِیْنَ، کہتو تم آمین کہواس لئے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ل جائے یعنی دونوں کی آمین کا وقت ایک ہوتواس کے کہتے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

( ہفاری )

﴿200﴾ عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَيْكُ (فَى حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ): وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّآلِيْنَ، فَقُوْلُوا آمِيْنَ، يُجِبْكُمُ اللهُ.

رواه مسلم، باب التشهد في الصلاة، رقم: ٤ . ٩

حضرت ابوموی اشعری رفی الله الله الله علیه وسلم کا ارشا دُقل کرتے ہیں کہ جب امام غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِم وَ لَا الصَّالِیْنَ کَہِوْ آئین کہو، الله تعالی تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔

امام غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الصَّالِیْنَ کَہِوْ آئین کہو، الله تعالی تمہاری دعا قبول فرمائیں گئے۔

﴿201﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : أَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ اللَّى اَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلاتَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَفَلاتُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ اَحِدُكُمْ فِيْ صَلَا تِهِ، خَيْرًلَّهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَان .

رُواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن ..... مرقم: ١٨٧٢

حضرت الوجريره عظی دوايت كرتے بين كدرسول الله على الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:
كيائم ميں سے كى كويہ پند ہے كہ جب وہ گھر جائے تو وہاں تين عالمہ اونٹنياں موجود ہوں جو
بڑى اور موثى ہوں؟ ہم نے عرض كيا: يقيناً آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: جب تين
آيتوں كوئم ميں سے كوئى شخص نماز ميں پڑھتا ہے وہ تين بڑى اور موثى اونٹيوں سے بہتر ہيں۔

(مسلم)

فعافدہ: چونکر عربوں کے نزدیک ادنٹ نہایت پندیدہ چیز تھی خاص طور سے وہ اوٹٹی جس کا کوہان خوب گوشت سے جرا ہواس کئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مثال دی اور فرمایا کہ قرآن کریم کا پڑھنااس پیندیدہ مال سے بھی بہتر ہے۔

﴿202﴾ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَكُ يَقُوْلُ: مَنْ رَكَعَ رَكْعَةٌ

باسانيَّد وبعضِها رجاله رجال الصحيح ورواه الطبِّراني في الأوسط، مجمّع الزوائد٢/٥١٥ أ

أَوْ سَجَدَ سَجْدَةً، زُوْعَ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةً.

حضرت ابوذر عظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الدصلی الله علیہ وسلم کو بیارشا دفرماتے ہوئے سنا: جو حض ایک رکوع کرتا ہے یا ایک مجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کرویا جا تا ہے اور المنداحد، بزايه طبراني مجمع الزوائد) اس کی ایک علطی معاف کردی جاتی ہے۔

﴿203﴾ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيّ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي يَوْمًا وَرَاءَ النَّبِيّ سَلْطُ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَةً مِنَ الْوَّكُعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلِّ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُسَارَكًا فِيْهِ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: وَايْتُ بِضْعَةً وَّ ثَلا ثِيْنَ مِلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكُتُبُهَا أَوَّلُ. رواة البخاريءُ كتاب الاذان، وقم: ٧٩٩

حضرت رفاعه بن رافع زرقی ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول الله عظیم کے يجيف ماز يره رب عظم جب آب في من ركوع سع مراهما يا توفر ما يا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ بِرايك مُخْصَ فَ كَهَا رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّنًا مُبَارَكًا فِنْهِ ﴿ آَبِ فَ جَبِمَارُحْمُ فرمائی توور یافت فرمایا: کس نے سے کلمات کے تھے؟ اس فض نے عرض کیا: میں نے آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے تمیں سے کچھ زائد فرشتے دیکھے ہرایک ان کلمات کا ثواب پہلے لکھنے میں دوسرے سے آگے برور ما تھا۔

﴿204﴾ عَنْ اَسِيُّ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ۚ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوا: ٱللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْجَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَارِيكَةِ غُفِيرَلَهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَائِهِ. رواه مسلم، باب التسميع والتحميد والتامين، وقم ٢١٠ ٩

خفرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کدرسول الله عظیم نے ارشاوفر مایا: جب امام (ركوع ن الحُصّ بوئ) سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كِي الْوَتْمَ : اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْنَحْمَدُ كَبور جس كاليكبنا فرشتوں كے كہنے كے ساتھول جاتا ہے اس كے بچھلے سارے كناه معاف ہوجاتے -04

﴿205﴾ عَنْ آبِيْ هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ٱقْرَبُ مَا يَكُونُ ٱلْغَبْلُهُ

مِنْ وَيِّهِ وَهُوَ مَنَاجِلًا ۚ فَأَكْثِرُوا اللَّمَاءَ. رواه مسلم، باب ما يُقال في الركوع والسجود وقريم ٢٠٨٣

حضرت الوہررہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ ثماز کے دوران سجدہ کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا (اس حالت میں) خوب دعا کیں کیا کرو۔

## فائده: تفل نمازول كريجدول مين خاص طور يردعا ون كالهتمام كرنا چائية

جھرت عبادہ بن صامت مظافہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے بنا: جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ضرورایک نیکی کھھدیتے ہیں ء ایک گناہ معاف فرمادیتے ہیں اورایک درجہ بلند کردیتے ہیں ۔ لہذا خوب کثرت سے تجدے کیا کردیعن نماز پڑھا کرو۔

(این ماجہ)

﴿207﴾ عَنْ اَسِيْ هُورَيْسَ وَ رضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِذَا قَرَا إِبْنُ آهَمَ السَّبُحُوْدِ فَسَجَدَهُ فَسَجَدَهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى النَّارُ. فَلَمَ الْجَنَّةُ، وَأَمِوْتُ بِالسِّجُوْدِ فَآبِيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

رواه مسلم، بأب بيان اطلاق اسم الكفر سيرقم: ٢٤٤

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب ابن آ دم مجدہ کی آیت تلاوٹ کر کے مجدہ کر لیٹا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہے جاتا ہے اور کہتا ہے: ہائے افسوس! ابن آ دم کو مجدہ کرنے کا تھم دیا گیا اور اس نے مجدہ کیا تو وہ جنت کا مستحق ہوگیا۔ اور جھے مجدہ کرنے کا تھم دیا گیا اور میں نے مجدہ سے الکار کیا تو میں جہم کا مستحق ہوگیا۔

﴿208﴾ عَنْ اَبِيْ هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْكُ ﴿ وَفِي حَدِيْثِ طَوِيْلٍ): اِذَا فَوَعَ اللهُ مِنَ ٱلْقَصْاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ اَنْ يُخْرِجُ بِرَحْمَتِهُ مَنْ اَزَادَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، اَمَوَ فسائدہ: سجدہ کے نشانات سے مرادہ ہمات اعضاء ہیں جن پرانسان سجدہ کرتا ہے دونوں ہاتھ، دونوں گھٹے، دونوں پیراور پیشانی (تاک سمیت)۔ (نووی)

﴿209﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ نَلَظِيْهُ يُعَلِّمُنَا التَّشَهَّلَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . رواه مسلم، باب التشهد في الصلاة، وقم: ٩٠٣

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله علیہ ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے۔ سطرح قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ (مسلم)

﴿210﴾ عَنْ حَفَّافِ بْنِ إِيْمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْفِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ يُشِيْرُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُونَ يَسْحَرُ بِهَا، وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُونَ يَسْحَرُ بِهَا، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُوْلُونَ يَسْحَرُ بِهَا، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ يَسْحَرُ

رواه احمد مطولا، والطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢٣٣/٢

حضرت خفاف بن إيماء ﷺ فرماتے ہيں كه نبى كريم عَلَيْ جب نماز كے اخير ميں يعنى قعدہ ميں بيٹھتے توا بن شہادت كى انگل مبارك ہے اشارہ فرماتے۔ مشركين كہتے تھے بياس اشارہ

ے (اَلْعِيَاذُ بِاللهِ) جادوكرتے بين، حالاتك وه جموف بولتے تھے بلك رسول الله على است توحيدكا اشاره فرمات تھے يعنى يالله تعالى كا يك بوف كا اشاره ہے۔ (منداح بطران بجم الزوائد) ﴿ 211﴾ عَنْ نَافِع رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَو رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُحُبَيْهِ وَاَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَ اَتْبَعَهَا بَصَرَهُ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ السَّبَابَة . رواه احد ١١٩/٢ اللهِ يَالَيْهُ عَلَى السَّبَابَة . رواه احد ١١٩/٢

حضرت نافع رصنه الله علیه فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما جب نماز (کے قعدہ) میں بیٹھے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے اور (شہادت کی) انگلی سے اشارہ فر مایا اور نگاہ انگلی پر رکھی ۔ پھر (نماز کے بعد) قر مایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے: یہ (شہادت کی انگلی) شیطان پر لو ہے سے زیادہ سخت ہے بینی تشہد کی حالت میں شہادت کی انگلی سے اللہ تعالی کی وحدانیت کا اشارہ کرنا شیطان پر نیز بے وغیرہ چینئنے سے بھی زیادہ شخت ہے۔ (مندام)

# خشوع وخضوع

the street was a supplied to the street of the street

radio de la companya La companya de la co

and the first of the control of the

and the second of the second of the second

the state of the s

the first of the territory of the second

and the second second second second second

The second secon

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلُوقِ الْوُسْطَى قَ وَقُوْمُوا لِلهِ قَلْتِيْنَ ﴾ [البقرة:٣٨]

الله تعالی کا ارشاد ہے: تمام نمازوں کی اور خاص طور پر درمیان والی نماز لیتنی نماز عصر کی پابندی کیا کرواور الله تعالی کے سامنے باادب اور نیاز مند ہوکر کھڑے رہا کرو۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ ﴿ وَإِنَّهَالَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِيْنَ ﴾ [البقرة: ٤٥]

اللہ تعالیٰ کا ارشادہے: صبر اور نماز کے ذریعہ سے مددلیا کرو۔ بیشک وہ نماز دشوار ضرورہے گرجن کے دلول میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔

فائده: صبریہ کدانسان اپنے آپ کونفسانی خواہشات سے رو کے اور اللہ تعالی کے تمام احکام پورے کرے۔ نیز تکلیفوں کو برداشت کرنا بھی صبر ہے۔ (کشف الرحمان)

آیت شریفہ میں دین برعمل کرنے کے لئے میر اور نمان کے ذریعہ سے مرو کا حکم دیا گیا ہے۔

ُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَدُ ۖ أَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَدُ أَفْلَحَ الْمُومِنونَ ١٠٠]

الله تعالی گاارشاد ہے: یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہوگئے جواپی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔

### احاديث نبويه

﴿212﴾ عَنْ عُشْمَانَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: مَا مِنْ اِمْدِى عِ مُسْلِمَ تَحْصُرُهُ صَلَاةٌ مَكُنُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وَصُوْءَ هَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، اِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ اللَّذُنُوبَ مَالَمْ يُؤْنِ ثَنِّ تَجَبِيْرَةً ، وَذَلِكَ اللَّهُو كُلَّهُ:

رواه مسلم، باب فضل الوضوء ..... صحيح مسلم ١٠٨٠ ٢ طبع دارًا حياء التراث الغربي

حصرت عنان کے بین کہ میں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدارشاوفر ماتے ہوئے سان جومسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لئے اچھی طرح وشوکرتا ہے پھرخوب مشقوع کے ساتھ تماز پڑھتا ہے جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے تو جب تک کوئی کمیرہ گناہ میں میں مرکز کا بیارہ کا گفارہ بن جاتی ہے۔ اور نماز کی پیضیات اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گئا۔

فائده: مناز کاخشوع بیہ کول میں اللہ تعالی کی عظمت اور خوف ہواور اعضاء میں سکون ہو۔ اور خشوع میں بیات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ تجدے کی جگہ بر، رکوع میں پیروں کی انگلیوں کی طرف، تجدے میں ناک پراور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔ میں پیروں کی انگلیوں کی طرف، تجدے میں ناک پراور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔

(213) عَنْ زَيْدُ مِنْ جَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ مِنْ تَوَصَّا فَأَحْسَنَ

وُصُّوْءَ ةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُوْ فِيْهِمَا غُفِرَلَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

رواه ابوداؤد، باب كراهية الوسوسة....،رقم:٥ ٩٠٠

حضرت ذيد بن خالد جهن الله بخاص المرح بر هتا ہے كه بى كريم عظائم في ارشاد فر مايا: جو شخص الحجي طرح وضوكرتا ہے بھر دوركعت السطرح بر هتا ہے كدال بيل بجو بحول البيل يعنى الله تعالى كى طرف بورى طرح متوجر بها ہے توال كي بچھلے سارے كناه معاف به وجاتے ہيں۔ (ابوداكو) طرف بورى طرح متوجر بها ہے توال كي بچلے سارے كناه معاف به وجاتے ہيں۔ (ابوداكو) عَنْ عُفْهَ قَبْ نِي عَامِرِ الْجُهَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي مَلَّنَا فَي اللهُ عَنْهُ مُسلِم يَتُوسُ اللهُ عَنْهُ عَنْ النّبِي مَلَّنَا لَى كَيْوْمٍ وَلَكَتْهُ المُهُ مِنَ يَتُوسُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

عن ابي اسحاق ولم يخرجاه ووافقه النَّهْبي ٣٩٩/٢

حضرت عقبہ بن عامر جنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کال وضو کرتا ہے بھرا پی نماز میں اس طرح دھیان سے کھڑ ابوتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو نماز سے اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اس پرکوئی گناہ نہیں ہوتا جیسے اس دن تھا جس دن اس کواس کی مال نے جنا تھا۔

دن تھا جس دن اس کواس کی مال نے جنا تھا۔

﴿215﴾ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُشْمَانَ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوْءِ فَتَوَضَّا، فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَصْمَصَ وَاسْتَنْفَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَيْك، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَيْك، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَيْك، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَيْك ثُمَّ قَالَ : رَايْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ تَوَضَّا نَحْوَ وُضُولِي هذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ذَيْك ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : فَعَرَفَهُ مَا يَتَوَشَّا نَحْوَ وُضُولِي هذَا، ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَتَوَشَّا نَحْوَ وَضُولِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا يَتَوَشَّا مَعُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حفرت تمران جوحفرت عثان را کردہ فلام ہیں بیان کرتے ہیں کہ حفرت عثان بن عقان دو کر ہے ہیں کہ حفرت عثان بن عقان دو کا کہ استے ہاتھوں کو عثان بن عقان دی ہو گئی ہے۔ ایک منگوایا اور وضوکرنا شروع کیا۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو گئی مرتبد دھویا پھراپنے (گئوں تک) تین مرتبد دھویا پھراپنے

دائیں ہاتھ کو کہنی تک تین مرتبہ دھویا پھر بائیں ہاتھ کو بھی اس طرح تین مرتبہ دھویا پھر سر کا مسے کیا پھر دائیں پیر کو بھی اس طرح تین مرتبہ دھویا پھر فر مایا:

جس طرح میں نے وضو کیا ہے اس طرح میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے۔
جس طرح میں نے وضو کیا ہے اس طرح میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے۔ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا تھا: جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے پھر دور کھت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال نہیں لا تا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ حضرت ابن شہابؓ نے فر مایا: ہمارے علما فر مات ہیں کہ بینماز کے لئے کامل ترین وضو ہے۔

(مسلم)

﴿216﴾ عَنْ اَبِى الْكَرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُصُوْءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ اَرْبَعًا لَهُكَ سَهْلٌ لِيُحْسِنُ فِيْهِمَا الرُّكُوْعَ وَالْخُشُوْعَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللهُ خُفِرَلَهُ. . . . . رواه احمد واسناده حسن، مجمع الزوائد ٢٤/٢٥٥

حضرت ابو درواء عظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیدارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو خص اچھی طرح وضو کرتا ہے چھر دور کھت پڑھتا ہے پھر الله تعالیٰ سے استعفار کرتا ہے تواس کی مغفرت ہوجاتی ہے۔

(منداحہ جمح الروائد)

﴿217﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْمُجَهَنِيّ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: مَامِنْ أَحَدِ يَتُوطُ أُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. وَاللهُ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَاللهُ عَلَيْهِمَا اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِمَا اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَ

حفرت عقب بن عام جهنی رفظ الله سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص بھی انچی طرح وضو کرتا ہے چر دور کعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ دل نماز کی طرف متوجہ رہ اور اعضاء میں بھی سکون ہوتو اس کے لئے یقیناً جنت واجب ہوجاتی ہے۔ (ابوداور) ﴿ 218 ﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِی الله عَنْهُ قَالَ: یَا رَسُولَ الله الله عَنْهُ فَقَالَ: یَا رَسُولَ الله الله عَنْهُ اَلَٰهُ وَالله الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ قَالَ: یَا رَسُولَ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ قَالَ: یَا رَسُولَ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا لَے جَامَ رَجُلَّ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا لَا عَنْ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا لَا لَهُ عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا لَا لَهُ عَنْهُ مَا الله عَنْهُ عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَالَ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ عَنْ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ الل

عاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ اکون ی نمازسب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: جس نمان میں قیام اسبا ہو۔

﴿219﴾ عَنْ مُعِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ مَلَّتُ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ: عَفَرَ اللهُ لَكِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك وَمَا تَاَخَّرَ، قَالَ: اَفَلا ٱكُوْنُ عَبْدًا شَكُورًا؟

﴿ رَوْاهِ البِجَارِي، باب قَوْلُهِ: لِيغَفُرلُكِ اللَّهِ مَاتَقَامَ مَنْ ذَنْبِكُ ﴿ ﴿ وَاهِ البَّهُ

حضرت مغیرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (نماز میں اتنا لمبا) قیام فرماتے کہ آپ کے پاول مبارک پرورم آجاتا۔ آپ سے عض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک پچھلے گناہ (اگر ہوں بھی تو) معاف فرمادی (پھر آپ آئی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟) ارشاوفر مایا: کیا (اس بات پر) میں شکر گذار ہندہ نہ ہوں۔

(جاری)

﴿220﴾ عَنْ عَنَّارِبْنِ يَاسِوِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ اللهِ عَلْهُمَ اللهِ عَلْهُمَ اللهِ عَلْهُمُ اللهِ عَلْهُمُ اللهِ عَلْمُ صَلَا تِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا شُبُعُهَا سُلُسُهَا حُمُسُهَا اللهِ عَلْمُ مَا لَهُ اللهُ عَلْمُ مَا لَا عَمْدُ ٢٩٦ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ ٢٩٦ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حطرت عمار بن یا سررض الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے ساز آ دی نمازے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لئے تو آب کا دسوال حصہ لکھا جاتا ہے اس طرح بعض کے لئے نوال، آ تصوال ، ساتوال، چھٹا، پانچوال، چوٹھائی، تہائی، آ دھا حصہ کھاجاتا ہے۔

فَالَدُونَى فَالْمِرَى مُكُلِّ وَمُدِيثُ شَرِيفٌ عمراديت كَدِس قدر نماز كي ظاهر كَ شَكَل اوراندروني كَيْفَالَ مُنْفَى كَيْفَالَ مُنْفَى عَنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ ا

حفرت فضل بن عباس رضى الله عنها فرمات بي كررسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد

فرمایا: نماز کی دودورکعتیں ال طرح پڑھو کہ ہر دورکعتوں کے اخیر میں تکھید پڑھو۔ نماز میں عاجزی سکون اورمَسکنٹ کا اظہار کرو۔ نمازے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لئے اپنے رب کے سامنے اس طرح اُٹھاؤ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیا بیاں تبہارے چیرے کی طرف ہوں۔ پھرتین ہاریارب یارب کہ کر دعا کرو۔ جس نے اس طرح نہ کیااس کی نماز (اجرو ثواب کے لئاظ سے ) ناقص ہوگ۔ (منداحم)

﴿222﴾ عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَاكُ اللهُ مَلْكِ اللهُ مَلْكِ اللهُ مَلْكِ اللهِ مَاكُمْ يَلْمَهُ اللهُ مَلْكِ اللهِ مَاكُمْ يَلْمَهُ الْمَهُ الْصَرَفَ عَنْهُ.

رواه النسائي، باب التشديد في الالتفات في الصلاة، وقم ١٩٦٠

حضرت الوذر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ بندہ کی طرف اس وقت تک توجہ فر ماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ جب بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ بٹالیتے ہیں۔ (نمائی)

﴿223﴾ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ اِذَا قَامَ يُصَلِّى ٱقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِ حَتَّى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوْءٍ.

رواه ابن ماجه، باب المصلي يتنخم، وقم: ١٠٢٣

حضرت حذیفہ کھی سے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: آدمی جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فر ماتے ہیں یہاں تک کہوہ نماز سے فارغ ہوجائے یا (نماز میں) کوئی ایساعمل کرلے جونماز کے خشوع کے خلاف ہو۔ (ابن ماج)

﴿224﴾ عَنْ أَبِى فَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ: إِذَا قَامَ اَحَلُكُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصٰى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوّاجِهُهُ . (واه الترمذي وقال: حديث ابي ذر حديث حسن، باب ماجاء في كراهية مسح الجمهي ....، رقم: ٣٧٩

حضرت ابوذر ﷺ مروایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: جبتم میں کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتو نماز کی حالت میں بلاضرورت کنگریوں پر ہاتھ نہ پھیرے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ فائدہ: ابتدائے اسلام میں مسجدوں کے اندرصفوں کی جگہ کنگریاں بچھائی جاتی تھیں۔
مجھی کوئی کنگری کھڑی رہ جاتی جس کی وجہ سے بجدہ کرنامشکل ہوجاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے بار بار کنگریاں ہٹانے سے اس لئے منع فر مایا ہے کہ بیدوقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ
جونے کا ہے۔ کنگریاں ہٹانے یا اس قتم کے کسی دوسرے کام میں متوجہ ہونے کی وجہ سے رحمت
سے محرومی نہ ہوجائے۔

﴿225﴾ عَنَّ سَمُّرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَامُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي الصَّلُوةِ وَرَفَعْنَا رُوُّوْسَنَا مِنَ السَّجُوْدِ أَنْ نَطْمَتِنَّ عَلَى الْأَرْضِ جُلُوْسًا وَلَا نَسْتَوْفِرَ عَلَى أَطْرَافِ الْاَقْدَامِ .

الازدى وابن حزم في بعض رجاله بمالا يقدح مجمع الزوائد ٢/٥ ٣٣

حضرت سمرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نماز کی حالت میں سجدہ سے سراٹھا کیں تو اظمینان سے زمین پر بیٹھیں، پنجوں کے تل نہ بیٹھیں۔
(طررانی، مجمع الزوائد)

﴿226﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ حِيْنَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ: أَحَدِيثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ: أَعْبُدِ اللهُ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَوَاكَ، وَاعْدُدُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُهُ يَوَاكَ، وَاعْدُدُ نَفُسَكَ فِي اللهِ عَلَيْتُهُ يَوَاكَ، وَاعْدُدُ نَفُسَكَ فِي الْمَوْتُى اللهَ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ مَا نُفُسَكَ فِي الْمَوْتُلَى وَلَوْ حَبُوّا فَلْيَفْعَلُ . يَشْهَدَ الْصَلَا تَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ وَلَوْ حَبُوّا فَلْيَفْعَلُ .

رواه الطبراني في الكبير والرجل الذي من النحع لم اجد من ذكره

وقد وردمن وجه آخر و سماه جايرًا.وفي الحاشية: وله شواهد يتقوى به، مجمع الزو الد٧/٥٠٠

حضرت ابودرداء ﷺ نظال کے وقت فرمایا: میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جومیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کردگویا تم ان کود کھورہ ہواور اگریہ کیفیت نصیب نہ ہوتو پھریہ دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالی تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اپنے آپ کوئر دوں میں شار کیا کرو (اپنے آپ کوزیموں میں نہ مجھو کہ پھرنہ کی بات سے خوشی نہ کسی بات سے رنج ) مظلوم کی بددعا سے اپنے آپ کو بچاتے رہو کیونکہ وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ جوتم میں سے عشاء اور فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لئے ز بین پر گیسٹ کربھی جاسکتا ہوتو اسے گیسٹ کر جماعت میں شریک ہوجا نا جاہئے۔ (طبر انی جمع الزوائد)

﴿227﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعِ كَانَنْكَ تَرَاهُ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. (الحديث) رواه ابو محمد الابراهيمي في كتاب

الصلوة وابن النجار عن ابن عمروهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢٩/٢

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهماروایت کرتے بیں که رسول الله علی نے ارشادفر مایا:
ال شخص کی طرح نماز پڑھا کروجوسب سے رخصت ہونے والا ہویعنی جس کو گمان ہو کہ بیمیری
زندگی کی آخری نماز ہے اور اس طرح نماز پڑھو گویاتم الله تعالی کود کھورہے ہو،اگر بیحالت پیدانہ
ہوسکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تعالی تمہیں دیکھ رہے ہیں۔
(جامع العنیر)

﴿228﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ مَلْكُ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَجُعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيّ، سِلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْك فِى الصَّلَاةِ، فَتَرُدُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا.

رواه مسلم، باب تحريم الكلام في الصلاة .....، رقم: ١٢٠١

حضرت عبد الله على فرمات بين كه بين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كونماز براهة موت و يكارآب كونماز براهة مسلسل مع المراك من وون كي آواز (سانس رك كي وجه س ) المي مسلسل

(الوداؤذ)

آربی تھی جیسے جگی کی آواز ہوتی ہے۔

﴿230﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا قَالَ: مَثْلُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَمَثْلِ الْمِيْزَانِ مَنْ اَوْفَى اسْتَوْفَى .

رواه البيهقي هكذا ورواه غيره عن الحسن مرسلا وهو الصواب، الترغيب ١/١٣٥١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فرض نماز کی مثال تر از وکی تی ہے جونماز کو پوری طرح اوا کرتا ہے اسے پوراا جرماتا ہے۔
(بیعی، ترغیب)

﴿231﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ آبِي دَهْرِشَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُرْسَلًا (قَالَ) لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ عَيْدٍ عَمَلًا حَتَى يُحْضِرَ قَلْبَهُ مَعَ بَدَيْهِ. اتحاف السادة ١١٢/٣، قال المنذرى: رواه محمد بن نصر الممروزى في كتاب الصلاة هكذا مرسلا ووصله ابو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث اني ابن كعب والمرسل اصح، الترغيب ٣٤٦/١

حضرت عثمان بن افی دہرش کے سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی بندے کے اس مل کو تبول فر ماتے ہیں جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ دل کو بھی متوجہ رکھتا ہے۔

(اتحاف)

﴿232﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : الصَّلاةُ ثَلا ثَةُ آثَلاثِ: الطُّهُورُ ثُلُت، وَاللَّهُورُ ثُلُت، وَاللَّهُ وَمَنْ رُدَّتُ عَلَيْهِ صَلا تُهُ رُدِّ عَلَيْهِ صَائِرُ عَمَلِهِ . رواه البزاروقال: لا نعلمه مرفوعا الاعن المغيرة بن مسلم، قلت: والمغيرة ثقة واسناده حسن، مجمع الزوائد ٢/ ٣٤٥

حضرت ابو جریرہ کے میں سے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: نماز کے تین حصے ہیں۔ یعنی نماز کا بورا تو اب ان تین حصول کے جا ادا کرنے پر ماتا ہے۔ پاکی حاصل کرنا تہائی حصہ ہے۔ دو خض نماز آ داب کی رعایت کے ساتھ محصہ ہے۔ دو خض نماز آ داب کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی نماز قبول کی جاتی ہے اور اس کے سارے اعمال بھی قبول کئے جاتے ہیں۔ جس کی نماز (صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے) قبول نہیں ہوتی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتی۔

﴿233﴾ حَنْ آبِى هُويْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ الْعَصْرَ فَبَصَرَ بَهِ مَلْ بِنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ الْعَصْرَ فَبَصَرَ بِمِوَجُلٍ يُصَلِّى، فَقَالَ: يَافُلانُ اتَّقِ اللهُ ، أَحْسِنُ صَلَا تَكَ أَتَرَوْنَ آبَى لَا اَرَاكُمْ، ابِيْ لَارَى بِنْ بَيْنِ يَدَى، أَحْسِنُوا صَلَا تَكُمْ وَاتِمُوا رُكُوْعَكُمْ وَسُجُوْدَكُمْ. مِنْ جَلْفِيْ كَمَا آرَى مِنْ بِيْنِ يَدَى، أَحْسِنُوا صَلَا تَكُمْ وَآتِمُوا رُكُوْعَكُمْ وَسُجُوْدَكُمْ. وَمَا خَلْفَى كُمَا آرَى مِنْ بِيْنِ يَدَى، آحْسِنُوا صَلَا تَكُمْ وَآتِمُوا رُكُوْعَكُمْ وَسُجُوْدَكُمْ. وَمَا خَلْفَى كُمَا آرَى مِنْ بِيْنِ يَدَى، آحْسِنُوا صَلَا تَكُمْ وَآتِمُوا رُكُوْعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ. وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حفرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ہمیں عصری نماز پڑھائی۔ اس
کے بعد آپ نے ایک صاحب کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہیں آ داز دے کرفر مایا: یا فلاں اللہ
تعالی سے ڈرو! نماز کواچھی طرح سے پڑھو۔ کیاتم سیجھتے ہو کہ میں تم کونہیں دیکھا؟ میں اپنے پیچھے
کی چیز دل کوبھی ایسا ہی دیکھا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے کی چیز دل کودیکھا ہوں۔ اپنی نماز دل کو
اچھی طرح پڑھا کرو، رکوع اور مجدول کو پورے طور پرادا کیا کرو۔
(ابن شریم)

فائده: می کریم صلی الله علیه وسلم کا پیچیکی چیزوں کو بھی دیکھنا آپ صلی الله علیه وسلم کا پیچیکی چیزوں کو بھی آپ صلی الله علیه وسلم کے مجوزات میں سے ہے۔

﴿234﴾ عَنْ وَائِلِ بْنِ حِجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ المُ

حضرت واکل بن حجرﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب رکوع فرماتے تو (ہاتھوں کی)انگلیاں کھلی رکھتے اور جب سجدہ فرماتے تو انگلیاں ملالیتے۔ (طبرانی، مجمح الزوائد)

﴿235﴾ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَلِّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَ سُجُوْدَهُ لَمْ يَسْاَلِ اللهُ تَعَالَى شَيْنًا إِلَّا اَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا.

اتحاف السادة المتقين عن الطبراني في الكبير ٢١/٣

حفرت ابودرداء فظی روایت فرماتے ہیں: جو محص دورکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کارکوع اور بجدہ بودے طور پر کرتا ہے (اس کے بعد ) اللہ تعالیٰ سے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس کووہ فوراً یا (کسی صلحت کی وجہ ہے) کہ دیر کے بعد ضرور عطافر مائے ہیں۔ (طرانی اتحان) (حکم کے عن اَبِی عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ رَضِی الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهَ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

رواه الطبراني فني الكبير وابو يعلى و استاده حسن، مجمع الزوائد ٣٠٣/٢ ٣

عَنْهُ شَيْتًا.

حضرت ابوعبداللداشعری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اس شخص کی مثال جو پورے طریقے پر رکوع نہیں کرتا اور سجدہ میں بھی ٹھونگیں مارتا ہے اس بھو کے خص کی سی ہے جوایک دو کھجوریں کھائے جس سے اس کی بھوک دور نہیں ہوتی اسی طرح ایسی نماز کسی کا منہیں آتی۔ کا منہیں آتی۔

﴿237﴾ عَنْ آبِي اللَّوْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: اَوَّلُ شَيْءٍ يُوْفَعُ مِنْ هَذِهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ

رواه الطبراني في الكبيرواسناده حسن، مجمع الزوائد٢/٢٦٣

حضرت الودرداء ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا پہاں تک کہ تہمیں امت میں ایک جمعی خشوع والانہ ملے گا۔

(طبرانی جمع الزوائد)

﴿238﴾ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : اَسْوَا النَّاسِ سَوِقَةً الَّذِيْ يَسْسِوقَ مِنْ صَلاَ تِهِ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ يَسْوِقْ مِنْ صَلاَ تِهِ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا، اَوْ لَا يُقِيْمُ صُلْبَةً فِي الرُّكُوْعِ وَلَا فِي السُّجُوْدِ .

رواه احمد والطبراتي في الكبير والاوسط ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائدِ٢٠٠/٣٠

حضرت ابوقیا دہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: برترین چوری کرنے والاشخص وہ ہے جونماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله! نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔

(منداحہ طرانی ،مجع الزوائد)

﴿239﴾ عَنْ آبِى هُمَرِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ إلى صَلَاقٍ رَجُلٍ لَا يُقِيْمُ صُلْبَةً بَيْنَ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ . رواه احمد، الفتح الرباني٣٦٧/٣)

حضرت ابو ہریرہ رہ ایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی ایسے آدی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جورکوع اور سجدہ کے درمیان یعنی قومہ میں اپنی

(منداحمه،الفتح الرباني)

کمرکوسیدهانه کرے۔

﴿240﴾ عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: سَالَتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ الرَّجُلِ. الصَّلَاةِ الرَّجُل.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماذكر في الالتفات في الصلاة، رقم: ٥٩٠

حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں اوھراُ دھر دیکھنا کیسا ہے؟ ارشاد فر مایا: بیشیطان کا آ دمی کی نماز میں سے اچک لینا ہے۔
ہے۔

﴿241﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَّلَئِكُ : لَيَنْتَهِيَنَّ اقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ إَلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، اَوْلاَ تَرْجِعُ اِلَيْهِمْ .

رواه مسلم، باب النهي عن رفع البصر .....، رقم:٩٦٦

حضرت جابر بن سمرہ مظافیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّه سلمی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جولوگ نماز میں آسان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ باز آ جا کیں ورنہ ان کی نگامیں اوپر کی اوپر ہی رہ جا کیں گی۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ ایک اور صاحب بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی پھر (رسول اللہ علیہ کے پاس آئے اور) رسول اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: جاؤنماز پڑھو

کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جسے نماز پہلے پڑھی تھی دلی ہی نماز پڑھ کرآئے پھررسول
الدُّصلی اللہ علیہ وسلم کوآ کر سلام کیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں
پڑھی۔ اس طرح تین مرتبہ ہوا۔ ان صاحب نے عرض کیا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کوچن
کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا آپ مجھے نماز سکھا ہے۔ آپ نے ارشاد
فرمایا: جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوا کروتو تکبیر کہا کروپھر قرآن مجید میں سے جو پچھتم پڑھ سکو
پڑھو۔ پھررکوع میں جاؤ تو اظمینان سے رکوع کروپھررکوع سے کھڑے ہوتو اظمینان سے بیٹھویہ سب کام اپنی
ہو۔ پھر سجدہ میں جاؤ تو اظمینان سے سجدہ کروپھر سجدہ سے اٹھوتو اظمینان سے بیٹھویہ سب کام اپنی
پوری نماز میں کرو۔
(یخاری)

## وضو کے فضائل

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَآلِيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ آ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَالْمِدِيَكُمْ إِلَى الْمَوَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وْسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ والمائدة: ٢٦

الله تعالیٰ کاارشادہے: ایمان والو! جب تم نماز کے لئے اٹھوتو پہلے اپنے منہ کواور کہنیوں عک اپنے ہاتھوں کودھولیا کرواپے سروں کامسے کرلیا کرواوراپنے پاؤں بھی مختوں تک دھولیا کرو۔ (مائدہ)

[التوبة:١٠٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴾

اورالله تعالى خوب ياك رہے والوں كو پسندفر ماتے ہيں۔

(توبير)

### احاديثِ نبويه

﴿243﴾ عَنْ أَبِيْ مَالِكِ الْآشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ اللهِ تَمْلَآنِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ تَمْلَآنِ وَوَتُمْلًا مَابَيْنَ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ تَمْلَآنِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ تَمْلَآنِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ تَمْلَآنِ وَالْحَدَقَةُ اللهِ وَالْحَمْدُ الْوَمْوَءُ وَالْقُرْآنُ حُجَّةً اللهُ وَالْحَدَى وَالْحَدَدِثَ وَالْحَدَدِثُ وَالْحَدَدِثُ وَالْحَدَدِثُ الوَمُوءُ وَمَدَدُ ٥٣٤ لَلُكُ اَوْ عَلَيْكُ.

حضرت ابو ما لک اشعری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وضوآ دھاایمان ہے۔ الجمد للہ کہنا (اعمال کے) تراز وکوثواب سے بھردیتا ہے۔ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ آسان وز مین کے درمیان کی خالی جگہ کوثواب سے بھردیتے ہیں۔ نمازنورہ، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روثنی ہے اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے یعنی اگراس کی تلاوت کی اور اس پڑمل کیا تو بیتمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا ورنہ تمہاری پکڑکا ذریعہ ہوگا ورنہ تمہاری پکڑکا دریعہ ہوگا۔

فائدہ: اس صدیث شریف میں وضوکو آ دھا ایمان اس کے فر مایا ہے کہ ایمان سے دل کے کفر وشرک کی نایا کی دور ہوتی ہے اور وضو سے اعضاء کی نایا کی دور ہوتی ہے۔ ٹماز کے نور ہونے کا ایک معنی سے ہے کہ ٹماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے جس طرح نور اندھر سے کو دور کرتا ہے۔ دوسرامعنی سے ہے کہ ٹماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے جس طرح نور اندھر ول میں روشن نمازی کے چہرہ پر تر وتازگی ہوگی۔ تیسرامعنی سے ہے کہ نماز قبر اور قیامت کے اندھیروں میں روشن ہوگا اور جب وہ اللہ تعالی ہے۔ صدقہ کے دلیل ہونے کا مطلب سے کہ مال انسان کو مجبوب ہوتا ہے اور جب وہ اللہ تعالی کے داستے میں اس کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو بیصدقہ کرتا اس کے ایمان میں سچا ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ صبر کے روشنی ہونے کا مطلب سے ہے کہ مبر کرنے والا مخص یعنی اللہ تعالی علامت اور دلیل ہے۔ صبر کے روشنی ہونے کا مطلب سے ہے کہ مبر کرنے والا اسے نا ندر کے حکموں کو پورا کرنے والا ، نافر مانی سے رکنے والا اور نگلیفوں کو ہردا شت کرنے والا اسے نا ندر مہدایت کی روشنی لئے ہوئے ہوئے۔

﴿244﴾ عَنْ آمِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيْلِي عَلَيْكُ يَقُولُ: تَبْلُغُ الْجِلْيَةُ مِنَ اللهُ عَنْهُ عَالَ: سَمِعْتُ خَلِيْلِي عَلَيْكُ يَقُولُ: تَبْلُغُ الْجِلْيَةُ مِنَ ١٨٥٠ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوعُ. وهم: ٨٦٠ دواه مسلم، باب تبلغ الحلية ....، وقم: ٨٦٠

حضرت ابو ہریرہ رہ کھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی الله علیہ وسلم کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: مؤمن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچ گاجہاں تک وضوکا پانی پہنچتا ہے لینی اعضاء کے جن حصوں تک وضوکا پانی پہنچ گاوہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ (مسلم)

﴿245﴾ عَنْ آبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِى يُ لَكُونَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ يَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلَيْفُعَلْ. (واه البخارى، باب نضل الوضوء والغرالمحجلون سس، وقم: ١٣٦

حفرت الو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سان میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ اور چمکد اربوں کے لہٰذا جو شخص اپنی روشنی کو پاؤں اور چمرے وضو میں دُصلنے کی وجہ سے روشن اور چمکد اربوں کے لہٰذا جو شخص اپنی روشنی کو برخانا جا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ اسے بڑھانا جا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ اسے بڑھانا جا

فائد : مطلب بیب که وضواس اجتمام سے کیا جائے کہ اعضاء وضویس کوئی جگہ دیک ندر ہے۔

﴿246﴾ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ فَ مَنْ تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ حَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ.

٠ رواه مسلم، باب خروج الخطايا ..... رقم: ٧٨٥

حضرت عثان بن عقان کی اورایت ہے کہ رسول اللہ عقاقہ نے ارشاد فر مایا: جس نے دضو کیا اورا چھی طرح وضو کیا (یعنی سنتوں اورا واب وستحبات کا اہتمام کیا) تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے بنچ سے بھی نکل جاتے ہیں۔ (مسلم)

مائدہ: علاء کی تحقیق سے کہ وضو ، نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیرتو بہ کے معاف نہیں ہوتے اس لئے وضو نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ تو بدواستعفار کا بھی اجتمام کرنا جا ہے۔ البتة اللہ تعالی اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرمادیں تو دوسری بات ہے۔

﴿247﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى لَكُولُ: لَا

يُسْبِغُ عَبْدٌ الْوُضُوْءَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاخَّرَ.

رواه البزارورجاله موثقون والحديث حسن ان شاء الله، مجمع الزوائد ٢/١٥٥

حضرت عثان بن عفان رفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو بندہ کامل وضو کرتا ہے یعنی ہر عضو کو اچھی طرح تین مرتبہ دھوتا ہے الله تعالیٰ اس کے الگے پچھلے سب گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔

(بزار مجمع الزوائد)

﴿248﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَّنِهِ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَلِا يَتَوَصَّا فَيُسْلِغُ. اَوْ فَيُسْلِغُ. الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: اَشْهَدُ اَنْ لَآلِهُ إِلَّا اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فَيَحَتْ لَهُ اَبُوابُ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةُ يَدُخُلُ مِنْ اَيِهَا شَاءَ . رواه مسلم، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم: ٥٥، وفي رواية لمسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِو الْجُهَنِيِ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (الحديث)، باب الذكر المستحب عقب الوضوء والمعالى بعد الوضوء، رواية لا بن ماجه عَنْ وَرَسُولُهُ (الحديث)، باب الذكر المستحب عقب الوضوء والمعالى بعد الوضوء، ومن رواية لا بن ماجه عَنْ وفي رواية لا بي داؤد عَنْ عُقْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفِعَ نَظِرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وفي رواية للبي داؤد عَنْ عُقْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنْ قَالَ اللهُ عَنْهُ اَنْ قَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ تُوصَا فَا فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَ قَالَ : اللهُ عَلْهُ اَنْ لا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لا شَوِيْكَ لَهُ وَاشْهَهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ تُوصَا فَا المُعْلَقِ مِنَ المُعَلَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَاشْهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَةً لا شَوِيْكَ لَهُ وَاشْهَا اللهُ عَنْهُ مَنْ تَوَضَا فَا مُعَدَّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ مَنْ المُعَلَّة وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ عَنْهُ مَنْ المُعَلَّة وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَنْ المُعَلَّة وَاللهُ اللهُ ال

(الحديث) باب في ما يقال بعد الوضوء ، رقم: ٥٥

 کاپڑھنا ذکرکیا گیا ہے۔ایک اور روایت میں حضرت عربی نظاب رضی الله عندے بیکلمات نقل کے گئے ہیں: اَشْهَدُ اَنْ آلا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَوِیْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِیْنَ، وَاجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّوِیْنَ. توجمه: میں گواہی ویتا ہوں کو الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں جواکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ جھے میں الله علیہ وسلم اُس کے بندے اور رسول ہیں، اے الله جھے تو برکرنے والوں اور پاک صاف رہے والوں اور پاک

﴿249﴾ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ تَوَضَّا ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اللهُ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلَيْكَ كُتِبَ فِي رَقِي ثُمَّ طُبِعَ بِطَابِعِ فَلَمْ يُكْسَرُ الْي يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (وهوجزء من الحديث) رواه الحاكم وقال

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يحرجاه ووافقه الذهبي ١ ٦٤/٥

حفرت ابوسعید خدری روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو محض وضوکے بعد سُنے خانک الله م وَبِحَمْدِكَ لَا اِللهُ إِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلْلَكَ بِرُ حتا ہے تو ان کمات كاغذ برلكور اس برمبرلگادى جاتى ہے جو تیامت تك نہيں تو ڑى جائے گی بعنی اس كواب كاغذ برلكور اس برمبرلگادى جاتى ہے جو تیامت تک نہيں تو ڑى جائے گی اس كواب كواب كوا خرت كے لئے ذخير وكرديا جائے گا۔ (معدرك والم)

﴿250﴾ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُ فَالَ: مَنْ تَوَضَّا وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَةُ الْوُضُوْءِ الَّتِيْ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّا اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانِ، وَمَنْ تَوَضَّا ثَلاَ قًا فَذَلِكَ وَضُوْءً الْانْبِيَاءِ قَبْلِيْ. وَصُوْءً الْانْبِيَاءِ قَبْلِيْ.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیقی نے ارشاد فر مایا: جو مخص وضوییں ایک ایک مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو یہ فرض کے درجے میں ہے اور جوشخص وضومیں دود و مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو اسے اجر کے دوجھے ملتے ہیں اور جوشخص وضومیں تین تین مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو بید میر ااور مجھے سے پہلے اخبیا علیم السلام کا وضو ہے۔

(منداحہ)

﴿251﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ الْسُمُّوْمِنُ فَتَمَصْمَصَ حَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ انْفِهِ، فَإِذَا اسْتَنْفُرَ حَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ آنْفِه، فَإِذَا

وَفِيْ حَدِيْثُ طُوِيْلٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَفِيْهِ مَكَانَ (ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَا ثُهُ نَافِلَةً) فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلِّى، فَجَمِدَ اللهَ وَآثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِى هُوَ لَهُ آهْلُ، وَفَرَّ عَ قَلْهُ لِللهِ، إلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْتَتِهِ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ.

رواه مسلم، باب اسلام عمرو بن عبسة، رقم: ١٩٣٠

حضرت عبداللہ صنا بھی حقیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب مؤمن بندہ وضوکرتا ہے اوراس دوران کل کرتا ہے تو اسکے منہ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو ہیں۔ جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب ہاتھوں چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ باتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہاتھوں کے انخوں کے بینچ سے نکل جاتے ہیں جب سرکامسے کرتا ہے تو سرکے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ کا نوں سے فکل جاتے ہیں یہاں تک کہ کا نوں سے فکل جاتے ہیں یہاں تک کہ کا نوں کے ناخوں کے بین اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ پاؤں کے ناخوں کے خرید میں اس کے لئے مزید میں اس کا میں کہ ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ پاؤں کے ناخوں کے خرید فیل کرجا نااور نماز پڑھنا اس کے لئے مزید (فضیات کا ذریعہ) ہوتا ہے۔

ایک دوسری روایت میں حضرت عمرو بن عبسه سلمی فظی فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے بعد کھڑے ہوکر نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و خااور بزرگی بیان کرتا ہے جوان کی شان کے لاکق ہے اور اپنے دل کو (تمام فکروں ہے ) خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو بیشن نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گنا ہوں سے ایسا پاک وصاف ہوجا تا ہے جسیا کہ آج بی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔

(مسلم)

فانده: میلی روایت کابعض علاء نے بیمطلب بیان کیا ہے کدوضوء سے تمام جسم کے

گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور نماز پڑھنے سے تمام باطنی گناہ بھی معاف ہوجاتے ہیں۔ (کشف المغطاء)

﴿252﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: اَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ اِلَى وُصُوئِهِ يُسِرِيْهُ السَّكَاةَ، ثُمَّ عَسَلَ كَفَيْهِ نَزَلَتْ خَطِيْتُتُهُ مِنْ كَفَيْهِ مَعَ اَوَّلٍ قَطْرَةٍ، فَإِذَا مَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْفَرَ نَزَلَتْ خَطِيْتُتُهُ مِنْ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ اَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا عَسَلَ وَجْهَهُ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْفَرَ مَنْ مَنْ مَنْ عَمْ وَبَصَرِهِ مَعَ اَوَّلِ قَطْرَةٍ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْ فَقَيْنِ وَرِجْلَيْهِ نَزَلَتْ خَطِيْتُهُ مِنْ اللهُ إِلَى الْمُورُ فَقَيْنِ وَرِجْلَيْهِ اللهَ اللهُ عِلَى الْمُورُ فَقَيْنِ وَرِجْلَيْهِ اللهَ اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

حضرت الوا مامہ ﷺ مدوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو آدی نماز کے اراد سے وضوکر نے کے لئے اٹھتا ہے پھرا پنے دونوں ہاتھ گوں تک دھوتا ہے تو اس کی ہتھیا ہوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالٹا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کہنیوں تک اور ہیروں کو قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کہنیوں تک اور ہیروں کو شخوں تک دھوتا ہے تو اس کے کان اور آئھ کے شخوں تک دھوتا ہے تو اس کے کان اور آئھ کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کہنیوں تک اور ہیروں کو شخوں تک دھوتا ہے جیسے آئ ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑ اموتا ہے تو اللہ تعالی اس نماز کی وجہ کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑ اموتا ہے تو اللہ تعالی اس نماز کی وجہ سے درجہ بلند کرد ہے ہیں اور آگر بیٹھار ہتا ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گناموں سے درجہ بلند کرد ہے ہیں اور آگر بیٹھار ہتا ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گناموں سے درجہ بلند کرد ہے ہیں اور آگر بیٹھار ہتا ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گناموں سے کی صاف ہو کر بیٹھار ہتا ہے۔

﴿253﴾ عَنِ ابْسِ عُمَو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ تُوضًا عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ. وواه ابو ذاؤد، باب الرجل يجدد الوضوء ..... الرقم: ٦٢

فسائدہ: علاء نے لکھا ہے کہ وضو کے باد جود نیاوضوکرنے کی شرط بیہ کہ پہلے وضو

(بذل المجود)

ہے کوئی عبادت کر لی ہو۔

﴿254﴾ عَنْ اَبِي هُورَيْوَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي لَامَوْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ. (واه مسلم، باب السواك، رقم: ٨٩ه

حضرت الوہریرہ دھی ہے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: اگر مجھے یہ خیال مہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑجائے گی تو میں ان کو ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیا۔
دیتا۔

(255) عَنْ آبِي آيُّوْبَ رَضِى اللهُ عَنْمهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ : أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

حضرت ابوابوب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فرمایا: چار چیزیں پینمبروں کی سنتوں میں سے جیں حیا کا ہونا، خوشبولگانا، مسواک کرنااور نکاح کرنا۔ (زندی)

﴿256﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْسُلُهُ. عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْاَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَتَعْفُ الْإِسِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكْرِيًا: قَالَ مُضْعَبُ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ، وَاتَّعْفُ الْمَاءِ قَالَ زَكْرِيًا: قَالَ مُضْعَبُ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ، وَالْعَاشِرَة، وَالْعَاشِرة، وَاللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: دس چیزیں انبیاعلیم السلام کی سنتوں میں سے ہیں: موجھیں کا ثنا، ڈاڑھی بڑھانا، مسواک کرتا، ناک میں پانی ڈال کرصاف کرنا، ناخن تراشنا، انگیوں کے جوڑوں کو (اور اسی طرح جسم میں جہاں جہاں میل جہاں میں جہاں اور ناک کے سوراخ اور بغلوں وغیرہ کا) اہتمام سے دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیرناف بال موثد نااور پانی سے استخاکرنا۔ صدیث کے راوی حضرت مصعب فرماتے بی کہ دسویں چیز کی کرنا ہے۔

(مسلم)

عن عائیشة رَضِی الله عنها عن النبی خالیہ قال: السّواك مَطْهَرَةٌ لِلْفَم مَرْضَاةً

و 25/9 عن عابسة رضى الله عنها عن النبي منت قال: السواك مطهره بلغم مرضاه لِلرَّبِّ . حضرت ما کشرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاوفر مایا: مسواک منہ کوصاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنو دگی کا ذریعہ ہے۔ منہ کوصاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنو دگی کا ذریعہ ہے۔

﴿258﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَاجَاءَ نِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا اَمَرَنِيْ بِالسِّوَاكِ، لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ أَحْفِيَ مُقَدَّمَ فِيَّ. ﴿ رَوَاهِ احْمَدُ ﴿٢٦٣

حفرت ابواً مامد عظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: جب بھی جر مل اللہ علی میرے پاس آئے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے مسور طول کوچیل ندو الوں۔ (مندام)

﴿259﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْظِ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَادٍ فَيَسْتَيْقِظُ اللهِ يَتَسَوَّكُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَصَّا. وواه ابوداؤد، باب السواك لمن قام بالليل، رقم: ٧٥

حضرت عائشرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ون یا رات میں جب بھی سوکراٹھتے تو وضوکرنے سے پہلے مسواک ضرور فر ماتے۔ (ابوداؤر)

﴿260﴾ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّك ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَامَ الْمَلَك خَلْفَهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَ تِهِ فَيَدْنُوْ مِنْهُ. أَوْ كَلِمَةُ نَحْوَهَا. حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فَصَلِّى قَامَ الْمَلَك خَلْفَهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَ تِهِ فَيَدْنُوْ مِنْهُ. أَوْ كَلِمَةُ نَحْوَهَا. حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِي عَرْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِرُوا أَفُواهَكُمْ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِيْ جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِرُوا أَفُواهَكُمْ لِلْقُرْآنِ. ووه البزارورجاله نقات، مجمع الزوائد٢/ ٢٥٥

حضرت علی فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقطی ہے ۔ ارشاد فرمایا: جب بندہ مسواک کرکے نماز کے لئے کھڑا ہوجا تا ہے اوراس کی تلاوت خوب دھیان سے سنتا ہے، پھراس کے بہت قریب آجا تا ہے بہاں تک کہ اس کے مند پرا پنامندر کھو یتا ہے قر آن کریم کا جو بھی لفظ اس نمازی کے مند سے نکلتا ہے سیدھا فرشتہ کے پیٹ میں پینچتا ہے (اوراس طرح یہ فرشتوں کا محبوب بن جا تا ہے ) اس لئے تم اپنے مند قر آن کریم کی تلاوت کے لئے صاف تھرے رکھولینی مسواک کا اہتمام کرو۔

﴿261﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: رَكَعَتَانِ بِسِوَاكِ ٱفْصَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكِ . (واه البزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢٦٣/٢ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكِ .

حفرت عائشدرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: مسواک کرکے دور کعتیں پڑھنا بغیر مسواک کئے ستر رکعتیں پڑھنے ہے افضل ہے۔

﴿262﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْهُ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ، يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

حفرت عُذیف عُلی الله علی الله

﴿263﴾ عَنْ شُويْحٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: سَأَلَتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قُلْبُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النّبِيِّ عَلَيْكِ إِذَا دَحَلَ بَيْنَهُ ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَالِئِ: وواه مسلم، باب السواك، رقم: ٩٠٠

حفرت ترج وحمة الله عليه فرمات إلى: مين في ام الموسنين حفرت عائشه رضى الله عنها سع بيلي كيا كام كرتے سع بيلي كيا كام كرتے ہوں؟ انہوں نے فرمايا: سب سے بيلي كيا كام كرتے تھے۔
؟ انہوں نے فرمايا: سب سے بيلي آپ مسواك كرتے تھے۔

﴿264﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدِ الْمُجَهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ بَاللَّهُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ حَتَّى يَسْعَاك.

رواه الطبراني في الكبير و رجاله موثقون، مجمع الزوايد٢٦٦/٢

حضرت زید بن خالد جمنی خیاب سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ اپنے گھرے کی نماز کیلئے اس وقت تک نہیں نگلتے تھے جب تک مواک نیفر مالیتے۔ (طرانی، مجج الزوائد)

﴿265﴾ عَنْ أَبِى خَيْرَةَ الصَّبَاحِيِّ رَضِنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ فِى الْوَفْدِ الَّذِيْنَ آبَوْا رَسُوْلَ اللهِ عَنْدُنَا الْجَرِيْدُ، وَلِكِنَّا نَقْيَلُ كَرَامَتَكَ اللهِ عَنْدُنَا الْجَرِيْدُ، وَلِكِنَّا نَقْيَلُ كَرَامَتَكَ وَعَطِيَّتِكَ.
وَعَطِيَّتِكَ. (الحديث) رواه الطبراني في الكبيرو اسناده حسن، مجمع الزوائد٢٧٨٧٢

## مسجد کے فضائل واعمال

### آيات قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَجِرِ وَاقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْصُ إِلَّا اللهُ أَنْ فَعَسْى أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴾ والتوبة: ١٨]

الله تعالی کی مجدول کوآبا دکر ناان ہی لوگول کا کام ہے جواللہ تعالی پراور قیامت کے دن پر
ایمان لائے اور نماز کی پابندی کی اور زکو قدی اور (الله تعالی پراییا تو کل کیا کہ) سوائے الله تعالی
کے کسی اور سے نہ ڈرے۔ ایسے لوگول کے بارے بیل امید ہے کہ بیلوگ ہدایت پانے والول
میں ہے ہو نگے بیعن اللہ تعالی نے آئیں ہدایت دیے کا وعدہ فر مایا ہے۔
(قب)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فِيْ بُيُوْتِ آذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكُرَ فِيْهَا اسْمُهُ لا يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُلُقِ وَالْأَصَالِ وَجَالٌ لا لَا تُلْهِيْهِمْ بِجَارَةً وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْنَآءِ الزَّكُوةِ لا يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَنَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْآبْصَارُ ﴾ [النور:٣٧،٣٦]

(الله تعالى في مدايت بإن والول كاحال بيان فرماياكه) وه ايس كمرول من جاكر

عبادت کیا کرتے ہیں جن کے بارے ہیں اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ ان گھروں کا ادب کیا جائے اور ان ہیں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان گھروں میں ایسے لوگ سے وشام اللہ تعالیٰ کی یا کی بیان کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی یا دسے اور نماز پڑھنے سے اور زکو قوینے سے نہ کی قتم کی خرید عافل کرتی ہے ہے نہ کی قتم کی فروخت، وہ لوگ ایسے دن یعنی قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت سے دل بیٹ جائیں گے۔ دل بیٹ جائیں گے۔ دل بیٹ جائیں گے۔ دل بیٹ جائیں گے۔

فسائدہ: ان گروں سے مرادمساجد ہیں اوران کا ادب یہ ہے کہ ان میں جنابت کی حالت میں داخل ندہوا جائے ، کوئی تا پاک چیز داخل ندگی جائے ، شورند مجایا جائے ، دنیا کے کام اور دنیا کی با تیں ندکی جائیں ، بدبودار چیز کھا کرند جایا جائے۔

(بیان الترآن)

### احاديثِ نبويه

﴿266﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْدَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللهِ تَعَالَى مَسَاجِدُهَا، وَابْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللهِ اَسُواقُهَا.

رواه مسلم، باب قضل الجلوس في مصلاه .....، رقم ١٥٢٨

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہرسول الله علیہ نے ارشاوفر مایا: الله تعالی کو سب جگہوں سے زیادہ تا پیند جگہیں بازار ہیں۔ (ملم) ﴿267﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْمَسَاجِدُ ابْنُوتُ اللهِ فِى الْاَرْضِ تُضِيْءُ لِاَ هٰلِ الْاَرْضِ.

رواه الطبراتي في الكبير ورجاله موثقون، مجمّع الزوائد٢/٠١١

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ مساجد زمین میں الله تعالی کے گھر ہیں۔ یہ آسان والوں کیلئے ایسے چیکتی ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لئے آسان کے ستارے حیکتے ہیں۔ (طبرانی جمج الزوائد)

﴿268﴾ عَنْ عُمَرَيْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ:

مَنْ بَهِي مَيْسِجِدًا يُذْكُرُ فِيْهِ اسْمُ اللهِ، بَنِي اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٤٨٦/٤

حضرت عمر بن خطاب ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں الله تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہوتو الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک کل بنادیتے ہیں۔

﴿269﴾ حَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَّا ۖ قَالَ: مَنْ عَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ اَعَدُ اللهُ لَهُ نُولُهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ .

رواه البخاري، باب فضل من غدا الى المسجد ١٦٢٠ قم: ٦٦٢

حضرت ابو ہریرہ عظیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے ارشا دفر مایا: جو محض میں اور شام مجدجاتا ہے اللہ علیہ متب میں مہانی کا انتظام فرماتے ہیں جتنی مرتبہ میں اس کے لئے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ (بخاری) مسجد جاتا ہے اتن ہی مرتبہ اللہ تعالی اس کے لئے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ (بخاری)

﴿270﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّالِكُ : الْعُدُوُّ وَالرَّوَاحُ إِلَى اللهِ مَنْ الْمُسْجِدِ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ . ﴿ رَوَاهُ الطبراني فِي الكبير، وفيه: القاسم ابو عبد الرحمن ثقة وفيه اختلاف، مجمع الزوائد ٢٧/٢٨

حضرت الوأمامه ﷺ من روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا دفر مایا جسے اور شام مجد جانا الله تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے میں داخل ہے۔ (طیر انی جمح الزوائد)

﴿271﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ لَحَىٰ الْمَسْجِدَ قَالَ: أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْمَسْطَانُ: حَفِظَ مِنِي صَائِرَ الْيَوْمِ. الرَّجِيْمِ قَالَ: أَقَطُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى ال

حفرت عبدالله بن عمروبن عاص رضى الله عنهماروايت كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم جب معجد مين داخل بوت توبيد عارض على الله عنه أعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكُويْمِ وَسُلْطَانِهِ اللهُ عَلِيم مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْم و من الشَّيْطَانِ الرَّحِيْم و " من عظمت والله كاوراس كى كريم ذات كى اوراس كى نه الله علم الله الله علم الله على الله علم ا

ختم ہونے والی بادشاہت کی بناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے 'جب بیدعا پڑھی جاتی ہے توشیطان کہتا ہے: مجھ سے (میخص) پورے دن کے لئے حفوظ ہوگیا۔ (ابوداؤد)

﴿272﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْمُحَدَّرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْظِيْهُ: مَنْ اَلِفَ الْمَسْجِدَ اَلِفَهُ اللهُ. رواه الطبراني في الاوسط وفيه: ابن لهيعة وفيه كلام، مجمع الزواند، ٢ /١٣٥

حفرت ابوسعیدخدری ﷺ ہے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ فی ارشادفر مایا: جو مخص مسجد ہے محبت رکھتا ہے اللہ تعالی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ (طبرانی بجح الروائد)

﴿273﴾ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْجَوَازِ عَلَى بَيْتُهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْجَوَازِ عَلَى الْجَوَازِ عَلَى الْجَوَاذِ وَقَالَ: اسناده الشَّوَاطِ اللَّي رِضُوانِ اللهِ اللَّي الْجَوَالِ السَّمِيعِ، مجمع الزوائد ١٣٤/٢

حفرت ابودرداء ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سان مسجد ہم تقلی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈ مہ لیا ہے کہ جس کا گھر مسجد ہو است راحت دول گا، اس پر رحمت کرول گا، پیل صراط کا راستہ آسان کر دول گا، اپنی رضا نصیب کرول گا اور اسے جنت عطا کرول گا۔

کروں گا اور اسے جنت عطا کرول گا۔

(طبرانی، برار جمح الزوائد)

﴿274﴾ عَنْ مُعَافِهُ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِى اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ فِنْبُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ الْانْسَانِ، كَلِوْنْسَانِ، كَلُونْسَانِ، كَلُونْسَانِ، كَلُونْسَانِ، كَلُونْسَانِ، كَلُونُهُمَانِ، وَعَلَيْكُمْ الْخَصَاعَةِ وَالْعَامَةِ وَالْمَسْجِدِ. ووه احمده/٢٣٢

حضرت معاذبن جبل ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشادفر مایا: شیطان انسان کا بھیٹریا ہے بکریوں کے بھیٹریئے کی طرح کہ وہ ہرائی بکری کو پکڑلیتا ہے جور ہوڑ سے دور ہو، الگ تعلگ ہو، اس لئے گھاٹیوں میں علیحدہ تھہر نے سے بچو۔ اجتماعیت کو، عام لوگوں میں رہے کواور مسجد کولازم پکڑو۔

﴿275﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَظِتُهُ: إِذَا رَآيَتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَاهُ اللهُ عَالَى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُونُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امَنَ بِاللهِ الشَّمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُونُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امَنَ بِاللهِ

وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ ﴾ رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة التوبة، رقم:٣٠٩٣

حضرت ابوسعید ﷺ مروایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشادفر مایا: جب تم کمی کو بکثر ت معجد میں آنے والا دیکھوتو اس کے ایما ندار ہونے کی گوائی دو۔الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّهَ اللهُ مُنْ مَسْلِحِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ ﴾ ترجمه :محدول کووی لوگ آباد

کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں۔

(زندی)

﴿276﴾ عَنْ آبِى هُمرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَا تَوَطَّنَ رَجُلَّ مُسْلِمٌ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ آهُلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ، إذًا الْمَسَاجِـدَ لِلصَّلَاقِ وَالذِّكْرِ، إلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ آهُلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ، إذًا الْمَسَاجِدة والتظار الصلوة، وقم: ٨٠٠ قَلِمْ عَلَيْهِم .

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: جومسلمان نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے مساجد کو اپنا ٹھکا تا بنالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گم شدہ کے واپس آنے پرخوش ہوتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

فانده: مساجد کوشمکانابنالینے سے مرادمساجد سے خصوص تعلق اور مساجد میں کثرت سے آنا ہے۔

﴿277﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلِ كَانَ يُوَطِّنُ الْمُسَاجِدَ فَشَغَلَهُ آمْرٌ أَوْ عِلَّةً، ثُمَّ عَادَ إلى مَاكَانَ، إلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ إلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَلِمَ.

حضرت ابو ہریرہ کے است روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشا دفر مایا: جس شخص نے مساجد کو ٹھکا نا بنایا ہوا تھا لینی مساجد میں کشرت سے آتا جاتا تھا چروہ کسی کام میں مشغول ہو گیا یا بیاری کی وجہ سے رک گیا، پھر دوبارہ مساجد کو اسی طرح ٹھکا نا بنالیا تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کرایے بیاری کی وجہ سے رک گیا، پھر کو لوگ اپنے کھوئے ہوئے کے واپس آنے پرخوش ہوتے ہیں۔ خوش ہوتے ہیں۔ (ابن خزیمہ)

﴿278﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ اَوْتَادًا، السَّمَلائِكَةٌ جُلَسَاؤُهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِيْ حَاجَةٍ الْمُمَلائِكَةٌ جُلَسَاؤُهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِيْ حَاجَةٍ

اَعَانُوهُمْ وَقَالَ مَلَيْكُ : جَلِيْسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلاثِ خِصَالٍ: أَخْ مُسْتَفَادٌ، أَوْ كَلِمَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْرَحْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ.

حضرت الوجريه و المنتجة عن وه مجدول كوف على الده الله على المناه فرمايا: جولوك كثرت المحمود و من جمع و المنتجة عن وه مجدول كوف على المروه مبحدول عن جمع وحبة عن وه مجدول كوف عن المروه مبحدول عن موجود في مول تو فرشة انهيل طاش كرت عيل الروه بهار موجا كيل تو فرشة الن كا عدد كرت عيل الن كا عدد كرا عيل المناه فرمايا: مسجد عيل عض والا تين فا كدول عيل سا ايك فا كده حاصل كرتا بها كا ي بعال الله والمناه في الله والمناه عن المناه عن الله والمناه كا بات سننكو عن الله تعالى كا وحمت كل بات سننكو المناه الله تعلن الله الله تعلن الله عن عناف الله تعلن الله عنها قالت : المول والمول الله عنه المناه والمناه و

حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله علیہ فیصلے نے محلوں میں مساجد بنانے کا تعلق من مایا اور اس بات کا بھی تھم فر مایا: مساجد کوصاف ستھرا رکھا جائے اور ان میں خوشبو بسائی جائے۔

﴿280﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَاَةً كَانَتْ تَلْقُطُ الْقَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ فَتُولِّيَتْ فَلَمْ يُؤْذَنِ النَّبِيُ تَلَيْكُ بِدَفْنِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ تَلَيْكُ : إِذَا مَاتَ لَكُمْ مَيِّتُ فَآذِنُونِي، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَقَالَ: إِنِّى رَأَيْتُهَا فِي الْجَنَّةِ لِمَا كَانتْ تَلْقُطُ الْقَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ.

رواه الطبراني في الكبيرو رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٢/٥/١

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مسجد سے کوڑا کر کٹ اٹھاتی تھی۔ اس کا انتقال ہوگیا۔ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے فن کرنے کی اطلاع نہیں دی گئی۔ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کسی کا انتقال ہوجائے تو جھے اس کی اطلاع و سے دیا کرو۔ آپ نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی اور ارشا وفر مایا: میں نے اسے جنت میں دیکھااس لئے کہوہ مسجد سے کوڑا کر کٹ اٹھاتی تھی۔ (طبر انی ججمج الزوائد)



الله تعالی کی ذات عالی سے براو راست استفادہ کے لئے الله تعالی کے اور راست استفادہ کے لئے الله تعالی کے اوامرکو حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کے طریقہ پر پوراکرنے کی غرض سے الله والاعلم حاصل کرنا یعنی اس بات کی شخصیت کرنا کہ الله تعالی مجھ سے اس حال میں کیاجا ہے میں۔

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تعالى ﴿ كَمَا أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ايَاتِنا وَيُزَكِيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة ١٥١]

الله تعالی کاارشادہے:جس طرح (ہم نے کعبہ کوقبلہ مقرر کر کے تم پراپی نعت کو کھمل کیا ای طرح) ہم نے تم لوگوں میں ایک (عظیم الثان) رسول بھیجا جوتم ہی میں سے ہیں وہ تم کو ہماری آیات پڑھ پڑھ کرساتے ہیں،تم کونٹس کی گندگی سے پاک کرتے ہیں،تم کو قرآنِ کریم کی تعلیم ویتے ہیں، اوراس قرآنِ کریم کی مراد اورا پی سنت اور طریقه کی (بھی)تعلیم دیتے ہیں اور تم کو ایسی (مفید)باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کی تم کوخبر بھی نتھی۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَ عَلَمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ طُ وَكَانَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴾

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے: الله تعالى نے آپ پر كتاب اور علم كى باتيں نازل فرمائيں اور آپ كووه باتيں سكھائى ہيں جو آپ نہ جائے تھے اور آپ پر الله تعالى كابر افضل ہے۔

[112:26]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے: اور آپ بيد عاليجي كدا مير درب ميرا علم بوھاد يجي ـ

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ اتَّيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ﴿ وَقَالَا الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيْرِ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ على كَثِيْرِ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُوْمِنِيْنَ ﴾

الله تعالی کارشادہے: اور بلاشبہ ہم نے داؤ داورسلیمان کوعلم عطافر مایا اوراس پران دونوں نیبوں نے کہا کہ سب تعریفیں اس الله تعالی کے لئے ہیں جنہوں نے ہمیں ایخ بہت سے ایمان والے بندوں پرفضیات دی۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتِلْكَ الْاَمْتَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ \* وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣]

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور ہم یہ مثالیس لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں، (لیکن) انہیں علم والے ہی سیجھتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّا ﴾

[قاطر:۲۸]

الله تعالى كا ارشاد ہے: بيشك الله تعالى سے ان كے وہى بندے ڈرتے ہيں جوان كى عظمت كاعلم ركھتے ہيں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾ [الزمر: ٩] رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے: آپ كهدد يجئ كه كياعكم والے اور بے علم برابر موسكتے بيں؟

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَآيَهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيْلُ النَّشُوُّوْا فَالنَّشُهُوُا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمْ لا وَالَّذِيْنَ أُوْتُواالْعِلْمَ ذِرَجْتٍ طَوَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴾ [المحادلة: ١١]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والواجب تم سے بہ کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے میٹے کے لئے گئجائش کر دوتو تم آنے والے کو جگہ دے دیا کر واللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دیں گئے۔ اور جب کی ضرورت کی وجہ سے تہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ (اس حکم کواسی طرح دوسرے احکامات کو، مانے کی وجہ سے )تم میں سے ایمان والوں کے، اور جنہیں علم (علم دین) دیا گیا ہے ان کے درج بلند کریں گے۔ اور جو کچھتم کرتے ہواللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ انْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ [البقرة ٤٢]

الله تعالیٰ کاارشًادہے:اور پچ میں جھوٹ کو نہ ملاؤ اور جان بو جھ کرحق کو ( یعنی شرعی احکام کو ) نہ چھیاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ آتَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّوَتَنْسَوْنَ ٱلْفُسَكُمْ وَٱلْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتْبَ الْمَ الْفُسَكُمْ وَٱلْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتْبَ الْفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]

الله تعالیٰ کاارشادہ: کیا (غضب ہے کہ) تم ،لوگوں کوتو نیکی کاحکم کرتے ہوادرا پی خبر مجمی نہیں لیتے حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو (جس کا تقاضا پی تقا کہ تم علم پرعمل کرتے ) تو

(بقرو)

پر کیاتم اتنا بھی نہیں سجھتے۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَآ أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ اللِّي مَآ ٱنَّهٰكُمْ عَنْدُ﴾ ﴿ ﴿ وَمَد: ٨٨]

حضرت شعیب النی نے اپن قوم سے فرمایا: (اور میں جس طرح ان باتوں کی تم کوتعلیم کرتا ہوں ،خود بھی تو اس پڑھل کرتا ہوں) اور میں رینییں چا بتا کہ جس کام سے تنہیں منع کروں میں خودا سے کروں۔

#### احاديث نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنُ اَبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَثَلُ مَابَعْتَنِى اللهُ مِنَ الْهُلاى والْعِلْمِ كَمَثَلِ الْهَيْثِ الْمُقَيْدِ اللهُ مِنَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَثَلُ مَا بَعَيْنِ اللهُ مِنَ الْهُلاى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْهَيْتِ الْمَاءَ فَانْبَتَ الْكَلّا وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْهُاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَالْمُعَشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَتُ مِنْهَا اَجَادِبُ، الْمُسَكِّتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَاصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إنَّمَا هِى قِيْعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنبِتُ كَلّا، وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَاصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إنَّمَا هِى قِيْعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنبِتُ كَلَّا، فَعَلْمَ وَعَلَمَ، وَ مَعَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ فِذَكِ رَاسًا وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ وَ نَفَعَهُ مَا بَعَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَ مَعَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ رَاسًا وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ.

رواه البخاري، باب فضل من علم و علم، رقم: ٧٩

حضرت ابومولی میں سے کہ در سول اللہ عظامہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی نے جھے جس علم وہدایت کے ساتھ جھے جس کا مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پرخوب برے۔ (اور جس زمین پر بارش بری وہ تین طرح کی تھی) (۱) اس کا ایک گلزاعمہ ہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، پھرخوب گھاس اور سبز وا گایا۔ (۲) زمین کا ایک (دوسرا) کلؤاسخت تھا (جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن) اس کے اوپر پانی جمع ہوگیا، اللہ تعالی نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا۔ انہوں نے خود بھی بیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیر اب کیا۔ بھی لوگوں کو نفع پہنچایا۔ انہوں نے خود بھی بری جو پیٹیل میدان ہی تھے جس نے نہ پانی جمع کیا اور میں گھاس اُ گائی۔

(ای طرح لوگ بھی تین قتم کے ہوتے ہیں پہلی مثال) اُس فخص کی ہے جس نے دین

میں بچھ حاصل کی اور جس ہدایت کو دے کر اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اللہ تعالی نے اُسے اس ہدایت سے نفع پیچایا، اس نے خود بھی سیکھاا ور دوسروں کو بھی سکھایا، (دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا گر دوسر ہے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا)، (تیسری مثال) اس شخص کی ہے جس نے اس کی طرف سراٹھا کر بھی نہ دیکھاا ور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالی نے جھے بھیجا ہے۔ (ہناری)

﴿ 2﴾ حَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُ فَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّم الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في تعليم القرآن، رقم: ٢٩٠٧

حضرت عثمان بن عفان عظائہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جوقر آن شریف سیکھے اور سکھائے . (تندی)

﴿ 3 ﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ الْاسْلَمِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ وَ تَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ ٱلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُورِ صَوْوَهُ مِثْلُ صَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكُسلى وَ تَعَلَّمَةً وَعَمِلَ بِهِ ٱلْبِسَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُورِ صَوْوَهُ مِثْلُ صَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكُسلى وَالدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يَقَوْمُ بِهِمَا الدُّنْيَاء فَيَقُولُانِ بِمَا تُحْسِيْنَا هذَا؟ فَيُقَالُ بِاَخْذِ وَلَذِكُمَا القُوْآنَ لَ وَالدَيْهِ حَلَيْهُ مَا اللهُوْآنَ لَا يَعْدَى مَا عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

1/150

حضرت بریده اسلی دایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فر مایا: جوشن قرآن شریف پڑھے نے ارشاد فر مایا: جوشن قرآن شریف پڑھے اسے سکھے اور اس پڑ مل کرے ، اس کو قیامت کے دن تان پہنایا جائے گا جو نورکا بنا ہوا ہوگا اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی ۔ اس کے والدین کو ایسے دو جوڑے بہنائے جائیں گے کہ تمام و نیا اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی ۔ وہ عرض کریں گے یہ جوڑے ہمیں کس بہنائے جائیں گے کہ تمام و نیا اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی ۔ وہ عرض کریں گے یہ جوڑے ہمیں کسی ۔ وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا: تمہارے نیچ کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں ۔ وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا: تمہارے نیچ کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں ۔ (متدرک حاکم)

﴿ 4 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْكُ قَالَ: مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ، وَعَمِلَ بِمُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ

لَوْ كَانَتُ فِيْكُمْ فَمَا ظُنُّكُمْ بِا لَّذِي عَمِلَ بِهِلْدَارِ

رواه ابو داؤد، باب في تواب قَراءة القُرآن، رقم: ١٤٥٣

حضرت معاذ جمني رفي المنافية من روايت ب كدرسول الله علية في ارشاد فرمايا: جوش قرآن شریف بڑھے اور اس بڑمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج بہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی ہے بھی زیادہ ہوگی۔ پھراگر دہ سورج تمہارے گھروں میں طلوع ہو (توجتنی روشی وہ پھیلائے گااس تاج کی روشی اس ہے بھی زیادہ ہوگ) تو تمہارااس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جوخود قرآن شریف برعمل کرنے والا ہو یعنی جب والدین کے لئے سے انعام ہے تو عمل کرنے والے کا انعام اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ (العداؤر)

﴿ 5 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَمِواً الْقُوْآنَ فَقُدِ اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوْحِي الَّيْهِ، لَا يَنْبَغِيْ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَجِدَ مَعَ مَنْ وَجَدَ، وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ، وَفِي جَوْ فِهِ كَلَامُ اللهِ.

رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد، الترغيب ٢٥٢/٢

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضى الله عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس محض نے کلام الله شریف پڑھا اُس نے علوم نبوت کواپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا گواس کی طرف وی نہیں جمیحی جاتی۔ حافظ قرآن کے لئے مناسب نہیں کہ غصہ كرنے والوں كے ساتھ غصر سے پیش آئے يا جابلانہ سلوك كرنے والول كے ساتھ جہالت كا سلوك كرے جبكه وہ استے ائدراللہ تعالی كا كلام لئے ہوئے ہے۔ (متدرك ماكم ، ترغيب)

﴿ 6﴾ حَنْ جَايِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ الْعِلْمُ عِلْمَان: عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى ابْنِ ادَمَ.

رواه الحافظ ايوبكر الخطيب في تاريخه باسناد حسن، الترغيب ١٠٣/١

حضرت جابر دی ایست سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: علم دوطرح کا ہوتا ہے۔ایک وہ علم ہے جودل میں اتر جائے وہی علم نافع ہے اور دوسرادہ علم ہے جو صرف زبان پر ہو یعن عمل اور اخلاص سے خالی جوتو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے خلاف (اس کے مجرم ہونے کی ) دلیل ہے بینی پیلم الزام دیگا کہ جانبے کے باوجود عل کیوں نہیں کیا۔ (زغیب)

﴿ 7 ﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ جَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ وَنَحْنُ فِي الصَّفَةِ فَقَالَ: أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْلُو كُلَّ يَوْمِ إلى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيْقِ فَيَا تِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ، فَقَالَ: أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْلُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَوْلَ اللهِ انْحِبُ ذَلِكَ قَالَ: أَفَلا يَغْدُوْ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَوْلَ اللهِ انْحِبُ ذَلِكَ قَالَ: أَفَلا يَغْدُوْ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَوْلَ اللهِ عَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَ ثَلاثَ جَيْرٌ لَهُ الْمَصْبِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرُأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ، مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَ ثَلاثَ جَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثٍ عَيْرٌ لَهُ مِنْ الْإِيلِ؟

رواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن ....رقم: ١٨٧٣

حضرت عقبہ بن عامر عظی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم لوگ صفہ میں بیٹے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم میں ہے کون شخص اس کو پند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بازار بُطیان یا عَقِیق میں جائے اور دوعمہ ہاونٹنیاں بغیر کسی گناہ (مثلاً چری دغیرہ) اور بغیر قطع مسح بازار بُطیان یا عَقِیق میں جائے اور دوعمہ ہاونٹنیاں بغیر کسی گناہ (مثلاً چری دغیرہ) اور بغیر قطع رحی کے لئے ہے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کوتو ہم میں سے ہر شخص پند کرے گا۔ رسول اللہ اللہ! اس کوتو ہم میں سے ہر شخص پند کرے گا۔ رسول اللہ علیہ وہم میں جا کر قرآن کی دوآتوں کا سیامنا یا پڑھنا دواونٹنیوں سے بین آیوں کا تین اونٹیوں سے اور چار کا چار سے افضل ہے اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔

فسائدہ: حدیث کامطلب سے ہے کہ آغوں کی تعداداونٹیوں اوراونٹوں کی تعداد سے افضل ہے۔ افضل ہے۔ افضل ہے۔

﴿ 8 ﴾ حَنْ مُعَاوِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَالَئِكُ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِه خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ، وَإِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِئْ.

( الحديث) رواه البخاري، باب من يرد الله به خيرا \_ رقم: ٧١

حضرت معاویہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیدارشاد فرماتے ہوں کہ میں الله علیہ وسلم کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: الله تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرماتے ہیں اُسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ بین قو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ الله تعالی عطا کرنے والے ہیں۔ (بخاری) فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔ دوسرے جملہ کا مطلب بیہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ

وسلم علم کے تقسیم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس علم کی سمجھ، اس میں غور وفکر اور اُس کے مطابق عمل کی تو نیق دینے والے ہیں۔ (مرقاۃ)

﴿ 9 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَمَّنى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ وَقَالَ: اَللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَ الْبَعَارِي، باب قول النبي يَّطِيُّ اللهم علمه الكتاب، رقم: ٥٠٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں ایک مرتبدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے نگایا اور بیدعادی: یا الله! اسے قرآن کاعلم عطافر مادیجئے۔ (جاری)

﴿ 10 ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْحَمْرُ، وَ يَظْهَرَ الزِّنَآ.

رواه البخاري، باب رفع العلم وظهور الجهل، رقم: ٨٠

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کی علامات میں سے میہ کے کام اٹھالیا جائے گا، جہالت آ جائے گی، شراب (کھلم کھلآ) پی جائے گی۔ اور زِنا پھیل جائے گا۔
گی۔ اور زِنا پھیل جائے گا۔

﴿ 11 ﴾ عَنِ ابْنِ عُـمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: بَيْنَا اَنَا نَـائِمُ ٱتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّى لَآرَى الرِّىَّ يَخْرُجُ فِىْ اَظَافِيْرِى، ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَضْلِىْ يَعْنِى عُمَرَ قَالُوْا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ.

رواه البخاري، باب اللبن، رقم: ٢٠٠٦

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں ایک مرتبہ سور ہاتھا کہ (اس حالت میں) مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ میں نے اس سے اتنا پیا کہ میں اپنے ناخنوں تک سے سیرانی کے (آثار) نگلتے ہوئے محسوس کررہاتھا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا۔ صحابہ کے دریافت کیا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ؟ ارشاد فرمایا :علم ۔ لیمن عمر رضی اللہ عنہ کورسول اللہ علی ہے علوم میں سے بھر پور حصہ ملے گا۔

﴿ 12 ﴾ عَنْ أَبِىٰ سَعِيدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَنْ يَشْبَعَ

الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ، حَتَّى يَكُوْنَ مُنتَّهَاهُ الْجَنَّةُ .

رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٦

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤمن بھلائی ( یعنی علم ) سے بھی سیرنہیں ہوتا۔ وہ علم کی باتوں کوس کرسکھتا رہتا ہے۔ (ریہاں تک کہ اسے موت آجاتی ہے ) اور جنت میں داخل ہوجا تا ہے۔ (زندی)

﴿ 13 ﴾ عَنْ اَبِىْ ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِئْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : يَا اَبَا ذَرِّ! لَآنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، حَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّىَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَ لَآنْ تَغْدُو فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْم، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، حَيْرٌ مِنْ اَنْ تُصَلِّىَ اَلْفَ رَكْعَةٍ.

رواه أبن ماجه، باب فضل من تعلم القرآن وعلَّمه، رقم: ٢١٩

حضرت ابوذر ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ابوذر!اگرتم صبح جاکراکی آیت کلام الله شریف کی سیھ لوتو نوافل کی سور کھات سے افضل ہے اور اگرا یک باب علم کا سیھولو خواہ وہ اس وقت کاعمل ہویا نہ ہو (مثلاثیم کے مسائل) تو ہزار رکھات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ آبِى هُورَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَا لَيْكُ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ مُسْجِدِى هٰذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ اَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ.

رواه أبن ماجه، بان قصل العلماء .... رقم: ٢٢٧

حضرت الوہریرہ فضی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الدُّصلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول الدُّصلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے درجہ میں ہے۔ لئے آئے تو وہ ( ثواب میں ) الله تعالی کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجہ میں ہے۔ اور جواس کے علاوہ کسی اورغرض ہے آئے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جود وسرے کے ساز وسامان کو دکھر مہر ہو (اور ظاہر ہے کہ دوسرے کی چیز ول کود کھنے ہے اپنا کوئی فائدہ نہیں )۔ (ابن ماجہ)

فائده: حديث شريف ميل مذكوره نضيات تمام مساجد ك لئے ہے كوتك مساجد محجد

نبوى كى تابع بير \_

﴿ 15 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ مَلَكِ مَهُولُ: خَيْرُكُمْ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلاَقًا إِذَا فَقُهُوْا. رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح على شرط مسلم ٢٩٤/١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا: تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جوتم میں سب سے التھے اخلاق والے ہیں جب کہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔

(ابن حبان)

﴿ 16 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مَلَطْكُ قَالَ: النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ، فَجِيَارُهُمْ فِي الْهِصْلَامِ إِذَا فَقُهُوا.

(الحديث) رواه احمد ۲۹/۲ه

حضرت جابر بن عبداللدرضى الله عنهما سے روایت ہے کدرسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: لوگ کا نوں کی طرح ہیں جس طرح سونے جا ندی کی کا نیس ہوتی ہیں۔جولوگ اسلام لانے سے پہلے بہتر رہے وہ لوگ اسلام کے زمانہ میں بھی بہتر ہیں جب کدان میں دین کی تبجھ ہو۔ (منداحہ)

﴿ 17 ﴾ حَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسجِدِ لَا يُرِيْدُ إِلَّا اَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا، اَوْ يُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَاجُرِ حَاجٌ تَامًّا حَجَّتَهُ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون كلهم، مجمع الزُّوالذ ١ /٣٢٩

حفرت ابوامامہ میں میں میں کہ بی کریم علی کے ارشادفر مایا: جوشص خیر کی بات کھنے نے ارشادفر مایا: جوشص خیر کی بات کھنے یا سکھانے ہی کے لئے سجد جائے تو اس کا تو اب اس حاجی کے تو اب کی طرح ہے جس کا جج کامل ہو۔
جس کا جج کامل ہو۔

﴿ 18 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُ مَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: عَلِمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. (الحديث) رواه احمد ٢٨٣/١

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو (دین) سکھاؤ،ان کے ساتھ آسانی کابرتاؤ کرواور خن کابرتاؤند کرو۔ (منداحر)

رواه الطبراني في الاوسط واسناده حسن، مجمع الزوائد ١ /٣٣١

حضرت الوہريرہ عظیہ ايک مرتب مدينہ كے بازار سے گردتے ہوئے تھہر گئے اور فرمایا:
بازاروالو اجمہیں كس چيز نے عاجز بنادیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا: ابو ہریرہ كیابات ہے؟ آپ رضی
الله عند نے فرمایا: تم يہاں بيٹے ہواوررسول الله صلی الله عليہ وسلم كی ميراث تقسيم ہورہی ہے كيا
تم جاكررسول الله صلی الله عليہ وسلم كی ميراث سے اپنا حصہ ليمانييں چاہتے؟ لوگوں نے پوچھا:
رسول الله صلی الله عليہ وسلم كی ميراث كہاں تقسيم ہورہی ہے؟ آپ نے فرمایا: مسجد میں لوگ
دوڑے ہوئے مسجد میں گئے۔ ابو ہریرہ دیجھی لوگوں کے واپس آنے کے انظار میں وہیں تھہرے
دوڑے ہوئی كہ لوگ واپس آگے۔ آپ دیجھی نے بوچھا: كیابات ہوئی كہ تم واپس آگئے؟
انہوں نے عرض كيا: ابو ہریرہ ہم مسجد گئے ، جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں كوئی چیز
تقسیم ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی دیکھی ۔ حضرت ابو ہریرہ حقیقہ نے ان سے پوچھا تم ہے مسجد میں کوئییں
تقسیم ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی دیکھی ۔ حضرت ابو ہریرہ حقیقہ نے ان سے پوچھا تم ہے مسجد میں کوئییں

و یکھا؟ انہوں نے عرض کیا: بی ہاں، ہم نے بھیلوگوں کودیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، بچھلوگ قرآن کریم کی تلاوت کررہے تھے اور پچھلوگ حلال وحرام کا ندا کرہ کررہے تھے۔حضرت ابو ہر یرہ طاقیہ نے فر مایا: تم پرافسوں ہے، یبی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ (طبرانی، مجمع الزوائد)

﴿ 20 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَا لَيْكُ : إذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي اللَّهِ يْنِ، وَٱلْهَمَةُ رُشْدَةً .

رواه البزارو الطبراني في الكبير ورجالة موثقون، مجمع الزوائد ١ /٣٢٧

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشادفر مایا: جب الله تعالیٰ کمی بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطافر ماتے ہیں اور سمج بات اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔
ہات اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔

﴿ 21 ﴾ عَنْ أَبِى وَاقِيدِ المَّيْشِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ بَيْنَمَا هُوَجَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَ ثَهُ نَفُو ، فَأَقْبَلَ إِثْنَانِ اللّي رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَذَهَبَ وَاحِدٌ ، السَّمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَ ثَعَر ، فَأَقْبَلَ إِثْنَانِ اللّي رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَدَهَبَ وَاحِدٌ ، قَالَ اللهِ عَلَيْكُ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَوَا يَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا ، وَ أَمَّا الثَّالِثُ فَأَوْنَ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ اللهُ

رواه البخاري، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس....، وقم ٦٦

حضرت الوواقد ليتى روايت ہے كہ ايك مرتبدرسول الله علي الله مي مين تشريف فرما تھے اور لوگ بھى آپ كے پاس موجود تھے۔ استے ميں تين آدى آئے ، دورسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف متوجه ہوئے اور ايك چلا كيا۔ وہ دونوں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف متوجه ہوئے اور ايك چلا كيا۔ وہ دونوں رسول الله عليه وسلم كے پاس كھڑے ہوئے۔ ان ميں سے ايك صاحب كو حلقه ميں خالى جگہ نظر آئى وہ اس جگه بيٹھ كے ، دوسرے صاحب لوگوں كے بيچے بيٹھ كئے اور تيسرا آدى (جيما كے اوپر گذرا) پشت پھير كر ووسرے صاحب لوگوں كے بيٹھ كئے اور تيسرا آدى (جيما كے اوپر گذرا) پشت بھير كر چلا كيا۔ جب رسول الله عظم الله علقه سے فارغ ہوئے توارشا وفر مایا: كيا ميں تہميں ان تين آدميوں كے بارے ميں نہ بتلاؤں؟ ايك في الله توالله كے باس اپن جگہ بنائى بيخي حلقه ميں بيٹھ كيا توالله

تعالی نے اسے (اپنی رحمت میں) جگہ دے دی۔ دوسرے نے (حلقہ کے اندر بیٹھنے میں) شرم محسوں کی تو اللہ تعالی نے بھی اس کے ساتھ حیا کا معاملہ فرمایا یعنی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمایا اور تیسرے نے بے رُخی کی ، اللہ تعالی نے بھی اس سے بے رُخی کا معاملہ فرمایا۔ (جاری)

﴿ 22 ﴾ عَنْ اَبِى هَارُوْنَ الْعَبْدِيِّ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُلْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ وَجَالٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَتَعَلَّمُوْنَ، فَإِذَا جَاؤُوْ كُمْ فَاسْتَوْصُوا الْمَيْرِ وَقَالَ: مَرْحَبًا بِوَصِيَةِ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكِلَا .

رواه الترمذي، باب ماجاء في الاستيصاء ..... رقم: ٢٦٥١

حضرت الو بارون عبدي سے روایت ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رہے ہے آئیں گے۔
اللہ علیہ وسلم کا ارشاؤهل فر مایا: تبہارے پاس لوگ مشرق کی جانب سے دین کاعلم سکھنے آئیں گے۔
لہذا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا معالمہ کرتا۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ
کے شاگر دابو ہارون عبدی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوسعید رہے ہمیں و کھتے تو فر ماتے: خوش آمدیدان لوگوں کوجن کے بارے میں رسول اللہ عقیقہ نے ہمیں وصیت فر مائی۔
آمدیدان لوگوں کوجن کے بارے میں رسول اللہ عقیقہ نے آن وسول الله علیہ منظم وسیت فر مائی۔
(ترین)
فَا اللہ عَنْ وَ الِلَهَ مِن الْاسْقَعِ رَضِیَ الله عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَا فَلَمْ يُدُرِ حُدُهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ كِفْلًا فَلَمْ يُدُرِ حُدُهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ كِفْلًا

حضرت واحلہ بن اُسقع ﷺ روایت فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جو شخص علم کی تلاش میں لگے پھراس کو حاصل بھی کرلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دوا جر لکھ دیتے ہیں۔اور جو شخص علم کا طالب ہولیکن اُس کو حاصل نہ کرسکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک اجر لکھ دیتے ہیں۔ ورجو شخص علم کا طالب ہولیکن اُس کو حاصل نہ کرسکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک اجر لکھ دیتے ہیں۔

﴿ 24 ﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ الْمُوَادِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ الْكِلْمُ وَ هُوَ فِي اللهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُوادِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهِ ! إِنِّى جِئْتُ اَطْلُبُ الْعِلْمَ، الْمَسْجِدِ مُتَّكِيِّ عَلَى بُودِ لَهُ أَحْمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّى جِئْتُ اَطْلُبُ الْعِلْمَ، اللهُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ لَنَّا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ.

وَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١ ٣٤٣/

حضرت صفوان بن عسال مرادی فی فرماتے ہیں کہ: ہیں نبی کریم عقیقہ کی خدمت ہیں عاصر ہوا۔ آپ اس وقت اپنی سرخ دھاریوں والی چادر پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ ہیں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہیں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم عقیقہ نے ارشاوفر مایا: طالب علم کو خش آمدید ہو! طالب علم کوفر شتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور پھراس کشرت سے آکراو پر سے جمع ہوتے رہتے ہیں کہ آسان تک پہو نجے جاتے ہیں اور وہ اس علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کو بیطالب علم حاصل کررہا ہے۔

کرتے ہیں جس کو بیطالب علم حاصل کررہا ہے۔

(طرانی بجح الروائد)

﴿ 25 ﴾ عَنْ نَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ الْصَّحَابِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا الْجَعَلْ عِلْمِى عَزَّ وَجلَّ لِلْمُعَلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَى كُرْسِيّهِ لِفَصْلِ عِبَادِهِ: اِنِّنْ لَمْ أَجْعَلْ عِلْمِىْ وَحِلْمِىْ فِيْكُمْ إِلَّا وَ آنَا أُرِيْدً أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ فِيْكُمْ وَلَا أَبَالِيْ.

رواه الطبراني في الكبير ورواتةً ثقات، الترغيب ١٠١/١

حضرت تغلبہ بن علم من اللہ علیہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: قیامت کے دن جب اللہ تعالی ایٹ بندوں کے درمیان فیصلہ کے لئے اپنی (شان کے مطابق) کری پر تشریف فرماہوں گے تو علماء سے فرما کیں گے: میں نے اپنا ملم اور جلم یعنی فرمی اور برواشت سے تمہیں اسی لئے نواز اتھا کہ میں جا ہتا تھا کہ تبہاری کوتا ہیوں کے باوجودتم سے درگر درکروں اور جھے کواس کی کوئی پرواہ نہیں ۔ یعنی تم جا ہے گئے ہی بڑے گئہ گار ہو تمہیں بخشا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔

﴿ 26 ﴾ عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَى سِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَلَئِلُ يَقُولُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَا ئِكَةَ لَتَصَعُ سَلَكَ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَا ئِكَةَ لَتَصَعُ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَا ئِكَةَ لَتَصَعُ اَجْنِحَتَهَا رِصًّا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمْواتِ وَالْآرْضِ، وَ الْحَيْتَانُ فِي السَّمْواتِ وَالْآرْضِ، وَ الْحَيْتَانُ فِي السَّمْواتِ وَالْآرْضِ، وَ الْحَيْتَانُ فِي السَّمْواتِ وَالْآرْضِ، وَالْحَيْتَانُ فِي السَّمْواتِ وَالْآرْضِ، وَ الْحَيْتَانُ فِي السَّمْواتِ وَالْآرْضِ، وَ الْحَيْتَانُ فِي السَّمْواتِ وَالْآرُونِ مَلْ الْعَلْمَ الْعَلَمْ وَإِنَّ الْعَلَمْ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَلْمَ وَالْمَاوِ وَإِنَّ الْمُلَمَّا وَوَرَقَةُ الْآنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّ أَوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرُهَمًا، وَرَقَهُ الْآنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الْعَلَمَ عَلَى الْعَلْمَ، فَمَنْ الْعَلَمْ وَلَوْ الْعِلْمَ، فَمَنْ الْعَلَمْ وَلَوْدِ الْوَلَامِ وَالْمَادِ وَالْوِرِ الْمُلَالِعِ الْعَلَمْ وَالْمَ الْعَلَمْ وَالْمُ وَالْوِرِ الْعِلْمَ، وَلَاللْمَ الْعَلَمْ وَلَوْدِ الْعَلَمْ وَلَوْدِ الْوَلَالِمِ الْعَلَمْ وَالْمَ الْعَلَمْ وَلَوْدِ اللّهِ الْعَلَمْ وَالْمَ الْعَلَمْ وَالْمُ الْعِلْمَ وَالْمَاعِ وَالْمَاءَ وَالْمُ لَا الْعَلْمَ وَلَمْ الْعِلْمَ عَلَى اللّهُ الْمَاعِلَى الْعَلَمْ وَالْمِلْمُ الْعِلْمَ عَلَى الْعَلَمْ الْعِلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعِلْمُ الْعَلَمْ وَالْمَالِمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعِلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت ابو درواء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لئے کسی راستہ پر چلنا ہے تو الله تعالیٰ اس کی

وجہ سے اسے جنت کے داستوں میں سے ایک داستے پر چلادیتے ہیں یعنی علم حاصل کرنا اُس کے لئے جنت میں واخلہ کا ایک سبب بن جاتا ہے۔فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لئے اپنے برول کو بچھادیتے ہیں۔عالم کے لئے آسان وز مین کی ساری مخلوقات اور محیلیاں جو پانی کے اندر ہیں سب کی سب دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بلاشبہ عالم کی فضیلت عابد پر الی ہے جیسے چود ہویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہے۔ بلاشبہ عالم انبیاء علیم السلام کے وہ تو علم کا وارث ہیں بناتے وہ تو علم کا وارث ہیں بناتے وہ تو علم کا وارث ہیں بناتے وہ تو علم کا وارث ہیں اور انبیاء علیم السلام میں عاصل کیا اس نے (اس میر اث میں سے) بھر پور دھسدلیا۔

﴿ 27 ﴾ عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: وَ مَوْتُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَنْ مَوْتِ الْعَالِمِ مُصِيْبَةٌ لَا تُجْرَرُ وَ ثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ وَ هُو بَحْمٌ طُمِسَ، مَوْتُ قَبِيْلَةٍ آيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَلِيمانِ ٢٦٤/٢ عَالِم.

حضرت ابو درداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیرارشاد فرماتے ہوں کہ میں اللہ علیہ وسلم کو بیرارشاد فرماتے ہوئے سنا: عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتا اور عالم ایساستارہ ہے جو (موت کی وجہ سے ) بے نور ہو گیا۔ ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے کم درجہ کی ہے۔

(جبتی )

﴿ 28 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ كَمَثَلِ الْنُجُوْمِ فَي النَّبَعُ عَلَيْكِ النَّعُمَاءِ يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِ، فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُجُوْمُ اَوْشَكَ الْنُجُوْمِ فَا النَّعُومُ اللَّهُ وَالْمَاتِ الْمُرَوِ الْبَحْرِ، فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُجُومُ اَوْشَكَ الْنُحُومِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَدَاقُ مِن اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

حضرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے خصکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہوجاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ راستہ چلنے والے بھٹک جائیں۔

(منداحہ)

فانده: مراديب كمعلاء كنهوني ساوك مراه بوجاتي بين -

﴿ 29 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ فَقِيْهُ اَشَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّم

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک عالم دین شیطان پرایک ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ (ترندی)

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب میہ کہ شیطان کے لئے ایک ہزار عابدوں کو دھو کہ دینا آسان ہے، پورے دین کی مجھ رکھنے والے ایک عالم کو دھو کہ دینامشکل ہے۔

﴿ 30 ﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَى الْعَالِمِ رَجُلَانِ أَحَدُهُ مَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِيْ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِيْ عَلَى اَذْنَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ وَمَلَا نِكْتَهُ وَآهُلَ السَّمُواتِ وَالْآرْضِيْنَ حَتَّى عَلَى اَذْنَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ وَمَلَا نِكْتَهُ وَآهُلَ السَّمُواتِ وَالْآرْضِيْنَ حَتَّى النَّهُ وَمَلَا اللهُ عَلَيْمِ النَّاسِ الْخَيْرَ وَ وَالْآرُضِيْنَ حَتَّى النَّاسِ الْخَيْرَ وَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ النَّاسِ الْخَيْرَ وَ السَرمذي

وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٥

حضرت ابوا مامه بابل رسی ایک عابدتها اور دورت ہے کہ رسول الدُّصلی الله علیہ وسلم کے سامنے دوا دمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں ایک عابدتها اور دوسراعالم \_رسول الدُّصلی الدُّعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: عالم کی نضیلت عابد پر الدی ہے جیسے میری نضیلت تم میں سے ایک معمولی شخص پر ۔اس کے بعد نبی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: لوگوں کو بھلائی سکھلانے والے پر الدُّدتعالی ، ان کے فرشتے ، اسمان اور زمین کی تمام محلوقات بہاں تک کہ چیونی اپنے بل میں اور مجھلی (پانی میں اپنے اپنے ارتذی انداز میں ) رحمت بھیجی اور دعا کیں کرتی ہیں۔

﴿ 31 ﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: اَلاَ إِنَّ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمٌ . الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَمَلْعُوْنَ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ ۖ أَوْ مُتَعَلِّمٌ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب منه حديث أن الدنيا ملعونة، رقم: ٢٣٢٢

حفرت ابوہریہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بدارشاد فرماتے ہوئے سے دور ہے،

البنة الله تعالى كا ذكر اوروه چيزيں جو الله تعالى سے قريب كريں (ليعنى نيك عمل) اور عالم اور طالب الله تعالى كارحت سے دوز بين بيں۔ (تندى)

﴿ 32 ﴾ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ اللهِ يَقُوْلُ: أَعْدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِماً أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ وَالْخَامِسَةُ أَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ وَالْخَامِ مِسَةً أَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ وَالْخَامِ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَالْعَلِمُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالنَّالَةُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْلًا لَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا عَلَيْكُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ لَا لَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا الْعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ

حضرت ابوبكره ظائم فرماتے ہیں: میں نے رسول الله علیہ وسلم كو بيدار شاد فرماتے ہوں : میں نے رسول الله علیہ وسلم كو بيدار شاد فرماتے ہوئے سنا: تم يا تو عالم بنو، يا طالب علم بنو، يا علم توجہ سے سننے والے بنو، يا علم اور علم والوں سے محبت بنو در شہ ہلاك ہوجا و گے۔ پانچو يں قتم كرنے والے بنو (ان چار كے علاوہ) پانچو يں قتم كرمت بنو در شہ ہلاك ہوجا و گے۔ پانچو يں قتم بيہ كہتم علم اور علم والوں سے بغض ركھو۔

(طبر انی، بزار، جمح الزوائد)

﴿ 33 ﴾ عَنِ الْمِنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَثَلِظُهُ يَقُوْلُ: لَا حَسَدَ اللهُ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلِ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. (واه البخارى، باب انفاق العال في حقه، رقم: ١٤٠٩

حضرت ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو میہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: حسد دو شخصوں کے علاوہ کسی پر جائز ہوتا تو میہ دو شخص ایسے تھے کہ ان پر جائز ہوتا۔ ایک وہ خض جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہواور وہ اسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہواور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں خرج کرتا ہو۔ دوسرے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور وہ اسے کے مطابق فیصلے کرتا ہواور اسے دوسروں کو سکھا تا ہو۔

( جناری )

﴿ 34 ﴾ عَنْ عُمَرَيْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ أَدُّ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهَ ارْجُلُ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَقُو السَّفَوِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَجَدَّ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ ، فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، السَّفَوِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَجَدَّ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ ، فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وَتَعَيْمُ الطَّلَامُ ، وَتُوتِى الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ انْ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَ انَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُوتِى الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ انْ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَ انَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُوتِى اللهِ عَلَيْكُ ، وَتُعِمَّ الْبُهُ وَانَ عَنْ الْإِسْلَامُ اللهِ عَلَيْكُ ، وَتُعْمَ الْحَلاةَ، وَتُوتِى اللهِ عَلَيْكُ ، وَتُعْمَ الْحَلاةَ ، وَالَا اللهُ عَلَيْكُ ، وَتُعْمَ اللهِ عَلَيْكُ ، وَتُعْمَ اللهِ عَلْدُ عَنْ الْإِيْمَانِ؟ قَالَ: فَا وَتُعْرِيْنِى عَنِ الْإِيْمَانِ؟ قَالَ: انْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَاقَهُ ، وَاللَّهُ عَلَاهُ وَمُعَرِيْكُ مِ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيُوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَقَالَ: صَدَفْتَ، قَالَ فَآخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَاللَّهُ كَانَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَكَ،: قَالَ: فَآخْبِرْنِي عَنَ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: عَنِ السَّاعِةِ؟ قَالَ: فَآخْبِرْنِي عَنُ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: عَنِ السَّاعِةِ؟ قَالَ: فَآخْبِرْنِي عَنُ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: اَنْ تَلِكَ اللَّهَ وَانْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاقَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، وَنَ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاقَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ لِي : يَا عُمَرُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ قَالَ لَيْ: يَا عُمَرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَنْ السَّائِلُ؟ قُلْتُ، اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَيْ اللّهُ عَلَى الللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَالَ اللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللّهُ اللللللللل

رواه مسلم، باب بيان الإيمان والاسلام ..... زقم ٩٣

حصرت عمر بن خطاب رفي فرمات مي كمايك دن جم رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک شخص آیا جس کالباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے،نداس کی حالت سے سفر کے آثار ظاہر تھے (کہ جس سے سمجھاجاتا کہ بیکوئی مسافر مخص ہے) اورنہ ہم میں ہے کوئی اس کو پیچانتا تھا (جس سے بیظا ہر ہوتا کہ بید بیند کا مقامی ہے ) بہر حال وہ تمخض رسول الله صلى الله عليه وسلم كے استے قريب آكر ببيٹھا كہ اپنے گھٹے آپ كے گھٹنوں سے ملالے اوراپ دونوں ہاتھا پی دونوں رانوں پر رکھ لئے۔اس کے بعداس نے عرض کیا: اے محمر! مجھے بتائيے كماسلام كياہے؟ رسول الله على الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: اسلام (كان میں ہے) بیہے کہتم (دل وزبان ہے) بیگواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ذات عبادت وبندگی کے لائق نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ، نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھواورا گربیت اللہ کے حج کی طافت رکھتے ہوتو حج کرو۔ بین کراس شخف نے کہا: آپ ً نے سے فرمایا۔حضرت عمر رہ اللہ افرماتے ہیں جمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے ( گویا کہ جانتانہ ہو)اور پھرتصدیق بھی کرتا ہے (جیسے پہلے سے جانتا ہو) پھراس شخص نے عرض کیا: مجھے بتائيك كدايمان كيامي؟ آپ في ارشادفر مايا: ايمان سيم كمتم الله تعالى كو، ان عفر شتول كو، ان کی کتابول کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کودل سے مانو اور اچھی بری تقدیر پر یقین ر کھو۔ال شخص نے عرض کیا: آپ نے سے فرمایا۔ پھراس شخص نے عرض کیا: مجھے بتایئے کہ احسان كيا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمايا: احسان يہ ہے كہتم الله تعالى كى عبادت اور بندگى اس طرح كرو گویاتم الله تعالی کود کیور ہے ہواوراگر بیر کیفیت نصیب نہ ہوتو پھرا تنا تو دھیان میں رکھو کہ الله تعالی

تہمیں وکھرہے ہیں۔ پھراس شخص نے عرض کیا: جھے قیامت کے بارے میں بتا ہے (کہ کب آئے گی)؟ آپ نے ارشاد فر مایا: اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعن اس بارے میں میراعلم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا: پھر جھے اس کی پچھ نشا نیاں ہی بتاہ ہے ؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: (اس کی ایک نشانی تو ہہ ہے کہ) ہم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں کہ بائدی اپنی مالکہ کو جنے گی اور (دوسری نشانی ہے ہے کہ) تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑ انہیں ہے ، فقیر ہیں ، بکر میاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی تارتی کی مور وہ شخص ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر شکھ فرماتے ہیں پھروہ شخص کیا گیا۔ میں نے پچھ دیر تو قف کیا (اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا) پھر آپ نے خود بی مجھ سے پو چھا: عمر! جانے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور ان کے دسول ہی زیادہ جانے ہیں۔ دسول اللہ عقیقے نے ارشاد فر مایا: یہ جرئیل الطبحالا

فائده: حدیث شریف پیس قیامت کی نشانیوں پیس باندی کا اپنی ما لکہ کو جننے کا ایک مطلب بیہ کہ قیامت کے قریب والدین کی نافر مانی عام ہوجائے گی یہاں تک کہ لڑکیاں جن کی طبیعت پیس ماؤں کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی ندصرف بید کہ ماؤں کی نافر مان ہو جا تیں گی بلکہ اُلٹا ان پراس طرح تھم چلائیں گی جس طرح ایک مالکہ اپنی باندی پر تھم چلاتی ہے۔ جا تیں گی بلکہ اُلٹا ان پراس طرح تھم چلائیں گی جس طرح ایک مالکہ اپنی باندی پر تھم چلاتی ہے۔ اس عنوان سے تعییر فرمایا ہے کہ عورت اپنی مالکہ کو جنے گی۔ دوسری نشانی کا مطلب بیہ ہے کہ قیامت کے قریب مال اور دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جواس کے اہل نہیں ہول گے۔ ان کی ولی اور ای گی جو اس کے اہل نہیں ہول گے۔ ان کی ولیش کریں گے۔ (معارف الحدیث)

﴿ 35 ﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِيْ السُّرَائِيْلَ، اَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ، وَالْآخَوُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ، اَيُهُمَا اَفْضَلُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ: فَصْلُ هَذَا الْعَالِمِ الَّذِي يَصُوْمُ النَّهَارَ وَ يَقُوْمُ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُوْمُ النَّهَارَ وَ يَقُوْمُ اللَّهُ لَ كَفَصْلِي عَلَى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّهُ لَ كَفَصْلِي عَلَى الْمَكْتُوبُ اللهِ عَلَى الْمَارِمِي ١٠٩/١ .

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی سے بنی اسرائیل کے دو مخصوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ ان میں سے ایک عالم تھا جو فرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خیر کی با تیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا۔ دوسرادن کوروزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا تھا۔ رسول اللہ علی ہے ارشا دفر نایا: اس عالم کی فضیلت جوفرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا اس عابد پر جودن کوروزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ایس کے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنی درجہ کے تھی پر ہے۔ (داری)

﴿ 36 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ فَانِي المُرُوّ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ فَانِي المُرُوّ مَنْ الْفَرِيْضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُ هُمَا مَقْبُوْضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَصُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلانِ فِيْ الْفَرِيْضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُ هُمَا يَهَا.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٢٥٥٢

حضرت عبداللہ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: قرآن سیصواور لوگوں کوسکھاؤ ، مل سیکھواور لوگوں کوسکھاؤ ، فرض احکام سیکھواورلوگوں کوسکھاؤ ، فرض دنیا ہے اٹھا لیاجاؤں گا اورعلم بھی عنقریب اٹھالیاجائے گا یہاں تک کہ دوخض ایک فرض تھم کے بارے میں اختلاف کریں گے اور (علم کے کم ہوجانے کی وجہ ہے ) کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جوان کواس فرض تھم کے بارے میں تعزیدے۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ : يَاتَّهَا النَّاسُ! تُحُدُّوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ اَنْ يُوْفَعَ الْعِلْمُ . (الحديث) رواه احمد ٢٦٦/٥

حضرت ابواً مامہ بابلی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو!علم کے واپس لیے جانے اوراٹھا لیے جانے سے پہلے علم حاصل کرلو۔ (منداحم)

﴿ 38 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَ نَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ اَوْبَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ، اَوْنَهْرًا اَجْرَاهُ،اَوْصَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِيْ صِحَّتِهُ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ. وواه ابن ماجه، باب ثواب معلم النّاس الخير، رقم: ٢٤٢ حضرت ابو ہریرہ عظی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا تواب اس کوملتار ہتا ہے اُن میں ایک تو علم ہے جو کسی کوسکھایا اور پھیلایا ہو، دوسراصالح اولا دہے جس کوچھوڑا ہو، تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، چوتھا مسجد ہے جو بنا گیا ہو، پانچوال مسافر خانہ ہے جس کواس نے تعمیر کیا، چھانہ ہے جس کواس نے جس کواس نے جو بنا گیا ہو، باتوال وہ صدقہ ہے جس کواپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے جاری کیا ہو، ساتوال وہ صدقہ ہے جس کواپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعداس کا تواب ملتارہ (مثلاً وقف کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو)۔

(این اج)

﴿ 39 ﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُكُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكُلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاً ثَا

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کوتین مرتبہ دہراتے تا کہ (اس بات کو) سجھ لیا جائے۔

فائدہ: مطلب میہ کہ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تواس بات کوئٹن مرتبدد ہراتے تا کہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔

﴿40﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مُلْكُلُ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مُلْكُ اللهُ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللهُ اللهُ لَا يَقْدِلُ عَلْمٌ اللهُ عَلَيْ عِلْمٍ فَضَلُّوا الْعُلْمَاءِ حَتَى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ التَّعَلَ النَّاسُ رُولُسًا جُهَّالًا، فَسُمِلُوْا فَافْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَصَلُّوا وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار شاد فرماتے ہوں کہ اس طرح نہیں اٹھا کیں گے کہ لوگوں (کے دل ود ماغ) سے اسے بورے طور پر نکال لیں بلکہ علم کواس طرح اٹھا کیں گے کہ علاء کو ایک ایک کرکے اٹھا تے رہیں گے یہاں تنگ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ علماء کے بجائے جا بلوں کو اپناسر دار بنالیں گے ، ان سے مسئلے بوجھے جا کیں گے اور وہ علم کے بغیر فتو کی دیں بجائے جا بلوں کو اپناسر دار بنالیں گے ، ان سے مسئلے بوجھے جا کیں گے اور وہ علم کے بغیر فتو کی دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ خود تو گمراہ تھے ہی دوسروں کو بھی گمراہ کردیں گے۔

(بخاری)

﴿41﴾ عَنْ اَبِى هُمَرَيْمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ كُلَّ

جَعْظُرِيِّ جَوَّاظٍ سَخَّابٍ بِالْاَسْوَاقِ، جِيْفَةِ بِاللَّيْلِ، حِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالِمٍ بِاَهْرِ اللَّنْيَا، جَاهِلٍ بِاَهْرِالآخِرَةِ. (واه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح على شرط مسلم ٢٧٤/١

عندى مرسل، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٣

حفرت یزید بن سلم جھی کے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے آپ
سے کی حدیثیں تن ہیں، جھے اس بات کا ڈر ہے کہ آخری حدیثیں تو جھے یا در ہیں اور پہلی حدیثیں
یا دندر ہیں، جھے اس لئے کوئی جامع بات ارشاد فرمادیں۔رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جن
امور کا تہمیں علم ہے ان کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہولیعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرو۔
(حذی)

﴿43﴾ عَنْ جَايِرِيْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوْا بِيهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوْا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِك، فالنَّارُ النَّارُ.

حفرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنظی نے ارشاد فرمایا: علماء پر بیزائی جمّانے ، بیوتو فوں سے جھگڑنے لینی ناسجھ عوام سے الجھنے اور مجلسیں جمانے کے لئے علم حاصل نہ کرو۔ جو مخص ایسا کرے اس کے لئے آگ ہے آگ۔ (این ماجہ)

فاندہ: ''علم وجلسیں جمانے کے لئے حاصل ندکرو' اس جملے کامطلب یہ ہے کہ علم کے ذریعہ سے لوگوں کواٹی ذات کی طرف متوجہ نذکرو۔ ﴿44﴾ عَنْ اَبِي هُورَيْرَةَ رَضِى اللهَ عَنْهَ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ سُيَلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَةَ اللهَ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَامُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَل

حفرت ابوہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اوروہ (باوجود جاننے کے ) اُس کوچھپائے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالیس گے۔

﴿45﴾ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَعَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ. ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ.

رواه الطبراني في الأوسط وفي اسناده ابن لهيعة، الترغيب ١٢٢/١

حفرت ابو ہریرہ ظافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اس شخص کی مثال جو علم سیکھتا ہے پھرالوگوں کو نہیں سکھا تا اس شخص کی طرح ہے جو فرز اندجع کرتا ہے پھراس میں سے خرج نہیں کرتا۔

(طرانی، ترغیب)

﴿46﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهُ مَكُنَّ كَانَ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ ! إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعُوةٍ لَا اَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعُوةٍ لَا يَعْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعُوةٍ لَا يُعْشَعَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُوالِي اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ ع

حضرت زيدبن ارقم في علم لا يَنفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يُعْفَى مِنْ مَهُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَعْفَى مِنْ مَعْمُ وَمِنْ مَنْ مُواورالي وَعَاسِ جَوْمُول مُهُ وَ الْاللهِ عَنْ عَمُوهِ فِيْمَا اللهُ عَنْ عَمُوهِ فِيْمَا الْفَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِه فِيْمَا فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اللهُ عَنْ عَمُوه فِيْمَا الْفَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِه فِيْمَا فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اللهُ عَنْ عَمُوه فِيْمَا الْفَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِه فِيْمَا فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اللهُ عَنْ عَمُوه فِيْمَا الْمَاكُ .

رواه الترمذي و قال ؛ هذا حديث حسن صحيح، باب في القيامة، رقم ٢٤١٧

حفرت ابو برزه اسلمي عظائه فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

قیامت کون آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک (حماب کی جگہ سے ) نہیں ہٹ سکتے جب تک اُس سے اِن چیز وں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اپنی عمر کس کام میں خرج کی ؟ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ مال کہاں سے کما یا اور کہاں خرج کیا؟ اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی؟ (تندی) ﴿48﴾ عَنْ جُنْدُ بِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النّبِي عَلَيْكُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ اَللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النّبِي عَلَيْكُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ اَللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النّبِي عَلَيْكُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ اَللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النّبِي عَلَيْكُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ اَللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النّبِي عَلَيْكُ لِلنّاسِ الْحَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِعْيُ وَلِلنّاسِ وَ يَحْرَقُ نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِعْيُ وَلِلنّاسِ وَ يَحْرَقُ نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِعْي وَ لِلنّاسِ وَ يَحْرَقُ نَفْسَهُ حَسَنَ ان شاء الله تعالیٰ، الترغیب ۱۲۲۸

﴿49﴾ عَن عَبَلِهُ اللهِ بَنِ عَمْرٍ وَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ مَاكِمَةِ: رَبِّ خَامِلٍ فِقْهِ غَيْرٍ فَقِيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ ضَوَّهُ جَهْلُهُ، اِقْرَاالْقُرْآنَ مَا نَهَاكَ، فَإِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَءُ ةُ. رواه الطبراني في الكبير و فيه شهر بن حوشِب وهو ضعيف وقد وثق، مجتمعُ الزوائد ٤٤٠/١

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا : بعض علم رکھنے والے علمی سمجھ بوجھ ہوئی چاہئے اس سے خالی موتے ہیں ) اور جس کاعلم اسے فائدہ نہ پہنچائے تو اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گ۔ قرآن کریم کوتم (حقیقت میں ) اُس وقت پڑھنے والے (شار) ہوگے جب تک وہ قرآن مہیں نہرو کے جب تک وہ قرآن مہیں (گناہوں اور برائیوں سے ) روکتارہ اور اگروہ تمہیں نہرو کے تو تم اس کو حقیقت میں پڑھنے والے بی نہیں۔ (طررانی بجح الروائد)

﴿ 50﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ أَنَّهُ قَامَ لَيْلَةً بِمَكَّةً مِنَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ، وَكَانَ اَوَّاهَا، مِنَ اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَ حَرَّضْتَ وَ جَهَدْتَ وَ نَصَحْتَ، فَقَالَ: لَيَظْهَرَنَّ الْإِيْمَانُ حَتَّى يُرَدًّ اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَ حَرَّضْتَ وَ جَهَدْتَ وَ نَصَحْتَ، فَقَالَ: لَيَظْهَرَنَّ الْإِيْمَانُ حَتَّى يُرَدًّ اللَّهُمُ اللهُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُوْنَ فِيْهِ الْكُفُولُ إِلى مَوَاطِنِهِ، وَلَتُخَاضَنَ الْبِحَارُ بِالِاسْلاَمِ، وَلَيَاتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِيْهِ اللهُ مُنْ ذَا الَّذِي هُو خَيْرٌ مِنَا ؟ (ثُمَّ اللَّذِي اللهُ وَيَقُولُونَ وَ قَدْ قَرَانًا وَعَلِمْنَا، فَمَنْ ذَا الَّذِي هُو خَيْرٌ مِنَا ؟ (ثُمَّ

(طيراني جمع الزوائد)

قَـالَ لِاَصْــحَـابِهِ) فَهَلْ فِي أُوْلَئِك مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ أُوْلَئِكَ؟ قَالَ أُوْلَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَئِكَ وَقُوْدُ النَّارِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن هند بنت الحارث الْنَعْتَعَمِيَّة التابعية لم أرمن وثقها ولاجرحها، مجمع الزوائد\_ ١٩١/١ طبع مؤسسة المعارف ، بيروت و هند مقبولة\_ تقريب التهذِيب

حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ رات کہ مکر مہیں کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ بیارشاد فرمایا: اے اللہ! کیا ہیں نے بہنچادیا؟ حضرت عمر الله جو بہت (زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں) آہ وزاری کرنے والے تتھا تھے اور عرض کیا: کی ہاں ( ہیں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا تا ہوں کہ آپ نے بہنچادیا) آپ نے لوگوں کو اسلام کے لئے خوب کوشش کی اور نصیحت فرمائی، تو آپ سلی الله علیہ وسلم فوب اُبھار ااور آپ نے اس کے لئے خوب کوشش کی اور نصیحت فرمائی، تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان ضرور عالب ہو کرد ہے گا یہاں تک کہ نفر کو اس کے ٹھکا نوں کی طرف لوٹا دیا جائے، اور یقیبنا تم اسلام کو پھیلا نے کے لئے سمندر کا سفر بھی کروگے اور لوگوں پرضرور رابیا زمانہ آئے گا جس میں لوگ قر آن کر یم سیکھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور کوئیں گے ہم نے زمانہ آئے گا جس میں لوگ قر آن کریم سیکھیں گے، اس کی تلاوت کریں گا اور کوئیں گے ہم نے لوگوں میں کوئی خیر ہو گئی ہے۔ ایمان نیا ان میں ذرہ برا بر بھی خیر ہیں ہے اور دوئی ہے کہ ہم سے بہتر کون ہوگا؟ ( نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ تی ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ لوگ تی میں کوئی ہے۔ حوالہ میں کوئی خیر ہوں گا ہوں گئی نے مون گا ہوں گئی این اسے بھوں گیا ہیں گا اور خوال میں کوئی ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ لوگ تیں۔ سے بہتر کون ہوں گا ہوں کوئی کوئی ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ لوگ تی میں سے بہوں گیلی کوئی ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ لوگ تیں۔ سے بہوں گیلی کوئی ہوں گا ہوں کوئی ہیں۔ اس کوئی ہیں۔

﴿51﴾ عَنْ آنِسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ نَعَذَاكُو يَنْزِعُ هَذَا بِآيَةٍ وَيَنْزِعُ هَذَا بِآيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ كَانَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ: يَا هَوُلَآءِ بِهِلْذَا بُعِثْتُمْ آمْ بِهِلَذَا أُمِزْ تُمْ؟ لَا تَوْجِعُوْا بَعْدِى تُقَارًا يَصُوبُ بَعْضُكُمْ رَقَابٌ بَعْضِ . ﴿ رُواهُ الطبرانَ فَيْ الأوسَط وَرَجَالُهُ ثَقَاتَ الْبَاتُ مُجَمَعُ الزوائد ٢٨٩/٢

حفرت الس المنظمة روايت كرت بين كه بم رسول الله الملط كالمنظمة كدرواز ي كياس بينط به بعض موت آيس بين السطور بر مذاكره كرر به منط كدايك شخص ايك آيت كواور دوسرا المخص دوسرى آيت كواين بات كي دليل من بيش كرتا (اس طرح جملاً من كي من شكل بن كئ) است من رسول

الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے ،آپ كاچېره مبارك (غصه ميس) ايساسرخ بور با تفاكويا آپ كے چېره مبارك پر انارك دانے نچوژ ديتے گئے بول ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا:
لوگو! كياتم اس (جھڑك ) كے لئے دنيا ميں جھيجے گئے بويا تمہيں اس كا حكم ديا گيا ہے؟ مير ب اس دنيا ہے جانے كى وجہ سے ايك دوسر بے كى گردنيں ماركر كافرند بن جانا (كه اس دنيا ہے جانے كى وجہ سے ايك دوسر بے كى گردنيں ماركر كافرند بن جانا (كه عمل كافرتك پہنچاد يتا ہے)

﴿52﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ : أَنَّ عِيْسَى آبْنَ مَوْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّامَا ٱلْأُمُورُ ثَلاَ ثَقَّ: اَهْرٌ تَبَيَّنَ لَك رُشْدُهُ فَآتِيْعَهُ، وَاَهَرٌ تَبَيَّنَ لَك غَيُّهُ فَاجْتَبِهُ ، وَاَهْرٌ تَبَيَّنَ لَك غَيُّهُ فَاجْتَبِهُ ، وَاَهْرٌ تَبَيَّنَ لَك غَيُّهُ وَالْحَدِدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالِهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

رواه الطيراتي في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١ /٠ ٣٩

حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهمارسول الله علی کارشاد قل کرتے ہیں کہ حضرت عیسی الله علی کارشاد قل کرتے ہیں کہ حضرت عیسی الله کا نظر مایا: امور تین ہی ایک قتم کے ہوتے ہیں۔آیک تو وہ جس کاحق ہوتا واضح ہواس کے پیروی کرو، دوسرا وہ جس کا غلط ہونا واضح میں ہیروی کرو، دوسرا وہ جس کا غلط ہونا واضح میں ہواس کواس کے جانے والے یعنی عالم سے پوچھو۔

رطبرانی بجح الزدائد)

﴿53﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي غَلَيْهُ قَالَ: إِتَّقُوْ الْحَدِيْتَ عَنِي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقَّعَدَهُ مِنَ النَّادِ، وَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ، وَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن باب ماجاء في الذي يفسر القران برايه رقم: ٢٩٥١

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فیے نے ارشاد فر مایا: میری طرف نبعت کر کے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو۔ صرف ای حدیث کو بیان کروجس کا حدیث ہونا تہیں معلوم ہو۔ جس شخص نے جان ہو چھ کرمیری طرف غلط حدیث منسوب کی اسے اپناٹھ کا نہ دوز ن میں بنالینا چاہیے۔ جس نے قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی رائے سے چھ کہا اسے اپناٹھ کا نہ دوز ن میں بنالینا چاہیے۔

﴿54﴾ عَنْ جُنْـدُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْكُ عَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللهِ

# قرآن کریم اور حدیث شریف سے اثر لینا

### آياتِ قرآنيه

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَآأُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرَى آغَيْنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمًا عَرَفُوا مِنَ الْدَهَ عِلَى الرَّسُوْلِ تَرَى آغَيْنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّهَ عَلَمُ عَرَفُوا مِنَ الْحَقِي ﴾ والمائدة ٣٠٦]

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فر مایا: اور جب بیلوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جورسول پرنازل ہوئی ہے تو آپ (قرآن کریم کے تاثر سے )ان کی آتھوں کوآنسوؤں سے بہتا ہواد کیھتے ہیں،اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پیچان لیا۔ (مائدہ)

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُوْنَ ﴾ [الاعراف: ٢٠٤]

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب قرآن پڑھا جائے تواسے کان لگا کرسنواور حیپ رہوتا کہ

رواه ابو داؤد، باب الكلام في كتاب الله بلاعلم وقم: ٣٦٥٢

بِرَاْيِهِ فَاصَابَ فَقَدْ اَخْطَاً.

حضرت جندب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے قرآن کریم (کی تفسیر) میں اپٹی رائے سے پچھ کہا اور وہ حقیقت میں سیجے بھی ہو تب بھی اس نے غلطی کی۔

فائدہ: مطلب بیہ کہ جو محض قرآن کریم کی تفییرا پی عقل اور دائے سے کرتا ہے پھراتفا قاًوہ میچ بھی ہوجائے تب بھی اس نے غلطی کی کیونکہ اس نے اُس تفییر کے لئے نہا حادیث کی طرف رجوع کیا اور نہ بی علائے اُمت کی طرف رجوع کیا۔

تم پردم کیاجائے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ قَانِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْتَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِبَ لَك مِنْهُ فِحُرًا

الله تعالی کارشاد ہے: ان بزرگ نے حضرت موی اللی ہے فرمایا: اگرآپ (علم حاصل کرنے کے لئے) میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ آپ کسی بات کے بارے میں پوچیس نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خودہی نہ بتادوں۔

( کہف )

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۞ الَّـذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ﴿ أُوْلَئِكَ اللهُ وَأُولُوا الْآلُبُابِ ﴾ الله يُناتِ هَذَا هُمُ اللهُ وَأُولُوكَ هُمْ أُولُوا الْآلُبابِ ﴾

الله تعالی نے اپ رسول عظی سے ارشاد فرمایا: آپ میرے ان بندوں کو خوشخری سناد یجے جواس کلام اللی کوکان لگا کر سنتے ہیں پھراس کی اچھی باتوں پڑمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کواللہ تعالی نے ہدایت دی ہے اور یہی عمل والے ہیں۔

(دمر)

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَذِيْثِ كِينَا مُّتَشَابِهَا مَّقَانِىَ تَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ ﴾ [الزمر٢٣]

الله تعالی کا ارشاد ہے: الله تعالی نے بہترین کلام یعنی قرآن کریم نازل فر مایا ہے وہ کلام ایک کتاب ہے جس کے مضامین باہم ایک دوسرے سے طبع جلتے ہیں، اس کی باتیں بار بار وہرائی گئی ہیں، جولوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن اس کتاب کوس کر کانپ اٹھتے ہیں، پھران کے جسم اوران کے دل زم ہوکر اللہ تعالی کی یا دکی طرف متوجہ موجاتے ہیں۔ (دمر)

#### احاديثِ نبويه

﴿55﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ : إِفْرَا عُلَنِي أَصِلُ اللهِ مَنْكُ : إِفْرَاثُ عُلَنِي أُجِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى، فَقَرَاثُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْكُلِ أَنْهُ ؟ بِشَهِيْدٍ وَجَنَّنَا بِكَ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ مَنْ كُلِّ أُمَّةٍ ؟ بِشَهِيْدٍ وَجَنَّنَا بِكَ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ مَنْ كُلِّ أُمَّةٍ ؟ بِشَهِيْدٍ وَجَنَّنَا بِكَ عَلَى

هَوُّلَاءِ شَهِيْدًا﴾ قَالَ: اَمْسِكُ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ

رواه البخاري، باب فكيف إذا جئنا مِنْ كُلِّ امة بشهيد .... الآية، رقم: ٤٥٨٢

﴿56﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا قَصَى اللهُ الْآمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِبَتِهَا خُصْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْ بِهِمْ قَالُوْا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوْا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى و لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن لها الآية، رقم: ٧٤٨١

 قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ كَبَّهُ اللهُ لِوَجْهِهِ فِي النَّارِ.

رواه احمد و الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١ /٢٨٢

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف ؓ فرماتے ہیں کہ مَرُ وہ (پہاڑی) پر حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص ﷺ کی آپ میں ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں کی جھ دیرآپ سل میں بات کرتے رہے پھر حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ وہاں روتے ہوئے ضم رگئے۔ ایک آ دمی نے ان سے پوچھا: ابوعبدالرحمٰن! آپ کیوں رورہے ہیں؟ حضرت ابن عمر ﷺ نے فرمایا: بیصا حب یعنی حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ عنہما بھی بتا کر ہیں؟ حضرت ابن عمر ورضی اللہ عنہما ابھی بتا کر گئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا: جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے چرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے چرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔

and the second second second second second second



## و کر

الله تعالیٰ کے اوا مرمیں الله تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ مشغول ہونا یعنی الله رب العزت میرے سامنے ہیں اوروہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔

### قرآن کریم کے فضائل

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ نُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْدِ لا وَ هُدَى وَرَحْمَةٌ لِللَّهُ مِنِيْنَ وَقُلْ بِفَصْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ الصُّدُوْدِ لا وَ هُدَى وَرَحْمَةٌ لِللَّهُ مِنِيْنَ وَقُلْ بِفَصْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ السَّدُوْدِ لا وَ هُدَى وَرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ وَلَا مُعَدُونَ ﴾ وهرند ١٥٨،٥٧]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو! تمہارے پاس، تمہارے دب کی طرف ہے ایک ایسی کتاب آئی ہے جوسراسر نصیحت اور دلوں کی بیاری کے لئے شفا ہے اور (اچھے کام کرنے والوں کے لئے اس قرآن میں ) رہنمائی اور (عمل کرنے والے) مؤمنین کے لئے ذریعہ رحت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل ومہر پانی یعنی قرآن کے اتر نے پرخوش ہونا چاہئے۔ یہ

قرآن اس دنیا سے بدر جہا بہتر ہے جس کووہ جمع کردہے ہیں۔

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ نَزُّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ امَنُوا وَهُدًى وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ نَزُّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ امَنُوا وَهُدًى وَهُدًى وَقُلْمُ اللَّهِيْنَ ﴾ والنحل ٢٠٠٠]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

[بنی اسرائیل:۸۲]

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: بیقر آن جوہم نازل فرمارہے ہیں، بیمسلمانوں کے لئے شفااور رحمت ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ أَمُّلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]

الله تعالی نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فرمایا: جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی علاوت کیا سیجئے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَبَ اللهِ وَاَقَامُوْا الصَّلُوةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْتَهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی
کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علائی نیز جی کیا کرتے ہیں وہ
یقیناً الی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو بھی نقصان چینچنے والانہیں یعنی ان کو ان کے
اعمال کا اجروثواب پوراپورا دیا جائےگا۔
(فاطر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلآ أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُوْمِ ۞ وَانَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ۞ اِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ۞ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ ۞ فِي كِتْبٍ مَّكُنُوْنٍ ۞ لَا يَسَمَشُهُ اللَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ۞ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ

الْعَلَمِيْنَ ٦٦ أَفَبِهِلْدَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴾

[الواقعه:٥٥\_٧٩].

الله تعالی کا ارشاد ہے: میں ستاروں کے غروب ہونے اور چیپنے کی شم کھا تا ہوں اور آگرتم سمجھوٹو یہ شم بہت بڑی شم ہے۔ شم اس پر کھا تا ہوں کہ بیقر آن بڑی شان والا ہے جولوج محفوظ میں درج ہے۔ اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہا تھے نہیں لگا سکتا۔ بیقر آن رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہے تو کیا تم اس کلام کوسرسری بات بچھتے ہو۔ (واقعہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَلَا الْقُوْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَآيْتَةَ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ﴾

الله تعالیٰ کاارشادہ: (قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے الیی شان رکھتا ہے کہ ) اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پرنازل کرتے (اور پہاڑ میں شعور و بھے ہوتی ) تو آپ اس پہاڑ کود کھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔

#### احاديثِ نبويه

﴿58﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَشُولُ اللهِ عَلَيْكُ: يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُوْآنُ عَنْ ذِكْرِى، وَمَسْأَلَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أَعْطِى السَّائِلِيْنَ، وَفَضْلُ كَلَام اللهِ عَلَى خَلْقِهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، بإب فضائِل القرآن، رقم: ٢٩٢٦

حضرت ابوسعید و این فرماتے بیں که رسول الله عظی نے بید مدیث قدی بیان فرمائی:
الله تعالیٰ کا بیفر مان ہے: جس شخص کوقر آن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا کی مانگنے کی فرصت نہیں ملتی ، میں اس کو دعا کیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی ، میں اس کو دعا کیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور الله تعالیٰ کے کلام کوسارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود الله تعالیٰ کوتمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ کلام کوسارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود الله تعالیٰ کوتمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ (زندی)

﴿59﴾ عَنْ ٱبِيْ ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَالِئَكُ : إِنَّكُمْ لَا تَرْجِعُوْنَ

إِلَى اللهِ بِشَىْءٍ ٱلْفِصَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِيُ الْقُرْآنَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسنادلم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٥٥

حضرت ابوذر عفاری کے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اللہ تعالیٰ کا تُر باس چیز سے بڑھ کرکسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جوخود اللہ تعالیٰ سے نکی ہے یعنی قرآن کریم۔
(متدرک ماکم)

﴿60﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِيِّ قَالَ: الْقُوْآنُ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقُ مَنْ جَعَلَهُ خِلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ: مَنْ جَعَلَهُ خِلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ:

رواه ابن حبان واسناده جيد) ٢٣١/١

حفرت جاہر رہے ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: قرآن کریم ایسی مقالہ نے ارشاد فرمایا: قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے کہ اس کا جھڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھڑا کہ سنایم کرلیا گیا جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پڑمل کرے اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور جواس کو پیٹے پچھے ڈال دے یعنی اس پڑمل نہ کرے اس کو یہ جہنم میں گرادیتا ہے۔ اور جواس کو پیٹے پچھے ڈال دے یعنی اس پڑمل نہ کرے اس کو یہ جہنم میں گرادیتا ہے۔ اور جواس کو پیٹے پچھے ڈال دے یعنی اس پڑمل نہ کرے اس کو یہ جہنم میں گرادیتا ہے۔

فسائدہ: "قرآن کریم ایسا جھڑا کرنے والاہے کداُس کا جھڑا اسلیم کرلیا گیا"اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھانے میں اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہے کہ پڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھڑتا ہے اور اس کے حق میں الروابی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میراحق کیون نہیں اداکیا۔

﴿61﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِورَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَى رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّهْوَةَ فَشَقِّعْنِى فِيْهِ، وَيَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمُ الشَّهُونَةِ فَشَقِعْنِى فِيْهِ، قَالَ: فَيَشْفَعَانَ لَهُ.

رواه احمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، مجمع الزوايد ١٩/٣ ٤

حفرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشا دفر مایا: روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن بندہ کے لئے شفاعت کریں گے۔روزہ عرض کرے گا: اے میرے رب! میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے رو کے رکھامیری شفاعت اس کے بارے میں قبول شفاعت اس کے بارے میں قبول روکا ( کہ بیرات کونوافل میں میری تلاوت کرتا تھا) میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائے۔ چنانچہ دونوں اس کے لئے سفارش کریں گے۔

(منداح بطرانی جمح الزوائد)

﴿62﴾ عَنْ عُمَو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ قَالَ: إِنَّ اللهُ يَوْفَعُ بِهِلَمَا الْمُكتَابِ اَقُوَاهَا ﴿62﴾ عَنْ عُمَو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ قَالَ: إِنَّ اللهُ يَوْفَعُ بِهِلَمَا الْمُكتَابِ اَقُوَاهَا ﴿62﴾ وَيَطَعُ بِهِ آخَرِيْنَ.

حضرت عمر رفی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبہ کو ہلند فرماتے ہیں اور بہت سول کے مرتبہ کو گھٹاتے ہیں یعنی جولوگ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو دنیاو آخرت میں عزت عطافر ماتے ہیں۔اور جولوگ اس برعمل نہیں کرتے اللہ تعالی ان کو ذلیل کرتے ہیں۔

(مسلم)

﴿63﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ ﴿لِابِيْ ذَرٍّ): عَلَيْك بِتِلَاوَةِ الْقُوْآنَ وَذِكُواللهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ): عَلَيْك بِتِلَاوَةِ الْقُوْآنَ وَذِكُواللهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي الْسَمَاءِ، وَ نُوزٌ لَكَ فِي الْلاَرْضِ.

(وهو جزء من الحديث) رواه البيهقي في شعب الايمان ٢٤٧/٤

حضرت ابوذر ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وکلم نے مجھ سے ارشاد فر مایا: قر آن کریم کی حلاوت اور الله تعالی کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسانوں میں تمہاراذ کر ہوگا اور بیمل زمین میں تمہارے لئے ہدایت کا نور ہوگا۔

( یہن )

حفزت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم علیات نے ارشاد فرمایا: دوہی شخصوں پررشک کرنا چاہیے۔ایک وہ جس کوالله تعالیٰ نے قر آن شریف عطا کیا ہواوروہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو۔ دوسراوہ جس کواللہ تعالیٰ نے مال عطافر مایا ہواوروہ دن رات اس کوخرج کرتا ہو۔ فائدہ: إندرائن خربوزہ کی شکل کاایک پھل ہے جود کھنے میں خوبصورت اور ذا گفتہ میں بہت تلخ ہوتا ہے۔

﴿66﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ قَرَاحَرْفَا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمْنَالِهَا لَا أَقُوْلُ الْمَ حَرُفٌ وَلَكِنْ آلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَ مِيْمٌ حَرْفٌ.

رواہ النرمذی، و قال: هذا حدیث حسن صحیح غریب، باب ماجاء نی من قرآ حرفًا، .....رفتم ۲۹۱۰ حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لئے ایک حرف کے بدلہ ایک نیکی ہے۔ اور ایک نیکی کا اجروس نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں ینہیں کہتا کہ سار االم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے یعنی یہ تین حروف ہوئے اس پڑمیں نیکیاں ملیں گی۔

﴿67﴾ ﴿ عَنْ آبِنِي هُورِيْرَةَ رَضِتَى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَقُوْ حُ

رِيْنَخُـهُ فِنَىٰ كُلِّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُلُدُوهُوَ فِيْ جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلَى مِسْكِ.

رواه الترمذي و قال يعتد حديث حسن باب ما جاء في صورة البقرة وآية الكرسي، رقم: ٢٨٧٪

حضرت ابوہریرہ فیلی فرمائتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: قرآن شریف کیھو پھراس کو پڑھو، اس لئے کہ جوشخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تبجد میں اس کو پڑھتا رہتاہے اس کی مثال اس کھی تھیلی کی سے جومُشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبوتمام مکان میں پھیلتی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن کریم سیکھا پھر با وجوداس کے کوقرآن کریم اُس کے سینے میں ہے وہ سوجا تا ہے لینی اس کو تبجد میں نہیں پڑھتا اس کی مثال اس مُفک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ بند کردیا گیا ہو۔

فائده: قرآن کریم کی مثال مُشک کی ہے اور حافظ کا سینداس تھیلی گی طرح ہے جس میں مشک ہو۔ للبنداقر آن کریم کی تلاوت کرنے والا حافظ اس مشک کی تقیلی کی طرح ہے جس کا منہ کھلا ہو۔ اور تلاوت نہ کرنے والا مشک کی بٹر تھیلی کی طرح ہے۔

﴿68﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ لَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ قَرَا ٱلْقُرْآنَ فَيْسَأَلُونَ بِهِ النَّاسَ . مَنْ قَرَا ٱلْقُرْآنَ فَلْسَالُ ٱللَّه بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيْءُ ٱقْوَامٌ يَقُرَتُونَ الْقُرْآنَ فَيْسَأَلُونَ بِهِ النَّاسَ . رَفَّهَ: ١٩١٧ رَفَّهَ: ١٩١٧ رَفَّهَ: ١٩١٧ رَفَّهَ: ١٩٢٧ رَفَّهَ: ٢٩١٧ رَفَّهَ: ٢٩١٧ رَفَّهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت عمران بن حمین رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله حلی الله علیہ وسلم کو پیدار شاد فرماتے ہوئے ساز جو محض قرآن مجید پڑھیا ہے قرآن کے ذریعہ الله تعالی سے ہی سوال کرنا جا ہے ،عنفریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریعہ لوگوں سے سوال کریں گے۔

﴿ 69﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُصَيْدٍ، بَيْنَمَا هُوَ، لَيْلَةً، يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرِى، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتْ أُسِيْدٌ:
فَحَشِيْبِ أَنْ تَطَا يَحُيى، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَاْسِيْ، فِيْهَا آمْثَالُ السُّرُجِ،
عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ: فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُّوْلِ اللهِ عَلَيْكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ

اللهِ بَيْنَمَا آنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ آقُراً فِيْ مِرْبَدِى، إِذْ جَالَتْ فَرَسِى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِقْرَا ابْنَ عَلَيْكُ : إِقْرَا ابْنَ عُصَيْرٍ إِقَالَ: فَقَرَاْتُ، ثُمَّ جَالَتْ اَيْضًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِقْرَا ابْنَ جُصَيْرٍ اقَالَ: خُصَيْرٍ اقَالَ: خُصَيْرٍ اقَالَ: خُصَيْرٍ اقَالَ: خُصَيْرٍ اقَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِقْرَا ابْنَ جُصَيْرٍ اقَالَ: فَانْمَصَرَفْتُ، وَكَانَ يَحْيَى قَرِيْبًا مِنْهَا، خَشِيبُ أَنْ تَطَافَهُ، فَرَايْتُ مِثْلَ الْمُظَلَّةِ، فِيْهَا آمْثَالُ السَّرُجِ، عَرَجَتْ فِي الْجَوِ حَتَى مَا آرَاهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : يَلْكَ الْمَلاَئِكَةُ كَانَتُ السَّرُجِ، عَرَجَتْ فِي الْجَوِ حَتَى مَا آرَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : يَلْكَ الْمَلاَئِكَةُ كَانَتُ السَّرُجِ، عَرَجَتْ فِي الْجَوِ حَتَى مَا آرَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَرَائِثُ : يَلْكَ الْمَلاَئِكَةُ كَانَتُ السَّعْمِعُ لَكَ، وَلُوْ قَرَاتَ لَاصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ، مَا تَسْعَيرُ مِنْهُمْ.

رواه مسلم، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، رقم: ١٨٥٩

حصرت ابوسعید خدری دی از مین کر حضرت اسید بن تفیر دی از عیل ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔اجا تک ان کی گھوڑی اچھلنے گی۔انہوں نے اور پڑھا وہ گھوڑی اور اچھلنے لگی۔ وہ پڑھتے رہے گھوڑی پھراچھلی۔حضرت اسید عظیے فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بیچے کی کو (جو دہیں قریب تھا) کچل نہ ڈالے،اس لئے میں گھوڑی کے قریب جاکر کھڑا ہوگیا تو کیاد کھتا ہوں کہ میرے سرکے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کھے چیزیں روش ہیں بھروہ بادل کی طرح کی چیز فضامیں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں ہے اوجھل ہوگئی۔ میں صبح کورسول اللّٰدُصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر موااورعرض کیا: اللہ کے رسول! میں گذشتہ رات اینے باڑے میں قرآن پڑھ رہا تھا ایا لک میری محورًى الحِصلة لكى \_رسول الله علي في أرشاد فرمايا: ابن حفير ابرُ هة ربية \_انهول في عرض كيا : مين ير هتار باده گهو ري جرا جلي \_رسول الله على الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ابن حفير يراحة ر ہے۔ انہوں نے عرض کیا؛ میں پڑھتار ہا پھر بھی وہ اچھاتی رہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: این حنیر! پڑھتے رہتے۔انہوں نے عرض کیا: پھریس اٹھ کرچل دیا کیونکہ میرالڑ کا بیجی گھوڑی کے قریب ہی تھا مجھے بیڈ خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں بجیٰ کو کچل نہ ڈالے تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روٹن ہیں پھروہ چیز فضامیں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہوگئ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سننےآئے تھا گرتم صبح تک بڑھتے رہتے تو اورلوگ بھی ان کود کھے لیتے ، وہ فرشتے ان سے (ميلم) محصے نہ رہتے۔

﴿70﴾ عَنْ آبِئْ سَعِيْدٍ الْحُدْرِيّ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: جَلَسْتُ فِيْ عِصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ الله عَلَيْنَ الْحُرْيِ، وَقَارِئْ يَقْرَأُ عَلَيْنَا اِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَلَى اللهِ عَلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

رواه ابوداؤد، باب في القصص، رقم: ٣٦٦٦

حضرت ابوسعید خدری کے بیاس اتنا کیڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیس) بعض نے ہوا تھا (ان لوگوں کے بیاس اتنا کیڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیس) بعض نے بعض کی آڑلی ہوئی تھی۔ اور ایک سحافی رضی اللہ عند قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ اس دوران رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہوگئے۔ آپ نے سلام کیا اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہوگئے۔ آپ نے سلام کیا کیروریافت فرمایا تم لوگ کیا کررہے تھے ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے۔ بھر وریافت فرمایا تم لوگ کیا کررہے تھے ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے۔ رسول اللہ علیہ نے دارشاد فرمایا: تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جنہوں نے میری امت میں السلہ لوگ بنائے کہ ان میں جھے تھر ہرنے کا تھم دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ ہمارے درمیان پیٹھ گئے ۔ حضرت ابوسعید خدری گئی ہمانے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ کی طرف منہ ہمانوں کی جھری والوں میں میرے علاوہ کی کونہیں بہجانا۔ آپ نے رسول اللہ علیہ کو دیکھا کہ مہاجرین کی جماس والوں میں میرے علاوہ کی کونہیں بہجانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے فقرائے کہ مہاجرین کی جماس والوں میں میرے علاوہ کی کونہیں بہجانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے فقرائے مہاجرین کی جماس والوں میں میرے علاوہ کی کونہیں بہجانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے فقرائے مہاجرین کی جماس والوں میں میرے علاوہ کی کونہیں بہجانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے فقرائے مہاجرین کی جماس والوں میں میرے علاوہ کی کونہیں بہجانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے فقرائے مہاجرین کی جماعت! جمہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخری ہو اور اس بات کی بھی کہ تم

مالدارول سے آدھےدن پہلے جنت میں داخل ہو گے۔ یہ آدھادن پانچ سوسال کا ہوگا۔ (ابوداؤد)

فسائسدہ: حضرت ابوسعید خدری ﷺ، کو پہچانے اور باتی لوگوں کو نہ پہچانے کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ رات کا اند تھراتھا اور حضرت ابوسعید خدری ﷺ، چونکہ آپ سے قریب تھاس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔

﴿71﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

حضرت سعد بن ابی و قاص رفی فی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سان بیقر آن کریم فکر و بے قراری (پیدا کرنے) کے لئے نازل ہوا ہے۔ جبتم اسے پڑھوتو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رو نے والوں جیسی شکل بنالو۔ اور قر آن شریف کو اچھی آ واز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے لیعنی ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔

فائدہ: علاء نے اس روایت کے دوسرے معنی یہ کی لکھے ہیں کہ جو محض قرآن کریم اس کی برکت سے لوگوں سے ستعنی نہ ہووہ ہم میں سے نہیں ہے۔

﴿72﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَااَذِنَ اللهُ لِشَيْءِ مَا آذِنَ لِنْهِ لِشَيْءِ مَا آذِنَ لِنَبِيّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ.

رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم: ١٨٤٥

حصرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اتناکسی کی طرف توجہ نہیں فر ماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جوقر آن کر یم خوش الحانی سے پڑھتا ہے۔

﴿73﴾ عَنِ الْمَرَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : زَيِّنُوْا الْقُوْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْمَحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُوْآنَ حُسْنًا. اور تظهر تظهر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں تظهر تظهر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔

فائدہ: صاحبِ قرآن سے حافظِ قرآن یا کثرت سے تلاوت کرنے والایا قرآن کریم پرتذبر کے ساتھ عمل کرنے والامراد ہے نہ

﴿77﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : ٱلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَقْرَءُ الْقُرْآنَ وَ يَتَنَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ اَجْرَانِ. والسَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَتَعْتَم فِيه، رَمْ ١٨٦٤ رَمَا ١٨٦٤

حضرت عائشرضی الله عنها روایت کرتی بین که رسول الله علیه فی ارشاد فر مایا: حافظ قر آن جسے یاد بھی خوب ہواور پڑھتا بھی اچھا ہواس کا حشر قیامت بیں ان مُعرِّ زفر مانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قر آن شریف کولوح محفوظ سے نقل کرنے والے بیں ۔ اور جو شخص قر آن شریف کو اٹک ایک کر پڑھتا ہے اور اس بیں مشقت اٹھا تا ہے اس کے لئے دو ہرا اجر حسلم)

فائده: الخلفوالي سيم ادوه حافظ ب جية آن شريف المحيى طرح يادنه بوليكن وه يادكر في المحيى طرح يادنه بوليكن وه يادكر في يادكر في كوشش مين لكار بتا بود فيراس سيم ادوه و يكير ربي هنه والابحى بوسكا ب جود كي كريا هنه من بحى ائكما بوليكن محيح براس سيم ادوه و يكي كوشش كرر بابوء اليضح في كف دواجر بين ايك اجر تلاوت كا ب دوسرا اجربار بارا كلنى كى وجه سيم مشقت برداشت كرف كا ب (طبى مرقاة) (جرتا المقرق أن يَارَبِ حَلِه فَيُلْبَسُ حَلَهُ عَنِ النّبِي عَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَيُوا وَارْق وَيُوَا دُ بِكُلِ آية الْكُرَامَة، ثُمَّ يَقُولُ: يَارَبِ ارْضَ عَنْهُ، فَيَوْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ إِقْراْ وَارْق وَيُوَا دُ بِكُلِ آية لِيسَ في جونه من القرآن كالبت الحرب، رقم: ٢٩١٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فیصلے نے ارشادفر مایا: صاحبِ قرآن قیامت کے دن (اللہ تعالیٰ کے دربار میں) آئے گا تو قرآن شریف اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا جائیں گے جن کی قیت دنیاوالے نہیں لگا سکتے۔والدین کہیں گے:ہمیں یہ جوڑے کی وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا: تہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا چاہے روانی سے پڑھے چاہے تھم کھر کر پڑھے وہ جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا چاہے روانی سے پڑھے چاہے تھم کھر کر پڑھے وہ (جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر) چڑھتا جائے گا۔

فائده: قرآن كريم كاكمزورى كى وجه سدرنگ بدلے موئ آدمى كى شكل ميں قرآن والے كا ايك نقشہ ہے كداس نے داتوں كوقر آن كريم والے كا ايك نقشہ ہے كداس نے داتوں كوقر آن كريم كى تلاوت اوردن ميں اس كے احكام برعمل كر كے اپنے آپ كو كمزور بناليا تھا۔ (انجاح الحاجه) ﴿80 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا: مَنْ هُمْ يَارَسُولُ اللهِ وَحَاصَتُهُ.

رواه الحاكم، وقال الذهبي: روى من ثلاثة اوجه عن انس هذا اجودها ٦/١٥٥

حضرت انس کھی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کے لئے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کئی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ گئے نے عرض کیا: وہ کون لوگ ہیں؟ ارشادفر مایا: قر آن شریف والے کہ وہ اللہ والے ادراس کے خاص لوگ ہیں۔

کون لوگ ہیں؟ ارشادفر مایا: قر آن شریف والے کہ وہ اللہ والے ادراس کے خاص لوگ ہیں۔

(متدرک حاکم)

﴿81 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ان الذي ليس في جوفه شئي.....رقم: ٣٩١٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے جیں کہ رسول الله عظیما نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ دیران گھر کی طرح ہے یعنی جیسے مکان کی رونق وآبادی رہنے والے سے ہالیسے ہی انسان کے دل کی رونق وآبادی قرآن کریم کو یا در کھنے سے ہے۔

﴿82﴾ حَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ : مَا مِنِ امْرِى ءٍ

حضرت الودرداء رفظ سے روایت ہے کہ نی کریم عظی نے ارشادفر مایا: جس نے سورہ کہف کی شروع کی دس آیات یا در ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری دس آیوں کے یادکرنے کا ذکر ہے۔ سورہ کہف کی آخری دس آیٹوں کے یادکرنے کا ذکر ہے۔

﴿86﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَوَا الْعَشْرَ الْآوَاخِرَ مِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لَهُ مِنَ الدَّجَالِ.

رواه النسائي في عمل اليوم واللية، رقم: ٩٤٨ قال المحقق: هذا الاسناد رجاله تقات

حفرت قوبان رفی این جو کو بی کریم علی که نمی کریم علی کا در شادفر مایا: جو محص سوره کہف کی آخری دس آیت ہو گا۔ کی آخری دس آیتیں بڑھ لے تو یہ پڑھنااس کے لئے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ (عمل الیوم واللیلة)

﴿87 ﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُوْمٌ الِّي ثَمَانِيَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ فِنْنَةٍ، وَ إِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ.

التفسير لابن كثير عن المختارة للحافظ الضياء المقدسي ٧٥/٣

﴿88﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد الترغيب ٢/٠/٢

حضرت الوجريره صَفَّ الله على الله عليه والمائة الله عليه والم في ارشاد قرمايا: سوره بقره مين الله عليه والم من ارشاد قرمايا: سوره بقره مين الكه الله عليه وقر آن شريف كي تمام آيتون كي مردار مهدوه آيت جيد بي كي هر مين برض جائة اوروبال شيطان بهوتو فوراً نكل جاتا مه وه آيت الكرى مهد (متدرك ما كم برغيب) ( هو ه ) حَنْ أَبِي هُ مَرَيْرة وَرضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَتُكَنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ بِحِفْظِ زَكُوةِ وَمَضَانَ ، فَا تَانِيْ آتٍ فَجَعَلَ يَحْمُو مِنَ الطَّعَام ، فَا حَنْدُهُ وَقُلْتُ : لاَ رْفَعَنَك إلى رَسُولِ اللهِ وَمُضَانَ ، فَا تَانِيْ آتٍ فَجَعَلَ يَحْمُو مِنَ الطَّعَام ، فَا حَنْدُهُ وَقُلْتُ : لاَ رْفَعَنَك إلى رَسُولِ اللهِ

رات كياكيا؟ (الله تعالى في آب كواس واقعدى خبردر وي حى المن في عرض كيا: يارسول الله! اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ علی کے فرمایا: خبر دار رہنا اس نے تم سے جموث بولا ہے وہ ووبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ علی کے خرمان کی وجہ سے یقین ہوگیا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ چنانچید میں اس کی تاک میں لگارہا۔ (وہ آیا) اور اپنے دونوں ماتھوں سے غلہ بھر تا شروع کردیا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے رسول اللہ علیات کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجے میں ضرورت مند ہول میرے اور بال بچول کا بوجھ ہے اب آئندہ میں نہیں آؤل گا۔ مجھے اس پررتم آیا اور میں نے اسے جھوڑ دیا۔ جب مبح ہوئی تورسول اللہ علیہ نے نے مجھ سے پھر فرمایا: ابو ہریرہ! تہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اس كوچھوڑ ديا۔آپ علي علي ارشاد فرمايا جوشيار رہنا! اس فے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا۔ چنانچدمیں چراس کی تاک میں رہا۔ (وہ آیا) اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے ات كاركها كديس تحقيضرور رسول الله علي في ياس لے جاؤں گا۔ يہ تيسر ااور آخرى موقع ہے، تونے کہاتھا آئندہ نہیں آؤں گا مگر تو پھر آگیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دومیں تہمیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ ہے تہمہیں نفع پہنچا ئیں گے۔ میں نے کہاوہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جبتم اینے بستر پر لیٹنے لگوتو آیت الکری پڑھ لیا کرو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ے ایک حفاظت کرنے والامقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا صبح كورسول الله علي في محمد عفر مايا: تمهار عقيدى كاكيا موا؟ من في عرض كيا: اس في كها تفا کہ وہ مجھے چندایسے کلمات سکھائے گاجن سے اللہ تعالی مجھے نفع پہنچا ئیں گے تو میں نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ ویا۔رسول اللہ علی نے فرمایا وہ کلمات کیا تھے میں نے کہا کہ وہ پیر کہ گیا: جب تم ا ہے بستر پر لیٹنے لگوتو آیت الکری پڑھلیا کروتمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت كرنے والامقرررہے گا اورض تك كوئي شيطان تمہارے قريب نہيں آئے گا۔ راوي كہتے ہيں صحابہ کرام ﷺ خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے۔ (اس لئے آخری مرتبہ خیر کی بات س کر أع حجورٌ ديا) آب علي الشاد فرمايا بغور سي سنواكر چدوه جمونا م ليكن تم سي جي بول كيا-

إِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُوْرَةُ الْبَقَوةِ ، وَ فِيْهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آي الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيّ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في سورة البقرة وآية الكرسي، رقم: ٢٨٧٨

﴿92﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي غَلِيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهُ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضَ بِالْفَىْ عَامِ اَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِيْ دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في آخر سورة البقرة رقم: ٢٨٨٢

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: آسان وزمین کی پیدائش سے دو ہزارسال پہلے الله تعالی نے کتاب کسی اس کتاب میں سے دو آسیتی نازل فرمائیں جن پراللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کوختم فرمایا۔ یہ آسیس جس مکان میں تین رات تک پڑھی جاتی رہیں شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں آتا۔

(زندی)

﴿93﴾ حَنْ اَبِىٰ مَسْعُوْدٍ الْآنْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَرَا الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ، باب ماجاء في آخر سورة البقرة، رقم: ٢٨٨١

حضرت ابومسعود انصاری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دوآیتیں کسی رات میں پڑھ لے تو بید دونوں آیتیں اس کے لئے کافی موجائیں گی۔ موجائیں گی۔

فعانده: دوآ يتول ككافى موجان كدومطلب بين -ايك بيكران كارز صف والا ال رات برئر الى مع مفوظ رب كاروسرابيك ريدوآ يتين تخد كقائم مقام موجا كي كي - (نووى) (94) عَنْ فَضَا لَهَ بْنِ عُبَيْدٍ وَ تَمِيْمِ الدَّارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكَ فَالَ: مَنْ کے رُفقاءِ سفر کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز کو پہچان لیتا ہوں جبکہ وہ اپنے کاموں سے واپس آکررات کواپی قیام گاہوں میں قرآن شریف پڑھتے ہیں اور رات کوان کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سے ان کی قیام گاہوں کو بھی پہچان لیتا ہوں اگر چہدن میں، میں نے انہیں ان کی قیام گاہوں پراتر تے ہوئے نہ دیکھاہو۔
(مسلم)

﴿98﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ اللهُ قَالَ: مَنْ خَشِىَ مِنْكُمْ اَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَانْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِى آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ، وَهِىَ اَفْضَلُ.

رواه الترمذي، باب ماجاء في كراهية النوم قبل الوتر، رقم: ٥٥٥

حفرت جابر ﷺ من روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: جس کو بیا ندیشہ ہو کہ دہ رات کے آخری حصی میں نہ اُٹھ سکے گااس کورات کے نشروع میں (سونے سے پہلے) وِتر پڑھ لینے چاہئیں۔اور جس کورات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہواسے اخیر رات میں وتر پڑھنے چاہئیں کیونکہ رات کے آخری حصے میں قر آن کریم کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اوراس وقت تلاوت کرنا فضل ہے۔

(تریزی)

﴿99﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ مُسْلِمِ يَاْخُدُ مَضْجَعَهُ يَقْرَأُ سُوْرَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا وَكَّلَ اللهُ مَلَكًا فَلاَ يَقْرَبُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيْهِ حَتَّى يَهُبَّ مَتَى هَبَّ.

حضرت شدادین اوس کے موایت کرتے ہیں که رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان بھی بستر پر جا کرقر آن کریم کی کوئی ہی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرمادیتے ہیں۔ پھر جب بھی وہ بیدار ہواس کے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دہ چیزاس کے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دہ چیزاس کے قریب بھی نہیں آتی۔

تکلیف دہ چیزاس کے قریب بھی نہیں آتی۔

﴿100﴾ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ قَالَ: أَعْطِيْتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ وَأَعْطِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَثَانِي وَ فُضِّلْتُ السَّبْعَ وَأَعْطِيْتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِثِيْنَ وأَعْطِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَثَانِي وَ فُضِّلْتُ السَّاسِعَ وَأَعْطِيْتُ مَكَانَ الرَّانِجِيْلِ الْمَثَانِي وَ فُضِلْتُ

﴿103﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: إِذَا قَالَ آحَدُكُمْ: آمِيْنَ، وَقَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا اللاَحْرِى، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَقَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا اللاَحْرِى، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رَوَاه البحارى، باب فضل التامين، رقم: ٧٨١

حضرت الو ہریرہ دی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی (سورہ فاتحہ کے آخر میں) آمین کہتا ہے تو اس وقت فرشتے آسان پرآمین کہتے ہیں، اگراس مخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پیچیلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

﴿104﴾ عَنْ اَبِى هُـرَيْـرَةَ رَضِـىَ اللهِ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَطْكُ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَاُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

رواه مسلم، باب استحباب الصلاة النافلة في بيته .....، وقم : ١٨٢٤

حفرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا دفر مایا: اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ نیعنی گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آبا در کھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھرسے بھاگ جاتا ہے۔
(مسلم)

﴿105﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: الشَّوَءُ وَا النَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا عَيْرَانِيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا عَيْرَيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَانَّهُمَا عَمَامَتَانِ، أَوْ كَانَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَانَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَانَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَانَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، إِفْرَءُ وَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ كَانَّهُمَا الْبَطَلَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةً: بَلَعَنِيْ أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ وَلَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةً: بَلَعَنِيْ أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ وَلا يَعْنَى أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ و المَرْقَ البَعْرَةِ و اللّهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُمَا الْبَطَلَةُ و اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِيْ أَلَّ الْبَطَلَةَ الْمَالَةُ وَلَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ وَلَا يَسْعَونَ اللّهُ عَلَى مُعَاوِيَةً وَلَا يَعْنَى أَنَّ الْبَطَلَةَ الْبَعْرَةُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الْمُعَلِقُهُ الْمُعَلِقُ وَاللّهُ الْمُعَلِقُونَ وَاللّهُ الْمُعَالِقَةُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِقُهُ الْمُعْلِقُهُمُ الْمُعْتَقِيقَةُ الْمُعْلِقُهُ الْمُعْلَقُهُمُ الْمُعْلَقُونَ وَاللّهُ الْمُمَا عَلَيْهُ الْمُعْلِقُونَ وَاللّهُ الْمُعْلِقُونَ وَلَا لَهُ مُعْلِيقًا الْمُعْلِقُهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُولُونُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونَ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ

حضرت ابواً مامد با بلی عظیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سان قر آن مجید پڑھو کیونکہ بیر قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارش بن کرآئے گا۔
سورہ بقرہ اور آلی عمران جو دونوں روشن سورتیں ہیں (خاص طور سے) پڑھا کرو کیونکہ بیر قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سابی میں لیے اس طرح آئیں گی جیسے وہ ابر کے دوکھڑے ہوں یا دوسا ئبان ہوں یا قطار با ندھے پرندوں کے دوغول ہوں ، بید دنوں اپنے پڑھنے والوں کے لئے

حضرت ابوسعید خدری ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی ارشاد فر مایا: جس نے سورہ کہف کو (حروف کی صحح ادائی کی کے ساتھ ) اس طرح پڑھا جس طرح کہ وہ نازل کی گئی ہے تو میسورت اپنے پڑھنے والے کے لئے قیامت کے دن اس کر ہنے کی جگہ سے لے کر مکہ کرمہ تک نور بن جائے گی ۔ جس شخص نے اس سورت کی آخری دس آیات کی تلاوت کی پھر دخیال نکل آیا تو دجال اس پرقابونہ یا سکے گا۔

دخیال نکل آیا تو دجال اس پرقابونہ یا سکے گا۔

(معدرک ماکم)

﴿108﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَى يَقُرا الْمَ تَنْزِيلٌ، وَتَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَادِهِ الْمُلْكُ. رواه الترمذي، باب ماجاء في فضل سورة المثلث، رقم: ٢٨٩٢

﴿109﴾ عَنْ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَرَا يَسَ فِي لَيْلَةٍ المُعَاةَ وَجْهِ اللهِ عُفِرَ لَهُ. والله عَنْهُ عَالَ اللهِ عَلَيْهَ وَجْهِ اللهِ عُفِرَ لَهُ.

حضرت جندب ﷺ بروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے سورہ کیلین کسی رات میں اللہ تعالٰی کی رضا کے لئے پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سورہ کیلین کسی رات میں اللہ تعالٰی کی رضا کے لئے پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (این حبان)

﴿110﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: مَنْ قَرَا الْوَاقِعَةَ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ يَفْتَقِرْ.

(رواه الترمدي و قال: هذا حديث حسن ، باب ماجاء في فصل سورة الملك، رقم: ٢٨٩١

آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بیسورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھرعذاب سرکی طرف ہے آتا ہے تو سرکہتا ہے کہ تیرے لئے میری طرف ہے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بیسورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ (حضرت عبداللّٰہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ ) بیسورت قبر کے عذاب کورو کئے والی ہے۔ تورات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جس شخص نے اس کوسی رات میں پڑھا اس نے بہت زیادہ ثواب کمایا۔

﴿114﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ سَرَّ هُ اَنْ يَنظُرَ اللّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ رَاْئُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَاْ: " إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ" وَ " إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ" وَ "إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ".

رواه الترمذي و قال هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة " إذالشمس كورت"\_ رقم: ٣٣٣٣

حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنهما سے روایت ہے که رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جے بیشوق ہوکہ قیامت کے دن کا منظر گویا اپنی آئکھوں سے دیکھ لے قواسے سورہ "إذا الشّفسُ کُودَت وَإِذَا السّمَآءُ انشَقَتْ" پڑھنی چاہے (اس لئے که ان سُورَق میں قیامت کابیان ہے)۔

رحمٰ میں قیامت کابیان ہے )۔

﴿115﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ يَصْفَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ الْحَدِّ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ يَآيَّهَا الْكَفِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ. وَقُلْ يَآيَّهَا الْكَفِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ. وواه الترمِذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في اذا زلزلت، رقم: ٢٨٩٤

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: سورہ إِذَا زُلْزِلَتْ آدھے قرآن کے برابر ہے، سورہ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ ایک تَبائی قرآن کے برابر ہے اور سورہ قُلْ یَا یُها الْکَفِرُونَ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ (تندی)

فائده: قرآن كريم مين انسان كى دنيا اورآخرت كى زندگى كوبيان كيا كيا بهاور سوده إذا ذُلْوِلَتْ مِين آخرت كى زندگى كامؤثر انداز مين بيان بهاس لئي بيرورت آوه قرآن كر برابراس لئي فر آن كر برابراس لئي فر مايا كه قرآن كر برابراس لئي فر مايا كه قرآن كريم مين بنيادى طور پرتين قتم كمضمون فذكور بين: واقعات، احكامات، توحيد سوده

وَالْفَتْحُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُرآنِ، قَالَ: اَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَآ يُّهَا الْكَفِرُونَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُرْآنِ، قِالَ : اَلَيْسَ مَعَكَ اِذَا رُلْزِلَتِ الْاَرْضُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ درواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في اذا زلزلت، رقم، ٢٨٩٥

فائده: رسول الله علية كارشادكامقصديه بكه جب تهميس بيسورتيس يادي بي توتم غريب نبيس بلكغني جولبذا تمهيس شادى كرنى جائية -

﴿119﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللهِ عَلَيْتُ وَجَبَتْ، فَسَأَلَتُهُ: مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لَنَجَنَّهُ، قَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: فَارَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ فَأَبَشِرُهُ ثُمَّ فَرِقْتُ أَنْ الْجَنَّةُ، قَالَ اللهِ عَلَيْتُ فَعَدْ أَنَّهُ فَلَا أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ فَابَشِرُهُ ثُمَّ فَوَتَ أَنْ يَفُوثَ مَن الْمَعْدَاءَ ثُمَّ فَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَلْدُ يَعْدَ أَنَا فَلَا عَلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَلْدُ اللهُ ا

حضرت ابو ہریرہ فظی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبدرسول اللہ عظی کے ساتھ آیا۔ آپ نے ایک فو اللہ عظی کے ساتھ آیا۔ آپ نے ایک فو اللہ اُحد پڑھتے ہوئے کن کرارشاد فرمایا: واجب ہوگئ۔ میں نے پوچھا: یارسول اللہ! کیا واجب ہوگئ؟ ارشاد فرمایا: جنت واجب ہوگئ۔ حضرت ابو ہریرہ کھی فرماتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان صاحب کے پاس جاکریہ فو شخری سنادوں پھر جھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان صاحب کے پاس جاکریہ فو شخری سنادوں پھر جھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ

بنا كر بهيجا۔ وہ اپنے ساتھيوں كونماز پڑھاتے اور (جو بھى سورت پڑھتے اس كے ساتھ ) اخير بيس فَيْلُ هُو اللهُ اَحَدُ پڑھتے۔ جب بيلوگ والپس ہوئے تو انہوں نے اس كا تذكرہ نبى كريم عليك فَيْلُ هُو اللهُ اَحَدُ پڑھتے۔ جب بيلوگ والپس ہوئے تو انہوں نے اس كا تذكرہ نبى كريم عليك ان سے كيا۔ آپ نے ارشاد فر مايا: ان سے بچھوكہ بياليا كيوں كرتے ہيں؟ لوگوں نے ان سے بوچھاتو انہوں نے جواب ديا كہ اس سورت ميں رحمان كى صفات كابيان ہے اس لئے اسے زيادہ پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ نبى كريم عليك في ارشاد فر مايا: انہيں بتادہ كہ الله تعالى بھى ان سے محبت بڑھنا جہے محبوب ہے۔ نبى كريم عليك في ارشاد فر مايا: انہيں بتادہ كہ الله تعالى بھى ان سے محبت بڑھنا ہے ہیں۔

﴿123﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِى عَلَيْكَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ ثُكَلَّ لِيُلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيْهِمَا فَقَرَا فِيْهِمَا: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى زَاْسِهِ وَوَجُهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى زَاْسِهِ وَوَجُهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

رواه ابوداؤد، باب ما يقول عند النوم، رقم: ٥٠٥٥

حضرت عائشرض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی کے عمول تھا کہ جب رات کوسون کے لئے لیٹے تو دونوں بھیلیوں کو ملاتے اور قُلْ هُوَ اللهُ اَحَد اور قُلْ اَعُوْ ذُهِ بِرَبِ النّاس، پڑھ کر بھیلیوں میں دم فرماتے، پھر جہاں تک آپ کے النّق ، اور قُلْ اَعُودُ بِرَبِ النّاس، پڑھ کر بھیلیوں میں دم فرماتے، پھر جہاں تک آپ کے ہاتھ مہارک پینے سکتے ان کوجم مبارک پر پھیرتے، پہلے سراور چرے اور جم کے سامنے کے جھے پر پھیرتے۔ یمل تین مرتب فرماتے۔

﴿124﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: قُلْ، فَلَمْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَالَ: قُلْ، فَقُلْتُ: مَا اَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَ الْمُعَوَّذَتَيْنِ، حِيْنَ تُمْسِىٰ وَ حِيْنَ تُصْبِحُ، ثَلاَثَ مَوَّاتٍ، تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ فَعُلْهُ مَوْ اللهُ اَحَدٌ وَ الْمُعَوَّذَتَيْنِ، حِيْنَ تُمْسِىٰ وَ حِيْنَ تُصْبِحُ، ثَلاَثَ مَوَّاتٍ، تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

 حضرت عقبہ بن عامر کے فرمائے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ علی کے ساتھ بھے اور اللہ علی کے ساتھ بھے اور اللہ علی اللہ علی کے درمیان چل رہا تھا کہ اچا تک آندھی اور سخت اندھرا ہم پر چھا گیا۔ رسول اللہ علی کہ شخل اُعُو دُ بِرَ بِ النّاس " پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے گے اور بھی سے ارشاد فرمانے گے: عقبہ تم بھی بیدوسور تیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے میں کوئی دعا ایسی ان جیسی دوسور توں کی طرح کسی چیز سے پناہ ہیں لی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جوان دوسور توں کی طرح ہو۔ اس خصوصیت میں بیدوسور تیں بے مثال ہیں۔ حضرت میں بیدوسور تیں بے مثال ہیں۔ حضرت عقبہ کھی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کہ کوامامت کرتے وقت ان دونوں سور توں کو رابوداؤں کو مامت کرتے وقت ان دونوں سور توں کو رابوداؤں کی پڑھے ہوئے سا۔

فائده: جُحُفة اور أبواء مكه كرمه اورمدينة منوره كراسته مين دوشهورمقام تهد. (بذل المجود)

﴿128﴾ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِي رَضِئَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْكُ يَقُولُ: كُنُوا يَعْمَلُوْنَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عُمْرَانَ مِ بِالْقُورَةِ وَآلُ عِمْرَانَ مِنْ المَحديث) رواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن و سورة البقرة، رقم: ١٨٧٦عمرانَ مَ

حضرت نواس بن سمعان کلائی عظی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: قیامت کے دن قرآن مجید کولا یا جائے گا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جواس پڑمل کیا کرتے تھے۔سورہ بقرہ اور آلی عمران (جوقرآن کی سب سے پہلی سورتیں ہیں) پیش پیش ہوں گی۔

(ملم)

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

البت الله تعالی کا ذکر اور وہ چیزیں جو الله تعالی ہے قریب کریں ( میحیٰ نیک عمل) اور عالم اور طالب اللہ تعالی کی رحمت ہے دورنییں ہیں۔ (تندی)

﴿ 32 ﴾ عَنْ آبِي بَكْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَلَكُ اللهِ يَقُولُ: أَغْدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْحَامِسَةَ فَتَهْلِكَ وَالْخَامِسَةُ أَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ رواه الطبراني في الثلاثة واليزارورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢٢٨/١

حضرت ابو بکرہ ﷺ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیہ دسلم کو بیارشا دفرماتے ہوئے ہوئے سا: تم یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو (ان چار کے علاوہ) یا نچویں شم کے مت بنوور نہ ہلاک ہوجاؤ گے۔ یا نچویں شم بیہ ہے کہتم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔

یہ ہے کہتم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔

﴿ 33 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَلَّكُ يَقُوْلُ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالَّا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

حضرت ابن مسعود رفظ فی ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیدارشاو فرماتے ہوئے سنا: حسد دو شخصوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں لیخنی اگر حسد کرنا کسی پر جائز ہوتا تو بید دو شخص ایسے سے کہ ان پر جائز ہوتا۔ ایک وہ خص جس کواللہ تعالی نے مال دیا ہواور وہ اسے اللہ تعالی کی رضا والے کا موں میں خرج کرتا ہو۔ دوسرے وہ جس کواللہ تعالی نے علم عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہواور اسے دوسروں کو کھاتا ہو۔

﴿ 34 ﴾ عَنْ عُمَرَيْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ أَثُو يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلِّ شَدِيْدُ بَيَاضِ القِيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثُو السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إلَى النَّبِي عَلَيْكُ ، فَاسْنَدَ رُحْبَعَيْهِ إلى رُحْبَعَهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَحِذِيْهِ، وَ قَالَ: يَا مُحَمَّدًا اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِكَ ، وَوضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَحِذِيهِ، وَ قَالَ: يَا مُحَمَّدًا اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُنَهُ، الْإِسْلَامُ انْ تَشْهَدَ انْ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَ انَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ مَلْتَكُنَّهُ، وَ تُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُوتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ وَمَضَانَ، وَ تَحْجُ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ الِيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْتُلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ ، قَالَ: فَآخُبِرْنِيْ عَنِ الْإِيْمَانِ؟ قَالَ: انْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَاثِكُتِهِ، البتة الله تعالى كا ذكراوروه چيزي جوالله تعالى سے قريب كريں ( يعنى نيك عمل) اور عالم اور طالب الله تعالى كارحت عدورتين بيں۔ (تندى)

﴿ 32 ﴾ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِى عَلَيْهُ يَقُولُ: أَعْدَ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْحَامِسَةَ فَتَهْلِك وَالْحَا مِسَةً أَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ رواه الطبراني في الثلاثة والبزارورجاله موثقون، مجمع الزواقد ٢٢٨/١

حضرت البوبكره ﷺ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كويہ ارشا دفرماتے ہوئے ہوئے سانتم يا تو عالم ہنو، يا طالب علم ہنو، يا علم توجہت سننے والے بنو، ياعلم اورعلم والول سے محبت كرنے والے بنو (ان چاركے علاوہ) يا نچویں شم كے مت بنوورنہ ہلاك ہوجاؤگ۔ يا نچویں شم بدہے كتم علم اورعلم والول سے بغض ركھو۔

﴿ 33 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِى الْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَتِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. (واه البحارى، باب انفاق العال في حقه، رقم: ١٤٠٩

حضرت ابن مسعود رفظ الله فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: حسد دوشخصوں کے علاوہ کی پرجائز ہوتا تو یہ دوشخص ایسے شخص کہ ان پرجائز ہوتا ۔ ایک وہ شخص جس کواللہ تعالی نے مال دیا ہواور وہ اسے اللہ تعالی کی رضا والے کاموں میں خرج کرتا ہو۔ دوسرے وہ جس کواللہ تعالی نے علم عطافر مایا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہوا دوسروں کوسکھا تاہو۔

﴿ 34 ﴾ عَنْ عُمَرَبْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ آثَنُ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهَ ارْجُلَّ شَدِيْدُ بَيَاضِ الْقِيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ آثَوُ الشَّفَرِ، وَلَا يَعْوِفُهُ مِنَّا آحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إلَى النَّبِي عَلَيْكُ ، فَاسْنَدَ رُحْبَعَيْهِ إلى رُحْبَعَيْهِ الى رُحْبَعَيْهِ الى رُحْبَعَيْهِ الى رُحْبَعَيْهِ الى رُحْبَعَيْهِ الى رُحْبَعَيْهِ اللَّى رُحْبَعَيْهِ اللَّهُ وَ قَالَ: يَا مُحَمَّدًا اللهِ عَنْ الْإِسْلَامُ اللهِ عَلَيْهُ عَمْ الْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ حَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَقَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ فَآخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ: اَنْ تَعْبُدَاللهُ كَانَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ،: قَالَ: فَآخْبِرْنِيْ عَنِ الْسَّاعِلِ، قَالَ: فَآخْبِرْنِيْ عَنَ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: عَنِ السَّاعِلِ، قَالَ: فَآخُبِرْنِيْ عَنُ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: عَنِ السَّاعِةِ؟ قَالَ: مَا الْمَسْؤُلُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَآخُبِرْنِيْ عَنُ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَبَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا، وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ لِيْ: يَا عُمَرُ اَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ، اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ لِيْ: يَا عُمَرُ اَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ، اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ لِيْ: يَا عُمَرُ اَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ، اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

رواه مسلم، باب ببان الايمان والاسلام ..... زقم ٩٣

حضرت عمر بن خطاب على فرمات مي كدايك دن جم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک شخص آیا جس کالباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھ، نداس کی حالت سے سفر کے آثار ظاہر تھ (کہ جس سے سمجھا جاتا کہ بیکوئی مسافر خص ہے) اور نہ ہم میں ہے کوئی اس کو پہچانتا تھا (جس سے بیظا ہر ہوتا کہ بید دیند کا مقامی ہے) بہر حال وہ مخض رمول الله على الله عليه وسلم كات قريب آكر بديها كدايي تحفية آب كے مستوں سے ملالئے اوراپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لئے۔اس کے بعد اس نے عرض کیا: اے محد المجھے بتائے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول الله على الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: اسلام ( كاركان میں سے) بیہے کہتم (ول وزبان سے) بیگوای دوکہ الله تعالیٰ کے سواکوئی ذات عبادت وبندگی کے لائق نہیں اور محمد (صلی الله علیه وسلم) الله تعالیٰ کے رسول ہیں ، نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھواورا گربیت اللہ کے جج کی طافت رکھتے ہوتو جج کرو۔ بین کراس شخص نے کہا: آپ نے سے فرمایا۔حضرت عمر رفی فی فرماتے ہیں ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے ( گویا کہ جانتانه ہو)اور پھرتقیدیق بھی کرتا ہے (جیسے پہلے سے جانتا ہو) پھراں شخص نے عرض کیا: مجھے بتائے کدایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشادفر مایا: ایمان سے کہتم الله تعالی کو، ان کے فرشتوں کو، ان کی کتابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کودل سے مانو اور اچھی بری تقدیر بریقین ر کھو۔اس شخص نے عرض کیا: آپ نے کے فرمایا۔ پھراس شخص نے عرض کیا: مجھے بتایئے کہ احسان كيا ہے؟ آپ ئے ارشاد فرمايا: احسان ميہ ہے كہتم الله تعالىٰ كى عبادت اور بندگى اس طرح كرو گویاتم الله تعالی کود کیور ہے ہواورا گریہ کیفیت نصیب نہ ہوتو پھرا تنا تو دھیان میں رکھو کہ الله تعالیٰ

تہہیں دکھ رہے ہیں۔ پھراس شخص نے عرض کیا: مجھے قیامت کے بارے میں بتا ہے (کہ کب آتے گی)؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اس بارے میں جواب دینے والا بسوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی اس بارے میں میراعلم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا: پھر مجھے اس کی کچھ نشا نیاں ہی بتا دیجے! آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ) باندی اپنی ما لکہ کو جنے گی اور (دومری نشانی یہ ہے کہ) تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑ انہیں ہے، فقیر ہیں، بکریال چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی بڑی عارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر شکائی فرماتے ہیں پھر وہ شخص کیا گیا۔ میں نے کھودیر تو قف کیا (اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا) پھر آپ نے خود بی مجھ سے پو چھا: عمر! جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور ان کے دسول بی زیادہ جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور ان کے دسول بی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ عقیقے نے ارشاد فر مایا: یہ جرئیل الگیا کیا: اللہ اور ان کے دسول بی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ عقیقے نے ارشاد فر مایا: یہ جرئیل الگیا کے حقمہ ارت کی اس کیا: اللہ اور ان کے دسول بی تہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے۔

کیا: اللہ اور ان کے دسول بی زیادہ جانے ہیں۔ رسول اللہ عقیقے نے ارشاد فر مایا: یہ جرئیل الگیا کیا کہ تھے جو تہارے یاس تہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے۔

﴿ 35 ﴾ عَنِ الْسَحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْ لَ اللهِ عَلَيْتُ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي السَرَائِيْلَ، اَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ، وَالْآخَوُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ، آيُهُمَا افْضَلُ ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ : فَصْلُ هَذَا الْعَالِمِ الَّذِي يَصُوْمُ النَّهَارَ وَ يَقُوْمُ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُوْمُ النَّهَارَ وَ يَقُوْمُ اللَّهُ لَ كَفَصْلِي عَلَى الْفَالِمِ اللَّذِي اللهِ عَلَى اَذْنَا كُمْ رَجُلًا.

اللَّيْلَ كَفَصْلِي عَلَى اذْنَا كُمْ رَجُلًا.

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ سے بنی اسرائیل کے دوشخصوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ ان میں سے ایک عالم تھا جو فرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خیر کی با تیں سکھانے میں مشخول ہوجا تا۔ دوسرادن کوروزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا تھا۔ رسول اللہ علیہ سنا نے میں مشخول ہوجا تا ہی فضیلت جو فرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خیر کی با تیں سکھانے میں مشخول ہوجا تا اس عابد پر جو دن کوروزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ایس جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنی درجہ کے خص پر ہے۔

(داری)

﴿ 36 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَانِي امْرُوّ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَانِي امْرُوّ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَانِي امْرُوّ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَانِي امْرُوّ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَصُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِي الْفَرِيْضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُ هُمَا يَهُا وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَالِكُولُ اللّ

﴿ 37 ﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : يَايَّهَا النَّاسُ! خُدُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُوْفَعَ الْعِلْمُ . (الحديث) رواه احمد ٥/٢٦٦

حضرت ابواً مامه با بلی رفی دوایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو اعلم کے داپس لیے جانے اور اٹھالیے جانے سے پہلے علم حاصل کرلو۔ (منداحمہ)

﴿ 38 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَ نَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّقَهُ لَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْنَهُرًا أَجْرَاهُ ، أَوْضَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي اللهِ عِنْ مَالِهِ فِي صَحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ . رواه ابن ماجه، باب ثواب معلم النّاس الخير، رقم : ٢٤٢

حضرت ابو ہریرہ کے بین کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: مون کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتار ہتا ہے اُن میں ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلایا ہو، دوسرا صالح اولاد ہے جس کو چھوڑا ہو، تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑگیا ہو، چوتھا مسجد ہے جو بنا گیا ہو، یا نچوال مسافر خانہ ہے جس کو اُس نے تعمیر کیا، چھٹا نہر ہے جس کو اُس نے جاری کیا ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے جاری کیا ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعداس کا ثواب ملتار ہے (مثلاً وقف کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو)۔

﴿ 39 ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَ ثًا

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کوتین مرتبہ وہراتے تا کہ (اس بات کو) سجھ لیا جائے۔

فائدہ: مطلب بیہ کہ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تواس بات کوئین مرتبدہ ہراتے تا کہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔

﴿40﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَـقُوْلُ: إِنَّ اللهُ لَا يَقْبِصُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِصُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْـعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ إِتَّحَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوْا فَافْتُوا بِعَيْرِ عِلْمٍ فَصَلُّوا وَاه البخارى، باب كيف يقبض العلم؟رقم: ١٠٠

حضرت عبدالله بن عمر وبن عاص رضی الله عنیما فر ماتے بیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو پیار شاوفر ماتے ہوئے سا: الله تعالی علم کو (آخری ز مانے میں) اس طرح نہیں اٹھا کیں گے کہ ملاء کے کہ کو کو کہ دل وہ ماغ) سے اسے پورے طور پر نکال لیس بلکہ علم کواس طرح اٹھا کیں گے کہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتے رہیں گے بیمال تک کہ جب کوئی عالم باتی نہیں رہے گا تو لوگ علماء کے دایک ایک کر کے اٹھات رہیں گے بیمال تک کہ جب کوئی عالم باتی نہیں رہے گا تو لوگ علماء کے بجائے جا بلول کو اپنا سردار بنالیس گے ، ان سے مسئلے بوجھے جا کیں گے اور وہ علم کے بغیر فتو کی دیں گے۔ نتیجہ سے ہوگا کہ خود تو گر او تھے ہی دوسرول کو بھی گر اہ کر دیں گے۔ (جاری)

﴿41﴾ عَنْ آبِى هُمَرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ كُلَّ

جَعْظَرِيّ جَوَّاظٍ مَخَّابٍ بِالْاَسْوَاقِ، جِيْفَةٍ بِاللَّيْلِ، حِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالِمٍ بِاَمْرِ الدُّنْيَا، جَاهِلِ بِاَمْرِالْآخِرَةِ. (واه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح على شرط مسلم ٢٧٤/١

عندي مرسل، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٣

حفرت بزید بن سلم جھی کی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ ایس نے آپ
سے کی حدیثیں تی ہیں، مجھاس بات کا ڈر ہے کہ آخری حدیثیں وجھے یا در ہیں اور پہلی حدیثیں
یا د ندر ہیں، مجھاس لئے کوئی جامع بات ارشاد فرمادیں۔رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جن
امور کا تہمیں علم ہے ان کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہویعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرو۔
(تدی)

﴿43﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِعُبَّمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِيِّهِ الْمُجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِك، لِيُبَاهُواْ بِهِ الْمُجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِك، فَالنَّارُ النَّارُ النَّامُ اللَّالُ النَّامُ اللَّالُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْ

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا: علاء پر ہزائی جمّانے ، بیوقو فول سے جھڑنے یعنی ناسجھ عوام سے الجھے اور مجلسیں جمانے کے لئے علم حاصل نہ کرو۔ جو محض ایسا کرے اس کے لئے آگ ہے آگ۔ (ابن ماجہ)

فاندہ: "علم کو کسیں جمانے کے لئے حاصل ندکرہ" اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ملم کے ذریعہ سے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف متوجہ ندکرہ۔

﴿44﴾ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ نَٱللَّٰ : مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَةُ ٱلْجَمَةُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه ابوداؤد، باب كراهية منع العلم، رقم: ٣٦٥٨

حضرت الوہريرہ ﷺ فرماتے ہيں كدرسول الله علي في فرمايا: جس شخص سے علم كى كوئى بات ہو جي جائے اوروہ (باوجود جاننے كے) أس كوچھپائے تو اللہ تعالى قيامت كے دن اس كے مند ميں آگ كى لگام ڈاليس كے۔

﴿45﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَثَلُ الَّذِيْ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ. ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ.

رواه الطبراني في الأوسط وفي اسناده ابن لهيعة، الترغيب ١٢٢/١

حفرت ابو ہریرہ فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اس شخص کی مثال جوعلم سیکھتا ہے پھراس میں مثال جوعلم سیکھتا ہے پھراس میں مثال جوعلم سیکھتا ہے پھراس میں سے خرج نہیں کرتا۔
سے خرج نہیں کرتا۔

﴿46﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَزْقَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلَة كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلَة كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّى اَعُودُ فَيكَ مِنْ عِلْمِ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ فَعْسِ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يَحْشَعُ وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُحْشَعُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في القيامة وقل: ١٤١٧ حفرت الو برزه اللهي عظيت فرمات بين كدرسول الشعلي الشعلية وسلم في ارشاد فرمايا:

قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک (حماب کی جگہ سے) نہیں ہٹ سکتے جب تک اُس سے اِن چیز ول کے بارے میں او چھند لیاجائے۔ اپنی عمر کس کام میں خرج کی؟ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ مال کہال سے کما یا اور کہال خرج کیا؟ اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی؟ (ترندی) (48) عَنْ جُنْدُ بِ بْنِ عَبْدِاللهِ اللهِ اللهُ وَيْ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النّبِي عَلَيْكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ حَنْدُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النّبِي عَلْمُ النّاسِ الْحَيْرَ وَيَدْسلى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنّاسِ وَ يَحْرَقُ نَفْسَهُ حَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنّاسِ وَ يَحْرَقُ نَفْسَهُ حَمَثَلُ اللهِ تعالىٰ الترغيب ١٢٦/١ ١

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنجمافر ماتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا : بعض علم رکھنے والے علمی سمجھ بو جھ نہیں رکھنے (علم کے ساتھ جو سمجھ بو جھ بونی چاہئے اس سے خالی ہوتے ہیں ) اور جس کاعلم اسے فائدہ نہ پہنچائے تو اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گ۔ قرآن کریم کوئم (حقیقت میں ) اُس وفت پڑھنے والے (شار) ہوگے جب تک وہ قرآن شمہیں (گناہوں اور برائیوں سے ) روکتار ہے اور اگر وہ تمہیں نہ روکے تو تم اس کو حقیقت میں پڑھنے والے بی نہیں۔ (طرانی بمجمالاوائد)

﴿50﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ اَنَّهُ قَامَ لَيْلَةً بِمَكَّةً مِنَ السَّيْلِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ يَلَّغْتُ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتِ، فَقَامَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ اَوَّاهَا، فَقَالَ السَّهُ مَّ نَعَمْ، وَ حَوَّضْتَ وَ جَهَدْتَ وَ نَصَحْتَ، فَقَالَ: لَيَظْهَرَنَّ الْإَيْمَانُ حَتَّى يُرَدَّ السَّهُ مَ نَعَمْ، وَ حَوَّضْتَ وَ جَهَدْتَ وَ نَصَحْتَ، فَقَالَ: لَيَظْهَرَنَّ الْإِيْمَانُ حَتَّى يُرَدًّ السُّحُفُرُ إلى مَوَاطِنِهِ، وَلَتُخَاصَنَّ الْبِحَارُ بِالإسْلاَم، وَلَيَاتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِيْهِ الشَّكُفُرُ إلى مَوَاطِنِهِ، وَلَتُخَاصَنَّ الْبِحَارُ بِالإسْلاَم، وَلَيَاتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِيْهِ الشَّاءُ فَمَنْ ذَا الَّذِي هُوَ خَيْرٌمِنَا ؟ (ثُمَّ

قَالَ لِاَصْمَحَابِهِ) فَهَلْ فِي أُوْلَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ أُوْلَئِكَ؟ قَالَ أُوْلَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ أُوْلَئِكَ؟ قَالَ أُوْلَئِكَ مِنْكُمْ وَأُوْلِئِكَ وَقُوْدُ النَّارِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن هند بنت الحارث الْخَثِعَمِيَّةَ التابعية لم أرمن وثقها ولاجرحها، مجمع الزوالد\_ ١٩١/١ طبع مؤسسة المعارف ، بيروت و هند مقبولة\_ تقريب التهذِيب

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی ایک دات کہ مکر مہ میں کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ بیارشاد فر مایا: اے الله! کیا ہیں نے پہنچادیا؟ حضرت عرصی ہوت (زیادہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں) آہ وزاری کرنے والے تھا ہے اور عض کیا: کی ہاں (میں الله تعالیٰ کو گواہ بنا تا ہوں کہ آپ نے پہنچادیا) آپ نے لوگوں کو اسلام کے لئے خوب اُبھار ااور آپ نے اس کے لئے خوب کوشش کی اور تھیجت فر مائی، تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا: ایمان صرور عالب ہو کررہ کا یہاں تک کہ تفرکواس کے تھانوں کی طرف لوٹا نے ارشاو فر مایا: ایمان صرور عالب ہو کررہ کا یہاں تک کہ تفرکواس کے تھانوں کی طرف لوٹا دیا جائے ، اور یقیناً تم اسلام کو پھیلانے کے لئے سمندر کا سفر بھی کروگے اور لوگوں پر ضرور ایسا زمانہ آئے گاجس میں لوگ قرآن کریم سیکھیں گے ، اس کی تلاوت کریں گے اور کہیں گے ہم نے پڑھلیا اور جان لیا ، آپ ہم ہے بہتر کون ہوگا؟ (نہی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کیا ان کوئ فیر ہوگئی ہے؟ ہی کہ ہم ہے بہتر کون ہوگا کا نیاں میں ڈرہ برابر بھی خیر نہیں ہے اور دعوی ہے کہ ہم ہے بہتر کون ہوگا کہ نیارسولی الله! یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فر مایا یہ لوگ تی میں میں کون ہے۔ سی ہوں گے دی میں میں اسے ہوں گے دی ہی میں اسے ہوں گے دی میں اسے ہوں گے دی میں میں اسے ہوں گے دی گائید ھن ہیں۔ اس کی تعلیہ کوئ ہیں۔ اس کے اور شی کوئی ہوگئی ہیں۔ اس کی ایند ھن ہیں۔ اس کی طرف ہیں۔ اس کی طرف ہیں۔ اس کی ہیں۔ اس کی میں سے ہوں گے دی می میں سے ہوں گے دی گائید ھن ہیں۔ اس کے اور شی کوئی دور نے کا ایند ھن ہیں۔

(طبرانی، جمع الزوائد)

﴿51﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ نَعَذَاكُرُ يَنْزِعُ هَذَا بِآيَةٍ فَحَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كَانَمَا يَفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرَّمَّانِ فَقَالَ: يَنَا هَا وَلَا بِهَذَا بِهَذَا أُمِنْ تُمْ؟ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَصُوبُ الرَّمَّانِ فَقَالَ: يَمَا هَ وَاهِ الطِرانَ فَى الأوسط ورجاله ثقات البات، مجمع الزوائد ٢٨٩/١ ٢٨٩/٢

حصرت انس می دوایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ اللہ اللہ کے دروازے کے پاس بیٹے ہوئے آپ میں اس طور پر مذاکرہ کررہے تھے کہ ایک محض ایک آیت کواور دوسرا محض دوسری آیت کوا پی میں اس طور پر مذاکرہ کرتا (اس طرح جھڑے کی می شکل بن گئ) است میں رسول آیت کوا پی بات کی دلیل میں پیش کرتا (اس طرح جھڑے کی می شکل بن گئ) است میں رسول

﴿52﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّي مَثَلِظُهُ: أَنَّ عِيْسَى ابْنَ مَوْيَمَ عَـكَيْدِ السَّلَامُ قَـالَ: إِنَّـمَا الْأُمُورُ ثَلَا ثَلَّهُ: اَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَبِعْهُ، وَاَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، وَاَمْرٌ اُخْتُلِفَ فِيْدِ فَرُدَّهُ إِلَى عَالِمِهِ.

رُواه الطَّيْراتي في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الروائد ١ ١٠٩٠

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهمارسول الله علی کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیس کہ حضرت عیس کہ حضرت عیس کہ اللہ علی عالم سے پوچھو۔

مواس کو اس کے جانے والے یعنی عالم سے پوچھو۔

(طرانی بچی الزوائد)

﴿53﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَلَّكُ قَالَ: اِتَّقُو الْحَدِيْتَ عَنِي اللَّ مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَ مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِوَأْيِهِ فَلْيَتَبُوّا مِقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن باب ماجاء في الذي يفسر القران برايه رقم: ٢٩٥١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا وفر مایا: میری طرف نسبت کرے حدیث بیان کرنے میں اختیاط کرو۔ صرف ای حدیث کو بیان کروجس کا حدیث ہونا جہیں معلوم ہو۔ جس شخص نے جان ہو جھ کرمیری طرف غلط حدیث منسوب کی اسب صدیث ہونا خیاں بالیا جا ہے۔ جس نے قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی رائے سے کچھ کہا اسب اپنا ٹھکا نہ دوز خ میں بنالینا جا ہے۔

﴿54 ﴾ عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُكُمْ: مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللهِ

# قرآن کریم اور حدیث شریف سے اثر لینا

### آياتِ قرآنيه

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَآأَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَاىَ آغْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ اللَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: ٨٣]

الله تعالی نے اپنے رسول ملی الله علیه وسلم سے ارشاد فر مایا: اور جب ریاوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جورسول پر نازل ہوئی ہے تو آپ ( قرآن کریم کے تاثر سے ) ان کی آنکھوں کوآنسوؤل سنتے ہیں جورسول پر نازل ہوئی ہے تو آپ کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ (مائدہ)

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾ [الاعراف: ٢٠٤]

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب قرآن پڑھا جائے تواسے کان لگا کرسنواور حیث رہوتا کہ

رواه ابو داؤد، باب الكلام في كتاب الله بلاعلم وقم: ٢٥٢٣

بِرَأْيِهِ فَاصَابَ فَقَدْ ٱخْطَار

حضرت جندب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے قرآن کریم (کی تفسیر) میں اپنی رائے سے پچھے کہا اور وہ حقیقت میں سیجے بھی ہوتب بھی اس نے غلطی کی۔

فعائدہ: مطلب یہ ہے کہ جو محف قرآن کریم کی تغییرا پی عقل اور دائے سے کرتا ہے پھراتفا قاوہ سیجے بھی ہوجائے تب بھی اس نے علطی کی کیونکہ اس نے اُس تغییر کے لئے نداحادیث کی طرف رجوع کیا اور شدہی علائے اُمت کی طرف رجوع کیا۔

تم پررم کیا جائے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ قَانِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِبُ لَكَ مِنْهُ فِكَ مَنْهُ وَكُرًا.

الله تعالی کارشاد ہے: ان بزرگ نے حفرت موی النی سے فرمایا: اگرآپ (علم حاصل کرنے کے لئے) میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ آپ کسی بات کے بارے میں پوچیس نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خودہی نہ بتادوں۔

( کہف )

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَهَرَشِرْ عِبَادِ ۞ الَّـذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ ﴿ أُولْئِكَ اللَّهُ لَيْابِ ﴾ والزمر:١٨٠١٧]

الله تعالی نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فرمایا: آپ میرے ان بندوں کوخوشخری سناد ہجے جواس کلام اللی کوکان لگا کر سنتے ہیں پھراس کی اچھی باتوں پڑمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں، جن کواللہ تعالی نے ہدایت دی ہے اور یہی عمل والے ہیں۔

(دمر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ نَزَلَ آحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَبًا مُّتَشَابِهَا مَّنَانِيَ تَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ \* ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللهِـ ﴾ [الزمر٢٣]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله تعالیٰ نے بہترین کلام یعنی قر آن کریم نازل فر مایا ہے وہ کلام ایک کتاب ہے جس کے مضامین باہم ایک دوسرے سے طبعے جلتے ہیں، اس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، جولوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن اس کتاب کوئ کرکانپ اٹھتے ہیں، پھران کے جسم اوران کے دل زم ہوکر اللہ تعالیٰ کی یا دکی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ (دم)

### احاديث نبويه

﴿55﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ ! قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إقْرَاْ عَلَى، قُلْتُ: أَقْرَاُ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ فَإِنِّى أُحِبُّ أَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى، فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ اللِّسَتَاءِ حَتَّى بَلَعْتُ ﴿فَكِيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ؟ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَى

هَوُّ لَاءٍ شَهِيْدًا﴾ قَالَ: أَمْسِكُ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان.

رواه البخاري، باب فكيف إذا جئنا مِنْ كُلِّ امة بشهيد....الآية، رقم: ٤٥٨٢

حفرت عبداللد بن مسعود من فرمات بین که محص سے رسول الله علی فی فرمای بی محصر آن پڑھ کرسناؤں جبدا آپ پر محصر آن پڑھ کرسناؤں جبدا ہیں ہے جمعے قرآن پڑھ کرسناؤں جبدا ہیں ہیں کہ محصر آن پڑھ کرسناؤں جبدا ہیں ہیں ہور کے بیشران کرتا ہوں کہ کی دوسرے سے قرآن منوں ۔ چنا نچ بین نے آپ کے سامنے سور مینساہ پڑھی یہاں تک کہ جب بین اس آیت سنوں ۔ چنا نچ بین نے آپ کے سامنے سور مینساہ پڑھی یہاں تک کہ جب بین اس آیت پر پہنچا "فکیف اِذَا جِنْنَا مِنْ کُلِ اُمَّةً اِسَمَ بِهُ اِسْتَ مِنْ کُلِ اُمَّةً اِسْتَ مِنْ سَالِک کواہ الا کی علی ھو لَاءِ شَهِندًا" قرجما ، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہرامت میں سے ایک گواہ الا کی گار آپ کوا پی امت پر گواہ بنا کی گار فرمتوجہ ہواتو دیکھا کہ بنا کیں گے اور آپ کوا تو دیکھا کہ بنا کیں گے ارشاد فرمایا: بس اب رک جاؤ۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہواتو دیکھا کہ آپ میلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھوں سے آنسوجاری ہیں۔ (بخاری)

﴿56﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا قَصَى اللهُ الْاَمْرَ فِي السَّمَاءِ صَرَبَتِ الْمَلَا ثِكَةُ بِأَجْنِبَتِهَا خُصْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوُانٍ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُو بِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى و لا تنفع الشفاعة عنده الالمن اذن لها الآية، رقم: ٧٤٨١

 قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ كَبَّهُ اللَّهُ لِوَجْهِهِ فِي النَّارِ.

رواه احمد و الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوائد ٢٨٢/١

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں کہ مُر وہ (پہاڑی) پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر وہن عاص فی آپس میں ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں پجھ دیرآپس میں بات کرتے رہے پھر حضرت عبداللہ بن عمر حق اللہ علیہ وسلم کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا: جس کے دل میں رائی کے وانے ہوئے سنا: جس کے دل میں رائی کے وانے برابر بھی تکمر ہوگا اللہ تعالیہ وسلم کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا: جس کے دل میں رائی کے وانے برابر بھی تکمر ہوگا اللہ تعالی اسے چمرے کے بل آگ میں ڈال ویں گے۔

and the second of the second o

and a sign of the same



# ذكر

الله تعالى كاوامر ميں الله تعالى كدهيان كساتھ مشغول مونالينى الله رب العزت مير سامنے ہيں اوروہ مجھے ديكھ رہے ہيں۔

## قرآن کریم کے فضائل

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا يَّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ نُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُوْدِ لا وَ هُدْى وَرَحْمَةٌ لِللَّهُ وَمِيْنَ وَقُلْ بِفَصْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ الصَّدُوْدِ لا وَ هُدْى وَرَحْمَةٌ لِللَّهُ وَمِيْنَ وَقُلْ بِفَصْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ الشَّوْدِ لا وَ هُدْى وَرَحْمَةً لِللَّهُ وَمِيْنَ وَقُلْ بِفَصْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْاطُ هُوَ خَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُوْنَ ﴾ ويونس: ٥٨،٥٧]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو! تمہارے پاس بتمہارے دب کی طرف ہے ایک الی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیاری کے لئے شفا ہے اور (ایجھے کام کرنے والوں کے لئے اس قرآن میں ) رہنمائی اور (عمل کرنے والے ) مؤمنین کے لئے ذریعہ رحمت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل ومہر بانی یعنی قرآن کے اثر نے پرخوش ہونا چاہئے۔ یہ

قرآن اس دنیا سے بدر جہا بہتر ہے جس کووہ جمع کردہے ہیں۔

وَقَـالَ تَـعَالَى: ﴿ قُلْ نَوَّلُهُ رُوحُ الْقُلُسِ مِنْ رَّبِكَ بِالْحَقِّ لِيُقَبِّتَ الَّذِيْنَ امَنُوا وَهُدًى وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ نَوْلُهُ وَهُدًى وَقُلْتُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ م

الله تعالی نے اپٹے رسول علی ہے ارشاد فرمایا: آپ فرماد یجئے کہ بلاشہاس قرآن کو روح القدس لینی جرئیل اللی آپ کے رب کی طرف سے لائے جیں تاکہ بیقرآن، ایمان والوں کے ایمان کومضبوط کرے، اور بیقرآن، فرما نبرداروں کے لئے ہدایت اور خوشخری ہے۔ والوں کے ایمان کومضبوط کرے، اور بیقرآن، فرما نبرداروں کے لئے ہدایت اور خوشخری ہے۔ (کل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مِا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

[بنی اسرائیل:۸۲]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیقر آن جوہم نازل فر مارہے ہیں، بیمسلمانوں کے لئے شفا اور رحمت ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ أَتُلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكِ مِنَ الْكِتَبِ ﴾ ﴿ وَالعنكبوت: ١٤٥]

الله تعالى نے اپنے رسول علیہ ہے ارشاد فرمایا: جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی علاوت کیا کیجئے۔

وَقَـالَ تَـعَالَى:﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَتُلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَاقَامُوْا الصَّلُوةَ وَانْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: جولوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانہ خرج کیا کرتے ہیں وہ یقنیاً الی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو بھی نقصان چنچنے والانہیں لیمنی ان کو ان کے ایمال کا اجروثواب پور اپورا دیا جائے گا۔
(فاطر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلآ أَفْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُوْمِ۞ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ۞ إِنَّهُ لَقُوْآنَ كَرِيْمٌ۞ فِيْ كِتَٰبٍ مَّكْنُونِ۞ لَا يَسَمَّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ۞ تَـنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبٍ [الواقعة:٥٧\_٩٧]

الْعَلَمِيْنَ ١٦ أَفْبِهِاذَا الْحَدِيْثِ ٱلْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴾

الله تعالی کاارشادہ: بین ستاروں کے غروب ہونے اور چھپنے کی سم کھا تا ہوں اور اگرتم سم کھا تا ہوں اور اگرتم سمجھوتو یہ مہت بڑی شان والاہے جولوح محفوظ میں درج ہے۔ اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہا تھ نہیں نگا سکتا۔ یہ قرآن رب میں درج ہے۔ اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہا تھے نہیں نگا سکتا۔ یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہے تو کیا تم اس کلام کوسر سری بات سمجھتے ہو۔ (واقد)

وَقَالَ تَعَالَىٰ:﴿ لَوْ آنْوَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَايَٰتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ

الله تعالی کاارشادہ: (قرآن کریم اپنی عظمت کی دجہ سے الی شان رکھتا ہے کہ ) اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پرنازل کرتے (اور پہاڑ میں شعور و بھے ہوتی ) تو آپ اس پہاڑ کود کھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔

#### احاديثِ نبويه

﴿58﴾ عَنْ آمِنْ صَحِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالَئِكَ : يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِى، وَمَسْأَلَتِى أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أَعْطِى السَّائِلِيْنَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ.

رواه الترمذي وقال :هذا حديث حسن غريب، باب فضائل القرآن، رقم: ٢٩٢٦

حضرت ابوسعید ﷺ فرماتے ہیں که رسول الله علی کے بیر حدیث قدی بیان فرمائی:
الله تعالیٰ کا بیفر مان ہے: جس مخص کوقر آن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا ئیں
مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعا نمیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور الله تعالیٰ
کے کلام کوسارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود الله تعالیٰ کوتمام مخلوق پر فضیلت ہے۔

(تندی)

﴿ 59 ﴾ عَنْ أَبِيْ ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّكُمْ لَا تَرْجِعُوْنَ

إِلَى اللهِ بِشَيْءٍ ٱلْمُصَلَ مِمَّا حَرَجَ مِنْهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه ووافقه الذهبي ١ /٥٥٥٠

حفرت ابوذر خفاری کے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اللہ تعالیٰ کا گر ب اس چیز سے بڑھ کرکسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جوخود اللہ تعالیٰ نے نکلی ہے یعنی قرآن کریم۔

﴿60 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ عَلَيْ ۖ قَالَ: الْقُرْآنُ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَنَّقُ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَةً إِلَى النَّارِ:

رواه این حُبّان واستاده جید) ۳۳۱/۱

حضرت جابر رفی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: قر آن کریم الی اسکا مطاعت کرنے والا ہے کہ اس کا جھڑا استام کرنے والا ہے کہ اس کا جھڑا اسلیم کرلیا گیا جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پڑمل کرے اس کو میہ جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور جواس کو پیٹھ بیچھے ڈال دیے یعنی اس پڑمل نہ کرے اس کو میہ جنم میں گرادیتا ہے۔ اور جواس کو پیٹھ بیچھے ڈال دیے یعنی اس پڑمل نہ کرے اس کو میہ جنم میں گرادیتا ہے۔

فائدہ: "قرآن کریم ایسا جھڑا کرنے والا ہے کہ اُس کا جھڑا اُسلیم کرلیا گیا"اس کا مطلب میہ ہے کہ پڑھانے میں اللہ تعالی مطلب میہ ہے کہ پڑھانے میں اللہ تعالی کے دربار میں جھڑتا ہے اور اس کے حق میں لا پرواہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میراحق کیوں نہیں ادا کیا۔

﴿61﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الصَيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّهْوَةَ فَشَفِّعْنِى فِيْهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيْهِ، قَالَ: فَيَشْفَعَانِ لَهُ.

رواه احمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، مجمع الزوايد ١٩/٣ ٤

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن بندہ کے لئے شفاعت کریں گے۔روزہ عرض کرے گا:اے میرے رب! بیس نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش پوری کرنے ہے رو کے رکھا میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائے۔قرآن کریم کم گا: میں نے اسے رات کوسونے سے روکا (کہ بیرات کونوافل میں میری تلاوت کرتا تھا) میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائے۔ چنا نجے دونوں اس کے لئے سفارش کریں گے۔

(منداح بطرانی جمح الزوائد)

حضرت عمر رفظ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبہ کو ہلند فرماتے ہیں اور بہت سول کے مرتبہ کو گھٹاتے ہیں یعنی جولوگ اس پڑمل کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو دنیاو آخرت میں عزمت عطافیرماتے ہیں۔ اور جولوگ اس پڑمل نہیں کرتے اللہ تعالی ان کو ذکیل کرتے ہیں۔
جولوگ اس پڑمل نہیں کرتے اللہ تعالی ان کو ذکیل کرتے ہیں۔

(مسلم)

﴿63﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ ﴿لَابِيْ ذَرِّ): عَلَيْك بِتِلَاوَةِ الْقُوْآنَ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي الْسَمَاءِ، وَ نُوْرٌ لَكَ فِي الْآرْضِ.

(وهو جزء من الحديث) رواه البيهقي في شعب الايمان ٢٤٢/٤

حضرت ابوذر ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: قرآن کریم کی تلاوت اور الله تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسانوں میں تمہاراذ کر ہوگا اور بیمل زمین میں تمہارے لئے ہدایت کا نور ہوگا۔ (بیعیّ)

﴿64﴾ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي غَلَيْكُ ۚ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالَا، فَهُوَ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّهْلِ وَآنَاءَ اللَّهُ مَا لَا مَا اللهُ مَا لَا مَهُو يَنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّهْلِ وَآنَاءَ اللَّهُ مَا لا مَن مَا اللهُ مَا لا مَنْ مَا اللهُ مَا لا مَنْ مَا اللهُ مَا لا مَن مَا اللهُ مَا لا مُنْ مَا لا مُنْ مَا مُنْ مَا لا مُنْ اللهُ مَا لا مُنْ اللهُ اللهُ مَا لا مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا لا مُنْ اللهُ ال

حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها ت روایت ہے کہ نبی کریم علی فی ارشاد فر مایا: دوبی شخصوں پر رشک کرنا چاہیں۔ ایک وہ جس کوالله تعالی نے قرآن شریف عطا کیا ہواور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو۔ دوسراوہ جس کواللہ تعالی نے مال عطافر مایا ہواور وہ دن رات اس کوخرج کرتا ہو۔

﴿65﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِيْ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

حضرت ابوموی اشعری رفی است کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو مؤمن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال چکورے کی طرح ہے جس کی خوشبوجی اچھی ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ۔ اور جومؤمن قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال بھور کی طرح ہے جس کی خوشبودار خوشبودار بھوتو نہیں لیکن ذائقہ پٹھا ہے۔ اور جومنافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار بھول کی سی ہے کہ خوشبودا چھی اور مزہ کڑوا۔ اور جومنافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے کہ خوشبود کھی اور مزہ کڑوا۔ اور جومنافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے کہ خوشبود کھی اور مزہ کڑوا۔

فساندہ: إندرائن خربوزہ کی شکل کاایک پھل ہے جود یکھنے میں خوبصورت اور ذا گفتہ میں بہت تکی جوتا ہے۔

﴿66 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ عَنْ قَرَاحَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بهِ حَسَنَةً، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الْمَ حَرْفٌ وَلَكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَ مِيْمٌ حَرْفٌ.

رواه التزمذي، وقال: مخذا حديث حسن صحيح غريب، باب ماجاء في من قرأ حرفًا، ١٩١٠ ٢٩١٠

حضرت عبدالله بن مسعود رقی او ایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لئے ایک حرف کے بدلہ ایک نیکی ہے۔ اور ایک نیکی کا اجردس نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سار اللّم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف میں میں یہ نین کہتا کہ سار اللّم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہوئے اس پر تمیں نیکیاں ملیں ایک حرف ہوئے اس پر تمیں نیکیاں ملیں گی۔

﴿67﴾ ﴿عَنْ آبِيْ هُوَيْوَةَ زُضِتَنَى اللهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: تَعَلَّمُوا الْقُوْآنَ، فَاقْرَهُ وَقَامَ فِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوْ حُ

رِيْنُحُهُ فِنِي كُلِّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِيْ جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلَى مِسْكِ.

رواه الترمذي وقال : هذه حديث حسن بأب ملجاء في جنورة البقرة وآية الكرسي، رقم: ٢٨٧٦

حضرت ابو ہریرہ منظیمی فرمائے ہیں کہ دسول اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا: قرآن شریف سیکھو پر حتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا ہے اس کی مثال اس کھی تھیلی کی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبوتمام مکان میں جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبوتمام مکان میں جیسی ہے ہو اس کے کہ قرآن کریم اس کے سینے میں جیسی ہے ۔ اور جس شخص نے قرآن کریم سیکھا پھر باوجوداس کے کہ قرآن کریم اس کے سینے میں ہے وہ حوجا تا ہے لینی اس کو تبجد میں نہیں پڑھتا اس کی مثال اس مُشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ بند کر ویا گیا ہو۔

فعائدہ: قرآن کریم کی مثال مُشک کی ہے اور حافظ کا سیداس تھیلی کی طرح ہے جس میں مشک ہو۔ البنداقر آن کریم کی تلاوت کرنے والا حافظ اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا مند کھلا ہو۔ اور تلاوت نہ کرنے والا مشک کی بندھیلی کی طرح ہے۔

﴿68﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ قَرَا ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ قَرَا ٱللهُ آنَ فَلْيَسْأَلِ اللهُ بِهِ النَّاسَ. مَنْ قَرَا ٱلْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ ٱللهُ بَه، رَقَم: ١٩١٧ رَقَم: ٢٩١٧

حضرت عمران بن حمین رضی الله عنها فرماتے بیں کہ بیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوں کہ جن کے دریعہ اللہ تعالی سے بی سوال کرنا چاہئے ،عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جوقر آن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریعہ لوگوں سے سوال کریں گے۔

(تنی)

﴿69﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ اُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ، بَيْنَمَا هُوَ، لَيْلَةً، يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتْ اُخْرَى، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتْ اَيْضًا، قَالَ اُسَيْدٌ: فَي مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقُرْاً، ثُمَّ جَالَتْ الْطُلَّةِ قَوْقَ رَاْسِيْ، فِيْهَا آمِشَالُ السُّرُج، فَخَرَشِيْتُ إِنْ تَطَا يَحْنَى، فَقُمْتُ النِّهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظَّلَّةِ قَوْقَ رَاْسِيْ، فِيْهَا آمِشَالُ السُّرُج، عَرَجَتْ فِي الْجَوِّحَتَى مَا اَرَاهَا، قَالَ: فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ 70 ﴾ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْحُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَلَسْتُ فِيْ عِصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ اللهُ عَلَيْنَا وَرَقَ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِنَ الْعُرْي، وَقَارِئَى يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا فَقَامَ عَلَيْنَا وَلَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا فَكُنّا فَلَمَّا مَ ثُمَّ قَالَ: مَا كُنْتُمْ تَصَعَنَعُونَ؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّهُ كَانَ قَارِئَ لَنَا يَقْرَأُ عَلَيْنَا فَكُنّا نَسْتَمِعُ إِلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا فَكُنّا نَسْتَمِعُ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْنَ اللهِ عَلْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ا

رواه أبوداؤد، باب في القصص، رقم: ٣٩٦٦

حضرت ابوسعید خدری کے پاس اتنا کیڑا ہی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیس) بعض نے ہوا تھا (ان لوگوں کے پاس اتنا کیڑا ہی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیس) بعض نے بعض کی آڑئی ہوئی تھی۔اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لیف لے آئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہوگے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہوگے۔آپ نے سلام کیا بھر دریافت فرمایا تم لوگ کررہے تھے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک تلاوت کرنے تھے۔ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے من رہے تھے۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جنہوں نے میری امت میں رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جنہوں نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے کہ ان میں مجھے شہر نے کا تھم دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ ہمارے اس کے بعد رسول اللہ علیہ کی کامن منہ درمیان میٹھ گئے تا کہ سب کے برابررہیں ( کسی سے قریب کسی سے دور نہ ہوں ) پھر سب کوا پنے ماہم میں اور نہ ہوں ) پھر سب کوا پنے کہ منہ درمیان میٹھ گئے تا کہ سب کے برابررہیں ( کسی سے قریب کسی سے دور نہ ہوں ) پھر سب کوا پنے کہا تھی میں نے رسول اللہ علیہ کی کوئیس کی پھڑا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے فقرائے میں کی ہما کہ تم بہترین کی جماعت! تمہیں قیامت کے دن کا مل نور کی خوشج کی ہوادر اس بات کی بھی کہ تم

اللهِ يَيْنَمَا اَنَا الْبَارِجَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ الْمُرَا فِيْ مِرْبَدِى، إِذْ جَالَتْ فَرَسِى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِقْرَا ابْنَ مُصَيْرٍ إِقَالَ: فَقَرَاْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِقْرَا ابْنَ مُصَيْرٍ اقَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِقْرَا ابْنَ مُصَيْرٍ اقَالَ: مُصَيْرٍ اقَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِقْرَا ابْنَ مُصَيْرٍ اقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِقْرَا ابْنَ مُصَيْرٍ اقَالَ: فَانْ صَمَرَ فُتُ ، وَكَانَ يَحْيَى قَرِيْبًا مِنْهَا، خَشِينَ أَنْ تَطَاهُ، فَرَايْتُ مِثْلَ الطُلَّةِ ، فِيْهَا آمِنْهَا أَمْعَالُ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ مَعْلَ الطُلَّةِ ، فِيْهَا آمِنْهَا اللهُ عَلَيْكُ أَنْ اللهِ عَلَيْكُ أَلُكُ الْمُعَلِّةِ عَيْهَا آمِنَالُ اللهِ عَلَيْكُ أَلُولِهِ : تِلْكَ الْمَلاَيْكَةُ كَانَتْ السَّرُحِ، عَرَجَتْ فِي الْجَوِ حَتَى مَا آرَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَلُكُ الْمَلاَيْكَةُ كَانَتْ السَّمُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ أَلُولُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

واه مسلم، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، رقم: ١٨٥٩

حفرت ابوسعید خدری در این فرمات بین که حفرت اسید بن حفیر دی این بازے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔اجا تک ان کی گھوڑی اچھلنے گئی۔انہوں نے اور پڑھا وہ گھوڑی اورا چھلنے گئی۔وہ پڑھتے رہے گھوڑی پھرا چھلی۔حضرت اسید ﷺ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کے گھوڑی کہیں میرے نیچ کی کو (جوو ہیں قریب تھا) کچل نہ ڈالے،اس لئے میں گھوڑی کے قریب جاکر کھڑا ہوگیا تو کیاد کھتا ہوں کہ میرے سرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں جراغوں کی طرح کچھ چیزیں روش ہیں پھروہ بادل کی طرح کی چیز فضامیں اٹھتی جگی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہوگئی۔ میں صبح کورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر موااورعرض كيا: الله كرسول! من كذشترات اين بازے من قرآن يردر ما تقااعا كميرى گھوڑی اچھلنے لگی ۔ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: ابن هنیر! پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا : ميں ير هتار باده گھوڑى پھراچىلى \_رسول الله على الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: ابن حفير پر ھتے رہتے۔انہوں نے عرض کیا؛ میں پڑھتار ہا پھر بھی وہ اچھاتی رہی۔آپ نے ارشا دفر مایا: ابن تفیر! ر سے رہے۔ انہوں نے عرض کیا: پھر میں اٹھ کرچل دیا کیونک میر الرکا یجی گھوڑی کے قریب ہی تھا مجھے پیخطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں کیجیٰ کو کچل نہ ڈالے تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہےجس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روثن ہیں پھروہ چیز فضامیں آٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہوگئ۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ فرشتے تھے تہارا قرآن سننےآئے تھے اگرتم صبح تک پڑھتے رہتے تو اور لوگ بھی ان کود مکھے لیتے، وہ فرشتے ان سے (میلم) چھے ندر ہتے۔

الدارول سے آدھےدن پہلے جنت میں داخل ہو گے۔ یہ آدھادن پانچ سوسال کا ہوگا۔ (ابوداؤد)

فسائسدہ: حضرت ابوسعید خدری ﷺ کو پہچانے اور ہاتی لوگوں کونہ پہچانے کی وجہ شاید سیہوگی کہ درات کا اندھیر اتھا اور حضرت ابوسعید خدری ﷺ چونکہ آپ سے قریب تھاس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔

﴿71﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِيْ وَقَّاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحَزَنٍ فَإِذَا قَرَاتُهُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكُوا، وَتَغَنَّوا بِهِ فَمَنْ لَقُ مَنْ عَلَى اللهِ مَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

حضرت سعد بن افی وقاص عظیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوں کہ بیدا کرنے کا خراری (پیدا کرنے) کے لئے نازل ہوا ہے۔ جبتم اسے پڑھوتو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنالو۔ اور قر آن شریف کو اچھی آ واز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے لینی ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔

فائدہ: علاء نے اس روایت کے دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ جو محض قر آن کریم کی برکت سے لوگوں سے مستغنی نہ ہووہ ہم میں سے نہیں ہے۔

﴿72﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : مَااَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَهِ لِللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ.

رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم: ١٨٤٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ انٹاکسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جوقر آن کریم خوش الحانی سے پڑھتا ہے۔

﴿73﴾ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : زَيَّنُوْا الْقُوْآنَ بِاَصْوَاتِكُمْ قَانَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُوْآنَ حُسْنًا۔ حضرت برَاء عَظِيدُ روايت كرت بين كدرسول الله عَظِيدة في ارشا وفر مايا: الحيمى آواز يه قر آن شريف كومُزَين كرو كيونكه الحيمى آواز قر آن كريم كُشن كوبرُ هادين بهدرك ما كم) ﴿ 74 ﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْ آنِ كَا لْمُسِرِّ بِالطَّدَقَةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب من قرء القرآن فليسال الله به، رقم: ٢٩١٩

حضرت عقبد بن عامر رہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سا: قرآن کریم آواز سے پڑھنے والے کا تواب علائیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔اورآ ہستہ پڑھنے والے کا تواب چھپ کرصدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ (زندی)

فائدہ: اس حدیث شریف ہے آہتہ پڑھنے کی نضیات معلوم ہوتی ہے ہا سورت میں ہے جب کدریا کا شبہ ہو، اگر ریا کا شبہ نہ ہواور دوسرے کی تکلیف کا اندیشہ بھی نہ ہوتو دوسری روایات کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ بیدوسروں کے لئے ترغیب کا ذریعہ بنے گا۔ (شرح اطبی)

﴿75﴾ عَنْ آبِى مُوْسلى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَالَئِكُ لِآبِي مُوْسلى: لَوْ رَايْتَنِىْ وَ آنَا اَسْتَمِعُ قِرَاتَتَكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ اُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِالِ دَاؤُدَ

رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم: ١٨٥٢

حضرت ابوموی ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ان سے ارشادفر مایا: اگر تم مجھے گذشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے من رہاتھا (توبقیناً خوش ہوتے) تم کو حضرت داؤد الکیلیہ کی خوش الحانی سے حصد ملاہے۔

﴿76﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ: يُقَالُ يَعْنِي لِصَاحِبِ اللهُ وَنَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ: يُقَالُ يَعْنِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِقْرَا وَارْقَ وَرَبِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَبِّلُ فِي اللَّانْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلْتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍ تَقْرَأُ بِهَا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ان الذي ليس في جوفه من القرآن، ----رقم: ٢٩١٤

عبدالله بن عمر درضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: (قیامت کے دن)صاحب قرآن سے کہا جائے گا: قرآن شریف پڑھتا جااور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور تفہر کھبر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا ہیں تھبر تھبر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔

فائدہ: صاحبِ قرآن سے حافظِ قرآن یا کثرت سے تلاوت کرنے والایا قرآنِ کریم پرتد برکے ساتھ عمل کرنے والامراد ہے۔

﴿77﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالَئِهُ: ٱلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَقْرَءُ الْقُرْآنَ وَ يَتَنَعْتَعُ فِيْهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ اَجْرَانِ. السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَتَعَتَع فِيه، رقه ١٨٦٢ رواه مسلم، باب فضل العاهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه، رقم ١٨٦٢

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیے ارشاد فر مایا: حافظ قرآن جسے یا دبھی خوب ہواور پڑھتا بھی اچھا ہواس کا حشر قیامت ہیں ان مُعرِّز فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جوقر آن شریف کولوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں۔ اور جوشخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھا تا ہے اس کے لئے دوہرا اجر حسلم)

ليس في جوفه من القرآن كالبيت الخرب، رقم: ٥ ٢٩١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فی ارشادفر مایا: صاحب قرآن قیامت کے دن (اللہ تعالی کے دربار میں) آئے گاتو قرآن شریف اللہ تعالی سے عرض کرے گا

اس کو جوڑا عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کوکرامت کا تاج پہتایا جائے گا۔ وہ پھر درخواست کرے گا اے میرے رب! اور پہنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کا پورا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر وہ درخواست کرے گا اے میرے رب! اس شخص سے راضی ہوجا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوجا کیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا: قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت تعالیٰ اس سے راضی ہوجا کیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا: قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پرچڑھتا جا اور (اُس کے لئے ) ہرآیت کے بدلہ میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گا۔ (ترفی)

﴿79﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِندَ النَّبِي عَلَيْكُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اِنَّ الْقُوْآنَ يَلْقَىٰ صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ لَهُ: اَنَا لَمُ الْقُوْآنَ يَلْقَىٰ الْمَوْقَبِي فَيَقُولُ: اَنَا صَاحِبُكَ الْقُوْآنُ الَّذِي اَظَمَاتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَ اَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَ اِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ صَاحِبُكَ الْقُوْآنُ الَّذِي اَظْمَاتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَ اَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَ اِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ صَاحِبُكَ الْقُوْآنُ اللَّذِي الْمَالِكِ فِي الْهُوَاجِرِ وَ اَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَ اِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ عَلَى تِجَارَتِهِ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِيْنِهِ وَالْخُلْدُ بِشِمَالِهِ وَ يُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكُسلى وَالِدَاهُ خُلَيْنِ لَا يُقَوِّمُ أَنْهُمَا اهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولُ لَانِ: بِمَ كُسِينَا عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكُسلى وَالِدَاهُ خُلَيْنِ لَا يُقَوِّمُ أَنْهُمَا اهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولُ لَانِ: بِمَ كُسِينَا عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكُسلى وَالِدَاهُ خُلَيْنِ لَا يُقَوِّمُ أَنْهُمَا اهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولُ لَانِ: بِمَ كُسِينَا عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكُسلى وَالِدَاهُ خُلَيْنِ لَا يُقَوِّمُ أَنْهُمَا اهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولُ لَانِ: بِمَ كُسِينَا هَلَو فَي مُعُودُ مِ فَيُقَالُ: بِاحْدِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْوَا وَاصْعَدْ فِي دَرَجَةِ الْجَاوِي الْمِانِي الْمُولِي اللهُ اللَّذِي اللهِ الْهُولَانِ اللهُ اللهُ

حضرت بریدہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیار شادفر ماتے ہوئے سا: قیامت کے دن جس وقت قرآن والا اپنی قبر سے فکے گا تو قرآن اس سے اس حالت میں ملے گا جیسے کروری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آ دمی ہوا ورصاحبِ قرآن سے پوچھے گا: کیاتم جھے پہچانے ہو؟ وہ پہچانے ہو؟ وہ کہے گا: میں تہہیں نہیں پہچانا۔ قرآن دوبارہ پوچھے گا: کیاتم جھے پہچانے ہو؟ وہ کہ گا: میں تہہیں نہیں پہچانا۔ قرآن کہ گا: میں تہہارا ساتھی قرآن ہوں جس نے تہہیں شخت کری کی دوپہر میں پیاسار کھا اور رات کو جگایا ( یعنی قرآن کے تھم پڑل کی وجہ سے تم نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی ) ہر تا جرا پی تجارت سے نفع حاصل کرنا چا ہتا ہے اور آن کی تلاوت کی ) ہر تا جرا پی تجارت سے نفع حاصل کرنا چا ہتا ہے اور آن کو ان کی تجارت سے سب سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے ہو۔ اس کے بعد صاحب قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں ( جنت میں ) ہمیشہ رہنے کا پروانہ دائیں ہاتھ میں ادشاہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں ( جنت میں ) ہمیشہ رہنے کا پروانہ دیا جائے گا۔ اس کے سر پروقار کا تان رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دوا سے جوڑے یہنا کے دیا جائے گا۔ اس کے مر پروقار کا تان رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دوا سے جوڑے یہنا کے دیا جائے گا۔ اس کے سر پروقار کا تان رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دوا سے جوڑے یہنا کے دیا جائے گا۔ اس کے سر پروقار کا تان رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دوا سے جوڑے یہنا کے دیا جائے گا۔ اس کے سر پروقار کا تان رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دوا سے جوڑے یہنا کے دیا جائے گا۔ اس کے سر پروقار کا تان رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دوا سے جوڑے یہنا کے دیا جائے گا۔ اس کے سر پروقار کا تان کر کھا جائے گا اور اس کے والدین کو دوا سے جوڑے یہنا کے دیا جائے گا۔

جائیں گے جن کی قیمت دنیاوالے نہیں لگاسکتے۔والدین کہیں گے: ہمیں پی جوڑے کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا: تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا چاہے روانی سے پڑھے چاہے تھم مر تحرکر پڑھے وہ جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا چاہے روانی سے پڑھے چاہے تھم مر تحرکر پڑھے وہ (منداحم، قرار بانی)

رواه الحاكم، وقال الذهبي: روى من ثلاثة اوجه عن انس هذا اجودها ١/١٥٥

حضرت انس منظمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقیقے نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کے لئے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ بھی نے عرض کیا: وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فر مایا: قر آن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فر مایا: قر آن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ (متدرک حاکم)

﴿81﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ الَّذِيْ لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ان الذي ليس في جوفه شئي.....رقم: ٢٩١٣

حفرت ابن عباس رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں که رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جس شخص کے دل میں قر آن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے بعنی جیسے مکان کی رونق وآبادی رہنے والے سے ہے ایسے ہی انسان کے دل کی رونق وآبادی قر آن کریم کو یا در کھنے سے ہے۔

﴿82﴾ حَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظَةٍ: مَا مِنِ امْرِى ءِ

يَقْرَءُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٱجْذَمَ.

رواه ابوداؤد، باب التشديد فيمن حفظ القرآن ..... رقم: ١٤٧٤

حضرت سعد بن عبادہ نظافہ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظافہ نے ارشادفر مایا: جوشخص قر آن شریف پڑھ کر بھلادے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال میں آئے گا کہ کوڑھ کے مرض کی وجہ سے اس کے اعضاء چھڑے ہوئے ہوں گے۔
(ایوداود)

فائده: قرآن کو جھلادیے کے کی مطلب بیان کئے گئے ہیں۔ایک بیہے کہ دیکھ کر کھے کہ نہ پڑھ سکے۔ دوسرا بیہ ہے کہ زبانی ند پڑھ سکے۔ تیسرا بیہ ہے کہ اس کی تلاوت میں غفلت کرے۔ چوتھا بیہ ہے کہ قرآنی احکامات کو جانئے کے بعداس پڑمل نہ کرے۔

(بذل الحجود بشرح سنن ابي داؤد للعيني)

﴿83﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فِي اَقَلَّ مِنْ قَلاتٍ . (واه ابوداؤد، باب تحزيب القرآن، رقم: ١٣٩٤

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: قرآن کریم کونتین دن سے کم میں ختم کرنے والا اسے اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ (ابوداؤد)

فاندہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کابیار شادعوام کے لئے ہے، چنانچ بعض صحابہ ﷺ کے بارے میں تین دن سے کم میں ختم کرنا بھی ثابت ہے۔ (شرح الطبی )

﴿84﴾ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ قَالَ: مَنْ قَوَا فَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ قَالَ: مَنْ قَوَا فَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ اللهِ عَلِيهِ الدَّجَالِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل سورة الكهف، رقم: ٢٨٨٦

حفرت ابودرداء عظیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ کے ارشاد فرمایا: جس نے سورہ کہف کی شروع کی تین آیتیں پڑھ لیس وہ دجال کے فقنے سے بچالیا گیا۔ (تریزی)

﴿85﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ءَلْكِنْ ۚ قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكُهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَنِىْ رِوَائِةِ: مِنْ آخِرِالْكُهْفِ.

رواه مسلم، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، رقم: ١٨٨٣

﴿86﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَوَا الْعَشْرَ الْآوَاحِرَ مِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لَهُ مِنَ الدَّجَالِ.

رواه النسائي في عمل اليوم واللية، رقم: ٩٤٨ قال المحقق:هذا الاسناد رجاله ثقات

حضرت قوبان عظیم سے روایت ہے کہ بی کریم علیہ نے ارشا وفر مایا: جو محص سورہ کہف کی آخری دس آیتیں پڑھ کے توبیر پڑھنااس کے لئے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ کی آخری دس آیتیں پڑھ کے توبیر پڑھنااس کے لئے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ (عمل اليوم والليلة)

﴿87﴾ عَنْ عَلِي رَضِي اللهُ عَنْهُ مَرْقُوعًا: مَنْ قَرَا سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُوْمٌ اِلَى ثَمَانِيَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ فِئْنَةٍ، وَ إِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ۔

التفسير لابن كثير عن المختارة للحافظ الضياء المقدسي ٧٥/٣

حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو خص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ آئھ دن تک یعنی اگلے جمعہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر اس دوران دجال نکل آئے توبیاس کے فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا۔
دجال نکل آئے توبیاس کے فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا۔

رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد، الترغيب ٣٧٠/٢

حضرت ابو ہریرہ دھ ایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: سورہ بھر میں ایک آیت ہے جوقر آن شریف کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جیسے بی کسی گھر میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان ہوتو فوراً نکل جاتا ہے، وہ آیت الکری ہے۔ (متدرک ما کم ، ترغیب) ﴿ 89 ﴾ عَنْ اَبِعَى هُورَيْسَ وَ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَلَنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِحِفْظِ زَكُوةِ رَمَضَانَ، فَا تَانِيْ آتِ فَجَعَلَ يَحْدُوْ مِنَ الطَّعَامِ، فَا حَدْدتُهُ وَقُلْتُ : لَا رَفَعَنَكَ اللّٰي رَسُولِ اللهِ

عَلَيْكُ ، قَالَ : إِنِّيْ مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ، قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَرْكِكُ : يَا آبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ آسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ شَكًّا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَ عِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَ سَيَعُوْدُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ تَلْطِيلُهِ عِنْ إِنَّهُ سَيَغُوْدُ \* فَرَصَدْ تُّهُ، فَجَعَلَ يَحْفُوْ مِنَ الطُّعَام فَاخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ اللَّي رَسُولِ اللهِ مَنْسِلْهُ، قَالَ دَعْنِي فَانِي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لَا آعُوْدُ، فَرَحِمْتُهُ فَحَلَيْتُ سَبِيْلَهُ، فَاصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ بِيَا أَبَاهُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيْرُك؟ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَ عِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَدْبَك و سَيَعُودُ، قَرَصَدْتُهُ النَّالِثَةَ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَحَدُّتُهُ فَقُلْتُ : لَأَرْ فَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلْظِيُّهِ وَ هَلَا آخِرُ ثَلاَثِ مَوَّاتٍ إِنَّكَ تَوْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ : دَعْنِي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا، قُلْتُ: مَاهُنَّ؟ قَالَ : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِك فَاقْرَ أَلَيْهَ الْكُرْسِيّ " اللهُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ : مَا فَعَلَ آسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كُلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ:قَالَ لِيْ: إذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ "اَللهُ لَآ اِللهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْفَيُّوهُ " وَقَالَ لِييْ: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَ لَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَ، وَ كَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْحَيْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَ هُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُدُّ ثُلَاثِ لَيَالِ يَا اَباً هُرَيْرَةً؟ قَالَ: لا ، قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ وواه البعارى، باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا .....رقم: ٢٣١ وفي رواية الترمذي عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِقْرَأُهَا فِي بَيْتِكَ فَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَ لَا غَيْرُهُ.

حضرت ابو ہریرہ کے مقر ماتے ہیں کہ رسول اللہ عقاقہ نے صدقہ فطر کی مگرانی پر مجھے مقرر و فرمایا تفادایک شخص آیا اور دونوں ہاتھ بھر کرغلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑلیا اور کہا: میں تجھے ضرور رسول اللہ عقاقہ کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا میں ایک محتاج ہوں میرے او پرمیرے اہل و عیال کا بوجھ ہے اور میں شخت ضرور تمند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کے فق فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم عقاقہ نے مجھ سے فرمایا: ابو ہریرہ! تمہارے قیدی نے کل

رات كياكيا؟ (الله تعالى في آپ كواس واقعه كي خبرد مدى تقى ) ميس في عرض كيا: يارسول الله! اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس پر رخم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ علی نے فرمایا: خبر دار رہنا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ علیہ کے فرمان کی وجہ سے یقین ہوگیا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ چنانچہ میں اس کی تاک میں نگار ہا۔ (وہ آیا) اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھر نا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ کرکہا کہ میں تجھے رسول اللہ علیقہ کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ د بیجئے میں ضرورت مند ہول میرے او پر بال بچول کا بوجھ ہے اب آئندہ میں نہیں آؤل گا۔ مجھے اس پررم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تورسول اللہ علی ہے نے مجھ سے پھر فرمایا: ابو ہریرہ! تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: یارسول الله! اس نے اپنی شدید ضرورت اور ابل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اس كوچھوڑ ديا\_آپ علي في ارشاد فرمايا موشيار ر منا! اس في جھوٹ بولا ہے وہ چر آئے گا۔ چنانچ میں پھراس کی تاک میں رہا۔ (وہ آیا) اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے ات پکڑ کر کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ علیات کے باس لے جاؤں گا۔ یہ تیسرااور آخری موقع ہے،تونے کہاتھا آئندہ نہیں آؤں گامگرتو پھرآ گیا۔اس نے کہا مجھے چھوڑ دومیں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچا ئیں گے۔ میں نے کہاوہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جبتم اینے بستر پر لیٹے لگونو آیت الکری پڑھ لیا کرو۔ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ے ایک حفاظت کرنے والامقررر ہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کہ وہ مجھے چندا پیے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالٰی مجھے نفع پہنچا ئیں گے نو میں نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا۔رسول اللہ علی لے نے فرمایا وہ کلمات کیا تھے میں نے کہا کہ وہ یہ کہہ گیا: جب تم ا بے بستر پر لیٹنے لگوتو آیت الکری پڑھلیا کرو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت كرنے والامقرررہے گا اور صبح تك كوئي شيطان تمہارے قريب نہيں آئے گا۔ راوي كہتے ہيں صحابہ کرام ﷺ خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے۔ (اس لئے آخری مرتبہ خیر کی بات س کر اُسے چھوڑ دیا) آپ علی کے ارشاد فر مایا بخورے سنواگر چدوہ جھوٹا ہے کیکن تم سے بچ بول گیا۔

ابو ہریرہ!تم جانتے ہو کہتم تین راتوں ہے کس سے باتیں کررہے تھے؟ میں نے کہانہیں! آپ نے ارشاد فرمایا: وہ شیطان تھا (جو اس طرح مکر و فریب سے صدقات کے مال میں کی کرنے آیا تھا)۔
آیا تھا)۔

حضرت ابوابوب انصاری ﷺ کی روایت میں ہے کہ شیطان نے یوں کہا:تم اپنے گھر میں آیت الکری پڑھا کروتہارے یاس کوئی شیطان جن وغیرہ نہ آئے گا۔ (زندی)

قُلْتُ: هُوَفي الصحيح باختصار. رواه احمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٣٩/٧

حضرت أبى بن كعب فظی اوایت كرتے بیل كدرسول الله علی نے جھے سے ارشاد قرمایا:
ابوالمُنذر! (بیدحفرت ابی بن كعب فظی كینت ہے ) كیاتم جانتے ہوكه كتاب الله كی كون ی
آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض كیا الله اوران كے رسول ہی
سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ نبی كريم علی ہے فی دوبارہ بوچھا: ابوالمنذر! كیاتم جانتے ہوكہ
تمہارے پاس كتاب الله كی سب سے ظیم آیت كون ی ہے؟ میں نے عرض كیا : " اَللهُ لَآ اِللهُ اِلّٰهُ اللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ وَاللهِ وَلِي اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

ایک روایت میں آیت الکری کے بارے میں فرمایا: تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس آیت کی ایک زبان اور دوہونٹ ہیں جوعرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی یا کی بیان کرتے ہیں۔

کی یا کی بیان کرتے ہیں۔

﴿91﴾ عَنْ آبِى هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ غَلَيْكُ: لِكُلِّ شَيْءٍ مَنَامٌ وَ

إِنَّ سَنَامَ الْقُوْآنِ سُوْرَةُ الْبَقَوةِ ، وَ فِيْهَا آيَةً هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُوْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّد رواه الترمذي و قال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في سورة البقرة وآية الكرسي، رقم: ٢٨٧٨

حضرت الوہريره ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الشافہ نے ارشادفر مایا: ہر چیزی کوئی چوٹی ہوتی ہے (جوسب سے اوپراور بالاتر ہوتی ہے ) اور قرآن کریم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اور اس میں ایک آیت الی ہے جوقر آن شریف کی ساری آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرس ہے۔ (تندی)

﴿92﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضَ بِٱلْفَىْ عَامٍ اَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا شُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِيْ دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في آخر سورة البقرة رقم: ٢٨٨٢

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: آسمان وزمین کی پیدائش سے دو ہزارسال پہلے الله تعالیٰ نے کتاب کھی۔اس کتاب میں سے دو آسیتی نازل فرما کیں جن پراللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کوختم فرمایا۔ یہ آسیتی جس مکان میں تین رات تک پڑھی جاتی رہیں شیطان اس کے نزد یک بھی نہیں آتا۔

(تندی)

﴿93﴾ عَنْ آبِى مَسْعُوْدٍ الْآنْصَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَرَا ا الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ، باب ماجاء في آخر سورة البقرة، رقم: ٢٨٨١

حضرت ابومسعود انصاری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو مخص سورہ بقرہ کی آخری دوآیتیں کسی رات میں پڑھ لے تو بید دونوں آیتیں اس کے لئے کافی موجائیں گی۔ موجائیں گی۔

فائده: دوآ يتول كافى موجان كدومطلب بين -ايك يدكدان كارخ صف والا ال رات مرير الى سے محفوظ رہے گا۔ دوسرايد كريد دوآيتين ، تجد ك قائم مقام موجا سي كى - (نووى) (94) عَنْ فَضَا لَهَ بْنِ عُينْدٍ وَ تَمِيْمِ الدَّارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَرَا عَشَرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ اللُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

(الحديث) رواه الطبراني في الكبير والاوسط وفيه اسماعيل بن

عياش ولكنه من روايته عن الشاميين وهي مقبولة، مجمع الزوائِد ٢٧/٢ ٥

حضرت فضالد بن عبيد اور حضرت تميم دارى رضى الله عنما سے روايت ہے كہ بى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا: جو محض كى رات دس آيات كى الاوت كرے اس كے لئے ايك قنطار كي الله عليه وسلم الله الله عنه الله عنه الله عنه قال د نيا اور دنيا ميں جو كھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ (طرانی بح الزوائد) ( عن الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ الله عَنْهُ قَلَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ الله عَنْهُ قَلَ اَعْشَرَ آياتِ في كُنْلَةٍ لَمْ يُحْتَبْ مِنَ الْعَافِلِيْنَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ١/٥٥٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: جوشص رات میں دس آیول کی طاوت کرے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عافل رہنے والوں میں ثار نہیں ہوگا۔

﴿96﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ قَرَا فِي لَيْلَةٍ مِائَةً آيَةً مُائَةً مَائَةً عَنْ أَبِي هُوَيَنِ . (وه و بعض الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣٠٨/١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو خف رات میں سوآیات کی تلاوت کرے وہ اس رات عباوت گزاروں میں شار کیا جائے گا۔ (متدرک حاکم)

﴿97﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسِنَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنِّى لَاَعْرِفُ اَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْاَشْعَرِيِّيْنَ بِالْقُوْآنِ، حِيْنَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَاَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ اَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَ إِنْ كُنْتُ لَمْ اَرَمَنَازِلَهُمْ حِيْنَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ. (الحديث)

رواه مسلم، باب من فضائل الاشعريين رضي الله عنهم، رقم: ٦٤٠٧

حضرت ابوموی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا: میں اَفْتَر قوم

کے زفقاء سفر کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز کو پہچان لیتا ہوں جبکہ وہ اپنے کاموں سے واپس آکررات کواپی قیام گاہوں میں قرآن شریف پڑھتے ہیں اور رات کوان کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سے ان کی قیام گاہوں کو بھی پہچان لیتا ہوں اگر چہدن میں ، میں نے انہیں ان کی قیام گاہوں پراتر تے ہوئے ندد یکھا ہو۔
(مسلم)

﴿98﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ تَلْكِيلُ اَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَشِىَ مِنْكُمْ اَنْ لَا يَسْتَنْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَ قَ الْقُرْآنِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ، وَهِيَ اَفْضَلُ.

رواه الترمذي، باب ماجاء في كواهية النوم قبل الوتر، رقم: ٥٥ ٤

حفرت جابر مظافہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: جس کو بیا تد ایشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہ اُٹھ سکے گااس کورات کے شروع میں (سونے سے پہلے) ویر پڑھ لینے چاہئیں۔ اور جس کورات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہواسے اخیر رات میں وتر پڑھنے چاہئیں کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت تلاوت کرنا افضل ہے۔

﴿99﴾ عَنْ شَــدَّادِ بْنِ أَوْسِ رَضِــىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ مُسْلِمِ يَـاْخُــلُهُ مَـضْجَعَهُ يَهُرَا سُوْرَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا وَكُلَ اللهُ مَلَكًا فَلاَ يَقْرَبُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيْهِ حَتَّى يَهُبَّ مَتَى هَبً.

حضرت شداد بن اوس ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان بھی بستر پرجا کرقر آن کریم کی کوئی سی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرمادیتے ہیں۔ پھر جب بھی وہ بیدار ہواس کے بیدار ہونے تک کوئی تکیف دہ چیزاس کے بیدار ہونے تک کوئی تکیف دہ چیزاس کے تربیب بھی نہیں آتی۔

تکلیف دہ چیزاس کے قریب بھی نہیں آتی۔

﴿100﴾ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْآسْقَعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِىَّ عَلَيْكُ قَالَ: أَعْطِيْتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ وَأَعْطِيْتُ مَكَانَ الرَّبُورِ الْمِثِيْنَ وأَعْطِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَفَانِى وَ فُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ. حفرت واثلہ بن اسقع ﷺ بے روایت ہے کہ بی کریم علی فی ارشاد فر مایا: مجھے تورات کے بدلے میں ''میٹن'' تورات کے بدلے میں ''میٹن'' یعنی اس کے بدلے میں ''مثانی'' یعنی اس کے بعد کی میں اور نجیل کے بدلے میں ''مثانی'' یعنی اس کے بعد کی میں سورتیں اور آئی کی سورتیں ''مفقس '' مجھے خاص طور پردی گئی ہیں۔ سورتیں فی ہیں اور اس کے بعد آخر قرآن تک کی سورتیں ''مفقس '' مجھے خاص طور پردی گئی ہیں۔

﴿101﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا جِبْرَيْنُلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، سَمِعَ نَقِيْتُ عِنْ الشَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ الَّا الْيَوْمَ، فَمَ يُغْوَجُ قَطُّ الَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: هَلَا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: هَلَا مَلَكُ نَوْلَ الْيَوْمَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ شُوْرَةِ وَقَالَ: الْمَعْفَى اللهُ الْيَوْمَ، فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ شُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقُولًا بِحَرْفِ مِنْهُمَا اللهُ الْحُطِيْتَةُ . وواه مسلم، باب فضل الفاتحة .....روه ١٨٧٧

فسانده: یعنی اگر تعریفی جمله ہے تو تعریف کرنے کا ثواب طے گا،اورا گردعا کا جمله ہے تو دعا قبول کی جائے گی۔ (مسلم)

﴿102﴾ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِنِ عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِ فَي فَاتِحَةِ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِ أَنْ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

حضرت عبدالملک بن عمير فرماتے ہيں كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: سورہ فاتحہ ميں ہر بياري سے شفاہے۔ ﴿103﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: إِذَا قَالَ آحَدُكُمْ: آمِيْنَ، وَقَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْآخُولَى، عُفِوَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَقَالَتِهُ مِنْ رَاهُ البخارى، باب فضل التامين، وقم: ٧٨١ واه البخارى، باب فضل التامين، وقم: ٧٨١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی (سورہ فاتحہ کے آخر میں) آمین کہتا ہے تو اس وقت فرشتے آسان پرآمین کہتے ہیں، اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

﴿104﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَا فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

رواه مسلم، باب استحياب الصلاة النافلة في بيته ..... رقم: ١٨٢٤

حضرت ابو ہر میرہ دیا گئی ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤلیعنی گھروں کو اللہ تعالی کے ذکر ہے آبادر کھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔
(مسلم)

﴿105﴾ عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: الْقُرَءُ وْا النَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُ مَا أَيْمِامَةِ شَفِيْعًا لِآصْحَابِهِ، اِقْرَءُ وْا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا عَابِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَانَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَانَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَانَّهُمَا فِي اللَّهُمَا عَيَايَتَانِ، أَوْ كَانَّهُمَا فَيَايَتَانِ، أَوْ كَانَّهُمَا فَيَايَتَانِ، أَوْ كَانَّهُمَا فِي اللَّهُمَا عَيَايَتَانِ، أَوْ كَانَّهُمَا فَيَايَتَانِ، أَوْ كَانَّهُمَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَسْتَطِينُهُ الْبَطَلَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةً: بَلَغَينِيْ أَنَّ الْبَطَلَةَ النَّهُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَطِينُهُ هَا الْبَطَلَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةً: بَلَغَينِيْ أَنَّ الْبَطَلَةَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَطِينُهُ هَا الْبَطَلَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةً: بَلَغَينِيْ أَنَّ الْبَطَلَةَ اللَّهُ مَا عَرَدُهُ وَلَا يَسْتَطِينُهُ هَا الْبَطَلَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةً: بَلَعَينِيْ أَنَّ الْبَطَلَة اللَّهُ مَا لَوْلَةً اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا يَسْتَطِينُهُ هَا الْبَطَلَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةً: بَلَغَينِيْ أَنَّ الْبَطَلَة اللَّهُ عَلَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا يَسْتَطِينُهُ الْنَالَةُ وَاللَّهُ الْمُعَلِقَةُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَةً وَاللَّهُ الْهُمَا الْمَعْلَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقَةُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِقَةُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقَةُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

حضرت ابواً مامہ بابلی مظاہد ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظامہ کو بیار شاوفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظامہ کو بیار شاوفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظام ہیں کرآئے گا۔
مورہ بقرہ اور آل عمران جو دونوں روثن سورتیں ہیں (خاص طور سے) پڑھا کرو کیونکہ بیہ قیامت
کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سابی میں لیے اس طرح آئیں گی جیسے وہ ابر کے دوکلڑے ہوں
یا دوسائبان ہوں یا قطار با ندھے پرندوں کے دوغول ہوں، بید دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لئے

سفارش کریں گی۔اورخصوصیت سے سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا، یادکرنا اور سجھنا برکت کا سبب ہے اور اس کا چھوڑ دینا محروئ کی بات ہے۔اور اس سورت سے فلط قتم کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔معاویہ بن سلام کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ غلط قتم کے لوگوں سے مراد جادوگر ہیں یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر بھی کسی جادوگر کا جادونہیں چلے گا۔ جادوگر ہیں یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر بھی کسی جادوگر کا جادونہیں چلے گا۔

﴿106﴾ عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَ ذُرْوَتُهُ، نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُوْنَ مَلَكًا، وَ اسْتُحْرِجَتْ " اللهُ آلا إله إلّا هُوَ الْحَقَّ الْفَيَّوْمُ " مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، فَوُصِلَتْ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، وَ " يَسَ" قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَأُهَا رَجُلٌ يُرِيْدُ اللهُ. تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَ وَالدَّارَ اللهَ حِرَةَ إِلّا عُفِرَ لَهُ وَاقْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ .

رواه احمد ٥/٢٦

حضرت معقل بن بیار ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله تعالی کے خاص خزانے دے الرے ہیں اور آیت الکری عرش کے نیچ سے نکالی گئی ہے بعنی الله تعالی کے خاص خزانے دے نازل ہوئی ہے۔ پھراس کو سورہ بقرہ کے ساتھ ملادیا گیا لیعنی اس میں شامل کرلیا گیا۔ اور سورہ لیمن قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کو جو شخص الله تعالی کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو لیمن قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کو جو شخص الله تعالی کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو لیمنی اس مغفرت کردی جائے گی۔ لہذا اس سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو (منداجہ)

فائده: جديث شريف ميس سوره بقره كوقر آن كريم كى چوفى غالبًا اس وجدت فرمايا به كه اسلام كے بنيا دى اصول اور عقائد اور شريعت كا حكام كاجتنا تفصيلى بيان سوره بقره ميں كيا كه اسلام كے بنيا دى اصول اور عقائد اور شريعت كا حكام كاجتنا تفصيلى بيان سوره بقره ميں كيا بها تفاورا سطرح قرآن كريم كى كى دوسرى سورت ميں نبيس كيا كيا۔ (معارف الحدیث) (107) عَنْ أَبِنَى سَعيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ قَرَا سُورَةَ الْكُهْفِ كَمَا اُنْذِلَتْ كَانَتْ لَهُ أَوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إلى مَكَةَ وَمَنْ قَرَا عَشَرَ آياتٍ مِنْ آخِرِهَا ثُمَّ خَرَجَ الدَّجًا لَ لَهُ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ .

(الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٦٤/١ ٥

حضرت ابوسعید خدری فظی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی نے ارشاد فر مایا: جس نے سورہ کہف کو (حروف کی سی ادائی کی کے ساتھ ) اس طرح پڑھا جس طرح کہ وہ نازل کی گئی ہے تو میہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لئے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگہ سے لے کرمکہ کرمہ تک نور بن جائے گی۔ جس شخص نے اس سورت کی آخری دس آیات کی حلاوت کی پھر دخیال نکل آیا تو دجال اس پرقابونہ یا سے گا۔

دخیال نکل آیا تو دجال اس پرقابونہ یا سے گا۔

(متدرک مام)

﴿108﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ لَا يَنَامُ حَنِّى يَقُرَا الْمَ تَنْزِيلُ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ. وَلَهَ (108 مَا المُومَانِي، باب ماجاء في فضل سورة الملك، رقم: ٢٨٩٧

حضرت جابر ظلی سے روایت م کرسول اللہ علی اس وقت تک نیس وقت تے جب تک کہ مسورہ اللہ مستخدہ (جواکیویں پارے میں م) اور تبارک اللہ فی بیدو المملك نه رخولیت مستخدہ (جواکیویں پارے میں م) اور تبارک اللہ فی بیدو المملك نه

﴿109﴾ عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَنْ هَرَا يَسَ فِي لَيُلَةٍ الْيَتِعَاءَ وَجْهِ اللهِ غُفِرَ لَلهُ. واللهِ عَلَى: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ قَرَا يَسَ فِي لَيُلَةٍ

حضرت جندب علیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے سورہ کیلیں کسی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھی تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔
(این حیان)

﴿110﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُ عَلَيْكَ يَقُولُ: مَنْ قَرَا الْوَاقِعَةَ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ يَفْتَقِرْ . . . . . . . . . . . . . . . واه البيهة ي في شعب الإيمان ٢٩١/٢

حضرت عبدالله بن مستود رقط في فرمات بين كريس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كويد ارشاد فرمات مورد واقعه پرهى اس پرفقرنيس آئے گا۔ (بيبق) (شاد فرمات مورد واقعه پرهى اس پرفقرنيس آئے گا۔ (بيبق) (111) عَنْ اَبِي هُويْدُةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلْنِي عَلْنِي عَلْنِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلْنِي عَلْنِي عَلْنِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلْنِي عَلْنِي بِيدِهِ الْمُلْكُ.

(رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن ، باب ماجاء في فضل سورة الملك، رقم: ٢٨٩١

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: قر آن کریم میں ایک سورت تمیں آیات کی الی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے وہ سورہ" تَبَادَ کے الَّذِیْ "ہے۔ (ترندی)

﴿112﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَرَبَ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْتُ خِبَائَهُ عَلَى قَبْرٍ وَهُو لَا يَحْسِبُ اللهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيْهِ قَبْرُ إِنْسَانِ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْمُلُكِ حَتَّى خَتَمَهَا، فَاتَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى صَرَبْتُ خِبَائِي وَانَا لَا اَحْسِبُ اللهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيْهِ أَنْسَانٌ يَقُولُ اللهِ إِنِّى صَرَبْتُ خِبَائِي وَانَا لَا اَحْسِبُ اللهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيْهِ إِنْسَانٌ يَقُولُ اللهِ وَمَا اللهُ عَلَى عَلَيْكُ : هِى الْمَانِعَةُ، هِى الْمُنْجِيَةُ النَّهِ عِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في قضل سورة الملك، رقم: ٢٨٩٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ کسی صحابی ﷺ نے ایک قبر پر خیمہ لگایا۔ان کو علم منتقا کہ وہاں قبر ہے۔اچا تک اس جگہ کی کو سورہ تبار کئ اللّٰذِی اللّٰذِی برِ حصے ہوئے سنا تو نبی کریم علی ہے۔ آکر عرض کیا کہ میں نے ایک جگہ خیمہ لگایا تھا جھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔اچا تک میں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبار کئ الّٰذِی آخر تک پڑھے ہوئے سنا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میسورت الله تعالی کے عذاب سے روکنے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔

حضرت ابن معود رہاتے ہیں کہ قبر میں آدی پر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تواس کے پیرکہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستنہیں کیونکہ میرسودہ مُلك پڑھتا تھا۔ پھروہ سینے یا بیٹ کی طرف سے آتا ہے تو سینہ یا بیٹ کہتا ہے میری طرف سے تیرے لئے

آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بیسورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھرعذاب سرکی طرف ہے آتا ہے تو سرکہتا ہے کہ تیرے لئے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بیسورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ (حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ) بیسورت قبر کے عذاب کورو کئے والی ہے۔ تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جس شخص نے اس کوسی رات میں پڑھا اس نے بہت زیادہ تو اب کمایا۔

﴿114﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، مَنْ سَرَّ هُ اَنْ يَنْظُرَ اللَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ رَأْىُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ:" إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ" وَ" إِذَا السَّمَآءُ انْفَطُرَتْ" وَ "إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ".

رواه الترمذي و قال هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة "إذالشمس كورت"\_ رقم :٣٣٣٣

حفرت عبدالله بن عمرضى الله عنها عدوايت بكدرسول الله علي في ارشادفرمايا: جميد يد موق بوكه قيامت كون كامنظر كويا بني آنكهول سد كير لواست سوره "إذا الشّمْسُ مُ وَاذا السّمَاءُ انْشَقْتْ" برُهنى چا بي (ال لي كدان سورتون من قيامت كابيان ب) -

﴿115﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ لَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ رُبُعَ نِصْفَ اللهُ وَقُلْ يَآيُهَا الْكَفِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ. وَقُلْ يَآيُهَا الْكَفِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ. وواه التريذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في اذا زلزلت، رقم: ٢٨٩٤ الْقُرْآنِ.

حفرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله عنها نے ارشادفر مایا: سورہ إذا زُلْزِلَتْ آدھے قرآن کے برابرہ، سورہ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ایک تَها لَی قرآن کے برابرہاور سورہ قُلْ یَا یُّهَا الْکَفِرُونَ چوتھائی قرآن کے برابرہ۔ (تنی)

فسائده: قرآن کریم میں انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے اور سورہ إذا زُلْزِلَتْ میں آخرت کی زندگی کامؤثر انداز میں بیان ہے اس لئے بیسورت آوھے قرآن کے برابر ہے۔ سورہ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ کوایک تہائی قرآن کے برابر اس لئے فرمایا کہ قرآن کے برابر اس لئے فرمایا کہ قرآن کریم میں بنیادی طور پرتین قتم کے مضمون ندکور ہیں: واقعات، احکامات، توحید۔ سودہ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد مِين توحيد كابيان نهايت عده طريق بركيا كيا بـــسوده قُلْ يَآيهاً الْكَفِرُون چوتهائى قرآن كريرابراس طور پر ب كها كرقرآن كريم مين توحيد، نبوت، احكام، واقعات بيرچار مضمون سمجه جاكين تواس سورت مين توحيد كابهت اعلى بيان بـــ

بعض علاء کے نزدیک ان سورتوں کے آدھے ، تہائی اور چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ ان سورتوں کی تلاوت پرآ دھے تہائی اور چوتھائی قرآن کریم کی تلاوت کے برابراجر ملےگا۔

﴿116﴾ عَنِ اَبْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: اَلاَ يَسْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَشْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَشْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَشْتَطِيْعُ اَكُمْ اَنْ يَشْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَا اَلْهَاكُمُ التَّكَاتُرُ.

رواه الحاكم وقال; رواة هذا الحديث كلهم ثقات و عقبة هذا غير مشهورووافقه النهيي ٦٧/١٥

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد قرمایا: کیا تم میں ہے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ قر آن شریف کی ایک ہزار آیتیں پڑھ لیا کرے؟ صحابہ شی نے عرض کیا: کس میں بیطافت ہے کہ روزانہ ایک ہزار آیتیں پڑھے، ارشاد فرمایا: کیاتم میں کوئی اتنانہیں کرسکتا کہ سورہ "الْھَا تُحمُ التَّکَافُونُ" پڑھ لیا کرے (کہ اس کا اُواب ایک ہزاراً تیوں کے برابرہے)۔
(معدر کے ماکم)

﴿117﴾ عَنْ نَوْقَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَالْلِلهِ قَالَ لِنَوْقَلٍ: اِقْرَأَ "قُلْ يَآ يُّهَا الْكَلْفِرُوْنَ" ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَاِنَّهَا بَرَاءَ قُرِمِنْ الْشِّوْكِ. رواه ابوداؤد، باب مايقول عند النوم، رقم ٥٠٥٥

حضرت نوفل فظی فر ماتے ہیں کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فر مایا: سورہ قُلُ بَنَایُهَا الْکَفِرُون پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات کے ہوئے سوجایا کرو کیونکہ اس سورت میں شرک سے براءت ہے۔

(ابودا در)

﴿118﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِهِ: هَـلْ تَـزَوَّجُـتَ يَـا فُلَانُ؟ قَـالَ: لَا ، وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا عِنْدِىْ مَا اَتَزَوَّجُ بِهِ قَالَ اَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: ثُلُثُ الْقُوْآنِ، قَالَ: اَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُر آنِ، قَالَ: اَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَآ يُّهَا الْكُفِرُونَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُرْ آنِ، قَالَ : اَلَيْسَ مَعَكَ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُرْآنِ ، قَالَ: تَزَوَّ جُ تَزَوَّ جُ رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في اذا زلزلت، رقم، ٢٨٩٥

حضرت انس بن ما لک عقیقه سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے اپنے صحابہ میں سے
ایک صحابی سے فرمایا: اے فلاں! کیاتم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! شادی
نہیں کی اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں شادی کر سکول یعنی میں غریب آدی ہوں۔ آپ
نہیں کی اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں شادی کر سکول یعنی میں غریب آدی ہوں۔ آپ
نے پوچھا: تہمیں سورہ اخلاص یا دنیس؟ عرض کیا جی اور ہم اللہ و الفق نے یا دنیس؟ عرض
قرآن (کے برابر) ہے۔ پوچھا: کیا تہمیں سورہ اِذَا جَآءَ نَصْدُ اللهِ وَ الْفَتْ عُ یا دنیس؟ عرض
کیا: جی یا دہے۔ ارشاد فرمایا: بیر (تواب میں) چوتھائی قرآن (کے برابر) ہے پوچھا: کیا تہمیں
فُلْ یَا یُھُا الْکُفِوُونَ یا دنیس؟ عرض کیا: جی یا دہے۔ ارشاد فرمایا: بیر (تواب میں) چوتھائی قرآن (کے برابر) ہے۔ پوچھا: کیا تہمیں سورہ اِذَا ذُلْوِ لَتِ الْاَدْ صُل یا دنہیں؟ عرض کیا: جی یا دہے۔ ارشاد فرمایا: بیر (تواب میں) چوتھائی قرآن (کے برابر) ہے، شادی کر اوشادی کراو۔ (تندی)
ارشاد فرمایا: بیر (تواب میں) چوتھائی قرآن (کے برابر) ہے، شادی کر اوشادی کراو۔

فائدہ: رسول اللہ علیہ کے ارشاد کا مقصد سے کہ جب تہمیں بیسورتیں یا وہیں تو تم غریب نہیں بلکٹنی ہولہذا تمہیں شادی کرنی جا ہئے۔

حفرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ش ایک مرتبدرسول اللہ عظی کے ساتھ آیا۔ آپ نے ایک شخص کو فُل هُوَ اللهُ اَحَد پڑھتے ہوئے س کرارشاد فرمایا: واجب ہوگی۔ میں نے بوچھا:
یا رسول اللہ! کیا واجب ہوگئ؟ ارشاد فرمایا: جنت واجب ہوگئ۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے
ہیں۔ میں نے جاہا کہ ان صاحب کے پاس جاکریہ فوشخری سنادوں پھر مجھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ

عَلَيْنَةَ كَسَاتِهِ وَ يَهِمُ كَا اللهُ عَيْوت جَائِرٌ مِن نَ كَانَ كُورَ جَحَ دَى (كرآپ كساته عَلَيْنَةَ كَساته كُورَ جَحَ دَى (كرآپ كساته كُونَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ

حضرت ابودرداء في مصروايت به كدرسول الشعطية في ارشاوفر مايا: كياتم ميس سه كوئی شخص اس بات سه عاجز به كدايك رات ميس تهائى قرآن پره اليا كرے؟ صحابہ في في عض كيا: ايك رات ميس تهائى قرآن كوئى كيسے پره سكتا بى؟ نبى كريم علي في ارشادفر مايا: في في الله أحَد تهائى قرآن كى برابر به مدال

﴿121﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ الْجُهَنِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النّبِيّ عَلَيْكُ عَنِ النّبِيّ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: مَنْ قَرَءً" قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ "حَتّى يَخْتِمَهَا عَشَرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ عَمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِذًا اَسْتَكْثِرُ يَا رَسُولُ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: اللهُ عَلَيْكُ: اللهُ عَلَيْكُ: اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْكُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الل

\$122 عَنْ عَائِسَهُ رَضِي الله عَنْهَا أَنْ النّبِي عَنْهُ بَعْثُ رَجِّلًا عَلَى سَرِيهِ وَ كَانَ يَقُرَّا لِكَ لِلنّبِي عَلْمُ اللّهُ اَحَدٌ " فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكُرُوا ذَلِكَ للِنّبِي عَلَيْكُ لِلنّبِي عَلَيْكُ لِلنّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ: لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَٰنِ، واَنَا أُحِبُ اَنْ أَعْرِبُوهُ أَنَّ اللهُ يُحِبُّهُ.

اقْرَا بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : اَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهُ يُحِبُّهُ.

رواه البخاري، باب ماجاء في دعاء النبي ﷺ .....رقم: ٧٣٧٥

حضرت عا نشدرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیقے نے ایک شخص کولشکر کا امیر

بنا كر بهجا۔ وہ اپنے ساتھيوں كونماز پڑھاتے اور (جو بھی سورت پڑھتے اس كے ساتھ) اخير بيل فَكُلْ هُو الله أَحَدُ پڑھتے۔ جب بيلوگ واپس ہوئے تو انہوں نے اس كا تذكرہ نبى كريم عليقة فَلْ هُو الله أَحَدُ بِرُعتے۔ جب بيلوگ واپس ہوئے تو انہوں كرتے ہيں؟ لوگوں نے ان سے كيا۔ آپ نے ارشاد فر مايا: ان سے لاچھو كہ بيا ايما كيوں كرتے ہيں؟ لوگوں نے ان سے بوچھا تو انہوں نے جواب ديا كہ اس سورت ميں رحمان كى صفات كابيان ہے اس لئے اسے زيادہ بر هنا جھے محبوب ہے۔ نبى كريم عليقة نے ارشاد فر مايا: انہيں بتادہ كہ اللہ تعالى بھى ان سے محبت بر همائے ہيں۔

﴿123﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِى عَلَيْكُ كَانَ إِذَا أَوَى الِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ مُنْ عَائِشَةً وَقُلْ جَمَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيْهِمَا فَقَرَا فِيْهِمَا: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّفَاقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَشْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

رواه ابوداؤد، باب ما يقول عند النوم، رقم: ٥٠٥٠

﴿124﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ انَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: قُلْ، فَلَمْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الله

الْفَلَق، قُلْ اعُوْذُ بِرَبِ النَّاس تَين مرتبه برُ هايا كرويه ورتين بر (تكليف دين والى) چيز سے تبهارى حفاظت كرين گى ...

فائدہ: بعض علماء کے زدیک ارشاد نبوی کامقصد بیہے کہ جولوگ زیادہ نہ پڑھ کیں وہ کم از کم بیتین سورتیں میچ وشام پڑھ لیا کریں یہی ان شاء اللہ کافی ہوں گی۔ (شرح الطبع)

﴿125﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَ بَيَا عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ا إِنَّكَ لَنْ تَقْرَا سُوْرَةً أَحَبَّ إِلَى اللهِ، وَلَا ٱلِلَغَ عِنْدَهُ، مِنْ أَنْ تَقْرَا الْقُلْقِ الْعَوْدُ بِرَبِ الْفَلَقِ اللهِ عَنْدَهُ، مِنْ أَنْ تَقْرَا الْقُلْقِ الْعَوْدُ بِرَبِ الْفَلَقِ اللهِ عَنْدَهُ، مِنْ أَنْ تَقْرَا اللهِ عَنْدَهُ مِنْ اللهِ عَنْدَهُ مِنْ أَنْ تَقْرَا اللهِ عَنْدَهُ مِنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت عقبه بن عامر رفح فرمات بین که رسول الله علی فی فرمایا:
اے عقبه بن عامر! تم الله تعالی کے نزدیک سورة "فُلْ اَعُوْ ذُیهِ بِرَبِ الْفَلَق" سے زیادہ مجبوب اور
اس سے زیادہ جلد قبول ہونے والی اور کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا جہال تک تم سے ہو سکے
اس کونماز میں پڑھ نامت چھوڑو۔

(ابن جان)

﴿126﴾ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : اَلَمْ تَرَ آيَاتٍ اُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ! ﴿قُلْ اَعُوْدُ بِرَتِ النَّاسِ ".

رواه مسلم، باب فضل قراءة المعوذتين، رقم: ١٨٩١

حضرت عقبہ بن عامر رہے ہے دوایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: کیا تہمیں معلوم نہیں کہ آج رات جو آیتیں محمد پرنازل کی گئیں (ووالی بے مثال ہیں کہ) ان جیسی آیات دیکھنے میں نہیں آئیں۔وہ سورہ قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِّ النَّاس میں۔ میں۔

﴿127﴾ عَنْ حَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا آنَا آسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ بَيْنَ اللهِ عَلَيْهُ بَيْنَ اللهِ عَلَيْكَ بْ بَيْنَ اللهِ عَلَيْكَ بُونَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ يَتَعَوَّدُ بِ "قُلْ اللهِ عَلَيْكَ بَيْعَوَّدُ بِ رَبِّ النَّاسِ" وَهُوَ يَقُوْلُ: يَا عُقْبَةُ ! تَعَوَّدُ بِهِمَا، فَمَا تَعَوَّدُ بِرَبِ النَّاسِ " وَهُوَ يَقُولُ: يَا عُقْبَةُ ! تَعَوَّدُ بِهِمَا، فَمَا تَعَوَّدُ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا قَالَ: وَسَمِعْتَهُ يَتُومُ مَنَا بِهِمَا فِي الصَّلُوةِ.

فائده: جُحُفة اور أبواء مكرمماورمدينه منوره كراسته مين دومشهورمقام تقر (بذل الحجود)

﴿128﴾ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيّ رَضِئَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَلَّئِلَّ يَقُولُ: يُشُوننى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوا يَعْمَلُوْنَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ۔ (الحدیث) رواہ مسلم، باب فضل قراءة القرآن و سورة البقرة، رقم: ١٨٧٦

حضرت نواس بن سمعان کلابی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوں کہ علی کا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں ارشاد فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن قرآن مجید کولا یا جائے گا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جواس پڑمل کیا کرتے تھے۔سورہ بقرہ اور آلِ عمران (جوقرآن کی سب سے پہلی سورتیں ہیں پیش پیش ہوں گی۔

(مسلم)

## الله تعالیٰ کے ذکر کے فضائل

## آیات قرآنیه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَاذْكُرُونِي اَذْكُرُ كُمْ البقرة: ٢١٥٢ الله تعالی کاارشاد ہے:تم مجھے یا در کھو، میں تنہیں یا در کھوں گا۔ (بقره) یعنی دنیاوآخرت میں میری عنایات اوراحسانات تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتُّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا﴾ الله تعالى نے اسے رسول علی سے ارشاد فرمایا: اور آپ اسے رب کے نام کو یا و کرتے ر ہاسیجئے اور ہرطرف ہے لاتعلق ہوکران ہی کی طرف متوجہ رہئے۔ (سرل) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ آلرعد: ۲۸] الله تعالی نے ارشاد فرمایا: خوب مجھاو، الله تعالی کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوا کرتا (رير) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾

[العنكبوت: ٥٤]

الله تعالی کاارشاد ہے: اور الله تعالی کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ ( محبوت)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهِ يْنَ يَذْكُرُونَ اللَّهُ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّ عَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾

[آلِ عمران: ١٩١]

الله تعالیٰ کاارشادہ بی جھمندوہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹے اور لیٹے ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ کویاد کیا کرتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاذْكُرُوااللهُ كَذِيكُو كُمْ آبَآءَ كُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ [البقرة: ٢٠٠٠]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم الله تعالیٰ کا ذکر کیا کر وجس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کیا کرو۔
(بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاذْكُورَبُكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّحِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُولِ بِ الْعُدُو وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْعُفِلِيْنَ ﴾ يالْعُدُو وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْعُفِلِيْنَ ﴾

الله تعالی نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فر مایا: اور صبح وشام اپنے رب کودل ہی دل میں عاجزی ،خوف اور بہت واز سے قرآن کریم پڑھکر یا تبیج کرتے ہوئے یا دکرتے رہیے، اور مافل شدرہے۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا تَكُونَ فِي شَاْنِ وَمَا تَثْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ اللهِ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيْضُونَ فِيْهِ ﴾ عَمَلِ الله كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيْضُونَ فِيْهِ ﴾

الله تعالى نے اپنے رسول علی سے ارشادفر مایا: اور تم جس حال میں ہوتے ہویا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہویا تم لوگ کوئی (اور) کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہوہم تہارے سامنے ہوتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ الَّذِيْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلَّبُكَ فِي السِّجِدِيْنَ وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ [الشعراء: ٢١٧\_٢٠]

پر جروسہ رکھیے جو آپ کواس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ تبجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اوراس وقت بھی آپ کے اٹھنے بیٹھنے کودیکھتا ہے جب آپ نمازیوں میں ہوتے ہیں۔ بیشک وہی خوب سٹنے والا ، جاننے والا ہے۔

[الحديد: ٤]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: اور الله تعالی تمہارے ساتھ ہیں جہال کہیں تم ہو۔ (مدید)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّصْ لَهُ شَيْطْنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ﴾ [الزحرف: ٣٦]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جو الله تعالیٰ کی یاد سے عافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلّط کردیتے ہیں پھر ہروتت وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۞ لَلَبِتَ فِيْ بَطْنِهِ اللَّي يَوْمٍ يُنْعَثُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٤٠١٢٣]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَسُبْحَنَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴾ [الروم: ١٧]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو اللہ تعالیٰ کی تبیح ہروفت کیا کروخصوصاً شام کے وفت اور ضبح کے وفت۔

وَقَالَ تَعَالَى: يَا يَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُو االلهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۞ وَّسَيِّحُوْهُ بُكْرَةُ وَّاصِيْلًا﴾ [الاحزاب: ٢٠٤١]

الله تعالى كاارشاد ہے: ايمان والو! الله تعالى كو بہت بادكيا كرواور منح وشام اس كي تنبيح

ييان كياكرو\_

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلْتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾ عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک الله تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ایمان والوائم بھی ان پر درود بھیجا کرواور خوب سلام بھیجا کرو۔

( یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اپنے نبی کونواز تے ہیں اور اس خاص رحمت کے جیجنے کے لئے فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانو! تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس خاص رحمت کے نازل ہونے کی دعا کیا کرواور آپ پر کثرت سے سلام بھیجا کرو)۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَافَعَلُواْ فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْ آ اَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِنُنُوبِهِمْ قَفْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّنُوبِ إِلَّا اللهُ قَفْ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ أُولَّ فِي مَنْ تَحْتِهَا وَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَ جَنْتُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا وَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَ جَنْتُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الله الله خُلِدِيْنَ فِيْهَا طَوَيْعُمَ أَجْرُ الْعُمِلِيْنَ ﴾ وال عموان: ١٣٥، ١٣٥]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تقوے والوں کی صفات میں سے بیہ ہے کہ وہ لوگ جب کھلم کھلاً
کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹے ہیں یا اور کوئی بری حرکت کر کے خاص اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے
ہیں تو اسی لمحہ اللہ تعالیٰ کی عظمت وعذاب کو یا دکر لیتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہئے گئتے
ہیں ، اور بات بھی بیہ ہے کہ موائے اللہ تعالیٰ کے کون گناہوں کو معاف کرسکتا ہے؟ اور برے کام پر
وہ اڑتے نہیں ، اور وہ یقین رکھتے ہیں (کرتو بہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں) یہی وہ لوگ ہیں
جن کا بدلہ ان کے رب کی جانب سے بخشش اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہدر ہی ہیں ، یہ
لوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کام کرنے والوں کی کیسی اچھی مزدوری ہے۔ (آل عران)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الانفال:٣٣]

الله تعالى في ارشاد فرمايا: اور الله تعالى كى بهشان بى نهيس ب كدلوك استغفار كرني

(انقال)

والے ہوں اور پھران کوعذاب دیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ ابَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوْآ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ ابَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾ وأَصْلَحُوْآ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ ابَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علی سے ارشاد فرمایا: پھر بیٹک آپ کا رب ان لوگوں کے لئے جونادانی سے کوئی برائی کربیٹھیں پھر اس برائی کے بعدوہ توبہ کرلیں اور اپنے اعمال درست کرلیں توبیشک آپ کارب اس توبہ کے بعد بڑا بخشے والا ،نہایت مہریان ہے۔ (مل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النمل: ٤٦]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تم لوگ الله تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تا کہ تم پررحم کیا جائے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَ تُوْبُوا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا آيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴾ [النور: ٣١]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ایمان والواہم سب الله تعالیٰ کے سامنے تو بہروتا کہتم بھلائی پاؤ۔ (نور)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا يُهُمَا الَّذِينَ امَنُوا تُوْبُوا آ إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ﴾ [التحريم: ١٨]

اللہ تعالیٰ کاارشادہے: ایمان والو!تم اللہ تعالیٰ کےسامنے سیچے دل سے تو بہ کرو( کہ دل میں اس گناہ کا خیال بھی ندرہے )۔

## احاديثِ نبويه

﴿129﴾ عَنْ جَابِرِيْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ مَلَّئِكُ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَسَمَلًا أَشْجَهَا لُهُ عَنْ جَابِرِيْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهِ عَمَلًا أَشْجَهَا لُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ: وَ لَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ:

وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ۔

رواه الطبراني في الصغير والاوسط و رجالهما رجال الصحيح،مجمع الزوائد ٧١/١

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنها نے نبی کریم علی کے کا بیار شافقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کرسی آ دمی کا کوئی عمل عذاب سے نجات دلانے والانہیں ہے۔عرض کیا گیا: الله تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے ارشاو فرمایا: جہاد بھی الله تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں الله تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کرنہیں مگریہ کہ کوئی الی بہادری سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے والا ہوسکتا ہے۔ چلاتے چلاتے والا ہوسکتا ہے۔

﴿130﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَإِنَّا مَعَةُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ، وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ، وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِيْ، وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِي نَفْسِهُ مَالِا خَرْدُ وَأَنْ تَقَرَّبَ اللهِ عَرْدَاعًا، وَ إِنْ تَقَرَّبَ اللهِ فِرَاعًا تَقَرَّبُ اللهِ فِرَاعًا وَ إِنْ تَقَرَّبَ اللهِ فِرَاعًا تَقَرَّبُ اللهِ فِرَاعًا وَإِنْ آلَانِيْ يَمْشِيْ آلَيْتُهُ هُرُولَلَهُ.

رواه البخاري، باب قول اللَّهِ تعالى و يحذَّركم اللَّه نفسه ٢٦٩٤/٦ طبع دارابن كثير بيروت

حضرت ابو ہریرہ صفحہ دوایت کرتے ہیں کہ نی کریم عقیدہ نے ارشاد فرمایا: میں بندے کے ساتھ ویبائی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہوت میں اس کے ساتھ ہوں ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں ہی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجمع میں میر اذکر کرتا ہوت میں اس مجمع سے بہتر بعنی فرشتوں کے جمع میں اس کا یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بردھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کرآتا ہوں۔ (بناری) ہوں۔ اگر وہ میری طرف تا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کرآتا ہوں۔

فَائده: مطلب بيه كرجُونُ المال صالح كذريد بتنازياده ميراقرب حاصل كرتا بين السين الدوريد وتنازياده المي رحمت اور مدد كساته السين عَلَيْ اللهِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْ فَالَ: إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: اَنَا

مَعَ عَبْلِي الْذَا هُوَ ذَكُر نِي وَ تَحَرَّكُ بِي شَفَتاهُ. رواه ابن ماجه، باب فضل الذكر، وقم: ٣٧٩٢

حضرت الوہريه و اللہ تعالى كا ارشاد ب : جب مير ابنده مجھے ياد كرتا ہے اور اس كے ہونٹ ميرى ياد ميں بلتے ہيں تو ميں اس كے ساتھ ہوتا ہوں۔

(ابن ماجہ)

﴿132﴾ عَنْ عَسْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِمَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ شَوَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَى فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءِ آتَشَبَّتُ بِهِ، قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ . . . رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل الذكر، رقم: ٣٣٧٥

حفرت عبداللہ بن بسر رہے ہے دوایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں (جن پڑمل تو ضروری ہے ہی لیکن ) جھے کوئی ایسا عمل بتادیجئے
جس کو میں اپنامعمول بنالوں ، آپ علی ہے ارشاد فر مایا: تمہاری زبان اللہ تعالی کے ذکر سے ہر
وقت تر رہے۔

﴿133﴾ عَنْ مُعَافِي بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ كَلِمَةٍ فَارَقُتُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا وَسُولَ اللهِ عَرَّوَجَلَّا قَالَ: أَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُكَ وَطُبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَ الله السنى في عمل اليوم والليلة، وقم: ٢، وقال المحقق: احرجه البزار كما في كشف الاستار ولفظه: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِاَفْضَلِ الْاعْمَالِ وَ اَقْرَبِهَا إِلَى اللهِ اللهِ

حضرت معاذ بن جبل علی فرماتے ہیں میری آخری گفتگو جورسول اللہ علی سے جدائی کے وقت ہوئی وہ بیتی کہ میں نے بوچھاتمام اعمال میں مجبوب ترین عمل اللہ علی ہے وقت ہوئی وہ بیتی کہ میں نے بوچھاتمام اعمال میں مجبوب ترین عمل اللہ علی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علی ہے کہا کہ مجسب سے افضل عمل اور اللہ کے سب سے زیادہ قُر ب ولانے والاعمل بتا ہے۔ ارشاد فرمایا: تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالی کے ذکر ہے تر ہو (اور بیاسی وقت ہوسکتا ہے جب زندگی میں ذکر کا اجتمام رہا ہو)۔

(اللہ الدم واللہ یہ برار جمع الزوائد)

فائده: جدائى كوقت كامطلب يه كدرسول السُّعَيْفَ في حضرت مُعاذَ السُّعَادُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ السَّعَادُ عَلَيْهُ كُو

يمن كالمير بنا كربيجا تقااس موقع پريد گفتگو ہوئي تھي۔

﴿134﴾ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ الْا أَنْبَنُكُمْ بِخَيْرِ آغْمَالِكُمْ وَأَزْكَا هَا عِنْدَ مَلِيْكُمُ مِنْ اِنْفَاقِ الدَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَ وَأَزْكَا هَا عِنْدَ مَلِيْكُمُ مِنْ اِنْفَاقِ الدَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَ خَيْرٍ لَكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الدَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَ خَيْرٍ لَكُمْ مِنْ آنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَصْرِبُوْ ا أَعْنَاقَهُمْ وَ يَصْرِبُوْ ا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُون: بَلَى، قَالَ: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى . ووه الترمذي، باب منه كتاب الدعوات، الرقم: ٣٣٧٧

حضرت ابودرداء علی ارت کرتے ہیں کہ نی کریم علی نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کو الیا علی تم کو الیا علی تم کو الیا علی تم کو الیا علی نہ بہتر ہو، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے دیادہ پاکٹرہ تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والا اسونے چاندی کو اللہ تعالی کے راست میں خرج کرنے سے بھی برحا ہوا میں خرج کرنے سے بھی برحا ہوا میں خرج کرنے سے بھی برحا ہوا ہو؟ صحابہ کا نہ خرص کیا: ضرور بتا کیں! آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: وہ عمل اللہ تعالی کا ذکر ہے۔

﴿135﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِى تَلْكُ قَالَ: أَرْبَعُ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِى خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَ لِسَانًا ذَاكِرًا، وَ بَدَيَّا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَ زَوْجَةً لَا تَبْغِيْهِ خَوْنًا فِيْ نَفْسِهَا وَ لَا مَالِهِ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجال الاوسط رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٤ ٥٠

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے ارشادفر مایا: چار چیزیں ایک ہیں جس کووہ ل گئیں اس کو دنیا وآخرت کی ہر خیر مل گئی شکر کرنے والا دل ، ذکر کرنے والی زبان ، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن اور الی ہوی جوندا پے نفس میں خیانت کرے یعنی یاک وامن رہے اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے۔

یاک وامن رہے اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے۔

(طرانی مجمح الروائد)

﴿136﴾ عَنْ آبِي السَّرْدَاءِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا مِنْ يَوْمٍ وَكَيْلَةٍ إِلَّا لِلْهِ مَنَّ يَسَمُنُّ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ صَدَقَةٌ، وَ مَا مَنَّ اللهُ عَلَى اَحَدِ مِنْ عِبَادِهِ اَفْضَلَ مِنْ اَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَةً . (وهوجزء من الحديث) رواه الطبراني في الكبير، و فيه: موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين وا بن حبان، وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله نقات، مجمع الزوائد ٢ ٤٩٤/٢ رواه مسلم، باب قضل دوام الذكر، ١٩٦٦ وقم: ٦٩٦٦

حضرت حظلہ اُسیدی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: قسم ہاں ذات کی جس کے بقطہ میں میری جان ہے اگر تمہارا حال ویسار ہے جیسا میرے پاس ہوتا ہے اور تم ہر وقت اللہ تعالی کے ذکر ہیں مشغول رہوتو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں لیکن حظلہ بات سے ہے کہ یہ کیفیت ہمی بھی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی یعنی انسان کی ایک ہی کیفیت ہروفت نہیں رہتی بلکہ حالات کے اعتبارے برقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے اعتبارے برقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے اعتبارے برقت نہیں رہتی ہے۔

﴿138﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : كَيْسَ يَتَحَسَّرُ اَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُو االلهُ عَزَّوَ جَلَّ فِيْهَا.

رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الايمان و هو حديث حسن، الجامع الصغير ٢ /٦٨ ٤

حضرت معاذین جبل ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جنت والوں کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیرگزری ہوگی۔

﴿ 139 ﴾ عَنْ سَهُ لِ بْنِ حُنَيْفِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: اَدُّوا حَقَّ الْمَجَالِسِ: الْمُحَالِسِ: الْمُعَالِمُ اللهُ كَثْرُو اللهُ كَثْمُرُ و اللهُ عَلَى الكبير وهو حديث حسن ، الجامع الصفير ١٩/١٥

حضرت الله عليه وسلم في ارشاد مرتع مين كه ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مجلسون كاحق اداكيا كرو(اس مين سے ايك يہ ہے كه ) الله تعالى كاذكران مين كثرت سے

(طبرانی، جامع صغیر)

﴿140﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْمَنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَهُ : مَا مِنْ رَاكِب يَخْلُوْ فِيْ مَسِيْرِهِ بِاللهِ وَ فِكْرِهِ اللهَ رَدِفَةُ مَلَكَ، وَلَا يَخْلُوْ بِشِعْرٍ وَ نَحْوِهِ الله رَدِفَةُ شَيْطَانٌ. رواه الطبراني و اسناده حسن، مجمع الزوائد ١٨٥/١٠

حضرت عقبہ بن عامر ﷺ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: جوسوار اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: جوسوار اپنے سفر میں دخیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتا ہے تو فرشتہ اُس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جوشخص بیہودہ اشعار یا کسی اور بیکارکام میں لگار ہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔

﴿141﴾ عَنْ أَبِى مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اللهِ عَنْهُ كُورُ رَبَّهُ وَالْمَدِينَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اللهُ عَرُوجُل رَقَم: وَالْمَدِينَ لَا يُذْكُرُ اللهُ عَرُوجُل رَقَم: ٢٤٠٧ وفي رواية لمسلم: مَثَلُ الْبَيْتِ اللَّذِي يُدُكُو اللهُ فِيْهِ وَالْبَيْتُ اللَّهِ فِيْهِ وَالْبَيْتُ اللَّهِ فِيْهِ مَثَلُ الْبَيْتِ اللَّهِ فِي يُعْلَى اللهُ فِيْهِ وَالْبَيْتُ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللهُ فَيْهِ مَثَلُ اللهُ فَيْهِ وَالْبَيْتُ اللَّهُ فِي اللهُ عَرْدُ اللهُ فَيْهِ مَثَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حصرت ابوموی فضی دوایت کرتے بیں کہ نبی کریم عظی نے ارشادفر مایا: جوشی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر کرتا ہے اور خو دکر نبیل کرتا ، ان دونوں کی مثال زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ایک روایت میں سیبھی ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہوزندہ شخص کی طرح ہے بیتی وہ آباد ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہوزندہ شخص کی طرح ہے بیتی وہ آباد ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہووہ مردہ شخص کی طرح ہے بیتی ویران ہے۔

(بخاری، سلم)

﴿142﴾ عَنْ مُعَاذِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْكُ أَنَّ رَجُلًا سَالَهُ فَقَالَ: اَتُى الْجِهَادِ اَعْطُمُ اَجُرًا قَالَ: فَاتَى الصَّائِمِينَ اَعْظُمُ اَجُرًا قَالَ: فَاتَى الصَّائِمِينَ اَعْظُمُ اَجُرًا قَالَ: فَاتَى الصَّائِمَ وَكُوا قَالَ: فَاتَى الصَّائِمَةُ وَالوَّكُوةَ وَ النَّحَجُ وَ الصَّدَقَةَ كُلُّ اكْتُرُهُمْ فِي إِنْهَ الصَّائِمَةَ وَالوَّكُوةَ وَ النَّحَجُ وَ الصَّدَقَةَ كُلُّ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَرَسِيَ اللهُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللهِ عَنْهُ بَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِي اللهُ عَنْهُ : يَا اَبَا حَفْصٍ! ذَهَبَ الذَّاكِرُونَ بِكُلِّ خَيْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ لِي اللهُ عَنْهُ : يَا اَبَا حَفْصٍ! ذَهَبَ الذَّاكِرُونَ بِكُلِّ خَيْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَالمَاحِدُ اللهُ اللهِ وَالمَاحِدُ اللهُ اللهِ وَالمَاحِدُ اللهُ اللهِ وَالمَاحِدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ : يَا اَبَا حَفْصٍ! ذَهَبَ الذَّاكِرُونَ بِكُلِّ خَيْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ لِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

حضرت معاد رفی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی ہے پوچھا: کون سے جہاد کا اجرسب سے زیادہ ہو۔ جہاد کا اجرسب سے زیادہ ہے ارشاد فرمایا: جس جہادیں اللہ تعالی کا ذکر سب سے زیادہ ہو سے پوچھا: روزہ داروں میں سب سے زیادہ اجر کے ملے گا؟ ارشاد فرمایا: جو اللہ تعالی کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ پھرای طرح نماز، زکوۃ، تج اور صدفہ کے متعلق رسول اللہ علی کے فرمایا: کہ وہ نماز، زکوۃ، جج اور صدفہ افعال ہے جس میں اللہ تعالی کا ذکر زیادہ ہو۔ حضرت ابو بکر فرمایا: کو مقتل ہے جس میں اللہ تعالی کا ذکر زیادہ ہو۔ حضرت ابو بکر مقتل نے حضرت ابو بکر مقتل نے دعشرت عمر مقالی کے گئے۔ رسول اللہ علی کے دور اللہ علی کے دور کے دارشا دفر مایا: بالکل تھیک کہتے ہو۔ دور اللہ علی کے دور کے دارشا دفر مایا: بالکل تھیک کہتے ہو۔

## فانده: الوَفْص حفرت عمرض الله عند كي كنيت إ-

﴿143﴾ عَنْ آبِي هُولِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: سَبَقَ الْمُفَرِّ هُوْنَ، قَالُوا: وَ مَا الْمُفَرِّ دُوْنَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْتَهْتَرُوْنَ فِيْ ذِكْوِ اللهِ يَضِعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ آثْقَالُهُمْ فَيَاتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا.

رواه الترمِذي وقال: هذا حليث حسن غربب، باب سبق المفردون----رقم: ٣٥٩٦

حضرت الوجريره في سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: مُنفَرِّد اوگ بون بين؟ مُنفَرِّد اوگ بون بين؟ ارشاد فرمايا: الله تعالى كے ذكر ميں مرشنے والے، ذكر ان كے بوجھوں كو بلكا كرديگا، چنانچه وه ارشاد فرمايا: الله تعالى كے ذكر ميں مرشنے والے، ذكر ان كے بوجھوں كو بلكا كرديگا، چنانچه وه قيامت كدن بلكے علكي آئيں گے۔

﴿144﴾ عَنْ اَبِى مُوْسَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوّلُ اللهِ عَلَيْكِ : لَوْ اَنَّ رَجُلًا فِي حِجْرِهِ دَرَاهِمُ يُقَسِّمُهَا، وَ آخَرُ يَذْكُرُ اللهُ كَانَ ذِكْرُ اللهِ اَفْصَلَ.

رواه الطبراني في الاوسط و رجاله وثقوا، مجمع الزوايد ، ١/٢٧

حصرت ابوموی دروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشا دفر ملیا: اگرایک مخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو قسیم کرر ہا ہو اور دوسر المحض اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتو اللہ تعالیٰ کاذکر (کرنے والا) افضل ہے۔ (طرانی جمع الروائد)

﴿145﴾ عَنْ آبِى هُمَرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ ٱكْثَرَ ذِكْرَاللهِ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فر مایا: جو محض اللہ تعلقہ نے ارشاد فر مایا: جو محض اللہ تعالیٰ کا ذکر کثر ت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے۔

(طبرانی، جامع صغیر)

﴿146﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَيَذْكُرَنَّ اللهُ قَوْمٌ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّاتِ الْعُلَى.

رواه ابو يعلى و اسناده حسن ، مجمع الزَّوَالِد ١٠/١٠

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِیْ نے ارشاد فر مایا: بہت سے لوگ ایسے ہیں جوزم نرم بستر ول پراللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان کو جنت کے اعلیٰ در جول میں پہنچا دیتے ہیں۔ (ابویعلی جمج الزوائد)

﴿147﴾ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتْى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ۔ رواه ابوداؤه، باب في الرجل يجلس متربعا، رقم: ١٥٨٠

حضرت جابر بن سمرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ جب فجر کی نمازے فارغ ہوتے تو چارزانو بیٹھ جاتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔ (ایوداؤد)

﴿148﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : آلَانْ اقْعُدَ مَعَ قَوْمِ يَدُكُرُوْنَ اللهَ مَعْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ : آلَانْ اَعْتِقَ اَرْبَعَةً مِنْ يَدُكُرُوْنَ اللهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ اللهِ اَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُ اِلْيَ اَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ وَلَهِ السَّمْسُ اللهِ الْعَصْرِ اللهِ اَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت انس بن ما لک کے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشا وفر مایا: میں مجمع کی نماز کے بعد سے آفاب نکلنے تک الی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہویہ مجھے حضرت اساعیل الکیلائی اولا دمیں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پیند ہے، اسی طرح میں عصر کی نماز کے بعد سے آفاب غروب ہونے تک الی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جواللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہویہ مجھے حضرت اساعیل الکیلائی اولا دمیں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پہند ہے۔

**فسائدہ**: حضرت اساعیل انگیناہ کی اولاد کاذ کراس لئے فر مایا کہ وہ عربوں میں افضل اورشریف ہونے کی وجہ سے زیادہ قیتی ہیں۔

رواه البخاري، باب فضل ذكر الله عزَّوَ جَل، رقم: ٦٤٠٨

حضرت ابو ہریرہ دھی ہے۔ اللہ تعلق کر تے ہیں کہ دسول اللہ عقاقیۃ نے ارشادفر مایا: فرشتوں کی ایک جماعت ہے۔ جوراستوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھوتی پھرتی ہے۔ جب وہ کسی ایس جواللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤیپال تمہاری مطلوبہ چیز ہے۔ اس کے بعد وہ سب فرشتے مل کرآسان دنیا تک ان لوگوں کو اپنے پروں سے گھر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بوچھتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بوچھتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بوچھتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بیر؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں: وہ آپ کی پاکی ، بڑائی ، تعریف اور بزرگی بیان کرنے ہیں مشغول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بوچھتے ہیں: اللہ کی تم انہوں نے مجھود یکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں: اللہ کی تم ! انہوں نے آپ کود یکھا تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض

كرتے بيں: اگروه آپ كود كيم ليتے تواور بھى زياده عبادت ميں مشغول ہوتے ادراس سے بھى زیادہ آپ کی تیج اور تعریف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشے عرض كرتے ہيں كدوه آپ سے جنت كاسوال كردہ ہيں۔ارشاد موتا ہے: كيا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اللّٰہ کی قتم! اے رب انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگروہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں:اگروہ اس کور کیھ لیتے تواس ہے بھی زیادہ جنت کے شوق ہتمنااوراس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھر اللہ تعالی کا ارشاد ہوتا ہے: کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض كرتے ہيں: وہ جہنم سے پناہ ما تك رہے ہيں۔الله تعالیٰ كاارشاد ہوتا ہے: كياانہوں نے جہنم كو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اللہ گافتم! اے رب انہوں نے دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:اگرد مکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں:اگرد مکھ لیتے تواور بھی زیادہ اس ہے ڈرتے اور بھا گنے کی کوشش کرتے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے: اچھاتم گواہ رہومیں نے ان مجلس والول کو بخش دیا۔ایک فرشتہ ایک شخص کے بارے میں عرض کرتا ہے کہ وہ مخص اللہ تعالیٰ کے ذکر كرنے والول ميں شامل نبيس تھا بلكه وہ اپني كسي ضرورت ميے مجلس ميں آيا تھا (اوران كے ساتھ بیٹھ گیا تھا)ارشاد ہوتا ہے: میلوگ الیم مجلس والے ہیں کہان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی (اللہ تعالی کی رحمت سے )محروم نہیں ہوتا۔ ( بخاری)

﴿150﴾ عَنْ انَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْنَ قَالَ: إِنَّ اللهِ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلا ثِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الدِّحْرِ، فَإِذَا اتَوا عَلَيْهِمْ وَ حَفُّوا بِهِمْ، ثُمَّ بَعَثُوا رَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ اللّي رَبِّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى، فَيَقُولُونَ اللّهَ وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ، وَيَتْلُونَ كِتَابَك، وَيُتَابَك، وَيَتْلُونَ كِتَابَك، وَيُتَابَك، وَيَتْلُونَ كِتَابَك، وَيُصَلُّونَ عَلَى بَيِكُ مُحَمَّدِ عَلَيْنَ عَلَى عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ اللّهَ عَكَ، وَيَتْلُونَ كِتَابَك، وَيُصَلُّونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّ

رواه البرار من طريق زائدة بن ابي الرقاد، عن زياد التميري، و

كلاهما وثق على ضعفة، فعاد هذا اسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠/٧٧

حضرت انس عظیم نمی کریم علی کاارشانقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے فرشتوں کی جلنے

پھرنے والی ایک جماعت ہے جو ذکر کے حلقوں کی تلاش میں ہوتی ہے۔ جب وہ ذکر کے حلقوں
کے پاس آتی ہے اور ان کو گھر لیتی ہے تو ابنا ایک قاصد (پیغام دے کر) اللہ تعالیٰ کے پاس آسان
پہنچہتی ہے۔ وہ ان سب کی طرف سے عرض کرتا ہے: ہمارے دب! ہم آپ کے ان بندوں کے
پاس سے آئے ہیں جو آپ کی تعتوں (قرآن، ایمان، اسلام) کی بڑائی بیان کر دہ ہیں، آپ
کی کتاب کی تلاوت کر دہ ہیں، آپ کے بی محمصلی اللہ علیہ وسلم پر در ووشریف بھی دہ ہیں اور
اپنی آخرت اور دنیا کی بھلائی آپ سے ما نگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاوفر ماتے ہیں: ان کومیری
رحمت سے ڈھانپ دو۔ فرشتے کہتے ہیں: ہمارے دب! ان کے ساتھ ساتھ ایک گنہ گار بندہ بھی
محمد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان سب کومیری رحمت سے ڈھانپ دو کیونکہ یہ ایسے لوگوں کی مجلس
ہے کہ ان میں بیٹھنے والا بھی (اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ڈھانپ دو کیونکہ یہ ایسے لوگوں کی مجلس

﴿151﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَا مِن قَوْمِ اجْتَمَعُوْا يَـذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يُرِيْدُوْنَ بِذَلِكَ الَّا وَجْهَهُ اِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ أَنْ قُوْمُوْا مَعْفُوْرًا لَكُمْ، فَقَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَا تُكُمْ حَسَنَاتٍ.

رواه احمد وابو يعلَى والبزار والطبراني في الاوسط، وفيه: ميمون

المرئي، وثقه جماعة، وفيه ضعف، ويقية رجال احمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد. ١/٥٧

حفرت انس بن ما لک علی سے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا: جولوگ الله تعلی ہی کی رضا ہوتو آسان سے الله تعالی ہی کی رضا ہوتو آسان سے ایک فرشته (الله تعالی کے جمع ہوں ، اور ان کا مقصود صرف الله تعالی ہی کی رضا ہوتو آسان سے ایک فرشته (الله تعالی کے جمع سے اس مجلس کے ختم ہونے پر) اعلان کرتا ہے کہ جھٹے بخشائے اٹھ جا وُتِنہاری برائیوں کوئیکوں سے بدل دیا گیا ہے۔ (مندائم بطرانی ، ابویعلی ، بزار ، مجمح الزوائد) جا وُتِنہ الله عَنْ اَبِی هُرَیْرَةً وَ اَبِی سَعِیدِ الْحُدرِیِ رَضِی الله عَنْ عَنْهُمُ الْمَلَا لِكَةً ، وَغُشِیَتُهُمُ الله عَنْ وَجَلَّ الله عَنْ وَجَلَّ الله عَنْ وَجَلَّ الله عَنْ وَجَلَّ الله عَنْ عَنْدَهُ ، وَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِنْنَةُ ، وَ ذَكَرَهُمُ الله فِيْمَنْ عِنْدَهُ .

رواه مسلم، باب فضل الاجتثماع على تلاوة القرآن.....، رقم: ٩٨٥٥

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنهما دونوں حضرات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو جماعت الله تعالی کے ذکر میں مشغول ہو

فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکیندان پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالی ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ (مسلم)

رواه الطبراني واسناده حسن، مجمع الزوائد، ٧٧/١

حضرت ابودرداء ﷺ مرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا حشر اس طرح فر ما تمیں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتول کے منبروں پر ہوں گے۔لوگ ان پر دشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں کے۔ایک دیہات کے رہنے والے (صحابی) نے گھٹٹوں کے تل بیٹے کرعرض کیا: یا رسول اللہ!ان کا حال بیان کرد بیخ کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ ٹی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مختلف خاندانوں سے مختلف جگہوں سے آکرا یک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں۔

(طررانی، مجمع الزوائد)

﴿154﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَٰنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ رِجَالٌ لَيْسُوا بِٱنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ ، يَغْشَى بَيَاضُ وَجُوهِهِمْ يَمِنْ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ، قِيْلَ: يَا نَظَرَ النَّاظِرِيْنَ ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ بِمَقْعَدِهِمْ ، وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ، قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ قَالَ: هُمْ جُمَّاعٌ مِنْ نَوَازِعِ الْقَبَائِلِ، يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ ، فَيَنْتَقُونَ رَطُايِبَ الْكَلَامِ ، كَمَا يَنْتَقِيْ آكِلُ التَّمْرِ اَطَايِهَ .

رواه الطبراني و رجاله موثقون، مجمع الزوائد ، ٧٨/١

حضرت عمرو بن عبسه رفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بدارشاد فرماتے ہوں ہوئے سنا: رحمٰن کے داہنی طرف۔اوران کے دونوں ہی ہاتھ داجنے ہیں۔ پچھا یہ لوگ ہوں گے کہ وہ نہ تو نبی مول کے نہ شہید،ان کے چیروں کی نورانیت دیکھنے والوں کواپئی طرف متوجبہ رکھے گی،ان کے بلندمقام اوراللہ تعالیٰ سے ان کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی

ان پررشک کرتے ہوں گے۔ پوچھا گیا: یا رسول اللہ! وہ لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا: بیدوہ لوگ ہوں سے دور ہوکر اللہ تعالیٰ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں سے دور ہوکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے (ایک جگہ ) جمع ہوتے تھے اور بیسب اس طرح چھانٹ چھانٹ کراچھی ہا تیں کرتا اللہ کرتا تا ہو جھے بھی کھجوریں چھانٹ کراکا آنا کرتا تا ہے۔ رہتا ہے۔ (طبرانی جمع الزوائد)

فسائدہ: حدیث شریف میں رہمان کے داہنی طرف ہونے سے مرادیہ ہے کہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص مقام ہوگا۔ رحمان کے دونوں ہاتھ داہنا ہاتھ خوبیوں والا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات میں خوبیاں ہی ہیں۔

انبیاءلیہم السّلام اور شہداء کا ان پررشک کرنا ان لوگوں کے اس خاص عمل کی وجہ ہوگا اگرچہ حضرات انبیاءلیہم السّلام اور شہداء کا درجہ ان ہے کہیں زیادہ ہوگا۔ (جمع محارالانوار)

﴿ 155﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنَيْفٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلُوةِ وَالْعَشِيّ ﴾ اللهَ عَلَى مِنْهُمْ ثَائِرُ الرَّاسِ وَ جَافُ الْجِلْدِ اللهَ تَعَالَى مِنْهُمْ ثَائِرُ الرَّاسِ وَ جَافُ الْجِلْدِ وَ ذُو الشَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلَمَّا رَآهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ وَقَالَ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِي أُمَّتِي مَنْ المَرْنِي أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِيْ مَعَهُمْ.

حفرت عبدالرحمان بن بهل بن حنيف فظائد فرمات بين كه بي كريم علي المعدوة والعشيق المني المعريب يربية است الرى ﴿ وَاصْبِوْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ وَبَهُمْ بِالْعَدُوةِ وَالْعَشِيّ ﴾ تسرجعه: الني آب كوان لوگوں كے پاس ( بیشنے كا ) پابند کيج جوج وشام الني رب كو پكارت بيں - ني كريم علي الله اس آيت كنازل بون بران لوگوں كى تلاش ميں فكے ايك جماعت كو ويكا كالله تعالى كذكر ميں مشخول ہے ۔ بعض لوگ ان ميں بكھرے بوت بالوں والے خشك كمان مالك كان ميں بكھرے بوت بالوں والے خشك كھانوں والے اور صرف ايك لكى ان كے پاس ہے ) جب كھانوں والے اور مرف ايك لكى ان كے پاس ہے ) جب بي كريم علي الله تعالى بى كريم علي الله تعالى بى كام تعربی الله تعالى بى كے لئے بيں جس نے ميرى امت ميں ايسے لوگ بيدا فرمائي كہ جمھے خودان كے پاس بيشے كا كام كے لئے بيں جس نے ميرى امت ميں ايسے لوگ بيدا فرمائي كہ جمھے خودان كے پاس بيشے كام كم

(تغیرابن کیر)

﴿156﴾ عَنْ عَسْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرٍ و رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا غَنِيْمَةُ مَجَائِس الذِّكُو؟ قَالَ: غَنِيْمَةُ مَجَالِس الذِّكُو الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ.

رواه احمد و الطيراني واسناد احمد حسن، مجمع الزوائد ١٠٠ /٧٨

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فرمائے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! ذکر کی مجالس کا کمیا اجروا نعام ہے؟ ارشا وفر مایا: ذکر کی مجالس کا جروا نعام جنت ہے جنت۔
(منداحہ طبرانی مجمع الزوائد)

﴿157﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّئِكُ قَالَ: يَقُوْلُ اللهُ عَزُ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَيَعْلَمُ اَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ اَهْلُ الْكَرَمِ، فَقِيْلَ: وَ مَنْ اَهْلُ الْكَرَمِ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَجَائِسُ الذِّكُر فِي الْمَسَاجِدِ.

رواه احمد باسنادين واحدهما حسن وابو يعلى كذلك، مجمع الزوائد ١٠/١٠

حضرت ابوسعید خدری رہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعلقہ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ آج قیامت کے میدان میں جمع ہونے والوں کومعلوم ہوجائے گا کہ عزت واحترام والے کون لوگ ہیں عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! بیعزت واحترام والے کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا: مساجد میں ذکری مجالس (والے )۔

(منداحمه،ابويعلی، مجمع الزوائد)

﴿158﴾ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: إِذَا مَرَرُبُمْ بِرِيَاضِ الْمَجَنَّةِ فَالْ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ الذِّكْرِ مَا رواه السرمِذي، وقالَ هذا حديث حسن غريب، باب حديث في اسماء الله الحسني، رقم: ٣٥١٠

﴿159﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ

آصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا ٱجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَ نَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَ مَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَ اللهِ مَا ٱجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: آمَا إِلَّ ذَاكَ، قَالَ: آمَا إِلَّا غَلْيَهِ السَّلاَمُ فَاخْبَرَنِي أَنَّ اللهُ عَزَّ إِلَّا عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاخْبَرَنِي أَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاخْبَرَنِي أَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاخْبَرَنِي أَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُمَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ.

رواه مسلم، ياب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم: ٦٨٥٧

حضرت معاویہ ظافیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیقے صحابہ کے ایک حلقہ میں تشریف لے گئے اور ان سے دریافت فرمایا: ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کے اور ان سے دریافت فرمایا: ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس بات کاشکر اداکرنے کے لئے بیٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی ہدایت دے کرہم پراحسان کیا ہے۔ نبی کریم علیقے نے ارشاد فرمایا: اللہ کی شم! کیا تم صرف اسی وجہ سے بیٹے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ کی شم! صرف اسی لئے بیٹے ہیں۔ نبی کریم علیقے نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہیں جموٹا مجھ کو شم ہیں کی بلکہ بات سے کہ جبریک النظیمی میرے پاس آئے تھے اور یہ خبرین النظیمی کی کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس آئے تھے اور یہ خبرین النظیمی کے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس آئے تھے اور یہ خبرین النظیمی کے کہ اللہ تعالیٰ میں کو جب فرشتوں پر فخر فرمارے ہیں۔

﴿160﴾ عَنْ اَبِيْ رَزِيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَنْكُ اَلَا اَدُلُّكَ عَلَى مِلَاكِ هَـٰذَا الْاَمْرِ الَّـٰذِى تُـصِيْبُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ؟ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ اَهْلِ الذِّكْرِ وَ اِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكَ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللهِ

(الحديث) رواه البيهقي في شعب الايمان، مشكوة المصابيح رقم: ٢٥ ٥ ٥

حضرت ابورزین این فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ فی ارشاد فرمایا: کیاتم کو دین کی بنیادی چیز نه بناؤں جس سے تم دنیاوآخرت کی بھلائی حاصل کرلو؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ اور تنہائی میں بھی جنتا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو حرکت میں رکھو۔
میں رکھو۔

﴿161﴾ عَسِ ابْسِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! اَتَّى جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللهُ رُوْيَتُهُ وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ.

رواه ابويعلى وفيه مبارك بن حسان، وقد وثتي وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠ ٣٨٩/١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله علیہ سے عرض کیا گیا: ہمارے

کے کس مخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے؟ آپ نے ارشادفر مایا: جس کود کھنے سے تنہیں اللہ تعالیٰ یاد آگئیں، جس کی بات سے تنہار ہے مل میں ترقی ہواور جس کے عمل سے تنہیں آخرت یاد آجائے۔
(ابدیعلی جمح الزوائد)

﴿162﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ قَالَ:مَنْ ذَكَرَ اللهُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَثْى يُصِيْبَ الْآرْضَ مِنْ دُمُوْعِهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه البحاكم و قال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه و وافقه الذهبي ١٦٠/٤

حضرت انس بن ما لک کھی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: جوشن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے خوف ہے اس کی آنکھوں سے پچھآنسوز مین پر گر پڑیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ (متدرک مام)

﴿163﴾ عَنْ اَبِي أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ المَّنِيِ عَلَيْكُ قَالَ: لَيْسَ شَىْءٌ اَحَبَّ اِلَى اللهِ مِنْ قَـطُـرَتَيْنِ وَ آثَوَيْنِ: قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ مِنْ حَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَاَمَّا الْاَ ثَرَانِ فَاتَثَرٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَآثَرٌ فِى فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ.

رواه الترمذي وقِال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل المرابط، رقم: ١٦٦٩

حضرت الوجريره وهنالله تعالى المي رمت كسايه على السيد ون جكه عطافر ما كيس كيجس ون اس كسايه كي وي كوالله تعالى المي رمت كسايه على السيد ون جكه عطافر ما كيس كيجس ون اس كسايه كي علاوه كوئى سايه نه بوگار (۱) عادل بادشاه (۲) وه جوان جوجوانی على الله تعالى كاعبادت كرتا بو (۳) وه خض جس كا دل بر وقت مسجد على الگار بهتا بهو (۵) ووايس خض جوالله تعالى كے لئے مجت ركھتے بهول ان كے ملئے اور جدا بهونے كى بنیاد يهى بهو۔ (۵) وه خض جس كوكوئى او نيخ خاندان والى حسين عورت اپنى طرف متوجه كرے اور وه كهدوے: عيس تو الله تعالى سے دُر تا بهوں۔ (۱) وه خض جوالله تعالى سے دُر تا بهوں۔ (۱) وه خض جوالله تعالى عدد كرے كه باكين باتھ كو بھى خبر نه به كه دا ہے باتھ نے كيا خرج كيا حرف مقوم كيا در خيارى الله تعالى سے دُر تا بول الله تعالى سے دُر تا بول سے كيا خرج كيا حرف مقوم جوالله تعالى كاذ كر تنهائى عيس كرے اور آنسو بہنے لكيں۔ (عادی)

﴿165﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَدُكُولُواللهُ فِيهِ وَ لَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ عَفَى القوم يجلسون عَفَولَهُمْ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في القوم يجلسون

ولا يذكرون الله، رقم ٣٣٨٠

حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فر مایا: جولوگ کسی محلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ اپنے نبی پر درود جی جی تو وہ مجلس ان کے لئے قیامت کے دن خسارہ کا سبب ہوگی۔ اب بیاللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جا ہے ان کوعذاب دیں جا ہے معاف فرمادیں۔

﴿166﴾ عَنْ آبِسِي هُمَرُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ٱللهُ قَالَ: مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمُ يَـذُكُرِ اللهَ فِيْهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ ثِرَةٌ وَمَنِ اصْطَجَعَ مَصْجَعًا لَا يَذْكُواللهُ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةً . رَوْاه الوداؤْد، بَابَ كراهِيَةُ ان يَقْوَمُ الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، رقم : ٢٥٨٤

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو محض سی مجلس میں بیٹے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر ہے تو وہ مجلس اس کے لئے نقصان دہ ہوگا۔ اور جو محض لیٹنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو یہ لیٹنا بھی اس کے لئے نقصان دہ ہوگا۔ (ابوداؤد) ﴿ حَضَ لَیْنَے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو یہ لیٹنا بھی اس کے لئے نقصان دہ ہوگا۔ (ابوداؤد) ﴿ 167 ﴾ عَنْ اَبِیْ هُریْرُةَ رَضِیَ اللہُ عَنْ اللّٰہِی مَالَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

الله فِيْدِ وَ يُسَسَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ، إلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ إِنْ أَدْخِلُوا الْجَنَّةَ رواه ابن حبان واسناده صحيح ٣٥٢/٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشادفر مایا: جولوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ نبی کریم عظیمہ پر درود بھیجیں تو ان کو قیامت کے دن (ذکر اور درود شریف کے ) ثواب کودیکھتے ہوئے اس مجلس پرافسوں ہوگا۔اگر چہ وہلوگ (اپنی دوسری نیکیوں کی وجہ ہے ) جنت میں داخل بھی ہوجا کیں۔ (این حہان)

﴿168﴾ عَنْ اَمِىٰ هُمَوَيْرَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِمَائَظِيَّ: مَا مِنْ قَوْم يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لَايَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْهِ إِلَّا قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً.

رواه ابوداؤد، باب كراهية ان يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، رقم: ٤٨٥٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جولوگ کمی الیہ مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ گویا (بد بودار) مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں اور یہ کمل ان کے لئے قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگا۔ (ابوداود)

فائدہ: افسوں کا ذریعہ اس لئے ہوگی کہ مجلس میں عموماً کوئی نضول بات ہوہی جاتی ہے جو پکڑ کا سبب بن سکتی ہے البتہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیاجائے تو اس کی وجہ سے پکڑ سے بچاؤ ہوجائے گا۔
سے بچاؤ ہوجائے گا۔
(بذل الجود)

﴿169﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمِ الْفَ حَسَنَةِ؟ فَسَالَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ اَحَدُنَا الْفَ حَسَنَةِ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ مِالَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ الْفُ حَسَنَةٍ، وَتُحَطُّ عَنْهُ الْفُ خَطِيْقَةٍ.

رواه مسلم، باب قضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٦٨٥٢

حضرت سعد من بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیاتم میں سے کوئی شخص مرر دوزا کی ہزار نیکیاں کانے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا: ہم میں سے کوئی آ دمی ایک ہزار نیکیاں کس طرح کماسکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: سجان اللہ سوم تبہ پڑھے اس کے لئے ایک ہزار نيكيال لكه دى جائيل كاوراس كايك بزار گناه معاف كرديج جائيل كاوراس كايك بزار گناه معاف كرديج جائيل كا

﴿170﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ مِمَّا يَدُ كُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْلُ وَ التَّحْمِيْدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيِّ كَدُويَ النَّعْرِ مِنْ اللهِ عَلَيْلُ وَ التَّحْمِيْدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيٍّ كَدُويِّ النَّعْرِ مِنْ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيًّ كَدُويِ النَّعْرِ مِنْ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ لَهُ مَنْ كَدُويِ النَّعْرِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهِ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ الللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ اللهِ عَلَيْلِهِ الللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُواللّهُ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِ اللّهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِهُ اللّهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِمُ اللهِ عَلَيْلِ اللّهُ عَلَيْلِمِ الللهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ الللهِ عَلَيْلِمُ الللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِهُ الللهِ عَلَيْلِمِ الللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِمُ اللهِ عَلَيْلِي الللهِ عَلَيْلِمِ اللهِ عَلَيْلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَ

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کدرسول الله علیات نے ارشاد فرمایا:
جن چیز وں ہے تم الله تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوان میں ہے سُبْ بحان الله ، آلا إلله الله ،
اَلْحَمْدُ بِلَٰهِ ہِیں۔ بیکلمات عرش کے چاروں طرف گھو متے ہیں۔ان کی آ وازشہد کی کھیوں کی بھن اللہ عنا ہے کی طرح ہوتی ہے۔اس طرح بیکلمات اپنے بڑھنے والے کا الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تذکرہ کرتا تذکرہ کرتا ہیں۔ کیا تم بینہیں چاہتے کہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی تمہارا ہمیشہ تذکرہ کرتا رہے ؟۔

﴿171﴾ عَنْ يُسَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَ التَّهْ لِيْـلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَ اعْقِـدْنَ بِالْآنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتُ وَ لَا تَغْفَلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في فضل التسبيح.....، رقم: ٣٥٨٣

حضرت ليمره رضى الله عنها روايت كرتى بين كرسول الله عظافة نهم سے ارشاد فر مايا:
البين اور تبيح (سُنب حَانَ اللهِ كَهَا) اور تبليل (لا إلله ولا الله كهنا) اور تقديس (الله تعالى كى يا كى بيان كرنا مثلاً سُنب حَانَ الْمَعْلِكِ الْقُدُوْس كهنا) لازم كراو اورا تكليون يركنا كرو،اس لئه كه الكليون سيسوال كيا جائے كا (كمان سے كيا عمل كے اور جواب كے لئے) بولنے كی طاقت دى جائے گی ۔ اور الله تعالى كى دكر سے ففلت نہ كرنا ور نهم البينة آپ والله تعالى كى رحمت سے محروم كراوگى۔

كراوگى۔

﴿172﴾ حَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَالَئِكُ : مَنْ قَالَ شُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ تُحْرِسَتْ لَهُ نَحْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ .

رواه اليزار واستاده جيد؛ مجمع الزوائِد - ١١١/١

حفرت عبدالله بن عمروظ موایت کرتے ہیں که رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: جو شخص سُنعَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِه بِرِهُ حتاج اس کے لئے جنت میں ایک کچھور کا درخت لگادیا جاتا ہے۔

(بزار مجم الردائد)

﴿173﴾ عَنْ آبِيْ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ سُئِلَ آئَ الْكَلَامِ ٱفْصَلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَاهُ اللهُ لِمَلَا لِكُتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ.

رواه مسلم، باب فضل سُبْحَانَ اللهِ ويحمده، رقم: ٦٩٢٥

﴿174﴾ عَنْ اَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَالَ لاَ إِللهَ إِلَّا اللهُ لَا خَضَلَ اللهِ عَنْ اَبِي طَلْحَةً وَمِنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ اللهِ حَسَنةٍ وَارْبَعًا وَ عِشْرِيْنَ اللهَ حَسَنةٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذًا لَا يَهْلِكُ مِنَّا اَحَدٌ؟ مِائَةَ اللهِ عَنْ اَحَدُكُمْ لَيَجِيءُ بِالْحَسَنَاتِ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى جَبَلِ الْقَلَتُهُ، ثُمَّ تَجِيءُ النِّعَمُ فَتَذْهُ بُ بِي اللهِ عَلَى جَبَلِ الْقَلَتُهُ، ثُمَّ تَجِيءُ النِّعَمُ فَتَذْهُ بِي رَحْمَتِهِ.

رواه الحاكم و قال: صحيح الاسناد، الترغيب ٢ / ٢ ٢٤

حضرت الوطلحه فظی روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: جوش آلا اللہ کہتاہے اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ جوش سُبنے ان اللہ وَ بِحَمْدِہ سو مِرتبہ پڑھتاہے اس کے لئے ایک لا کھ چوہیں ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صحابہ میں نے عرض کیا:
مرتبہ پڑھتاہے اس کے لئے ایک لا کھ چوہیں ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صحابہ میں نے عرض کیا:
مارسول اللہ! ایک حالت میں تو کوئی بھی (قیامت میں) ہلاک نہیں ہوسکتا (کہ نیکیاں زیادہ بی رہیں گی) ؟ نی کریم عظیمی نے ارشاد فرمایا: (بعض لوگ چربھی ہلاک ہوں گے اس لئے کہ) تم میں سے ایک خص اتی نیکیاں لئے کرآ ہے گا کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جا کیں تو وہ دب جائے لیکن اللہ نے اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہوجا کیں گی۔ پھر اللہ تعالی اپنی رحمت ہے جس کی خوایی کی مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہوجا کیں گی۔ پھر اللہ تعالی اپنی رحمت ہے جس کی جو ایس گے۔ دفر ما کیں گے اور ہلاک ہونے سے بچائیں گے۔

عامی کے مدوفر ما کیں گے اور ہلاک ہونے سے بچائیں گے۔ کیر اللہ تعالی اپنی رحمت سے جس کی ایس گے۔ دور ما کیں گے اور ہلاک ہونے سے بچائیں گے۔

(متدرک حاکم برخیب)

﴿175﴾ عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: اللهُ الْخِيرُك بِاحَبِ الْكَلامِ اللهِ عَلَيْكُ: اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

دوسرى روايت يس سب سے زياده پنديده كلام "سُنحان رَبِّى وَبِحَمْدِه" ہے۔ (تندى)

﴿176﴾ عَنْ جَـايِـرِ رَضِـى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ۚ قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقَسالَ: هذا حديث حسن غريب، بناب في فضائل سبحان اللَّهِ و بحمده.....، رقم: ٣٤٦٠

حضرت جایر دی این کریم علی کریم علی نے ارشادفر مایا: جس محض نے سنت جان الله العظیم و بعد ملا کہ اس کے لئے جنت میں ایک مجود کا درخت لگادیا جاتا ہے۔ (تندی)

﴿177﴾ عَنْ آبِي هُـرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَّلَظِّهُ: كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إلَى اللهِ حُسَنِ مَنْ أَبِي عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

حفرت ابو ہریرہ دیا ہے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ، زبان پر بہت بلکے اور تراز و میں بہت ہی وزنی ہیں۔ وہ کلمات

(یخاري)

سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ مِينٍ\_

﴿178﴾ عَنْ صَفِيَّة رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَحَلَ عَلَىَّ رَشُوْلُ اللهِ طَلَّا ۗ وَ بَيْنَ يَدَىَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّتُ بِهِنَّ فَقَالَ: يَا بِنْتَ حُيَيِّ! مَا هَلَا؟ قُلْتُ: أُسَبِّحُ بِهِنَّ،قَالَ: قَدْ سَبَّحْتُ مُنْدُ قُمْتُ عَلَى رَأْسِكِ أَكْتَرَ مِنْ هَٰذَا قُلْتُ: عَلِمْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: قُولِيْ شُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ.

رواه الحاكم في المستدرك و قال: هذاحديث صحيح ولم يخرجاه و وافقه الذهبي ١ /٧٧ ٥

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علی پڑھ رہی ہیں تشریف لائے میرے سامنے چار ہزار مجود کی علمایاں رکھی ہوئی تھیں جن پر میں تنبیج پڑھ رہی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کمی کی بیٹی (صفیہ)! یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان تھلیوں پر تنبیج پڑھ رہی ہوں۔ ارشاد فرمایا: میں جب سے تہارے پاس آ کر کھڑا ہوں اس سے زیادہ تنبیج پڑھ چکا ہوں۔ میں نے عرض کیا: یاد سول اللہ! مجھے سکھادیں۔ ارشاد فرمایا: میں شخصان اللہ عَدَدَ مَا حَلَقَ مِنْ شَنی عِ کہا کر دیعتی جو چیزیں اللہ تعالی نے بیدا فرمائی ہیں ان کی تعداد کے برابر میں اللہ کی پاک بیان کہا کہ وہوں۔

﴿179﴾ عَنْ جُويِّرِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكُرةً حِيْنَ صَلَّى الصَّبْحَ، وَهِى جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَازِلْتِ عَلَى الصَّبْحَ، وَهِى جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَازِلْتِ عَلَى الْصَبْحَ، وَهِى جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَازِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ؟ قَالَتُ ؛ نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ : لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ آرْبَعَ كَلِمَاتِ، اللهِ وَإِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لُوزَنَّتُهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرضَا نَفْسِهِ، وَرَنَةَ عَرْشِهِ وَعِدَادَ كَلِمَاتِهِ .

رواة مسلم باب التسبيح إول النهار وعند النوم، رقم: ٢٩١٣

حضرت جور بیرضی الله عنها سے روایت ہے کہ نی کریم علیہ صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے اور بیا پی نماز کی جگہ پر بیٹی ہوئی (ذکر میں مشغول تھیں) نی کریم صلی الله علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد تشریف لائے توبیای حال میں بیٹی ہوئی تھیں۔ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے وریافت فرمایا: تم ای حال میں ہوجس پر میں نے چھوڑا تھا؟ انہوں نے عض کیا: جی ہاں! نی کریم علیہ نے ارشاوفر مایا: میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد چار کلے تین

مرتبہ کے۔اگران کلمات کوان سب کے مقابلہ میں تولاجائے جوتم نے شخ سے اب تک پڑھا ہے تو وہ کلے بھاری ہوجا کیں۔ وہ کلے یہ بیں شبخان الله و بحمدہ عدد خلقه و رضا نفسه وَ ذِنةَ عَرْشِه وَ مِدَادَ كِلِمَاتِه ترجعه: '' میں الله تعالی کی تلوقات کی تعداد کے برابر الله تعالی کی ترجع اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کے لکھنے کی سیابی کے برابر الله تعالی کی ترجع اور تعریف بیان کرتا ہوں''۔ (مسلم)

﴿180﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ ذُخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ غَلَيْكِ مِنْ هَلَا آوُ وَ بَيْنَ يَكَيْهَا نَوَى ـ أَوْحَصَى ـ تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَايْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَلَا آوُ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْآرْضِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَ اللهُ اكْبَرُ مِثْلَ ذَلِك، وَالْحَمْدُ اللهِ مِثْلَ ذَلِك، وَ لَآ إِللهَ إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذَلِك، وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةً إِلَّا باللهِ مِثْلَ ذَلِك، وَالْحَمْدُ اللهِ مِثْلَ ذَلِك، وَ لَآ إِللهَ إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذَلِك، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةً إِلَّا

﴿181﴾ عَنْ آبِي اُمَامَةَ الْبَاهِلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ وَ آنَا جَالِسٌ اَحْرَكُ شَفَتَى فَقَالَ: بِمَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْك؟ قُلْتُ: اَذْكُرُ اللهَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: اَفَلَا اُخْبِرُكَ بِشَفَيَ وَقَالَ: اَفَلَا اللهِ قَالَ: تَقُولُ: اَلْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا اَحْصَلى جَلَقُهُ، بِشَعْدُ مَا اَحْصَلى جَلَقُهُ، عَلَا اللهِ مَلْ اللهِ عَدَدَمَا فِي كِتَابِه، وَ الْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا اَحْصَلى جَلَقُهُ، وَالْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا اللهُ عَلَى اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا اللهِ عَدَدَ كُلّ وَالْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا اللهِ عَدَدَ كُلّ وَالْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ كُلّ اللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ، وَ الْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ كُلّ اللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ، وَ الْحَمْدُ اللهِ عَلْ ذَلِك.

رواه الطبراني من طريقين واسناد احدهما حسن، مجمع الزوائد. ١٠٩/١

حضرت ابواً مامه با ہلی فظیمہ فرماتے ہیں که رسول الله علیہ تشریف لائے اور میں بیٹے ہوا تھامیرے ہونٹ حرکت کررہے تھے۔آپ نے دریافت فرمایا کہاہے ہونٹ کس وجہ سے ہلارہے مو؟ ميس فعرض كيا: يا رسول الله! الله تعالى كا ذكر كرربامول-آب في في ارشاد فرمايا: كياميس تتمهيں وہ کلمات نه بتادوں کہ اگرتم ان کو کہ لوتو تمہارا دن رات مسلسل ذکر کرنا بھی اس کے ثواب كونة بني سكر؟ من نعرض كيا: ضرور بتلاد يحيّ ارشادفر مايا: بيكلمات كباكرو: ٱلْحَمْدُ للهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَ الْحَمْدُ اللهِ عَـدَدَ مَا فِي كِتَابِهِ، وَ الْحَمْدُ اللهِ عَـدَدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ شَمْوَاتِهِ وَارْضِه، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَدَدَ كُلّ شَسَىءٍ، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَـلْسَى كُلِّ شَنْءٍ اوراكل طرح سُبْحَانَ اللهِ اور اللهُ أَكْبَرُ كَسَاتهريه كلمات كهاكرو: شُبْحَانَ اللهِ عَـدَدَ مَا أَحْصَلَى كِتَالِسَهُ، وَشُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَافِيْ كِتَابِهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَـدَدَ مَـا أَحْـصَلَّى خَلْقُهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِه، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ سَسِمُ وَاثِيهِ وَأَرْضِهِ، وسُبْحَانَ اللهِ عَدُدَ كُلِّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اللهُ أكْبَرُ عَــدَدَ مَــا أَحْـصلــي كِتَـابُهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَافِيْ كِتَابِهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أَحْصلي خَلْقُهُ، وَاللَّهُ ٱكْبَـرُ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَاللَّهُ ٱكْبَرُ مِلْءَ سَمُوَاتِهِ وَٱرْضِهِ، وَ اللهُ ٱكْبَرُ عَدَدَ كُلِّ شيْءٍ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

قرجمہ: اللہ تعالی کے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جھاس کی کتاب نے شارکیا ہے، اللہ تعالی کے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جواس کی کتاب میں ہیں، اللہ تعالی کے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جھے اس کی

مخلوق نے شار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کے بھردینے کے برابر جو مخلوقات میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں آسانوں اور زمینوں کے خلاکو بھردینے کے برابر، اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ہر چیز کے شار کے برابراور اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ہر چیز کے شار کے برابراور اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ہر چیز ہے۔

الله تعالی کی سیج ہان چیزوں کی تعداد کے برابر جساس کی کتاب نے شارکیا ہے، الله تعالی کی سیج ہان چیزوں کی تعداد کے برابر جواس کی کتاب میں ہیں، الله تعالی کی سیج ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جسے اس کی مخلوقات نے شارکیا ہے، الله تعالی کی سیج ہے ان چیزوں کے برابر جو مخلوقات میں ہیں، الله تعالی کی سیج ہے آسانوں اور زمینوں کے خلا کو بحر دینے کے برابر جو مخلوقات میں ہیں، الله تعالی کی سیج ہے آسانوں اور زمینوں کے فلا کو بحر دینے کے برابر، الله تعالی کی سیج ہے ہر چیز کے شارکے برابر اور الله تعالی کی سیج ہے ہر چیز برے

اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہان چیزوں کی تعداد کے برابر جھاس کی کتاب نے شار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جوان کی کتاب میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جھاس کی مخلوقات نے شار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہانوں اور زمینوں کے چیزوں کے برابر جو مخلوقات میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے آسانوں اور زمینوں کے فلا کو بحرد ہے کے برابر ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز کے شار کے برابر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز برے شار کے برابر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز برے شار کے برابر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز بر۔

﴿182﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيَّةُ: اَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِيْنَ يَحْمَدُوْنَ اللهَ فِي السَّرَّاءِ وَ الصَّرَّاءِ.

رواه الحاكم و قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٧/١ . ٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله عنالله نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جوخوشحالی اور تنگدتی ( دونوں حالتوں میں ) الله تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔

﴿183﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ اللهُ لَيَوْضَى

عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَاْكُلُ الْاكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْيَشْرَبَ الشَّوْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا.

رواه مِسَلم، باب اسْتحباب حمد اللهِ تعالى بعد إلاكلِ والشرب، رقم: ٦٩٣٢

حضرت انس بن ما لک ﷺ مروایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ فی ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ کاشکرادا کرے یا پانی تعالیٰ اس بندہ سے بے حد خوش ہوتے ہیں جولقمہ کھائے اوراس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے یا پانی کا گھونٹ پینے اوراس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے۔

کا گھونٹ پینے اوراس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے۔

﴿184﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: كَلِمَتَانِ إِحْدَاهُــمَا لَيْسَ لَهَا نَاهِيَةٌ دُوْنَ الْعَرْشِ، وَالْآخُرِى تَمْلُا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْآرْضِ: لَآ اِللهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

رواه الطبراني ورواته الى معاذ بن عبدالله تقة صوى ابن لهيعة ولحديثه هذا شواهد، الترغيب ٤٣٤/٢

حضرت معاذین جبل عظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: لَآ اِللهُ اِللهُ اللهُ اَحْبَدُ وو کلے ہیں،ان میں سے ایک (لَآ اِللهُ اِلّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اَحْبَدُ وو کلے ہیں،ان میں سے ایک (لَآ اِللهُ اِلّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اَحْبَدُ ) زمین وا سمان کے درمیانی خلاکو (نوریا عرض سے پہلے کہیں رکتا ہی نہیں اور دوسرا (اللهُ اَحْبَدُ ) زمین وا سمان کے درمیانی خلاکو (نوریا اجرے) مجردیتا ہے۔ (طرانی، ترغیب)

﴿185﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ شَلَيْمِ قَالَ: عَدُّ هُنَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ فِي يَدِي. اَوْ فِي يَدِهِ: الْتَسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ اللهِ يَمْلُوهُ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْآرْضِ. (الحديث) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، باب فيه جديئان التسبيح نصف الميزان، رقم: ٩١٥٣

قبیلہ بوسلیم کے ایک صحابی ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ان باتوں کومیرے ہاتھ میا ایک دست مبارک پر گن کر فرمایا: سُنے ان اللہ کہنا آ دھے تراز وکو تواب سے بھر دیتا ہے۔ اور اَللہُ اَحْبَرُ کا تُواب زمین و سے اور اَللہُ اَحْبَرُ کا تُواب زمین و آسان کے درمیان کی خالی جگہ کو پُر کر دیتا ہے۔

آسان کے درمیان کی خالی جگہ کو پُر کر دیتا ہے۔

﴿186﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ ۚ اللهِ عَلَى بَابٍ مِنْ ٱبْوَابِ الْحَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١٩٠/٤

حضرت سعد رفظی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: کیا تنہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا: ضرور بتلائے! ارشاد فرمایا: وہ دروازہ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ہے۔

﴿187﴾ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ لِللهُ اَللهُ اَسْرِى بِهِ مَنَّ عَـلَى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ: يَا جِبْرِيْلُ مَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْظُ، قَالَ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ عَـلَيْهِ السَّلَامُ: مُـرْ اُمَّتَكَ فَـلْيُكُثِرُوا مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ فَإِنَّ تُرُبَتَهَا طَيِّبَةٌ، وَ اَرْضَهَا وَاسِعَةٌ قَالَ: وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

رواه احمد ورجال احمد رجال المدرجال المعدم عير عبدالله بن عبد الرَّحمٰن بن عمربن الخطاب و هو ثقة لم يتكلم فيه احدوو ثقه ابن حبّان ، مجمع الزوائد ، ١١٩/١

حضرت ابوابوب انصاری فری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی معراج کی رات حضرت ابراہیم القلق کے پاس سے گذر ہے تو انہوں نے بوچھا: جرئیل! بیتمہارے ساتھ کون ہیں؟ جرئیل القلی نے عرض کیا: محمد علیہ ہیں۔ابراہیم القلی نے فرمایا: آپ اپن امت سے کہیے کہ وہ جنت کی مٹی عمدہ ہے اوراس کی کہیے کہ وہ جنت کی مٹی عمدہ ہے اوراس کی زمین کشادہ ہے۔ بوچھا: جنت کے بودے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ۔

﴿ 188﴾ عَنْ سَمُوةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : اَحَبُ الْكَلامِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ، لَا يَضُرُّكُ بِايِّهُنَّ بَدَاْتُ (وَهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ، لَا يَضُرُّكُ بِايِّهُنَّ بَدَاْتُ (وهو جزء من المحديث) رواه مسلم باب كراهة التسمية بالاسماء القبيحة ....، رقم : ١٠٥، وزاد احمد: أَفْضَلُ الْكَلامِ بَعْدَ الْقُوْآنِ اَرْبَعٌ وَ هِيَ مِنَ الْقُوْآنِ ٥٠/٠

(منداحر)

قرآن کریم ہی کے کلمات ہیں۔

﴿189﴾ عَنْ آبِيْ هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَآنْ ٱقُوْلَ سُبْحَانَ اللهِ، وَ الْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا اللهُ إِلَّااللهُ، وَ اللهُ ٱكْبَرُ، ٱحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٦٨٤٧

حضرت ابو ہریرہ فظی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: مجھے سُبْ عَانَ اللهِ، اللهُ اللهُ

﴿190﴾ عَنْ آبِي سَلْمَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْ لَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: بَخِ بَخِ بِحَـمْسِ مَاأَثْقَلَهُنَّ فِى الْمِيْزَانِ: شَبْحَانَ اللهِ، وَ الْحَمْدُ اللهِ، وَ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ، وَ اللهُ ٱكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَغِّى لِلْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ.

رواه الحاكم و قال: هذا حليث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ١١/١٥

حضرت ابوسلمی کی استے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے دیار شادفر ماتے ہوئے سنا: واہ واہ! پانچ چیزیں اعمال نامہ کے تراز ومیں کئی زیادہ وزنی ہیں۔(۱) لا اللہ الله (۲) سنا: واہ واہ! پانچ چیزیں اعمال نامہ کے تراز ومیں کئی زیادہ وزنی ہیں۔(۱) لا اللہ الله (۳) سنت کان الله (۳) الله انحبر (۵) کی مسلمان کا نیک اڑکا فوت ہوجائے اور وہ لواب کی امید پرصبر کرے۔

(معدر کے مام)

﴿191﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْكُ اللهِ مَنْكُ لَ مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَ لَا اِللهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشَرُ حَسَنَاتٍ. (و هوجزء من الحديث) رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجالهما

رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي و هو ثقة، مجمع الزوائد ، ١٠٦/١ .

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهماروايت كرت بين كه مين في رسول الله عليه كوارشاو فرمات ہوئے سنا: جو فض سُنه حَانَ اللهِ، أَلْحَمْدُ لِلهِ، لَآ اللهُ اللهُ ،اللهُ اكْبَرُ بِرْ هے، ہرحرف كيد لے اس كے اعمال نامه بين دس نيكيال لكورى جائيں گی۔ (طرانی، مجمع الروائد) ﴿192﴾ عَنْ أُمْ هَانِيْ بِنْتِ آبِيْ طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ بِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَاتَ يَوْمٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اقَلْ كَبُرْتُ وَضَعُفْتُ، اَوْكَمَا قَالَتْ: فَمُرْنِيْ بِعَمَلٍ اعْمَلُ وَ اَنَا جَالِسَةٌ؟ قَالَ: فَيْرِيْ إِلَهُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَيَةٍ تُعْتِقِيْنَهَا مِنْ وُلْدِ السّمَاعِيْلَ، وَاحْمَدِى اللهُ مِائَةَ تَحْمِيْدَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةً وَلَيْ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِيْنِيْ وَاللهُ مِائَةً فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِيْنِيْ وَاللهُ مَا يَعْدِلُ مَا يَعْدِلُ لَكِ مِائَةً بَدْدَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَلَةٍ، عَلَى اللهُ مِائَةً تَحْدِلُ مَا يَشْنَ السَّمَاءِ وَ الْارْضِ، وَ لَا يُرْفَعُ يَوْمَئِيْ لَا اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ السَّمَاءِ وَ الْارْضِ، وَ لَا يُرْفَعُ يَوْمَئِيْ لِلهِ مِثْلِي اللهُ مَا يَشْنَ اللهُ مَا يَشْنَ السَّمَاءِ وَ الْارْضِ، وَ لَا يُرْفَعُ يَوْمَئِيْ لِلهَ اللهِ كَبُولُ اللهُ عَلَى عَمَلُ اللهِ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَمْلُ الْهُ مَنْ اللهُ مَا رُفِع اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقَال: هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ١٤/١ ٥

حصرت اُم ہائی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ علیہ جرے یہاں تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں بوڑھی اور کمز ور ہوگئ ہوں ، کوئی عمل ایسا بتا و بیجئے کہ بیٹے بیٹے کیٹے کی خواتی رہا کروں؟ آپ نے ارشاوفر مایا: سُبْحان اللهِ سومرتبہ پڑھا کرو، اس کا تواب ایسا ہے گویاتم اولا دِ اساعیل میں سے سوغلام آزاد کرو۔ اَلْمَحَمَدُ اللهِ سومرتبہ پڑھا کرواس کا تواب ایسے سوگھوڑ وں کے برابر ہے جن پرزین کی ہوئی ہواورلگام گئی ہوئی ہوانہیں اللہ تعالی کے داست میں سواری کے لئے دے دو۔اَللهُ اَکْجُرُ سومرتبہ پڑھا کرواس کا تواب ایسے سواوتوں کو ذرح کئے جانے کے برابر ہے جن کی گردنوں میں قربانی کا پٹہ پڑا ہوا ہو۔ لَا آللهُ اِللهُ اللهُ سومرتبہ پڑھا کرو، اس کا تواب تو آسان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کرکسی کا کوئی نمیں ہوگا جو اللہ تعالی کے یہاں قبول ہوا لیت اس حض کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے تمہارے جیسا عمل کیا ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت أم بانی رضی الله عنها فرماتی بین کدمیں نے عرض کیا: یا

رسول الله! بیس بوڑھی ہوگی ہوں اور میری ہڈیاں کزور ہوگئی ہیں،کوئی ایسائمل بتلا دیجے جو مجھے جنت میں داخل کرادے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: داہ داہ! تم نے بہت اچھا سوال کیا، اور فرمایا کہ الله انخب سومرتبہ پڑھا کرہ، یہ تمہارے لئے ایسے سواد ہوں سے بہتر ہے جن کی گردن میں پٹہ پڑا ہوا ہو، جھول ڈی ہوئی ہوا وروہ مکہ میں ذرج کئے جا کیں۔ لَا الله الله سومرتبہ پڑھا کروہ ہم ہمارے لئے الن تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو آسان وزمین نے دھانپ رکھا ہے، اور اس دن تمہارے مل سے بڑھ کرکسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے مان ہول ہوا ابتدائی شخص کاعمل بڑھ سکتا ہے جس نے پہلات استے ہی مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ کے ہول۔

ایک روایت میں بیکھی ہے کہ لا إلله الله مرده اکرو، بیکسی گناه کونیس چھوڑتا،اوراس جبیبا کوئی عمل نہیں۔ (این ماجہ منداجہ بطبرانی،متدرک حاکم بیخت الزوائد)

﴿193﴾ عَنْ اَبِى هُ وَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا، فَقَالَ: يَاآبَا هُرَيْرَةَ! مَاالَّذِى تَغْرِسُ؟ قُلْتُ : غِرَاسًا لِى، قَالَ: أَلاَ اَذُلُك عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: قُلْ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلاَ إِلهُ إِلَّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: قُلْ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلاَ إِلهُ إِلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ هَذَا؟ مُنْ مَنْ هَذَا مُنْ اللهُ اللهُلا اللهُ ال

رواه ابن ماجه باب فضل التسبيح، رقم: ٣٨٠٧

﴿194﴾ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُؤَانَا: خُدُّوا جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ ، قُولُوْا: شُبْحَانَ اللهِ، وَلاَ خُدُولُ جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ ، قُولُوْا: شُبْحَانَ اللهِ، وَ اللهِ عَلَى وَلاَ خُولَ وَلاَ قُوْةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهُنَ يَاثِيْنَ يَوْمَ اللهِ، وَلاَ خُولَ وَلاَ قُولًا وَلاَ قُوْةً إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهُنَ يَاثِيْنَ يَوْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى وَلاَ وَلاَ قُولًا وَلاَ قُولًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

مجمع البحرين في زوائد المعجمين :٣٢٩/٧ قبال المحشى اخرجه

الطبراني في الصغير و قال الهيثمي في المجمع و رجاله رجال الصحيح غير داؤد بن بلال وهو ثقة

حضرت الوجريره رفي دوايت كرتے بين كدرسول الله علي بال تشريف لات اور ارشاد فرمايا: ويكھوات بي بچاؤك لئے و هال لے لو صحابہ رفي نے بوچھا! يارسول الله! كيا كوئى دشن آگياہے؟ ارشاد فرمايا: جہنم كى آگ سے بچاؤك لئے و هال لے لو۔ سُبْحَانَ اللهِ، اللهُ اللهُ، اللهُ الْحُبُو كَها كروكونكه يكلمات قيامت كون اپنے كہنے والے اللہ اللهُ ال

فائدہ: حدیث شریف کاس جملہ ' بیکلمات اپنے پڑھنے والے کا آگے ہے آئیں گے'' کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کلمے آگے بڑھ کراپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے'' اور دائیں بائیں پیچے سے آئے'' کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی عذاب سے مفاظت کریں گے۔

﴿195﴾ عَنْ آنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَالْاَ اللهُ، وَاللهُ ٱكْبَرُ تَنْفُصُ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُصُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. رواه احمد ١٥٢/٣

حفرت انس فظیدروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: سُبْحَانَ اللهِ، اَللهُ اللهُ الل

﴿196﴾ عَنْ عِمْرَانَ. يَعْنِيْ: ابْنَ حُصَيْنِ. رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: امَا يَسْتَطِيْعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلًا ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَعْمَلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلًا؟ قَالَ: كُلُّكُمْ يَسْتَطِيْعُهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَاذَا؟ قَالَ: شُبْحَانَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَالْحَمْدُ اللهِ آعْظُمُ مِنْ أُحُدٍ، وَالْحَمْدُ اللهِ آعْظُمُ مِنْ أُحُدٍ، وَاللهُ آكْبَرُ أَعْظُمُ مِنْ أُحُدٍ.

رواه الطبراني و البزار و رجالهما رجال الصحيح، مجمع الزوائد. ١٠٥/١

حضرت الو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظیمہ نے ارشادفر مایا: جب تم جنت کے باغوں پر گزروتو خوب چرو میں نے عرض کیا یا رسول الله! جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشادفر مایا: مسجدیں ۔ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! چرنے سے کیا مراد ہے؟ ارشادفر مایا: سُنحانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلهِ، لَهِ اِللهُ إِلَّا اللهُ، اَللهُ اَكْبَرُ كا پڑھنا۔

(تندی)

﴿198﴾ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ وَاَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهُ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ اَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ اللهِ، وَلَا اللهُ وَاللهُ اكْبُرُ، فَمَنْ اللهُ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ اللهُ وَاللهُ اكْبُرُ، فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ كُتِبَ لَهُ عِشْرُوْنَ صَمَنةً، وَحُطَّتْ عَنْهُ عِشْرُوْنَ سَيِّنَةً، وَمَنْ قَالَ: اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَمُثْلُ ذَلِك، وَمَنْ قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مَنْ قَبَلُ نَفْسِهِ كُتِبَتْ لَهُ ثَلاَ ثُوْنَ سَيِّنَةً.

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، رقم: ٨٤٠ .

حفرت ابوہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ رسول الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاو فرمایا: الله تعالیٰ نے اپنے کلام بل سے جار کلے چنے ہیں۔ سُبنے تعانی اللهِ، اَلْمُحَمَّدُ اللهِ، اَللهُ اللهُ اَللهُ اللهُ ا

یں اجرہ۔ جوفض کا اللہ اللہ کے اس کے لئے بھی یہی اجرہ۔ جوفض ول کی گہرائی سے المتحدد بللہ ربّ اللہ اللہ کے اس کے لئے بھی یہی اجرہ اللہ معاف کے اللہ معاف کردیے جاتے ہیں۔

کردیے جاتے ہیں۔

﴿199﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَلَطِّلُهُ قَالَ: اسْعَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ قِيْلَ: وَ مَا هُنَّ يَا رََسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ:الْمِلَّةُ،قِيْلَ وَ مَاهِى؟ قَالَ: التَّكْبِيْرُ وَ التَّهْلِيْلُ، وَ التَّسْبِيْحُ، وَ التَّحْمِيْدُ، وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

رواه الحاكم وقال: هذا اصخ اسناد المصريين ووافقه الذهبي ١٦/١٥

حضرت ابوسعید خدری کی این سے روایت ہے کہرسول اللہ عَلَیْ فی نے ارشا وفر مایا: با قیات صالحات کی کشرت کیا کرو کسی نے بوچھاوہ کیاچیزیں ہیں؟ ارشاوفر مایا: وہ دین کی بنیادیں ہیں۔ عرض کیا گیا: وہ بنیادیں کیا ہیں؟ ارشاوفر مایا: تکبیر (آفلهٔ الحبر کہنا) ہلیل (لَا اِللهُ اِللهُ اَللهُ کہنا) منتج (مُنبَحَانَ اللهِ کہنا) تحمید (الْحَمْدُ لِلهِ کہنا) اور لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ اِلَّا بِاللهِ کہنا)

فسائدہ: باقیات صالحات ہمرادوہ نیک اعمال ہیں جن کا تواب ہمیشہ ماتارہتا ہے۔ رسول الله علیہ وسلم نے ان کلمات کوملّت اس لئے فرمایا ہے کہ بیکلمات دین اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

﴿200﴾ عَنْ آبِي اللَّوْدَاءِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : قُلْ سُبْحَانَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، فَإِنَّهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ، وَهُنَّ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ . رَاهُ الطهراني باسناد بن في احد هما: عمر بن راشد اليمامي، وقد وُثَق

على ضعفه وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد\_١٠٤/١٠

میں ) سے جھڑتے ہیں ، اور بیکلمات جنت کے خز انوں ہیں سے ہیں۔ (طرانی جمع الروائد)

﴿201﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْقِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ اكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ . رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل المسيح والتكبير و التحميد، رقم: ٣٤٦٠ وزاد الحاكم: شُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ

وقال الذهبي: حاتم ثقة، وزيادته مقبولة ٧/١ ٥

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهماروایت کرتے بیں که رسول الله علی فی ارشادفر مایا: زمین پر جوشخص بھی لا الله الله ، وَاللهُ اَحْبُو ، وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ پِرُ هتاہے۔ تواس کے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں خواہ وہ سندر کے جماگ کے برابرہوں۔ (رُندی)

ایک روایت میں بیفضیلت سُنتحان الله، وَالْتَحَمَّدُ لِلهِ کَاضا فِد کِساتھوذکرکی گئی ہے۔ مدرک مام)

﴿202﴾ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ بِقُولُ: مَنْ قَالَ: شُبْحَانَ اللهِ: وَالْمَحَمْدُ اللهِ: وَالْمَحَمْدُ اللهِ: وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ اللهُ: اَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ.

﴿203﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ وَآبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللَّهِمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْ آلِكُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ آكْبُرُ ، صَدْقَة رَبُّهُ وَ قَالَ: لَآ اِللَّهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ آكْبُرُ ، وَإِذَا قَالَ: لَآ اِللَّهُ إِلَّا اللهُ وَلَا اللهُ وَخَدِى ، وَإِذَا قَالَ: لَآ اِللَّهُ إِلَّا اللهُ وَخَدِى ، وَإِذَا قَالَ: لَآ اِللهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَة لَا شَرِيْكَ لَهُ ، قَالَ اللهُ: لَا إِللَّهُ إِلَّا آنَا وَحْدِى لَا شَرِيْكَ لِى وَإِذَا قَالَ: لَآ اِللهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَة لَا شَرِيْكَ لِى وَإِذَا قَالَ: لَآ اِللهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَة لَا شَرِيْكَ لِى وَإِذَا قَالَ: لَآ اللهُ ال

اِللَّهَ اِلَّا اللهُ وَلَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ اِلَّا بِـاللهِ، قَـالَ اللهُ: لَا اِللَّهَ اِلَّا اَنَا وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِيْ وَكَانَ يَقُوْلُ: ِمَنْ قَالَهَا فِيْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ.

رواه الترمذي و قال هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء ما يقول العبد اذا مرض، رقم: ٣٤٣٠

حضرت ابوسعيد خدري اورحضرت ابو ہريرہ رضي الله عنها روايت كرتے بيل كه نبي كريم عَلِينَةُ فِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَو " الله تعالى كسواكونى معبود نہیں اور اللہ تعالی ہی سب سے بڑے ہیں' تو اللہ تعالی اس کی تصدیق کرتے ہیں اور فرماتے بین لا إلله إلّا أناواً لا الحيرُ و مير براواكوئي معبور بين اور ين سب سے برا ابون "-اورجب وه كهتا ب: لا إلله إلا الله وَحْدَهُ "الله تعالى كسواكوني معبود بين، تو الله تعالى قرمات بين: لا إلله إلا أنا وأنا وخدى "مرير عرواكوني معبوديس اورين اكيلا مول ' ـ اورجب وه كبتاب: لآ إلسة إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ ' اللَّه تَعالَى عَسواكولَى معبود نہیں وہ اسلیے میں اوران کا کوئی شریک نہیں ہے" تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: لا إلله إلا أنا وَخدِى لَا شَويْك لِي " مير يسواكونى معبود نبيس، مين اكيلا بون، مير اكونى شريك نبيس بيا-اورجب وه كبتا ب: لا إلله إلا الله لَمُ المُمْلَكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ " الله تعالى كسواكولَى معبورتين انبی کے لئے بادشاہت ہاورتمام تعریفیں انہی کے لئے ہیں' تواللہ تعالی فرماتے ہیں: اُلا اِللهُ إلا أنا لِي الْمُلْك وَلِي الْحَمْدُ "مير إسواكولى معبورتيس مير \_ لئي بى باوشابت إور مير علية بن تمام تعريفين بين "اورجب وه كمتاج: لآ إله الله ولا حول ولا قُوَّة إلا بِاللهِ "الله تعالى كسواكوكى معبورتيس باوركنامون سے بچانے اورئيكيوں يركانے كى قوت الله تعالى بى كوب "قوالله تعالى فرمات بين: لَا إِللهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِنْ "مير سواكونى معبود يس إور كنابول سے بچانے اور تيكيول ير لگانے كى قوت مجھى كو بے "\_رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين: جوفض يماري مين ان فدكوره كلمات يعن لا إلىة إلا اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ، لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا إِلَّهِ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَا الله إِلَّا اللهُ لَهُ الْسُمُ لَكَ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كِو يِرْ هے اور كِير مرجائے تو جہم کی آگ اسے تھے گی بھی نہیں۔ (تندی)

﴿204﴾ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَاصِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَّهُ سَمِعَ رَجُلَيْنِ مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِيّ غَلَيْتُهُ

انَّهُ مَا سَمِعًا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ اللهُ مَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ الل

حضرت یعقوب بن عاصم دو صحابرض الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله عنها کو یدارشا دفر ماتے ہوئے سنا: جو بندہ لآ الله الله وَحْدَهُ لَا شَرِیْكُ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللّهُ عَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ اس طور پر ہے کہ اس کے اندرا خلاص ہواور دل زبان سے کے ہوئے کلمات کی تقد بی کرتا ہوتو اس کے لئے آسان کے درواز رکھول دیے جاتے ہیں اور اس کے کہنے والله تعالی نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔اورجس بندہ پرالله تعالی کی نظر رحمت بومائے الله تعالی اسے دے دیں۔ رحمت برخ جائے تو وہ اس کا سختی ہے کہ الله تعالی سے جو مائے الله تعالی اسے دے دیں۔

﴿205﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنُ جَلِيّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ۖ قَالَ: خَيْرُ اللَّمَاءِ دُعَاءُ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ آنَا وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ: لَآ اِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في دعاء يوم عرفة، رقم: ٣٥٨٥

حضرت عمرو بن شعيب اپن باپ دادا كوالى سوروايت كرتے بين كه نى كريم صلى الله عليه وكل ساد على الله عليه وكل الله عليه وكل الله على الله عليه وكل الله و خدة كا شويك جويل في الله و خدة كا شويك من المه المه و على حلى المه و على حلى شيء قدير الله الله و كل المحدد و كل من على الله و كل من الله و كل الله و كل من الله و ك

﴿206﴾ رُوِى عَنِ النَّبِيِّ مُلْلِلُهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرًا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرًا السلاة على النبي يَنْ ، وهم: ٤٨٤

ایک روایت میں رسول الله علی کا ارشاد منقول ہے کہ جو شخص مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھ

دية بين-

﴿207﴾ عَنْ عُمَيْرِ الْآنْصَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُّوْلُ اللهِ مَثَلِظَةُ: مَنْ صَلَّى عَلَىًّ مِنْ أُمَّتِى صَلَاةً مُـخُـلِـصًا مِنْ قَلْبِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرَصَلُوَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْوَ دَرَجَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشَرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَسَيْنَاتٍ.

رواه النسائي في عمل اليوم الليلة رقم: ٦٤

حضرت عمير انصاري عظيه روايت كرتے بي كدرسول الله عظيف في ارشادفر مايا: ميرى امت ميں ہے جو شخص ول كے خلوص كے ساتھ مجھ پر درود بھيجتا ہے الله تعالی اس پر دس رحمتيں نازل فرماتے بيں ،اس كے لئے دس نيكياں لكھ دية بيں ،ور ح بلندفر ماتے بيں ،اس كے لئے دس نيكياں لكھ دية بيں ادراس كے دس گناه مناوية بيں ۔

(عمل اليوم والليلة)

﴿208﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : اكْتِرُوالصَّلَاةَ عَلَى يَوْمَ اللهِ عَلَى يَوْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْاَرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ عَقَالَ: مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ عَشْرًا. عَلَيْكَ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَّا صَلَّيْتُ آنَا وَ مَلَائِكَتِي عَلَيْهِ عَشْرًا.

رواه الطبراني عن ابي ظلال عنه، وابو ظلال وثق، ولا يضر في المتابعات الترغيب ٤٩٨/٢

حضرت انس می این کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جمدے دن مجھ پر کثر ت سے درود بھیجا کرو کیونکہ جبرئیل القیلا اپنے رب کی جانب سے میرے پاس ابھی میر پیغام لے کرآئے تھے کہ روئے زمین پر جوکوئی مسلمان آپ پرایک مرتبہ درود بھیجے گاتو میں اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گاتو میں اس پر دس مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔
دس رحمتیں نازل کروں گااور میر فرشتے اس کے لئے دس مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔
در رحمتیں نازل کروں گااور میر فرشتے اس کے لئے دی مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔
(طرانی برغیب)

﴿209﴾ عَنْ آیِسُ اُصَاصَةَ رَضِسَى اللهُ عَنْـهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَّلَٰكِ : اَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِى كُلِّ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلَاةَ اُمَّتِى تُغْرَضُ عَلَىَّ فِى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ اكْتُوَهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً كَانَ اَقْرَبَهُمْ مِنِى مَنْزِلَةً.

رواه البيهقي باسناد حسن الاان مكحولا قبل: لنم يسمع من ابي امامة، الترغيب ٣/٢ . ٥

حضرت ابواكمًا مده في دوايت كرت جي كدرسول الله علية في ارشا وفر مايا: مير اوير

ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرواس لئے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو بھی پر پیش کیا جاتا ہے۔لہذا جو شخص جتنا زیادہ میرےاد پر درود بھیجے گا وہ جھے ہے (قیامت کے دن) درجہ کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔

﴿210﴾ عَنْ عَبْـكِ اللهِ بْمَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَظِيْهِ قَالَ: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْتَوُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل الصلاة على النبي عَصُّ، رقم: ٤٨٤

حضرت عبدالله بن مسعود صفيه دوايت كرت بي كدرسول الله عليه في ارشاد فرمايا: قيامت كدن بحص قريب ترين ميراوه التي بوگا جو جه پرزياده درود يجيخ والا بهوگار (تفن) ( ( 211 ) عَنْ أَبَي بُنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا ذَهَبَ ثُلُهُا اللّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا يُهَا النّاسُ! اذْكُرُ والله، اذْكُرُ وا الله جَاءَ تِ الرَّاجِفَةُ تَشْبُعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ قَالَ أَبِي فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ! إِنَّنِي أَكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْك بِمَا فِيهِ قَالَ أَبِي فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّنِي أَكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْك بِمَا فِيهِ قَالَ أَبِي فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّنِي أَكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْك بِمَا فِيهِ قَالَ: مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ: الرُّبْعَ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك قُلْتُ: قَالنَّلْفَيْنِ؟ فَالنَّذَى اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ ال

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في الترغيب في ذكر الله.....، رقم: ٢٤٥٧

 فر مایا: جتناتم چاہواورا گرزیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا کردوں آپ علیف نے ارشاد فر مایا: جتناتم چاہواورا گرزیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی کردوں؟ آپ علیف نے ارشاد فر مایا: جتناتم چاہواورا گرزیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لئے مقرر کرتا ہوں۔ نبی کریم علیف نے ارشاد فر مایا: اگر ایسا کرلوگ تو اللہ تعالی تمہاری ساری فکروں کو تم فرمادیں گروں کو تم فرمادیں گروں کو تم فرمادیں گروں کو تم فرمادیں گاہ ہوں معاف کردیئے جائیں گے۔

﴿212﴾ عَنْ رُوَيْفَعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ: ٱلْلهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَفْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

رواه البزار والطبراني في الاوسط والكبير واسانيدهم حسنة، مجمع الزّوائد ٢٥٤/١٠

حضرت رویفع بن ثابت روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ فی ارشادفر مایا: جو شخص مح صلی الله علیہ کہ براس طرح درود بھیج: اَللَّهُ مَ اَنْ فِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَوَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ عَيْرِي شفاعت واجب بوجائے گی۔

حضرت كعب بن عُره د الله عَلَيْهُ فرمات بي بهم في رسول الله عَلَيْهُ سے بوجها: يارسول الله!
آپ براور آپ كهر والوں برہم ورودكس طرح بهجين الله تعالى في سلام بهج كاطريقة تو (آپ كور نوجست ) جميں خود بى سكھا ديا ہے (كرہم تَشَهُدُ عِس اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كَهِدُر آپ برسلام بهجاكرين) رسول الله عَلَيْكَ في ارشا وفرمايا: يول كهاكرو: اَللَّهُمَّ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كَهِدُر آپ برسلام بهجاكرين) رسول الله عَلَيْكَ في ارشا وفرمايا: يول كهاكرو: اَللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

ترجمہ: یااللہ! حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم پراور حضرت محمد علی کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائے جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم القی پر اور حضرت ابراہیم القی کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً آپ تعریف کے سخق، بزرگی والے ہیں۔ یا اللہ! حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم پراور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پراور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی، یقیناً آپ حضرت ابراہیم القیلائے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی، یقیناً آپ تعریف کے سے کہ تیں۔ اور حضرت ابراہیم القیلائے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی، یقیناً آپ تعریف کے سختی، بزرگی والے ہیں۔

﴿214﴾ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ!: كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : قُوْلُوا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : قُولُوا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَ ذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْوَاهِيْمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَ ذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اِبْوَاهِيْمَ، اِنَّا عَلَى مُحَمَّدٍ وَازْوَاجِهِ وَ ذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اِبْوَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. وواه البخارى، كتاب احاديث الانبياء، وقم: ٣٣٦٩

قرجمه: یاالله! محمد علیه پراورآپ کی بیو بول پراورآپ کی نسل پررحت نازل فرمایئے جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم القیلائے گھر والول پررحت نازل فرمائی۔ اور حضرت محم صلی الله علیہ وسلم پراورآپ کی بیو بول پراورآپ کی نسل پر برکت نازل فرمائے جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم القیلاؤ کے گھر والول پر برکت نازل فرمائی۔ بلاشبہ آپ تعریف کے سختی، بزرگ والے ہیں۔
والے ہیں۔

﴿215﴾ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَذَا السَّلَامُ

عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ؟ قَالَ: قُوْلُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ.

حضرت ابوسعيد خدرى وَ الله فرمات إلى جم في السلام عين السلام عليك الله النبي ورخمة الله وبركام عين كاطريقة وبمي معلوم بوكيا (كريم مَ مَشَهُ لا يس السلام عليك الله النبي ورخمة الله وبركاته كهر آب پرسلام بيجاكري) اب بمين بيجى بنادي كرم آب پردرودكس طرح بيجين؟ آپ صلى الله عليد وسلام في الراد وراي السلام الله عليد و الله من محمّد عبدك ورسولك صلى الله عليد و الله على محمّد عبدك ورسولك كما مراكم الله الله علي وارت على المراكم الله على المراكم على المراهد على المراهد و الله المراهد و الله المراهد الله المراهد و الله و

تسجمه: یااللہ!اپ بندے اور اپ رسول محر علی کے پر رحمت نازل فر مائے جیے کہ آپ نے حضرت ابراہیم اللی پر اور محمد علی کے اس کے حضرت ابراہیم اللی اور حضرت ابراہیم اللی اور حضرت ابراہیم اللی اور حضرت ابراہیم اللی کے گھر والوں پر برکت نازل فر مائی۔

(جاری)

﴿216﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْاَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيّ وَاَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِيَّتِهِ وَاهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

رواه ابوداوُّد، باب الصلاة على النبي تَنظُّ بعد التشهد، رقم: ٩٨٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نی کریم علی کا ارشاد قال فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات پسند ہوکہ جب وہ ہمارے گھرانے پر درود پڑھے تواس کا تواب بہت بڑے پیانہ میں ناپا جائے تو وہ ان الفاظ سے درود شریف پڑھا کرے: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيّ وَاَذْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّةٍ وَاَهْلِ بَيْتِهِ كَمَاصَلَّنْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

ترجمه: یااللہ! نبی محمقاللہ پراورآپ ملی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پرجوکہ مومنین کی مائیں ہیں اورآپ کی سب گھروالوں پر رحمت نازل فرمائے جیسے کہ آپ نے مائیں ہیں اورآپ کے سب گھروالوں پر رحمت نازل فرمائے جیسے کہ آپ نے

حضرت ابراہیم الطفیٰ کے گھر والوں پر رحمت نازل فر مائی۔ آپ تعریف کے متحق عظمت والے ہیں۔

﴿217﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: يَا عَبْدِى مَا عَبَدَتَنِى وَرَجَوْتَنِى فَانِّى غَافِرٌ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْك، وَيَاعَبْدِى إِنْ لَقِيْتَنِى بِقُرَابِ الْأَرْضِ حَطِيْنَةً مَالَمْ تُشْرِكَ بِى لَقِيْتُك بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. (الحديث) رواه احمد ٥/٤٥٠ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. (الحديث) رواه احمد ٥/٤٥١

حضرت ابوذر معظی است کرتے ہیں کہ دسول اللہ علی کے ارشادفر مایا: اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندے! ب شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے (مغفرت کی) امیدر کھے گا میں تجھ کومعاف کرتار ہوں گا چاہے تجھ میں گتی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے! اگر تو زمین بھرگناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کی کوشر کے نہ کیا ہو تو میں بھی زمین بحر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملول گا یعنی بحر پور مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملول گا یعنی بحر پور مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملول گا یعنی بحر پور

﴿218﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكُ وَ تَعَالَىٰ: يَا ابْنَ آدَمَا إِنَّكَ مَادَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَوْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا أَبَالِيْ. يَاابْنَ آدَمَا لُوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَوْتَنِيْ غَفَوْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِيْ.

(الحديث) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، باب الحديث القدسي: يا ابن آدم انّك مادعوتني رقم: ٠٤ ٣٥٤

ذَبُّا فَقَالَ: رَبِّ اَذْنَبْتُ ذَبُّا فَاغْفِرْلِي، فَقَالَ رَبُّهُ: اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الدَّنْبُ آخَرَ وَيَا خُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ، ثُمَّ مَكَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ اَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرُ هُ، فَقَالَ: وَبِ اَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرُ الدَّنْبَ وَيَا خُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ، ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اللهُ ثُمَّ اَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ اَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرُهُ، فَقَالَ: اَعَلِمَ عَبْدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا فَلَا لَهُ اللهُ لَكُ رَبًّا فَقَالَ: وَبِ اَذْنَبُ وَيَا خُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِى قَلاَ ثَا فَلْيَعْمَلْ مَا شَآءَ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله، رقم: ٧٥٠٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو ارشادفر ماتے ہوئے سنا: کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر (نادم ہوکر) کہتا ہے میرے رب! میں تو گناہ کر بیٹھا اب آپ مجھے معاف فرماد پیجئے تو اللہ تعالی (فرشتوں کے سامنے) فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ ریہ جانتا ہے کہاس کا کوئی رب ہے جو گنا ہول کومعاف کرتا ہے اوران پر پکڑ بھی کرسکتا ہے (سلو) میں نے اپنے بندے کی مغفرت کردی۔ پھروہ بندہ جب تک الله تعالی جا بیں گناہ سے رکار ہتا ہے۔ پھرکوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو (نادم ہوکر) کہتا ہے: میرے رب! میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا آب اس کو بھی معاف کرد بیجئے تو اللہ تعالی (فرشتوں سے ) فرماتے ہیں: کیا میرابندہ بیجانا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرسکتا ہے؟ (سن لو) میں نے اینے بندے کی مغفرت کردی۔ پھروہ بندہ جب تک اللہ تعالی جا ہیں گناہ سے رکا رہتا ہے۔اس ك بعد پركوئي گناه كربيشتا ہے تو (نادم ہوكر) كہتا ہے: مير برب ابيل توايك اور گناه كر بيشا آب اس کوبھی معاف کر دیجئے ، تو اللہ تعالی (فرشتوں سے) فرماتے ہیں: کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرسکتا ہے؟ (سن لو) میں نے اسے بندے کی مغفرت کردی۔ بندہ جو جا ہے کرے لین ہرگناہ کے بعدتو بکرتارہ میں اس کی توبه قبول كرتار هول گا\_ (بخاری)

﴿220﴾ عَنْ أُمَّ عِصْمَةَ الْعَوْصِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنْبًا إِلَّا وَقَفَ الْمَلَكُ الْمُؤَكَّلُ بِإِحْصَاءِ ذُنُوْيِهِ ثَلاَثَ سَاعَاتٍ فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْ ذَنْبِهِ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ السَّاعَاتِ لَمْ يُوْقِفُهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعَذِّبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٦٢/٤

حضرت أم عصمه عوصيه رضى الله عنها روايت كرتى بين كه رسول الله علي في ارشادفر مايا:
كوئى مسلمان گناه كرتا ہے تو جوفر شنداس كے گناه لكھنے پر مقرر ہے وہ اس گناه كو لكھنے ہے تين گھڑى
لينى بچھ دير كے لئے تھم جاتا ہے۔ اگر اس نے ان تين گھڑيوں كے دوران كسى وقت بھى الله تعالى سے اپناس گناه كى معافى ما نگ لى تو وہ فرشته آخرت بيس اسے اس گناه پر مطلع نہيں كرے گا اور نہ قيامت كے دن (اس گناه پر) اسے عذاب ديا جائے گا۔

(مندرك حاكم)

﴿221﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُحْطِىءِ آوِالْمُسِيْءِ، فَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللهُ مِنْهَا ٱلْقَاهَا، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَأَحِدَةً.

رواه الطبراني باسانيد ورجال احدها وثقوا، مجمع الزوائد ١٠ ١/٦ ٣٤

حضرت ابواً مامد رفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلہ نے ارشاد فرمایا: یقیناً بائیں طرف کا فرشتہ گنہ گار سلمان کے لئے چھ گھڑیاں (پھھ دیر) قلم کو (گناہ کے) کھنے سے اٹھائے رکھتا ہے بین نہیں لکھتا۔ پھراگریہ گنہ گار بندہ نادم ہوجا تا ہے اور اللہ تعالی سے گناہ کی معافی ما تگ لیتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کونہیں لکھتا ورنہ ایک گناہ لکھ دیا جا تا ہے۔ (طرانی جمع الزوائد)

﴿222﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا آخُطاً خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِى قَلْبِهِ نُكْتَةً سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيْدَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِى قَلْبِهِ نُكْتَةً سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيْدَ فِي اللهُ ﴿كَلاّ بَلْ سَتَ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا فَيْهِ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ [المطففين، ١٤٠]

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورة ويل للمطففين، رقم: ٣٣٣٤

حضرت ابوہریرہ دھی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تواس کے دل میں ایک سیاہ نقط لگ جاتا ہے۔ پھراگر اُس نے اِس گناہ کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالی سے معافی مانگ کی اور تو بہر کی تو (وہ سیاہ نقط ختم ہوکر) دل صاف ہوجا تا ہے اور اگر اس نے گناہ کے بعد تو بہ واستغفار کے بجائے مزید گناہ کیے تو دل کی سیابی اور بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ دل پر چھاجاتی ہے۔ آپ علیہ نے ارشاو فرمایا: یہی وہ زنگ ہے جے اللہ تعالیٰ نے تک کہ دل پر چھاجاتی ہے۔ آپ علیہ علیہ اللہ تعالیٰ نے

"كَلاَّ بَلْ سَهُ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَّاكَانُوْا يَكْسِبُونَ" مِن وَكُرفر مايا- (ترندى)

﴿223﴾ عَنْ آبِى بَكْرِ الصِّلِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: مَا اَصَرَّ مَنِ السُعَفْوَرَوانْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً للهِ عَنْهُ وَاللهِ داؤد، باب في الاستغفار، وقم: ١٥١٤

حضرت ابو بکرصد میں ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْظَةُ نے ارشا وفر مایا: جو محف استغفار کرتار ہتا ہے وہ گناہ پراڑنے والاشار نہیں ہوتا اگر چددن میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔ (ایوداؤد)

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جس گناہ کے بعد ندامت ہوا درآئندہ اس گناہ ہے بچنے کا پکا ارادہ ہوتو وہ قابل معافی ہے اگر چہوہ گناہ ہار ہار بھی سرز دہوجائے۔ (بذل المجود)

﴿224﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رواه ابوداؤد، باب في الاستغفار، رقم: ١٥١٨

حفرت ابن عباس رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی ہے ارشاد فرمایا: جو مخص یابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے الله تعالی اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناویتے ہیں، ہر فخم سے اسے نجات عطافر ماتے ہیں اور اسے الی جگہ سے روزی عطافر ماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

(ابو داکور)

﴿225﴾ عَنِ الزَّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَالَىٰ ۖ قَالَ : مَنْ اَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيْفَتُهُ فَالَ : مَنْ اَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيْفَتُهُ فَالَ : مَنْ اَحَبُ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيْفَتُهُ فَالَىٰ عَنِي الْإِسْتِغْفَارِ . (واه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢٤٧/١٠ ٣٤

حضرت زبیر مظاف سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فیٹ نے ارشادفر مایا: جو محف بیر چاہے کہ اقیامت کے دن ) اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کردے تواسے کثرت سے استغفار کرتے رہتا چاہئے۔

عاہئے۔

﴿226﴾ عَنْ عَسْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : طُوْبِي لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا. (وقم: ١٨١٨ رواه ابن ماجه، باب الاستغفار، وقم: ٣٨١٨

حفرت عبدالله بن بسر رفظ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کو بیارشادفرماتے ہوئے سا: خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جو (قیامت کے دن) اپنے اعمال نامے میں زیادہ استغفاریائے۔

﴿227﴾ عَنْ آبِیْ ذَرِّ رَضِی الله عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلْهُ: إِنَّ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا عِبَادِیْ كُلُّكُمْ مُذْبِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَیْتُ فَاسْتَلُوْنِی الْمَغْفِرَةَ فَاعْفِرَ لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ آبِیْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَی الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَیٰی بِقُدْرَیْی عَفَرْتُ لَهُ وَكُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَیْتُ فَسَلُونِی اَلْهُدَی اَهْدِکُمْ وَکُلُّکُمْ فَقِیْرٌ اِلّا مَنْ اَغْنَیْتُ فَسَلُونِی اَلْهُدَی اَهْدِکُمْ وَکُلُّکُمْ فَقِیْرٌ اِلّا مَنْ اَغْنیتُ فَسَلُونِی اَلْهُدَی اَهْدِکُمْ وَکُلُّکُمْ فَقِیْرٌ اِلّا مَنْ اَغْنیتُ فَسَلُونِی اَلهُدَی اَهْدِکُمْ وَکُلُّکُمْ فَقِیْرٌ اِلّا مَنْ اَغْنیتُ فَسَلُونِی اَرْدُقُکُمْ وَلَوْ اَنَّ عَلَی قَلْبِ اَنْقَی عَیْدِ مِنْ عِبَادِی. لَمْ یَزِدْ فِی مُلْکِیْ جَنَاحَ بَعُوْصَةٍ وَلَو اجْتَمَعُوا فَکَانُوا عَلَی قَلْبِ اَشْقی عَبْدِ مِنْ عِبَادِی. لَمْ یَزِدْ فِی مُلْکِیْ جَنَاحَ بَعُوْصَةٍ وَلَو اجْتَمَعُوا فَکَانُوا عَلَی قَلْبِ اَشْقی عَبْدِ مِنْ عِبَادِی. لَمْ یَنِقُصْ مِنْ مُلْکِیْ جَنَاحَ بَعُوْصَةٍ وَلَو اجْتَمَعُوا فَکَانُوا عَلَی قَلْبِ اَشْقی وَبْدِ مِنْ عِبَادِی. لَمْ یَزِدْ فِی مُلْکِیْ جَنَاحَ بَعُوْصَةٍ وَلَو اَنَّ حَیَّکُمْ وَمَیْتَکُمْ وَاوَلَکُمْ وَالْوَلُولُونَ اللهِ مِنْ مُلْکِیْ عَبَاحِ مُ اللهِ مِنْ مُلْکِیْ جَنَاحَ بَعُوصَةٍ وَلُو اَنَّ حَیْمُ مَا بَلَعَتْ اَمْدِیْ اَلْوَلُ کُمْ مَلَّ اللهِ مِنْ مُلْکِیْ وَالْکُونِ اَلَٰ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ مَا بَلَعَتْ اَمْوَلُ لَلَهُ عَمْ اللهِ عَلَى فَیْکُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

رواه ابن ماجه،باب ذكرالتوبة، رقم: ٢٥٧

حضرت ابوذر عظی الله قرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: الله تعالی فرماتے ہیں: میرے بندو! تم میں سے ہر شخص گنہگار ہے سوائے اس کے جے میں بچالوں لہذا مجھ سے مغفرت ماروں گا، اور جو شخص بیہ جانے ہوئے کہ میں معاف کرنے پر قادر ہوں مجھ سے معافی مانگا ہے میں اس کو معاف کردیتا ہوں۔ اور تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جے میں ہدایت دول گا۔ اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جے میں ہدایت دول گا۔ اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جے میں ہدایت دول گا۔ اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جے میں ہدایت دول گا۔ اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جے میں غرار دول للبذا مجھ سے مانگو میں تم کوروزی دول گا۔

اگرتمہارے زندہ، مردہ، اگلے بچھلے، نباتات اور جمادات (بھی انسان بن کر) جمع ہو جائیں بھریہ سارے اس شخص کی طرح ہوجائیں جوسب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوتو یہ بات میری بادشاہی میں مجھرکے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتی۔اورا گریہسب اکٹے ہوکر کسی ایسے شخص کی طرح ہوجائیں جوسب سے زیادہ گنہگار ہوتو یہ چیز بھی میری بادشاہی میں

مچھرکے پرکے برابر کی نہیں کرسکتی۔

اگرتمہارے زندہ، مردہ، اگلے، پچھلے، نباتات اور جمادات (بھی انسان بن کر) جمع ہوجا کیں اوران میں سے ہرایک مانگئے والا اپنی خواہشات کوآخری حدتک مانگ لے تو میرے خزانوں میں آئے گی جتنی تم میں سے کوئی سمندر کے کنارے پرسے گزرے اور اس میں سوئی ڈیوکر نکال لے۔ بیاس لئے کہ میں بہت تخی ہوں، بزرگی والا ہوں، میرا دینا صرف کہدوینا ہے۔ میں جب کس چیز کاارادہ کرتا ہوں تو اس چیز کو کہدویتا ہوں کہ جوجادہ ہوجاتی ہے۔ اس جب کس چیز کاارادہ کرتا ہوں تو اس چیز کو کہدویتا ہوں کہ جوجادہ ہوجاتی ہے۔ اس بار بیان باجہ)

﴿228﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَن اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً.

رواه الطبراني واسناده حيد، مجمع الزوائد ٧/١ ٣٥

رواه ابوداؤد، باب في المصافحة، رقم: ١١١ه

حضرت براء بن عازب رضى الله عنهما فرمات بين كدرسول الله علي في في ادر الله تعالى و الله عنها و را الله تعالى و و مسلمان ملاقات كو وقت مصافحه كرتے بين اور الله تعالى كى تعريف كرتے بين اور الله تعالى كى تعریف كرتے بين (مثلاً الله حَمْدُ يقيه، يَغْفِدُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ كَتِمْ بِينِ) توان كى مغفرت طلب كرتے بين (مثلاً الله حَمْدُ يقيه، يَغْفِدُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ كَتِمْ بِينِ) توان كى مغفرت كردى جاتى ہے۔

﴿230﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ بِفَوْحٍ رَجُلٍ اللهِ عَلَيْكَ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ، تَجُرُّ زِمَامَهَا بِارْضِ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ، وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ، فَطَلَبَهَا حَتَى شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّتْ بِجَذْلِ شَجَرَةٍ، فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا،

فَـوَجَــلَـهَـا مُتَعَلِّقَةً بِه؟ قُلْنَا: شَـدِيْدًا، يَارَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ غَلَلَتُكُم: اَمَا،اِنَّهُ وَاللهِ! لللهُ اَشَـٰدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ.

رواه مسلم، باب في الحض على التوبة والفرح بهاء: ٩٥٩٦

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما روایت کرتے بیں کہ رسول الله علیہ ارشاد فرمایا: تم اس محض کی خوثی کے بارے بیں کیا کہتے ہوجس کی اونٹی کس سنسان جنگل بیں اپنی کیل کی رسی گئیسٹتی ہوئی نگل جائے ، جہال نہ کھا نا ہونہ پانی ، اوراس اونٹی پراس شخص کا کھا نا اور پانی رکھا ہوا ہوا ہواور وہ اس اونٹی کوڈ طویڈ ڈھویڈ کر تھک جائے پھر وہ اونٹی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گذر ہے تو اس کی تکیل درخت کے تنے بیں اٹک جائے اور اس شخص کو وہ اونٹی اس سنے بیں اٹک ہوگی مل جائے اور اس شخص کو وہ اونٹی اس سنے بیں اٹکی ہوئی مل جائے ؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول الله علیہ اس کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ اس پر رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: سنو، الله کی قسم ! الله تعالی کو اپنے بندے کی تو بہ پر اس شخص سے رسول الله علیہ ہوئی ہے جنتی اس شخص کو (ایسے خت حال میں مایوں ہونے کے بعد ) سواری کے محمی زیادہ خوشی ہوتی ہے جنتی اس شخص کو (ایسے خت حال میں مایوں ہونے کے بعد ) سواری کے مطر بانے سے ہوتی ہے۔

﴿231﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَٱلْكُ : اللهُ آَشَدُ فَرَحًا بِسَوْبَ إِنَا اللهِ مَالَئِكُ : اللهُ آَشَدُ فَرَحًا بِسَوْبَ إِنَا عَلَى رَاحِلَتِهِ بِارْضِ فَلاَةٍ ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَايِسَ مِنْ شَجَرَةً ، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا ، قَدْ آيِسَ مِنْ رَحَلَتِهِ ، فَبَيْنَا هُو كَذَلِك إِذْ هُو بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ ، فَاخَذَ بِخِطَامِهَا ، ثُمَ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَح: اللّهُمَّ ! آنْتَ عَبْدِيْ وَآنَا رَبُّك ، أَحْطَا مِنْ شِدَّةِ الْفَرَح.

رواه مسلم، باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم: ٦٩٦٠

حضرت انس بن ما لک کے است کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیہ است بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جوخوش تم میں سے کسی کواس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی سواری کے ساتھ جنگل بیابان میں ہواور سواری اس سے چھوٹ کر چلی جائے جس پراس کا کھانا پینا بھی رکھا ہوا ہو چھر وہ اپنی سواری کے ملنے سے ناامید ہوکر کسی ورخت کے سائے میں آکر لیٹ جائے۔ اب جب کہ وہ اپنی سواری کے ملنے سے بالکل ناامید ہو چکا تھا کہ سائے میں آکر لیٹ جائے۔ اب جب کہ وہ اپنی سواری کے ملنے سے بالکل ناامید ہو چکا تھا کہ اچا تک اسے وہ سواری کھڑی نظر آئے تو وہ فور اُ اس کی تکیل پکڑ لے اور خوش کے غلبہ میں خلطی سے اچا تک اسے وہ سواری کھڑی نظر آئے تو وہ فور اُ اس کی تکیل پکڑ لے اور خوش کے غلبہ میں خلطی سے

مِنْ مَغْرِبِهَا.

یوں کہ جائے یا اللہ! آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ (ملم)

﴿232﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: اللهُ اَصَدُ اَشَدُ فَرَحًا بِسَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِى اَرْضِ دَوِيَّةٍ مَهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَسَنَامَ فَاصَّتَهُ قَطُ وَقَدْ ذَهَبَتُ فَطَلَهُ اَحْتَى اَدْرَكُهُ الْعَطْشُ ثُمَّ قَالَ: اَرْجِعُ اللى مَكَانِى الَّذِى فَنَامَ فَامْ فَامْ وَقَدْ ذَهَبَتُ فَطَلَهَا وَاعْدُهُ وَصَعَى رَاْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوْتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ كُنْتُ فِيْهِ، فَانَامُ حَتَّى اَمُوْتَ، فَوَضَعَ رَاْسَهُ عَلَى سَاعِدِهٖ لِيَمُوْتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَى عَامِهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْدَهُ وَاحِلَتُهُ عَلَى عَامِدُهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللهُ اَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ. عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللهُ اَشَدُ أَوْرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ. وَالْفَرِجِ بِهَا، وَمَا عَلَيْهُ اللهُ المُعْلِي اللهُ ال

حضرت عبداللد معظی فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ علی کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی کو اپنے مو من بندے کی توبہ پر اس خص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی ہلاکت والے جنگل میں سواری پر جائے جس پر اس کا کھا ناپینا رکھا ہوا وردہ (سواری سے انزکر) سوجائے اور جب آنکھ کھے اور دیکھے کہ سواری کہیں جا بھی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈ تارہے بہاں تک کہ جب اسے (سخت) بیاس کھے تو کہ میں واپس اسی جگہ جا تا ہوں جہاں میں پہلے تھا اور میں وہاں سو جاؤں گا یہاں تک کہ مرجائے کی مرجائے کی مرجائے کے دو، بیار و پر سرر کھکر لیٹ جا تا ہے تا کہ مرجائے کی مرجائے کی مرجائے کے دو، بیدار موتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے جس پر اس کا توشہ اور کھانے بینے کا سامان موجود ہوتی ہے جس پر اس کا توشہ اور کھانے ہوتی ہے جتنی اس خص کو رفام ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کو مومن بندہ کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس خص کو رفام ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کو سوری اور توشہ (کیل جانے) سے ہوتی ہے۔ (مسلم) (نامید ہونے کے بعد) اپنی سواری اور توشہ (کیل جانے) سے ہوتی ہے۔ (مسلم) بالگیل لیکٹوب مُسِیءُ اللّه اللّه عَدْدَة بالنّه ار لیکٹوب مُسِیءُ اللّه اللّه عَدْدَة بالنّه اللّه اللّه عَدْدَة بالنّه اللّه اللّه عَدْدَة بالنّه اللّه عَدْدَة باللّه عَدْدَة باللّه باللّه عَدْدَة باللّه عَدْدَة باللّه عَدْدَة باللّه عَدْدَة باللّه عَدْدَة باللّه اللّه عَدْدَة باللّه عَدْدَة باللّه عَدْدَة باللّه عَدْدَة باللّه باللّه عَدْدَة باللّه عَدْدَة باللّه عَدْدَة باللّه باللّه

حضرت ابوموی عظی سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی رات محرا پی رحمت کا ہاتھ بردھائے رکھتے ہیں تا کہ دن کا گنمگار رات کو تو پہر کے ، اور دن مجرا پی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تا کہ رات کا گنمگار دن میں تو بہ کرلے (اور بیسلسلہ جاری رہے) یہاں تک سورج مغرب سے نکلے (اس کے بعد تو بہول نہیں ہوگی)۔ (مسلم)

رواه مسلم، ياب قبول التوبة من الذنوب....، وقم: ٦٩٨٩

﴿234﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي غُلِيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ.

(وهوقطعة من المحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن

صحيح، باب ماجاء في فضل التوبة، رقم: ٣٥٣٦

حضرت صفوان بن عسال علیہ نی کریم علیہ سے دوایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مفرب کی جانب ایک دروازہ تو ہہ کے بنایا ہے (جسکی لمبائی کا تو کیا پوچھنا) اس کی چوڑائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے جو بھی بندنہ ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نظے (اس وقت قیامت قریب ہوگی اور تو بہکا دروازہ بند کر دیا جائےگا)۔ (تندی)

﴿235﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عُلَيْنَهُ قَالَ: إِنَّ اللهُ يَقْبَلُ تَوْبَهَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُعِرُ عَرْدٍ . رواه النرمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ان الله يقبل توبة العبد.....،رقم:٣٥٣٧

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیف نے ارشا وفر مایا: الله تعالیٰ بندے کی توبداس وقت تک قبول فر ماتے ہیں جب تک غُر غُر ولیعنی نزع کی کیفیت شروع ند موجائے۔

فائدہ: موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نظائی ہے تو حلق کی نالی میں ایک قسم کی آ واز پیدا ہوتی ہے خر غر و کہتے ہیں اس کے بعد زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی ہے موت کی بقینی اور آخری علامت ہوتی ہے لہذا اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد تو بہرنایا ایمان لا نامعتر نہیں ہوتا۔

﴿236﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُلُهُ: مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامِ تِيْبَ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ بِشَهْرِ حَتَّى قَالَ بِجُمُعَةٍ، حَتَّى قَالَ بِيَوْمٍ، حَتَّى قَالَ بِسَاعَةٍ، حَتَّى قَالَ بِفَوَاقٍ.

حفرت عبدالله بن عمر دین است روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا : جوشن اپنی موت سے ایک سال پہلے تو بہ کر لے بلکہ مہینہ، ہفتہ، ایک دن، ایک گھڑی اور اونٹنی کا دودھ ایک مرتبہ دو ہنے کے بعد دوسری مرتبہ دو ہنے تک کا جوتھوڑ اسا درمیانی وقفہ ہے، موت سے اتی دیر (متدرك عاكم)

پہلے تک بھی تو بہ کر لے تو قبول ہوجاتی ہے۔

﴿237﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ اَخْطَا خَطِيْنَةً اَوْ الْفَاتِ قَالَ: مَنْ اَخْطَا خَطِيْنَةً اَوْ الْفَاتِ قَالَ: مَنْ اَخْطَا خَطِيْنَةً اَوْ الْفَاتِ قَالَ: مَنْ اَخْطَا خَطِيْنَةً اَوْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُو

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے ارشاوفر مایا: جس مخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا مجراس پرشرمندہ ہواتو بیشرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔
(بیق)

﴿238﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْمُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءً، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُونَ ـ اللَّهُ عَنْمُ عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ ۚ قَالَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءً، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُونَ ـ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب في استعظام المؤمن ذنوبه ..... رقم: ٩٩ ٢٤

حضرت انس کے مصرت ایس جا کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: ہرآ دمی خطا کرنے والے ہیں۔ (تریدی)

﴿239﴾ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: إنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَطُوْلَ مُمْرُهُ، وَيَوْزُقَهُ اللهُ الْإِنَا بَةَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤٠/٤

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما فرمات بین که مین نے رسول الله علی کے بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: انسان کی نیک بختی میں سے بیہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہواور الله تعالیٰ اسے اپنی طرف متوجہ ہونے کی تو فیق عطافر مادیں۔

(متدرک ماکم)

﴿240﴾ عَنِ الْأَغَرِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكُ : يَا يُهَا النَّاسُ! تُوْبُوْا إِلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ : يَا يُهَا النَّاسُ! تُوْبُوْا إِلَى اللهِ فِي الْيُوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ .

رواه مُسلِم، باب استحباب الاستغفار ......، رقم: ٦٨٥٩

حضرت اغر منظی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: لوگو! اللہ تعالی کے سامنے قوبہ کرتا ہوں۔ کے سامنے قوبہ کیا کرو۔ اس لئے کہ میں خوددن میں سومر تبداللہ تعالی کے سامنے قوبہ کرتا ہوں۔ (مسلم)

﴿241﴾ عَنِ ابْنِ النَّرِّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا يَقُوْلُ: يَا يُّهَا النَّاسُ! إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ كَانَ يَقُوْلُ: لَوْ اَنَّ ابْنَ آدَمَ اُعْطِى وَادِيًا مِلاً مِنْ ذَهَبٍ، اَحَبَّ اِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ اُعْطِى ثَانِيًا اَحَبَّ اِلَيْهِ ثَالِنًا، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ اِلَّا التُّوَابُ، وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

رواه البخاري، باب ما يتقى من فتنة المال رقم: ٦٤٣٨

حضرت عبدالله بن زبیرض الله عنها فرماتے بیں کہ لوگو! نبی کریم علیہ ارشاد فرماتے ہے:
اگر انسان کوسونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا اور اگر دوسرا
جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا، انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے
جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا، انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے
(یعنی قبر کی مٹی میں جا کر ہی وہ اپنی اس مال کے بڑھانے کی خواہش سے رک سکتا ہے) البتہ الله
تعالی اس بندے پر مہر بانی فرماتے ہیں جو اپنے دل کا رُخ دنیا کی دولت کے بجائے الله تعالیٰ کی
طرف کر لے (اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں دل کا اظمینان نصیب فرماتے ہیں اور مال کے بڑھانے کی
حص سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں)۔

﴿242﴾ عَنْ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَآلَ اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

 رواه المحاكم، وقال: حديث

عُدْ فَعَادَ، ثُمَّ قَالَ: عُدْ فَعَادَ، فَقَالَ: قُمْ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ.

رواته عن اخرهم مدنيون ممن لايعرف واحدمنهم بجرح ولم بخرجًاه ووافقه الذهبي ٢٣/١٥

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما فرمات بين كدايك شخص رسول الله عظيفة كي خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گگے: ہائے میرے گناہ! ہائے میرے گناہ!اس نے بیدویا تین مرتبہ کہا۔ رسول الله عَلِيَّة في است ارشاد فرمايا: تم كهو: اللَّهُمَّ مَعْفِرَتُك أَوْمَعُ مِنْ دُنُوبِي وَرَحْمَتُك أرْجلي عِنْدِي مِنْ عَمَلِي السالله! آپ كى مغفرت ميرك كنامول سے بہت زياده وسيع ہے اور میں این عمل سے زیادہ آپ کی رحمت کا امید وار ہوں۔ اس شخص نے پر کلمات کے۔ آپ نے ارشا دفر مایا: پھر کہو، اس نے پھر کہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: پھر کہواس نے تیسری مرتب بھی بیکلمات کے۔اس کے بعد آ یا نے ارشاد فرمایا: اٹھ جاؤاللہ تعالی نے تمہاری مغفرت فرمادي (منتذرك مأكم)

﴿244﴾ عَنْ سَلْمَى أُمِّ بَنِيْ آبِيْ رَافِعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَخْبِرْنِيْ بِكَلِمَاتٍ وَلَا تُكْثِرْ عَلَى، قَالَ: قُوْلِيْ: اللهُ ٱكْبَرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، يَـقُـوْلُ اللهُ: هـٰـذَا لِيَّ وَقُوْلِيْ: سُبْحَانَ اللهِ عَشْرَمرًاتٍ، يَقُوْلُ اللهُ: هٰذَا لِيْ، وَقُوْلِيْ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ، يَقُوْلُ: قَدْ فَعَلْتُ: فَتَقُوْلِيْنَ عَشْرَ مِرَادٍ، يَقُوْلُ: قَدْ فَعَلْتُ.

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠٩/١٠

حضرت سلمی رضی الله عنهاہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے چھر كلمات بتاد يجئة مكرزياده نه بهول آپ نے ارشادفر مایا: دس مرتبہ اَمللہُ ٱنْحَبُو كَهِو،اللّٰه تعالىٰ فرماتے میں: بیمیرے لئے ہے۔وس مرتبہ سُنحانَ اللهِ کہو، الله تعالی فرماتے ہیں: بیمیرے لئے ہے اور کہو: اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي "اے اللَّه ميرى مغفرت فرماد يجيَّ اللَّه تعالى فرمات ميں: مين نے مغفرت کردی تم اس کودس مرتبہ کہواللہ تعالی ہر مرتبہ فرماتے ہیں: میں نے مغفرت کردی۔

(طبرانی، مجمع الزوائد)

﴿245﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ فَقَالَ: عَلِّمُنِيْ كَلَامًا ٱقُولُهُ، قَالَ : قُلْ: لَا ۚ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، ٱللهُ ٱكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. قَالَ: فَهَا وُلَاءِ لِرَبِّيْ، فَمَالِيْ؟ قَالَ: قُلْ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ. رواه مسلم، رقم: ١٨٤٨، وزاد من حديث ابى مالك: وَعَافِنِيْ وقال في رواية: فَاِنَّ هُوَّلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ. رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعا، رقم: ١٩٥٠، ٢٨٥٩

حفرت سعد بن الى وقاص عَلَيْه سے روایت ہے کہ ایک دیبات کے رہنے والے حق نے رسول الله عَلَيْسَةً کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض کیا: مجھے کوئی ایبا کلام سکھا و بیجئے جس کو میں پڑھتار ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: بیکھا کرو: لَا الله اِلَّا الله وَ حُدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ، اَللهُ اَكْبَرُ تَجِیْرًا وَ الْحَمْدُ لِلْهِ تَعِیْرًا وَ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْم.

قرجعه : الله تعالی کے سواکوئی معبود نیس ، وہ اسلیم ہیں ، ان کا کوئی شریک نہیں ۔ الله تعالی بہت ہی بڑے ہیں اور الله تعالی ہی کے لئے بہت تعریفی ہیں ۔ الله تعالی ہر عیب سے پاک ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ گناہ سے بیخ کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت الله تعالی ہی کی مدسے ہے جو غالب ہیں ، حکمت والے ہیں ۔ اس دیہات کر ہے والے خص نے عرض کیا: یہ کلمات تو میر رے دب کو یاد کرنے کے لئے ہیں ۔ اس دیہات کر ہے وہ کون سے کلمات ہیں (جن کیا: یہ کلمات تو میر رے دب کو یاد کرنے کے لئے ہیں ۔ میر رے لئے وہ کون سے کلمات ہیں (جن کیا: یہ کلمات تو میر رے دب کو یاد کرنے کے لئے ہیں ۔ میر می لئے وہ کون سے کلمات ہیں (جن کے ذریعہ ہیں اپنے لئے دعا کروں)؟ آپ نے ارشاد فر مایا: اس طرح مائلو: الله بھ اغیفر لینی وَ اوْر خَمْ نَیْ وَ عَافِیْ اے الله! میری مغفرت فرماد ہے کہ ہم پر رحم فرماد ہم کے مہاریت دے دبیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کردیں ہے کہ آپ علی کہ ارشاد فر مایا: یہ کلمات تمہارے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کردیں ہے کہ آپ علی کہ اس الله ایک کے دیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کردیں گے۔

﴿246﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَايْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ بِيَدِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاه في عقد التسبيح باليد، رقم: ٣٤٨٦

حفرت عبداللہ بن تمر ورہ ہے۔ ہاتھ مبارک کی اٹگیوں پرتنبیج شار کرتے دیکھا۔ (زندی)

## رسول التدملي التدعليه وسلم سے منقول اذ كارود عائيں

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِي فَانِي قَرِيْبٌ ﴿ أَجِيْبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا وَالبقرة: ١٨٦]

الله تعالی نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فرمایا: جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں (کہ میں قریب ہوں یا دور) تو آپ بتاد یجئے کہ میں قریب ہوں، دعا ما تکنے والے کی دعا کو تبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعاما تگے۔

(بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿قُلْ مَا يَعْبَوُّا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاؤُ كُمْ ﴾ [الفرقان:٧٧]

الله تعالى نے اپنے رسول عظی سے ارشاد فر مایا: آپ فر ماد یجئے ، اکرتم دعانہ کروتو تار ' رب بھی تمہاری کچھ پروا فہیں کرے گا۔ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَذْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَوَّعًا وَّخُفْيَةً ﴾ [الاعراف: ٥٥] الله تعالَى كاارشاد مي: لوگو! اپنے رب سے گُر گر اگر اور چپکے چپکے دعا کیا کرو۔ (اعراف)

[الاعراف: ٥٦]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ﴾

الله تعالى كا ارشاد ب: الله تعالى سے ڈرتے ہوئے اور رحت كى اميدر كھتے ہوئے دعا ما كتے رہنا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَ لِللهِ الْأَسْمَاءُ الْمُحْسَنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الاعراف: ١٨٠] الله تعالى كارشاد هم: اوراجهم المجمع المجمع سب نام الله تعالى كارشاد هم: اوراجهم المجمع سب نام الله تعالى كارشاد هم:

نامول سے اللہ تعالیٰ کو پی*کار اگر و۔* 

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَوَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السَّوْءَ ﴾ [النسل: ٢٦] الله تعالى كاارشاد ہے: (الله تعالی كے سوا) بھلاكون ہے جو بے قرار کی دعا قبول كرتا ہے جب وہ بے قراراس كو پكارتا ہے اور تكليف ومصيبت كودور كرديتا ہے۔ (اہمل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ لا قَالُوْ آ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ صَلُواتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ نَفْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴾ أولئِك هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴾ [البقرة: ٥٥/١٥٦]

اللہ تعالیٰ کا ارشادہ: (صبر کرنے والے وہ ہیں جن کی بیعادت ہے کہ) جب ان پر کسی فتم کی کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو (دل ہے بھی کریوں) کہتے ہیں کہ ہم تو (مال واولادسمیت، حقیقاً) اللہ تعالیٰ ہی کی مکیست ہیں (اور ما لک حقیقی کواپئی چیز میں ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے، لہذا بندے کو مصیبت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں) اور ہم سب (دنیاہے) اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں (لہذا یہاں کے نقصانوں کا بدلہ وہاں مل کررہے گا) یہی وہ لوگ ہیں جن پران کے دب کی جانب سے خاص خاص رحمیں ہیں (جوصرف آئیس پر ہوں گی) اور عام رحمت پران کے دب کی جانب سے خاص خاص رحمیں ہیں (جوصرف آئیس پر ہوں گی) اور عام رحمت بھی ہوگی (جوسب پر ہوتی ہے) اور یہی ہدایت یانے والے ہیں۔ (بقرہ)

اللہ تعالی نے حضرت موی الطی است کی میر درب میرا حوصلہ برحاد ہے۔ اور میرے لئے سے نکل گیا ہے۔ موی الطی نے درخواست کی میر درب میرا حوصلہ برحاد ہجئے اور میرے لئے میرے (تبلیغی) کام کو آسان کر دہجئے اور میری زبان کا بندیعنی لکنت ہٹاد ہجئے تا کہ لوگ میری بات ہجھ سکیں۔ اور میرے گھر والوں میں سے میرے لئے ایک مدد گار مقرر کر دہجئے وہ مددگار بادن کو بناد ہجئے جو میرے بھائی ہیں۔ ان کے ذریعہ میری کمر ہمت مضبوط کر دہجئے اور ان کو میرے رہائی کی کام میں شریک کردہجئے تا کہ ہم ال کرآپ کی پاک بیان کریں اور خوب کشرت سے آپ کا ذکر کریں۔

## احاديثِ نبويه

﴿247﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: الدُّعَاءُ مُخُ الْعِبَادَةِ. ٢٣٧١

حضرت انس بن ما لک رفی سے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد منقول ہے: دعا عبادت کامغزہے۔

﴿248﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَلَّئِكُ يَقُولُ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَالَ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَنِحِرِيْنَ﴾

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورة المؤمن، رقم: ٣٢٤٧

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنها فرماتے ہیں مکہ میں نے بی کریم علی کے میدارشاد فرماتے ہوئے ساتھ کو میدارشاد فرماتے ہوئے سنا: دعا عبادت ہی ہے۔اس کے بعد آپ علی کے سنا: دعا عبادت ہی ہے۔اس کے بعد آپ علی کے سنا

قرجمه: اورتمهارے دب نے ارشاد فرمایا ہے: جھے دعامانگا کروش تمہاری دعا قبول کروں گا، بلاشہ جولوگ میری بندگی کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کرجہنم میں داخل ہوں گے۔

﴿249﴾ عَنْ عَسْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : سَلُوااللهُ مِنْ فَصْلِهِ فَإنّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُحِبُّ اَنْ يُسْاَلَ، وَاقْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ.

رواه الترمذي، باب في انتظار الفرج، رقم: ٣٥٧١

حضرت عبدالله و الله تعلی الله علی الله

فسائدہ: کشادگی کے انظار کا مطلب سیہ کداس بات کی امیدر کھی جائے کہ جس رحمت، ہدایت، بھلائی کے لئے دعاما تکی جارہی ہے وہ ان شاء اللہ ضرور حاصل ہوگی۔

﴿250﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا يَرُدُّ الْقَدْرَ اِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيْدُ فِى الْعُمُرِ الَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه النهبي ١ /٩٣/

حضرت ثوبان عظی دروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشا دفر مایا: دعا کے سواکوئی چیز تقدیر کے فیصلہ کوٹال نہیں کتی اور نیکی کے سواکوئی چیز عمر کوٹبیس بڑھا سکتی اور آ دمی (بسااوقات) مسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزی ہے محروم کردیا جاتا ہے۔ (متدرک حاتم)

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے طے ہوتا ہے کہ شیخص اللہ تعالیٰ سے دعامائے گا اور جومائے گا وہ اسے ملے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے'' دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہوتا ہے''۔ اس طرح الله تعالیٰ کے ہال میہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی عمر مثلاً ساٹھ سال ہے لیکن میہ شخص فلال نیکی مثلاً حج کرے گاس لئے اس کی عمر بیس سال بڑھادی جائے گی اور بیاتی سال دنیا میں زندہ رہے گا۔
میں زندہ رہے گا۔

﴿251﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَا عَلَى الْآرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهُ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا أَوْصَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِمَاثَتُم آوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِذًا نُكْثِرُ قَالَ: اللهُ أَكْفَرُ رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب صحيح، باب انتظار الفرج وغير ذلك، رقم: ٣٥٧٣ ورواه الحاكم وزاد فيه: أَوْ يَدَّخِرُ لَهُ مِنَ الْآجُو مِثْلُهَا وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ٤٩٣/١

حضرت عبادہ بن صامت نظافہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: زمین پر جومسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی الی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحی کی بات نہ ہوتو اللہ تعالیٰ یا تواس کو وہی عطافر مادیتے ہیں جواس نے ما نگا ہے یا کوئی تکلیف اس دعا کے بھتر راس سے ہٹالیتے ہیں یا اس کے لئے اس دعا کے برابر اجر کا ذخیرہ کردیتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا: جب بات یہ ہے (کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ماتا ہے ) تو جب بات یہ ہے (کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ماتا ہے ) تو ہم بہت زیادہ دعا کی کریں گے۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دیا کہ ا

﴿252﴾ عَنْ سَـلْـمَـانَ الْفَارِسِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَٰلَئِكُ ۚ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبِيٌّ كَوِيْمٌ يَسْتَحْبِيْ إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتْيْنِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ان الله حيى كريم....، وقم: ٣٥٥٦

حضرت سلمان فارس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیمی نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہت زیادہ حیا کی صفت ہے وہ بغیر مائے بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ جب آ دمی اللہ تعالیٰ کے سامنے مائکنے کے لئے ہاتھ اٹھا تا ہے تو انہیں ان ہاتھوں کو خالی اور نا کام واپس کرنے سے حیا آتی ہے (اس لئے ضرور عطافر مانے کا فیصلہ فرماتے ہیں)۔ (زندی)

﴿253﴾ عَنْ آبِي هُمَرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: آنَا

389

عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِيْ. رواه مسلم، باب فضل الذكر والدعاء، رقم .....: ٦٨٢٩

حضرت ابو ہریرہ رہ ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی ارشادفر مایا: اللہ تعالی ارشادفر ماتے ہیں: میں اپنے بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گان رکھتا ہے۔ اور جس وقت وہ جھے سے دعا کرتا ہے قومیں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ (مسلم)

﴿254﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَا اللهِ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ آكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ اللهُ عَاءٍ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل الدعاء، رقم: ٣٣٧٠

حضرت ابوہریرہ ظافیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعاسے زیادہ بلندمر تبدکوئی چیز نہیں ہے۔ (زندی)

﴿255﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَسْتَجِيُبَ اللهُ عَنْدَالشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة، رقم: ٣٣٨٢

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص میہ جات کہ الله تعالی مختبوں اور بے چینیوں کے وقت اس کی دعا قبول فر مائیں اسے چاہئے کہ وہ خوشحالی کے زمانہ میں زیادہ دعا کیا کرے۔

کہ وہ خوشحالی کے زمانہ میں زیادہ دعا کیا کرے۔

﴿256﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيْكُ : الدَّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّيْنِ وَنُوْرُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي ٢/١٤

حضرت علی ﷺ نے ارشاد فر مایا: دعا مومن کا مختلی ارشاد فر مایا: دعا مومن کا مختلی استون ہے اور زمین وآسان کا نور ہے۔

﴿257﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكِنَّهُ اللهُ قَالَ: لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَلاعُ بِاثْمِ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! مَا الْإِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ: قَدْ دَعُوتُ، فَلَمْ اَرَ يَسْتَجِيْبُ لِيْ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِك، وَيَدَعُ يَقُولُ: فَكُمْ وَيَدَعُ

رواه مسلم، باب بيان انه يُستجاب للداعي ١٩٣٦.

الدُّعَاءَ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: بندہ جب تک گناہ اور قطع حمی کی دعانہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے بشرطیکہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا: یارسول اللہ! جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا: بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی پھر دعا کی لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی ، پھرا کتا کردعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ (مسلم)

﴿258﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَلَيُّنَّهُ قَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ ٱبْصَارَهُمْ، عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ.

رواه مسلم، باب النهي عن رفع البصر الى السَّمَاء في الصلاة، صحيح

مسلم ١ / ٣٢١ طبع داراحياء التراث العربي، بيروت

حضرت ابوہریرہ فظی سے روایت ہے کہ رسول الشفی نے ارشاد فر مایا: لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نگامیں آسان کی طرف اٹھانے سے باز آجا کمیں ورندان کی بینائی اُچک کی جائے گی۔

فائدہ: نماز میں دعا کے وقت آسان کی طرف نگاہ اٹھانے سے خاص طور پراس وجہ سے تع کیا گیا ہے کہ دعا کے وقت نگاہ آسان کی طرف اٹھ ہی جاتی ہے۔ (جالہم)

﴿259﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : اُدْعُواللهُ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْإِجَابِةِ، وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللهُ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلِ لَاهٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، كتاب الدعوات، رقم: ٣٤٧٩

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ است کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: تم اللہ تعالی سے دعا کی قبولیت کا بقین رکھتے ہوئے دعا ما تگو۔ اور میہ بات بجھ لو کہ اللہ تعالی اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فر ماتے جس کا دل (دعا ما تکتے وقت ) اللہ تعالی سے غافل ہو، اللہ تعالی کے غیر میں لگا ہواہو۔

﴿260﴾ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونُ الللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُونُ الللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ الللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْ

حضرت حبیب بن مسلمہ فہری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: جو جماعت ایک جگہ جمع ہواور ان میں سے ایک دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاضر ورقبول فرماتے ہیں۔
(متدرک حاکم)

﴿261﴾ عَنْ زُهَيْرِ النَّمَيْرِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَ فِى الْمَسْعَلَةِ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ : فَاتَىنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَ فِى الْمَسْعَلَةِ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ : بِآمِيْنَ، فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ، أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ، فَقَالَ : بِآمِيْنَ، فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ، فَقَالَ : بِآمِيْنَ، فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ، بِآمِيْنَ فَقَدْ أَوْجَبَ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِيْ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ ، فَآتَى الرَّجُلَ فَقَالَ: إِخْتِمُ بِالْمَانِ وَاءَ الامام، وتم : ٩٣٨ يَا فَلَانُ بِآمِيْنَ وَ ٱبْشِرْ.

حضرت زہیر نمیری ظاہد روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک رات رسول اللہ علی کے ساتھ افکا ہوا تھا۔ نبی فکے تو ہمارا گر رایک محض کے پاس سے ہوا جو بہت عاجزی کے ساتھ دعا میں لگا ہوا تھا۔ نبی کریم علی اس کی دعا سننے کھڑے ہوگئے اور پھر ارشاد فرمایا: یددعا قبول کروالے گااگر اس پر مجرلگا دے۔ لوگوں میں سے ایک مخض نے عرض کیا کس چیز کے ساتھ مہرلگا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: آمین کے ساتھ مہرلگا دی لینی دعا کے ختم پرآمین کہددی قرمایا: آمین کے ساتھ دعا کو قبول کر والیا۔ پھر اس فحض نے جس نے نبی کریم علی ہو سے مہر کے بارے میں دریافت کیا تھا اس (دعا ما تکے والے) شخص سے جا کر کہا: فلاں! آمین کے ساتھ دعا کو ختم کر و۔ اور دعا کی قبولیت کی خوشخری حاصل کرو۔ اور دعا کی قبولیت کی خوشخری حاصل کرو۔

﴿262﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَكِنَةَ يَسْتَحِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَٰلِكَ. رواه ابوداؤد، باب الدعاء، رقم: ٢٤٨٢

حضرت عا نشرضی الله عنها فرماتی ہیں که رسول الله علیہ جامع دعاؤں کو پسندفر ماتے تھے اوراس کے علاوہ کی دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔

فعانده: جامع دعاسے وہ دعامراد ہے جس میں الفاظ مختفر ہوں اور مفہوم میں وسعت ہو یا وہ دعامراد ہے جس میں دنیا وآخرت کی بھلائی کو ما نگا گیا ہو یا وہ دعامراد ہے جس میں تنا و موسین کوشامل کیا گیا ہو جیسے رسول اللہ علیہ کے اکثر بیجامع دعامنقول ہے: رَبَّنَا اتِنَا فِی اللَّانْیَا

(بذل الحجود)

حَسَنَةً وَّ فِي الْآخِرَةِ خَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

﴿263﴾ عَنِ ابْنِ سَعْدِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعَنِيْ اَبِيْ وَاَنَا اَقُوْلُ: اللَّهُمَّ الِنِي اَسْالُك الْبَحَنَة، وَنَعِيْمَهَا وَبَهْجَتَهَا، وَكَذَا وَاَعُوْدُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَاعْلا لِهَا وَكَذَا وَاَعُوْدُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَاعْلا لِهَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَاعُولُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَاعْلا لِهَا وَكَذَا وَكَا فَهُمْ إِنِي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ الْجَنَّة الْعَلِيْتَ الْجَنَّة الْعَلِيْتَ الْجَنَّة الْعَلِيْتَ الْجَنَّة الْعَلِيْتَ الْمَا فِيهَا مِنَ النَّارِ أَعِدْتَ مِنَ النَّارِ أَعِدْتَ مِنَ النَّارِ أَعِدْتَ مِنَ النَّا وَمَا فِيْهَا مِنَ الشَّبِرِ. واه ابوداؤد، باب الدعاء، وقم: ١٤٨٠ وَانْ اللهُ وَمَا فِيهَا مِنَ السَّبِرِ.

حضرت سعد ﷺ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دعامیں یوں کہ رہا تھا: اے اللہ میں آپ ہے جنت اور اس کی نعتوں اور اس کی بہاروں اور فلاں فلاں چیز وں کا سوال کرتا ہوں اور میں جہنم ہے اور اس کی زنجیروں ، تفکر یوں اور فلاں فلاں شم کے عذاب سے پناہ ما نگا ہوں میرے والد سعد ﷺ نے بیسنا تو ارشا دفر مایا: میرے پیارے بیٹے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شادفر ماتے ہوئے سا: عنقریب ایسے لوگ ہوں کے جود عامیں مبالغہ سے کام لیا کریں گے۔ تم ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچو۔ اگر تمہیں جنت مل گئ تو جنت کی ساری نعتیں مل جا تیں گی اور اگر تمہیں جنت کی ساری نعتیں مل جا تیں گی اور اگر تمہیں جنب مل جات کی طلب اور دوز نے سے باہ ما نگانا کا فی ہے۔ (لہٰذاد عامیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز نے سے بناہ ما نگنا کا فی ہے۔ (لہٰذاد عامیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز نے سے بناہ ما نگنا کا فی ہے۔ (لہٰذاد عامیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز نے سے بناہ ما نگنا کا فی ہے۔ (لہٰذاد عامیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز نے سے بناہ ما نگنا کا فی ہے۔ (الوداود)

﴿264﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيُّ يَقُوْلُ: إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لَا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهُ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. وَهَم: ١٧٧ كُلُّ لَيْلَةٍ.

حضرت جابر منطقہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم منطقہ کو بیدار شادفرماتے ہوئے سنا: ہررات میں ایک گھڑی البی ہوتی ہے کہ سلمان بندہ اس میں دنیا وآخرت کی جوخیر مانگا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطافرماتے ہیں۔

﴿265﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُتُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَاسْتَجِيْبَ لَهُ؟

مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُ نِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ؟.

رواه البخاري، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم: ١١٤٥

حضرت الو ہریرہ فظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جب رات کا تہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے تو ہر رات ہمارے رب آسان دنیا کی طرف نزول فر ماتے ہیں اور ارشاد فر ماتے ہیں: کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مائے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کل میں اس کی مغفرت کل وں؟۔

﴿266﴾ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ دَعَا بِهِؤُلَآءِ الْكَوْلِمَاتِ الْخَمْسِ لَمْ يَسْاَلِ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ: لَآ اِللهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ، لَآ اِللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَآ اِلهُ إِلَّا اللهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا بِاللهِ.

رواه الطبراتي في الكبير والاوسط واستاده حسن، مجمع الزوائد ، ٢٤١/١

حضرت معاديد بن الى سفيان رضى الله عنها فرمات بي كه بل ف رسول الله عني كويد ارشاد فرمات بين كه بل في رسول الله عني كويد ارشاد فرمات بوت سنا: جوض بهي ان يا في كلمات ك در يعدكو في جيز الله تعالى سے ما نكتا ہے الله تعالى اس كوضرورعطا فرماتے بين ۔ لَا اِلله الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و

﴿267﴾ غَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَامِرِرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مُلَّنِكُ يَقُولُ: اَلِظُّوْا بِيَاذَا الْجَكَلُلِ وَالْإِكْرَامِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه النهبي ١٩٩/١

حفرت ربید بن عامر مظیمت روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی کے کویدارشادفر ماتے ہوئے سنا: دعامیں یا ذا الْجَلَالِ وَالْاِنْحُوامِ کَ ذَر لِیداصرار کرو۔ لینی اس لفظ کودعامیں باربار کھو۔
کھو۔

﴿268﴾ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ الْآسُلَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ

عَلَيْكُ دَعَا دُعَاءً إِلَّا اسْتَفْتَحَهُ بِسُبْحِانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْاعْلَى الْوَهَّابِ.

رواه احمد والطبراني بنحوه، وفيه: عمربن راشد اليمامي وثقه غير واحد

ويقية رجال احمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٧٤٠/١٠

حضرت سلمہ بن اکوع اسلمی رہے ہیں کہ بیں کہ بیں نے رسول اللہ اللہ اللہ کو کی الی دعا کرتے ہوئی ہیں ساجس دعا کو آپ ان کلمات سے شروع ندفر ماتے ہوں یعنی ہر دعا کے شروع بیل آپ کی کمات فرماتے: سُنب سَان رَبِّنی الْعَلَی الْاَعْلَی الْوَهَّابِ میرارب سب عیبوں سے بیل آپ کی ہے، سب سے بلند سب سے زیادہ دینے والا ہے۔

پاک ہے، سب سے بلند سب سے زیادہ دینے والا ہے۔

(منداحی، طرانی، جُمْ الزوائد)

﴿269﴾ عَنْ بُورَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَيْكُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنَّى اَسْأَلُكَ أَنَّى اَشْهَدُ اللَّهِ مَلَا يَكُو لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ اللهِ اللهُ ا

قرج ملہ: یااللہ! ش آپ سے اس بات کا واسط دے کرسوال کرتا ہوں کہ ش گواہی دیتا ہوں کہ بین آپ ہے اس بات کا واسط دے کرسوال کرتا ہوں کہ بین ہے نیاز دیتا ہوں کہ بین آپ ہیں، بے نیاز بین ، سب آپ کی ذات کے مختاج ہیں، جس ذات سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کس سے پیدا ہوا اور نہ وہ کس کے بیدا ہوا اور نہ دی کوئی ان کے برابر کا ہے۔ (ایوداؤد)

﴿270﴾ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِى الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْتِكُمْ قَالَ : إِسْمُ اللهِ الْاعْظُمُ فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ ﴿وَاللَّهُ مَا اللهِ الْاعْظُمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ الْآلَا اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَمْرَانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

(تندی)

﴿271﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي مَلَّكُ فِي حَلَقَةٍ وَرَجُلٌ قَالَتِهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي مَلَكُ فِي حَلَقَةٍ وَرَجُلٌ قَالِم عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ السَّمُواتِ وَالْآرْضِ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَاحَى يَا قَيُّومُ السَّمُواتِ وَالْآرْضِ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَاحَى يَا قَيُّومُ السَّمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَظَم اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت انس بن ما لک معظی دوایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نی کریم علی کے ساتھ ایک حلقہ میں بیٹے ہوئے تھے اور ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ رکوع سجدہ اور تَشبُد سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دعامیں یوں کہا: اللّٰهُمَّ إِنِی اَسْالُك بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَاۤ اِلٰهُ اِلٰهُ اللّٰهُمُّ اِنِی اَسْالُك بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَاۤ اِلٰهُ اِلّٰهُ اللّٰهُمُّ اِنِی اَسْالُك بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَاۤ اِلٰهُ اِلّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مُ توجعه: ''اے الله! میں آپ سے آپ کی تمام تعریفوں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، آپ کے سواکوئی معبود نہیں میں آپ سے آپ کی تمام تعریفوں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے، آپ زمین وا سان کوئمونے کے بغیر بنانے والے ہیں، اے عظمت وجال اور انعام واحدان کے مالک، اے ہمیشہ ذیدہ دہنے والے اور سب کوقائم کر کھنے والے''۔ نبی کریم علی تھا نے ارشاد فرمایا: اس نے اللہ تعالی کے ایسے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جس کے واسط سے جب فرمایا: اس نے اللہ تعالی تب کے ایس اور جب بھی سوال کیا جا تا ہے اللہ تعالی اس کو پورا فرماتے ہیں اور جب بھی سوال کیا جا تا ہے اللہ تعالی اس کو پورا فرماتے ہیں اور جب بھی سوال کیا جا تا ہے اللہ تعالی اس کو پورا فرماتے ہیں۔

﴿272﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: هَلْ الدُّعْوَةُ الَّيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَن عَامَةً ؟ فَقَالَ اللهِ عَنْ مَن الْعَمْ وَكَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ عَامَّةً ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : آلا تَسْمَعُ قَوْلَ اللهِ عَزَّوجَلٌ "وَنَجْيَنَاهُ مِنَ الْعَمْ وَكَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ" وَسُولُ اللهِ عَزَّوجَلٌ "وَنَجْيَنَاهُ مِنَ الْعَمْ وَكَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ"

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْلِيَّةِ: أَيَّمَا مُسْلِمٍ دَعَا بِهَا فِيْ مَرَضِهِ أَرْبَعِيْنَ مَرَّقَ فَمَاتَ فِيْ مَرَضِهِ ذَلِك، أُعْطِى اَجُرَ شَهِيْدٍ وَإِنْ بَرَا بَرَا وَقَدْ غُفِرَ لَهُ جَمِيْعُ ذُنُوْبِهِ. (واه الحاكِم ١٩/١ه،

﴿273﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ حِيْنَ يَسْتَنْصِرُ، وَدَعْوَةُ الْحَاجِ حِيْنَ يَصْدُرُ، وَ دَعْوَةُ الْمُجَاهِدِحِيْنَ يَعْدُ الْمَطْلُومِ حِيْنَ يَسْتَنْصِرُ، وَدَعْوَةُ الْاَحْ لِاَجِيْهِ. بِظَهْرِ الْغَيْبِ. ثُمَّ قَالَ: وَاسْرَعُ مَا لَهُ فَ لُ، وَدَعْوَةُ الْاَحْ لِاَجِيْهِ. بِظَهْرِ الْغَيْبِ. رواه البيهةي في شعب الايمان ٢٦/٢ هالِهِ واللّهُ عَوْلَةُ الْاحْ لِاَجِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ. رواه البيهةي في شعب الايمان ٢٦/٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشا وفر مایا: پانچ قتم کی دعا میں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے این جج کرنے والے کی دعا جب تک وہ الحب تک وہ صحت یاب نہ جواور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لئے پیٹھ پیچھے دعا۔ پھر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو

ایے کس بھائی کے لئے اس کی پیٹے پیچھے کی جائے۔ (ئىيق)

﴿274﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ تَلْكِيُّكُ قَالَ: ثَلاَتُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتُ لَا شَكَّ فِيْهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِر، وَدَعْوَةُ الْمُظْلُوْمِ

رواه ابوداؤد، باب الدعاء بظهر الغيب، رقم: ١٥٣٦

حضرت ابو مرمره عظمه سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: تین دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔(اولا دیے حق میں) باپ کی دعا، مسافر کی دعااور مظلوم کی دعا۔ (الوداؤد)

﴿275﴾ عَنْ اَبِي أَمَامَـةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَانْ أَقْعُدَ اَذْكُرُ اللهُ، وَأُكَبِّرُهُ، وَأَحْمَدُهُ، وَأُسَبِّحُهُ، وَأُهَلِّلُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ أُعْتِقَ رَقَبَتَيْن اَوْ ٱكْشَرَ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ، وَمِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ أُعْتِقَ اَرْبَعَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ. رواه احمد ٥/٥٥٧

حضرت ابوأ مامد ﷺ مع روایت ہے که رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: میں فجر کی نماز ے سورج فکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر ،اس کی بڑائی ،اس کی تعریف ،اس کی یا کی بیان کرنے اور آق السنة إلا الله كني مستول ربول يدجه حضرت اساعيل عليه السلام كى اولا دمين سدوياس سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ پندیدہ ہے۔ای طرح عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ان اعمال میں مشغول رہوں میہ مجھے حضرت اساعیل الطفی کی اولا دمیں سے عارغلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (منداحد)

﴿276﴾ عَنِ ابْن مُحَمَرَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ بَاتَ طَاهِرًا، بَاتَ فِيْ شِعَارِهِ مَلَكَ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلان، فَإِنَّهُ بَاتَ رواه ابن حیان (واستاده حسن)۳۲۸/۳ طَاهِرًا.

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما يروايت ب كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: جو تحض بات کو با وضوسوتا ہے تو فرشته اس کے جسم کے ساتھ لگ کررات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے فرشتہ اسے دعا دیتا ہے۔ یا اللہ! اپنے اس بندہ کی مغفرت فرماد یجئے اس لتے کہ بید ما وضوسویا ہے۔ (ابن حیان)

﴿277﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَهَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ غَالَ: هَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرًا فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْالُ اللهُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِلَّا أَعْطَاهُ اِيَّا هُ.

رواه ابوداؤد، باب في النوم على طهارة، رقم: ٢٦ . ٥

حضرت معاذبن جبل ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: جومسلمان بھی رات کو باوضود کر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر جب کی وقت رات میں اس کی آگھ گھتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطافر ماتے وہ اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطافر ماتے ہیں۔

﴿278﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُواللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ . (واه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يحرجاه ووافقه الذهبي ٢٠٩/١

حضرت عمروبن عبسہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جھے سے رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ رات کے اخیر حصے میں بندہ سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگرتم سے ہوسکے تواس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔

(متدرک عالم)

﴿279﴾ عَنْ مُحَمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ نَامَ عَنْ حِرْبِه، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَاهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاقِ الْفَجْرِ وَصَلَاقِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَانَّمَا قَرَاهُ مِنْ اللَّيْلِ. وواه مسلم، باب جامع صلوة الليل ..... رتم: ١٧٤٥ مِنَ اللَّيْلِ.

 عَشْرَمَوَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتِ، وَ مُجِى بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتِ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ ذَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عَدْلَ عِتَاقَةِ اَرْبَعِ رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِى، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ دُبُرَ صَلَا تِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ.

رواه این حبّان (وسنده حسن) ۲٦٩/٥

حضرت الوالوب عظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جوشص صبح دس مرتبہ لَآ إِللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَوِیْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى تُحَلِّ شَىء وَسَرَتِبهِ لَآ إِللهُ إِلَّهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَوِیْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى تُحَلِّ شَىء وَسَرَتِبهِ لَآ اللهُ وَحُدَةً لَا اللهُ وَحُدَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَا اللهُ الله

﴿281﴾ حَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُسْسِى: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَوَّةٍ، لَمْ يَاْتِ اَحَدٌ، يَومَ الْقِيَامَةِ، بِاَفْضَلَ مِمَّا جَمَاءَ بِهِ، إلَّا اَحَدٌ قَالَ مِشْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ رواه مسلم ، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٦٨٤٣ وعند ابى داؤد: سُبْحَانَ اللهِ الْمَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

باب ما يقول إذا أصبَّحَ، رقم: ٩١،٥

حفرت الوجريه وهي دوايت كرت بين كدرسول الله على الشاوفر مايا: جس مخض في الشاوفر مايا: جس مخض في اور شام "سبنحان الله وبحمده" سوسو مرتبه يؤها توكوني شمس قيامت كدن الله افضل عمل في كربيس آئ كاسوائ الله في محمده كرواس كرابرياس عن ياده يؤهدا كاس ما بوداور) موايت من يفضيات سبنحان الله العظيم وبحمده كبار عيس آئى م- (مسلم ابوداور) وايت من يفضيات سبخان الله عنه أنّه سَمِعَ النّبِي مَلَيْ الله عَنْ أَبِي هُويَوَ وَضِي الله عَنْهُ أَنّهُ سَمِعَ النّبِي مَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ مِلْ الله عَنْ أَبِي هُويَوَ وَفِي كَانَتُ أَكُورَ مِنْ فَالَ إِذَا أَصْبَحَ مِلْ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي مَلْ فَالَ إِذَا أَصْبَحَ مِلْ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبَاله الله عَنْ الله عَنْ أَبَاله الله عَنْ الله الله عَنْ أَبَاله الله عَنْ أَبَاله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبَاله الله عَنْ أَبَاله الله عَنْ الله الله عَنْ الله

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١٨/١٥ حضرت الومريره في المات كوارث وفرمات

ہوتے سا: جو تھ اس سے شام سوسوم رہ سنت اللہ و بحث مدہ پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ سندرک حام)

﴿283﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: رَضِيْنَا بِاللهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَلَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُوْضِيَةً. رواه ابوداؤد، باب ماية ل إذَا أَصْبَحَ، رقم: ٧٧ وعند احمد: أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ حِيْنَ يُمْسِى وَحِيْنَ يُصْبِحُ ٤/٣٣٧ خَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ حِيْنَ يُمْسِى وَحِيْنَ يُصْبِحُ ٤/٣٣٧

ایک سحانی رفی استے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص سے وشام دَ جنا اللہ وَ بنا وَ بِمُحَمَّدِ دَسُولا پُر سے اللہ تعالیٰ پرتی ہے کہ دہ اس شخص کو (قیامت کے دن) راضی کریں۔ قرجعه: ہم اللہ تعالیٰ کورب ادراسلام کودین ادر محملی اللہ علیہ وسلم کورسول مائے پرداضی ہیں۔

دوسرى روايت يس اس دعاكوت وشام نين مرتبه يرصف كا ذكر به (ايوداود منداحم) ( (ايوداود منداحم) عَنْ اَبِيْ اللَّرْ دَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ صَلَّى عَلَىَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا، وَحِيْنَ يُسْمِى عَشْرًا اَ دْرَكْتُهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطبراني باسنا دين واسناد احدهما جيد، ورجاله وثقواء مجمع الزوائد ١٦٣/١٠

﴿ 285﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ صَمَرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَلاَ أَحَدِثُكَ حَدِيْنًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا فَعَلَى مَا أَمِيْ بَكُو مِرَارًا وَمِنْ اَبِي بَكُو مِرَارًا وَمِنْ عَمَوَ مِرَارًا وَهِنْ اَبِي بَكُو مِرَارًا وَمِنْ عَمَوَ مِرَارًا وَهُنْ عَمَوَ مِرَارًا وَهُنْ عَمَوَ مِرَارًا وَهِنْ اَبِي بَكُو مِرَارًا وَمِنْ عَمَوَ مِرَارًا وَهُنْ بَلْى اللهُ عَنْ مَنْ قَالَ اللهُ عَنْ قَالَ عَلَيْهِ وَانْتَ تُعْدِيْنِي لَمْ يَسْالِ اللهُ شَيْئًا إِلَّا اعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ عَبْدُ اللهُ مِنْ سَلَامٍ: كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدْعُو بِهِنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ مِرَادٍ ، فَلاَ يَسْالُ اللهُ شَيْئًا إِلَّا اعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ عَبْدُ اللهُ اللهُ

401

حضرت عبدالله بن سلام فل فرمات بین که حضرت موی النظار روزاندسات مرتبدان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے اور جو بھی چیز وہ اللہ تعالیٰ سے ما تگتے تھے اللہ تعالیٰ ان کوعطا فرمادیتے تھے۔

(طررانی مجمع الروائد)

﴿286﴾ عَنْ عَسْدِ اللهِ بْنِ غَنَّامِ الْبَيَاضِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهُ عَلَيْتُهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُسْدِعُ: اللهِ عَنْ عَسْدِ اللهِ عَنْ عَنْهُ الْمَعْمَدِ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَوِيْكَ لَك، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَك الشَّكُرُ، فَقَدَ اَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِك حِيْنَ يُمْسِى فَقَدْ اَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ. وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِك حِيْنَ يُمْسِى فَقَدْ اَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِه. رواه ابوداؤد ، باب مايقول اذا اصبح، رقم: ٧٧ ، ٥ وفي رواية للنسائي بزيادة: أوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِك بدون ذكر المساء في عمل اليوم والليلة، رقم: ٧٧

حضرت عبدالله بن غنام بیاضی فری سے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا:
جو شخص جمید دعا پڑھے: اَللَّهُمَّا مَا اَصْبَحَ بِیْ مِنْ نِعْمَدِ فَمِنْك وَحْدَك، لَاشْوِیْكَ لَك، فَلَك الْحَمْدُ وَلَك الشَّكُونُ عَرِيهِ الله اِجْوَجِی کوئی نعمت جھے یا آب کی می مخلوق کوآج سی المحمدُ وَلَك الشَّكُونُ عَرِيهِ مِن کوئی شریک بیس، آپ ہی کے لئے تمام ملی ہے وہ جہا آپ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے، آپ کا کوئی شریک بیس، آپ ہی کے لئے تمار اشکر ہے، تواس نے اس دن کی ساری نعمتوں کا شکراوا کر دیا۔
دیا اور جس نے شام ہونے پرید دعا پڑھی تواس نے اس دات کی ساری نعمتوں کا شکرا داکر دیا۔
دیا اور جس نے شام ہونے پرید دعا پڑھی تواس نے اس دات کی ساری نعمتوں کا شکرا داکر دیا۔

﴿287﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ أَوْيُمْسِى: اللهُمَّ إِنِّى أَصْبَحُ أَشْهِدُكَ، وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلا يُكْتَك، وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ، وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ آغَتَى اللهُ رُبْعَةَ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ أَنْكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ، وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ آغَتَى اللهُ رُبْعَة مِنَ النَّارِ، فَمَنْ قَالَهَا أَرْبَعًا مَرَّ يَشِنَ اللهُ يَنْ أَعْتَقَ اللهُ يَنْ أَلْفَا أَرْبَعًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت انس بن ما لک علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو خص صحیا شام ایک مرتبہ یکلمات پڑھ لے اَللّٰهُم اِنّی اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ، وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْضِكَ وَمَلَاثِكَتَكَ، وَجَمِیْعَ حَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اَنْتَ، وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُك وَمَلَاثِكَتَكَ، وَجَمِیْعَ حَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللهُ لَا اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿288﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ غَلَطِنَهُ لِفَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: مَا يَمْنَعُكِ اَنْ تَسْمَعِىْ مَا أُوْصِيْكِ بِهِ اَنْ تَقُوْلِىْ إِذَا اَصْبَحْتِ وَإِذَا اَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا خَيُّ يَا خَيُّ لَا يَكُلْنِىْ إِلَى نَفْسِىْ طَوْفَةَ عَيْنِ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٤٥

حضرت الس بن ما لک کی دوایت کرتے ہیں کدرسول الشعلی الشعلیدوسلم نے حضرت فاطمدرضی الشعنبات فرمایا: میری نصیحت غور سے سنوتم میں وشام یَا حَیُ یَا قَیُومُ بِرَحْمَتِك اَسْتَعِیْثُ اَصْلِحْ لِیْ شَانِیْ کُلّهُ وَلَا تَکِلْنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ طَوْفَةَ عَیْنِ۔ کہا کرو۔ قرجعه: "اے ہیشہ بمیشد زندہ رہنے والے اسے زمین واسمان اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والے! میں آپ کی رحمت کا واسط وے کرفریا وکرتی ہول کہ میرے سارے کام ورست فرماد یجئے اور جھے ایک لحدے

لئے بھی میرے نفس کے حوالہ نہ فرمائے''۔ ایک بھی میرے نفس کے حوالہ نہ فرمائے''۔

﴿289﴾ عَنْ اَبِسَى هُ رَيْسِ َهَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ اِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَا رَشُوْلَ اللهِ! مَا لَوْقُلْتَ حِيْنَ اَمْسَيْتَ: اَعُوْدُ وَشُولَ اللهِ! مَا لَوْقُلْتَ حِيْنَ اَمْسَيْتَ: اَعُوْدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَصُوَّكُ.

رواه مسلم، باب في التعوذ من سوء القضاء .....رقم: ٦٨٨

فائدہ: بعض علماء نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات سے مرادقر آن کریم ہے۔ (مرقاتہ)

﴿290﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِيْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: اَعُوْدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا حَلَقَ لَمْ يَضُرَّ هُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَالَ سُهَيْلٌ رَحِمَهُ اللهُ: فَكَانَ الهَّيْلَةَ قَالَ سُهَيْلً رَحِمَهُ اللهُ: فَكَانَ الهُلْنَا تَعَلَّمُوْهَا فَكَانُوْا يَقُولُوْنَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ فَلُدِغَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ فَلَمْ تَجِدُ رَحِمَهُ اللهُ: فَكَانَ اللهِ التامات اللهُ التامات اللهِ التامات اللهُ التامات اللهِ التامات اللهِ التامات اللهِ التامات اللهُ التامات اللهِ التامات اللهِ التامات اللهِ التامات اللهِ التامات اللهِ التامات اللهُ اللهِ التامات التامات التامات اللهِ التامات التامات التامات التامات التامات التامات التاما

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:
جس نے شام کے وقت تین مرتبہ یکلمات کے: اَعُوْ ذُ بِکلِمَاتِ اللهِ النَّامَّاتِ مِنْ شَوِّمَا حَلَقَ وَ اس رات اس کو کسی شم کا زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ حضرت سمیل رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے اس دعا کو یا دکرر کھا تھا اور وہ روز اندرات کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک رات ایک پیکی کوکسی زہر یلے جا لور نے ڈس لیا تو اسے اس کی تکلیف بالکل محسوس نہیں ہوئی۔ (تنی) ایک پیکی کوکسی زہر یلے جا لور نے ڈس لیا تو اسے اس کی تکلیف بالکل محسوس نہیں ہوئی۔ (تنی) کو فی کو نہ معقبل بن یکسار رضی الله عنه عن النّبي عَلَيْتُ قالَ حِینَ يُصْبِحُ فَلاَثَ مَرَّاتِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ مَعْقِل اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْلُهُ اللّهُ اللّهُ

وَكَلَ اللهُ بِهِ سَبْعِيْنَ ٱلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِىَ وَإِنْ مَاتَ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَات شَهِيْدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ـ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في فضل قراءة آخرسورة الحشر، رقم: ٢٩٢٢

حضرت معقل بن بیار رہے ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جو شخص میں میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جو شخص میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ تعالی سر ہزار فرشتے مقرد فرمادیتے ہیں جو شام تک اس پر رحمت ہیں جو شام کو پڑھے تو اس کے لئے اللہ تعالی سر ہزار فرشتے مقرد فرمادیتے ہیں جو سے تو اس کے لئے اللہ تعالی سر ہزار فرشتے مقرد فرمادیتے ہیں جو سے تک رحمت ہیں جو ہیں اور اس در اس میں اور اس

﴿292﴾ عَنْ عُنْمَانَ يَعْنِيْ ابْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ اللَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْلاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُو السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْاةً بَلاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ، قَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْاةً بَلاءٍ حَتَّى يُمْسِى. واه ابوداؤد، باب مايقول اذا اصبح، رقم: ٨٨٠٥ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْاةً بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِى.

حضرت عثان بن عفان رفی ان کا بین کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو فض شام کو تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو صبح ہونے تک اور صبح کو تین مرتبہ پڑھے تو صبح ہونے تک اور صبح کو تین مرتبہ پڑھے تو شام ہونے تک اے کو گی اچا تک مصیبت نہیں پہنچے گی۔ (وہ کلمات یہ ہیں): بِسْم الله الله الله الله فنی آلون فی الله زُضِ وَ لَا فِی السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ اس الله الله کے نام کے ساتھ زمین یا آسمان میں کوئی چیز کے نام کے ساتھ زمین یا آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور وہ (سب کچھ) سننے اور جانے والا ہے۔ (ابوداود)

﴿293﴾ عَنْ أَبِى السَّدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسلى: حَسْبِىَ اللهُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْمَظِيْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ مَا أَهَمَّهُ، اللهُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ، كَانَ بِهَا أَوْكَافِهَا. وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْمُعَلِيْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ مَا أَهَمَّهُ، صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْكَافِهَا.

حفرت ابودَرداء والله فرمات بيل كرجو فض صبح وشام سات مرتب حسب الله لا إللة

إلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ بِحِدل سے كَمِ يَعَىٰ فَضيلت كِيقَين كَ ساتھ كَمِ يايوں بى فضيلت كيقين كر بغير كم تواللہ تعالى اس كى (دنيا اور آخرت كے) تمام عُموں سے حفاظت فرمائيں گے۔

ترجعه: مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں، ان کے سواکوئی معبود نہیں ان ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرشِ عظیم کے مالک ہیں۔ (ابوداؤد)

﴿294﴾ عَنِ ابْنِ عُمَسَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ يَلَ عُهُو لَآءِ اللهَّعَوَاتِ حِيْنَ يُمْسِى وَحِيْنَ يُصْبِحُ: اَللهُمَّ إِنَّى اَسْالُك الْعَافِيَة فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللهُمَّ! اللهُمَّ! اللهُمَّ! اللهُمَّ! اللهُمَّ! اللهُمَّ! اللهُمَّ! اللهُمَّ! اللهُمَّ! اللهُمَّ اللهُمُمُّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُمُّ اللهُمُمُّ اللهُمُ اللهُمُمُّ اللهُمَّ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُّ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُّ اللهُمُمُّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُّ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُولُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُولُ اللهُمُمُ المُعْمَلِي اللهُمُمُ اللهُمُمُولُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُولُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُولُولُولُ اللهُمُمُ

حضرت عبدالله بن عررض الله عنهاروايت كرتے بي كدرسول الله عليه وللم صح وشام كم عنها الله عليه وللم صح وشام كم عن الله في الله ف

ترجمه: یااللہ یس آپ سے دنیاو آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یااللہ! میں آپ سے معافی جا ہتا ہوں اور اپنے دین، دنیا، اہل وعیال اور مال میں عافیت اور سلامتی جا ہتا ہوں۔ یااللہ! آپ میرے عبوب کی پردہ پوشی فرمایے اور مجھ کوخوف کی چیز وں سے امن نصیب فرمایئے۔ یا اللہ! آپ میری آگے، پیچے، دائیں، بائیں اور اوپر سے مفاظت فرمایئے اور میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں نیچ کی جانب سے اچا تک ہلاک کردیا جاؤں۔ آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں نیچ کی جانب سے اچا تک ہلاک کردیا جاؤں۔ (ایوداود)

﴿295﴾ عَنْ شَدًادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُوْلَ: اللهُمَّ آنْتَ رَبِّيْ لَآ اللهُ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُك، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا أَسْتَطَعْتُ،

اَعُوذُ ذَبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوءُ لَكَ بِيعْمَتِكَ عَلَىّ، وَاَبُوءُ بِلَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّذُنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُمْسِى، فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ ادواه البحارى، باب افضل الاستغفار، رفم: ٣٠٦

حضرت شداد ئن اوس هناه سه دوايت بك في كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا:
سيدالاستغفار (مغفرت ما تكنيك كسب به به خطريق ) يه به كديول كم : الله ما أنت ربي لا الله إلا الله على خلفتنى وانا عبدك و و و عدك ما استطعت ، اعود بك من شر ما صنعت ، ابوء لك بنع متك على ، وابوء بذني فاغفر إلى إنه لا يغفر الذُنوب الا

قرجمه: اے اللہ! آپ ہی میرے دب ہیں آپ کے سواکوئی معبود نیس ، آپ ہی نے مجمد اور بھے پیدا فر مایا ہے۔ بیس آپ کا بندہ ہوں ، اور بقدر استطاعت آپ سے کئے ہوئے عہد اور وعدے پرقائم ہوں ، بیس اپنے کئے ہوئے برعمل سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور جھ پر جو آپ کی نعتیں ہیں ان کا میں اقر ارکرتا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا بھی اعتر اف کرتا ہوں البذا جھے بخش د یجئے کیونکہ گنا ہوں کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا۔

رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے دل کے بقین کے ساتھ دن کے کسی حصہ بیں ان کلمات کو پڑھا اور اسی دن بیس شام ہونے سے پہلے اس کوموت آگئی تو وہ جنتیوں بیس سے ہوگا اور اسی طرح آگر کسی نے دل کے بقین کے ساتھ شام کے کسی حصہ بیس ان کلمات کو پڑھا اور ضبح ہونے سے پہلے اس کوموت آگئی تو وہ جنتیوں بیس سے ہوگا۔ (جناری)

﴿296﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُهُ اَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ: " فَسُبْحُنَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الْحَمْدُ فِى السَّمَاوَاتِ يَصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْآرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُطُهِرُونَ " إلى "وَكَذَلِك تُخْوَجُونَ " (الروم: ١٧-٩١) ، أَوْرَكَ مَا قَاتَهُ فِى يَوْمِهِ ذَلِك ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِى، أَوْرَك مَافَاتَهُ فِى لَيْلَتِهِ.

قرجمہ: تم لوگ جب شام کرواور جب صبح کروتو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو۔اور تمام آسان اور زمین میں انہی کی تعریف ہوتی ہے، اور تم سہ پہر کے وقت اور ظہر کے وقت ( بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو) وہ زندہ کومردے سے نکالتے ہیں اور مردہ کوزندہ سے نکالتے ہیں اور مردہ کوزندہ سے نکالتے ہیں اور کر دہ کون کراس کے مردہ لیعنی خشک ہونے کے بعد زندہ لیعنی سرسبز وشاواب کرتے ہیں اور ای طرح تم لوگ ( قیامت کے روز قبروں سے ) نکالے جاؤگے۔ (ابوداؤد)

﴿297﴾ عَنْ آبِى مَالِكِ الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِذَا وَلَجَ السَّرَجُ لُ بَيْسَةً فَالْمَنْ وَلَجُورً المَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَلَجُنَا، وَبِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمُ عَلَى اَهْلِهِ.

رواه ابوداؤد، باب مايقول الرجل اذا دخل بيته رقم: ٩٦.٥٠

حضرت الوما لک اشعری رفید دوایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ فی ارشادفر مایا: جب آدمی این گھریں داخل ہوتو یہ دعا پڑھے: اللّٰهُمَّ اِنَیْ اَسْالُک خَیْرَ الْمَوْلِج وَخَیْرَ الْمَعْوَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَیْ اللّٰهُ وَکَلَی اللهِ رَبَّنَا تَوَکُلْنَا قرجمه: "اے الله! پی بِسْمِ اللهِ وَلَیْ الله وَکَلُی اللهِ وَبَیْنَا تَوَکُلْنَا قرجمه: "اے الله! بی آپ سے گھریں داخل ہونا اور آپ سے گھریں داخل ہونا اور ایس نظامی کے نام کے ساتھ ہم گھریں داخل ہوئا اور بہر نکانا میر سے لئے خیر کا ذریعہ بے ۔ الله تعالی ہی کے نام کے ساتھ ہم گھریں داخل ہوئے اور الله تعالی ہی پرجو ہمارے رب ہیں ہم نے الله تعالی ہی پرجو ہمارے رب ہیں ہم نے بھروسہ کیا"۔ پھرا ہے گھروالوں کو سلام کرے۔ (ابوداؤد)

﴿298﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مَلْكِنَّةً يَقُولُ: إذَا دَخَلَ

السَّجُلُ بَيْشَةَ، فَذَكَرَاللهُ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَ ذُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ ۚ يَذْكُواللهُ عِنْدَ ذُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: اَدْرَكُتُمُ الْمَبِيْتَ، وَإِذَا لَمُ يَذْكُو اللهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ۔

رواه مسلم، باب آداب العلعام والشراب واحكامهما، رقم: ٢٦٢٥

حفرت جابر بن عبداللدرض الله عنهما الدوايت ہے کہ انہوں نے نبی کريم علي الله کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب آ دمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت الله تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے ) کہتا ہے: یہاں تمہارے لئے ندرات کھم رنے کی جگہ ہے اور ندرات کا کھانا ہے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت الله تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے ) کہتا ہے کہ یہاں تہمیں رات رہنے کی جگہ لی گا ور جب کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے ) کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ لی گا ور جب کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے ) کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ اور کھانا بھی ال گیا۔

﴿299﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خَوَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى اللهِ عَلَيْكَ أَنْ اَضِلَّ اَوْ اُوَلَّ اَوْ اُوَلَّ اَوْ اُوَلَّ اَوْ اُوَلَّ اَوْ اُوَلَّ اَوْ اَوْلَ اللهِ مَا يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا يَعْلَى اللهِ مَا يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْتِي مَالِي اللهِ عَلَى اللهِ عَل

حضرت المسلمدر ضي الله عنها روايت كرتى بين كدرسول الله عليه جب بهى مير \_ گر \_ ت تكلتے تو آسان كى طرف نگاه الله اكريدعا پڑھتے: اَللهُ هُمَّ! اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَذِلَّ اَوْ اُذِلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْاَظْلَمَ اَوْاَجْهَلَ اَوْيُجْهَلَ عَلَى ً .

قرجعه: اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگنا ہوں کہ میں گراہ ہوجاؤں یا گراہ کیا جاؤں ، یا سید ھے داستہ ہے پھسل جاؤں یا پھسلایا جاؤں ، یا فلم کروں یا بھھ پڑھلم کیا جائے ، یا میں جہالت میں گرا برتاؤ کیا جائے۔ (ایوداؤد)

﴿300﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلَّهُ: مَنْ قَالَ يَعْنِيْ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: مَنْ قَالَ يَعْنِيْ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّمُلُتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ يُقَالُ لَهُ: كُفِيْتَ وَتُنَكِّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب مأجاء

رواه البخاري، باب الدعاء عند الكرب، رقم: ٦٣٤٦

وَوُقِيُتَ فَتَعَنَعُى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ، فَيَقُوْلُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِى وَكُفِي باب مايقول اذاخَرُجُ من بيته، رقم: ٥٠٩٥

حصرت انس بن ما لک منظم دوایت کرتے ہیں کدرسول الله عظیم نے ارش اوفر مایا: جب كُونَى فَخْصَ اللهِ عَلَى اللهِ ، لَكُلِيِّ والتّ يدعا رُرِع : بِسْمِ اللهِ نَوَكُلْتُ عَلَى اللهِ ، لَا حَوْلَ وَلَا فَوَّةَ إلَّا بِاللهِ " يس الله كا تام لي كرنكل ربابول، الله بي يرمير المجرومدي، كس خير عاصل كرني یاکی شرسے نکینے میں کامیابی اللہ بی کے علم ہے ہو سکتی ہے'اس وقت اس سے کہاجا تاہے لین فرشتے کہتے ہیں :تمہارے کام بنادیئے گئے اورتمہاری ہرشر ہے حفاظت کی گئی۔شیطان ( نامراد موكر)ال سےدور بوجاتا ہے۔ (زندی)

ایک روایت میں بیے کہاں وقت (اس وعاکے پڑھنے کے بعد)اس سے کہاجاتا ہے: منهبيں بوري رمنمائي مل كئي جمهارے كام بنادية محك اور تمهاري حفاظت كى گئي۔ چنانچ شياطين اس سے دور ہوجاتے ہیں۔ دوسراشیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے: تو اس شخص پر کیسے قابو یاسکتا ہے جے رہنمائی مل کئی ہو،جس کے کام بنادیئے گئے ہوں اورجس کی حفاظت کی گئی ہو۔ (ابدداود) ﴿301﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكُرْب: لْا اللهُ إِلَّااللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيمُ، لَا اللهُ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا اللهُ إلَّا اللهُ رَبُّ السَّمْوَاتِ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے مینی کے وقت رپہ وعار عن عن إلا الله إلَّا الله الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا اللهُ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إل إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْآرْضِ وَرَبُّ الْمَوْشِ الْكَرِيْمِ.

وَرَبُّ الْآدْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَوِيْمِ.

تسرجعه : الشاتعالي كيسواكوئي مجووتين بي جوببت بور اور بروبارين ( كناه يرفورا پکڑئیں فرماتے) اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کے رب ہیں ، اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جوآسانوں اور زمینوں اور معزز عرش کے رب ہیں۔ (بخاری)

﴿302﴾ حَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ : دَعَوَاتُ الْمَكُرُوبِ:

410

﴿303﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيّ عَلَيْتُهُ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ لَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا وَوْجِ النَّبِيّ عَلَيْتُ تَقُولُ: اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَاجِعُونَ، اَللَّهُمَّ أَجُونِيْ فِي مُصِيْبَتِه، وَاخْلَفَ لَهُ حَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ: مُصِيْبَتِه، وَاخْلَفَ لَهُ حَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ: فَلَحَمْ اللهُ عِنْهُ عَنْهُ، قُلْتُ كَمَا أَمَوَنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، فَأَخْلَفَ اللهُ لِيْ عَلَيْكُ مَ اللهُ لِيْ عَلَيْكُ ، وَاهُ مَلْمَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قُلْتُ كَمَا أَمَوَنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، فَأَخْلَفَ اللهُ لِيْ عَلَيْكُ ، وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ، وَهُ وَاللهُ عَلَيْكُ ، وَهُ وَلَ اللهِ عَلَيْكُ ، وَهُ وَلَ اللهِ عَلَيْكُ ، وَهُ وَلَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ ، وَهُ وَلَ اللهِ عَلَيْكُ ، وَهُ وَلَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ ، وَهُ وَلَ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ ، وَهُ وَلَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ ، وَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُو

﴿304﴾ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ﴿ فِي رَجُلٍ غَضِبَ

عَلَى الْآخَرِ) لَوْ قَالَ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.

( وهُو بعض الحديث) رواه البخاري، باب قصة ابليس و جنوده، رقم: ٣٢٨٢

حضرت سلیمان بن صرد و الله علیه فرمات بین کدرسول الله علیه نے (ایک شخص کے بارے میں جود وسرے پرناراض ہور ہاتھا) ارشاد فرمایا: اگر میشخص اعمود بیالله مِن الشّیطان پڑھ لے تواس کا عصد جاتارہ۔
(جناری)

﴿306﴾ عَنْ آبِيْ وَاثِلٍ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّى قَدْ عَجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِيْ فَآعِيِّيْ، قَالَ: أَلاَ أَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّكُ اللهِ كَانَ عَـلَيْكَ مِشْلُ جَبَلِ صِيْرٍ دَيْنًا آدًاهُ اللهُ عَنْكَ قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَا لِكَ عَنْ حَرَامِك، وَآغْنِينْ بِفَصْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن غريب، احاديث شني من ابواب الدعوات، رقم: ٣٥ ٦٣

حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ ایک مکا حب (غلام) نے حضرت علی کے خدمت ہیں حاضر ہوکر عرض کیا: ہیں (بدل کتابت ہیں) طے شدہ مال ادائیں کرپار ہا۔ آپ اس بارے میں میری مد دفر ما تیں۔ حضرت علی کے نے فر مایا: کیا میں تنہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو جھے رسول اللہ علیہ نے نہوں کے اللہ تعلقہ نے سکھا کے تنے؟ اگرتم پر (یمن کے) صربیاڑے برابر بھی قرض ہوتو بھی اللہ تعالی

اس قرض كواواكرادي كے تم بيدها پڑھاكرو: اَللَّهُمَّ الْخَفِنَىٰ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَاَغْنِنِىٰ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. '' ياالله! مجھا پناحلال رزق ديكر ترام سے بچاليج اور مجھا پنفضل وكرم سے اپنے غيرسے بے نياز كرد يجئ'۔

فائدہ: مُگاسَب اس غلام کو کہتے ہیں جے اس کے آقائے کہا ہو کہ اگرتم اتنامال استے عرصہ میں ادا کردو گے تو تم آزاد ہوجاؤ گے، جو مال اس معاملہ میں طے کیا جاتا ہے اس کو بدل کتابت کہتے ہیں۔

ُوْ307﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ذَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ذَاتَ يَوْمِ اللهُ عَنْهُ: ذَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ذَاكَ وَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رواه ابوداؤد، باب في الاستعاذة، رقم: ٥٥٥٠

قسرجمه: ياالله الس فكراورغم ت آپ كى پناه ليتا ہوں ، اور مس بى اورستى سے

آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں کنوی اور برد لی ہے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور میں قرض کے بوجھ میں دینے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ ہے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ حضرت ابواً مامدرضی اللہ عند فرماتے ہیں میں نے صبح وشام اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے فم دور کردیئے اور میرا سارا قرضہ بھی ادا کروادیا۔
(ابوداؤد)

﴿308﴾ عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاشْعَرِيّ رَضِى الله عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اَلَهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ عَبْدِى اللهُ عَنْهُ اَنَ مَعْم، فَيَقُوْلُ: قَبَطْتُمْ ثَمَرَةَ فُوَّادِهٖ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَطْتُمْ ثَمَرَةَ فُوَّادِهٖ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَوْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: إِبْنُوا لِعَلْدِى بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ سَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضل المصيبة اذا احتسب، رقم: ١٠٢١

حفرت ابوموی اشعری عظی دوایت کرتے ہیں کد سول اللہ عظی فی نے ارشاد فر مایا: جب
کی کا بچہ فوت ہوجاتا ہے تواللہ تعالی فرشتوں سے بوچھتے ہیں تم میرے بندے کے دلے کولے
آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں: تی ہاں! اللہ تعالی فرماتے ہیں: تم میرے بندے کول کے گلاہے
کولے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں: تی ہاں! اللہ تعالی بوچھتے ہیں: میرے بندے نے اس پر کیا
کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں: آپ کی تعریف کی اور اِنگ اِنٹ وَانگ اِلْیْ بِدِ دَاجِعُونَ پڑھا، اللہ تعالی فرشتوں کو کھم دیتے ہیں کے میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھرینا و اور اس کا نام بیٹ الحمد
لین تعریف کا گھرر کھو۔

(تندی)

﴿309﴾ عَنْ بُويْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا حَرَجُوْ إِلَى الْمُقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

رواه مسلم، باب مايقال عند دخول القُبور والدعا لا هلها، رقم: ٢٥٧

حفرت بريده فلي سروايت ب كدرسول الدُّصلى الدُّعليد ولم صحابه كرام فلي كوسكات مع ابدكرام فلي كوسكات من المُعوَّمِين تقص من المُعلَّم عَلَيْكُم الْعَافِية اللهِ اللهُ عَلَيْكُم الْعَافِية و فقر من المُعوَّمِين والمُسْلِم بن السَّكَام اللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِية و فقر معه : الربستى كدرين والدم معمل الواتم يرسلام بوء بلاشبهم بحى انشاء اللهم سعنقريب ملن والله

ہیں۔ہم اللہ تعالی سے اپنے اور تمہارے لئے عافیت کا سوال کرتے ہیں'۔ (ملم)

﴿310﴾ عَنْ عُمَرَبْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ دَحَلَ السُّوقَ فَقَالَ: لَآ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحِيى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَى لَا فَقَالَ: لَآ اللهُ وَلَا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحِيى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَى لَا يَعْدُونُ يَمُونُ بِيَدِهِ النَّحَيْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ الْفَ اللهِ حَسَنةٍ وَمَحَاعَنْهُ الْفَ اللهِ صَيِّئةٍ وَرَفَعَ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ قَرَجَةٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ما يقول الفَ الله وَرَفَع لَهُ الله الله وَرَفَع لَهُ الله قَرَجَةٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ما يقول اذا دخل السّوق، رقم: ٣٤٢٨ وقال الترمذي في رواية له مكان " وَرَفَعَ لَهُ اللهِ اللهِ قَلْهُ اللهِ قَلْ الْمُعْدُ اللهِ قَلْ الْمُعْدَاقِي

﴿311﴾ عَنْ آبِيْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ بِآخَرَةٍ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُولُ اللهِ عَنْ اَللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

رواه ابوداؤد، باب في كفَّارة المجلس، رقم: ٢٨٥٩

حضرت ابوبرزه اسلمی عظی می دوایت کرتے بین که رسول الله علی کامعمول عمر مبارک کے آخری زمانہ میں بیتھا کہ جب مجلس سے المحضے کا ارادہ فرماتے تو سُبْحانک اللّٰهُم وَبِحَمْدِك، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلْهَ اِلّٰهُ اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلْیْكَ بِرُ ها کرتے ایک شخص نے عض کیا:

یارسول الله! آج کل آپ کامعمول ایک دعا کے پڑھنے کا ہے جو پہلے بیں تھا۔ آپ علی لے ارشاد فرمایا کہ یدعا مجلس (کی لغزشوں) کا کفارہ ہے۔

ترجعه: احالله! آپ پاک بین، مین آپ کی تعریف بیان کرتا بول، مین گوای دیتا

ہوں کہ آپ کے سواکوئی معبود نہیں ، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے تو بہ کرتا ہوں۔

﴿312﴾ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ عَلَيْهِ مَلْ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَعْدِلِسِ اللهِ كَانَتْ كَالطَّابِعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِيْ مَجْدِلسِ لَعْمِ كَانَتْ كَالْمَا بِعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِيْ مَجْدِلسِ لَعْمِ كَانَتْ كَالْمَا رَقْ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَعْدَلِسِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه النهبي ٧٧/١

حضرت جير بن مطعم صَ الله وايت كرتے بين كدرسول الله علي في ارشاد فر مايا: جس فخص نے ذكر كي مجلس (كآخر) ملى بيدعا بر هي: شب حان الله وَ بِحمدِه، سُبْحانك الله مُ وَبِحَمْدِه، سُبْحانك الله مُ وَبِحَمْدِك، الله وَ بِحمْدِه، سُبْحانك الله مُ وَبِحَمْدِك، الله وَ بِحمْدِك، الله وَ الله وَ

حضرت عائشرض الله عنهاروایت فرماتی بین که رسول الله علی یاس ایک بکری مدید میس آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: عائشرات تقسیم کر دو۔ جب خادمہ لوگوں میں گوشت تقسیم کر کے والی آئی تو حضرت عائشرضی الله عنها لوگوں نے کیا کہا؟ خادمہ کہتی: لوگوں نے ہار کے الله فینے مرکم کا تو حضرت عائشرضی الله عنها فرماتیں: وفیفیم الله فینے میں الله عنها لفر اتیں برکت دیں۔ حضرت عائشرضی الله عنها فرماتیں: وفیفیم الله فینی الله تعالی انہیں برکت دیں۔ ہم نے ال کووبی دعادی جودعا انہوں نے ہمیں دی بسارک الله فینی الله تعالی انہیں برکت دیں۔ ہم نے ال کووبی دعادی جودعا انہوں نے ہمیں دی رعادی بی مراوروہ برابر ہوگئے) اب گوشت کی قشیم کا ثواب ہمادے لئے باقی رہ گیا۔ (الوائل العیب)

﴿314﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْتُ كَانَ يُوْتَى بِاَوَّلِ الشَّمَرِ فَيَقُوْلُ: اَلسَّلُهُسَمَّ! بَارِكُ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَفِيْ ثِمَارِنَا ، وَفِيْ مُدِّنَا وَ فِيْ صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ثُمَّ يُعْطِيْهِ اَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ. (واه مسلم، باب فضل المدينة ..... رقم: ٣٣٣٥

فساندہ: مُدّ، ناپ کا چھوٹا کیانہ ہے جس میں تقریبًا ایک کلوکی مقدار آجاتی ہے۔ صاع ناپ کا بڑا پیانہ ہے جس میں تقریبًا چارکلوکی مقدار آجاتی ہے۔

﴿315﴾ عَنْ وَحْشِيّ بْنِ حَرْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ إَنَّ ٱصْحَابَ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْ كُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ. ﴿رَواهُ ابوداؤِد، باب في الاجتماع على الطعام، رقم: ٢٧٢٤

حضرت وحثی بن حرب رہاں ہے روایت ہے کہ چند صحابہ رہانے عرض کیا: یا رسول اللہ اہم کھانا کھاتے ہیں گر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: شایدتم لوگ علیمہ و علیمہ و کھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تم لوگ کھانا ایک جگہ جمع ہوکراور اللہ تعالی کانام لے کرکھایا کروہ تہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ (ابوداور)

﴿316﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْشِهِ قَالَ: مَنْ أَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: الْحَمَّدُ

لِلهِ الَّـذِيْ اَطْعَـمَنِيْ هَلَمَا الطَّعَامَ وَرَوَقَيْئِهِ مِنْ خَيْرِ حَوْلٍ مِّنِيْ وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذَيْهِ وَمَا تَاجَّرَ، قَالَ: وَمَن لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمَّدُ لِلهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا النَّوْبَ وَرَزَقَيْلِهِ

مِنْ خَيْرٍ حَوْلٍ مِنِيْ وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاخَرُ.

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جس نْ كُمَانًا كُمَا كُربِيرِهَا يُرْضَى ٱلْحَمَّدُ بِلَّهِ الَّـذِي ٱطْعَمَنِيْ هَٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِنِين وَلاَ قُوَّةٍ - " تمام تعريفين الله تعالى ك لئ بين جنهون في مجهد بيكها نا كلايا اورميري كوشش اورطافت كے بغير مجھے ينصيب فرمايا' تواس كا مكلے پچھلے گناه معاف موجاتے ہيں۔

اورجس في كيرًا بهن كريروعا يرهى: ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَانِي هذَا التَّوْبَ وَرَزَقَينِهِ مِنْ غَيْسٍ حَوْلِ مِنِي وَ لَا فُؤَةٍ '' تمام تعريفيس الله تعاليٰ کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے بر کیڑا رہبنایا اورمیری کوشش اورطاقت کے بغیر مجھے پیضیب فرمایا' تواس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ (الوواؤر)

فائده: الكل كناه معاف مون كامطلب يب كرآكنده الله تعالى اين اسبند کی گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ (بذل الحجود)

﴿317﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَىاتِينْ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِيْ أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِيْ كَنَفِ اللهِ وَفِيْ حِفْظِ اللهِ وَفِيْ سِتْرِاللَّهِ حَيًّا وَ مَيْتًا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، احاديث شتى من ابواب الدعوات، رقم: ٢٥٦٠

حضرت عمر بن خطاب دیشی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظی کے بیار شادفرماتے هوئ سنا: جَوْتُصْ نِيا كِيرُ الْكِين كريد ما يرْ هے: اَلْمَحَمْدُ اللهِ الَّذِي كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَحَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِيْ، "ثمَّام تعريفِي الله تعالى كے لئے ہيں جنہوں نے مجھے كيڑے بيہنائے، ان كيرُول سے ميں اپناستر چھيا تا ہول اور اپني زندگي ميں ان سے زينت حاصل كرتا ہول' ، پھر یرانے کپڑے کوصدقہ کردے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ تعالی کی حفاظت اور امان میں رہے گا اور اس کے گنا ہوں پر اللہ تعالی پر دہ ڈالے رکھیں گے۔ ((327)

﴿318﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ صِياحَ الدِّيكَةِ فَسْسَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحَمِيْرِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ

الشَّيْطَان فَإِنَّهَا رَاَتْ شَيْطَانًا.

حضرت الوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشادفر مایا: جبتم مرغ کی آ واز سنوتو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ وہ فرشتہ کود کیھر کرآ واز دیتا ہے اور جب تم گدھے کی آ واز سنوتو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائلو کیونکہ وہ شیطان کود کیھر کر بولتا ہے۔
تم گدھے کی آ واز سنوتو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائلو کیونکہ وہ شیطان کود کیھر کر بولتا ہے۔
( بخاری)

418

﴿319﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ تَلَظِّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اَلَلْهُمَّ آهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ

رواه الترمـذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب مايقول عند

رؤية الهلال، الجامع الصحيح للترمذي، رقم: ٣٤٥١

حضرت طلح بن عبيد الله مظلله موايت كرتے بيل كه جب نى كريم علي الله نياج ندو يكھت تو يدعا پڑھت : اَللَهُ مَ اَجِلَهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَام، رَبِّى وَرَبُّكِ اللهُ عَرجعه : اے اللہ اِیچ اند بھارے او پر بركت ، ایمان ، سلامتی اور اسلام كساتھ تكا لئے ۔ اے جا ندمير ااور تيرارب اللہ تعالى ہے۔ ويندمير ااور تيرارب اللہ تعالى ہے۔

﴿320﴾ عَنْ قَتَادَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْتُ كَانَ اِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ،هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِى ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا.

رواه ابوداؤد، باب مايقول الرجل اذا راي الهلال، وقم: ٩٢ . ٥

حضرت قادةً فرماتے بیں مجھے یہ بات پنجی ہے کہ رسول اللہ علی جب نے چا ندکود کھے تو تین بارفرمات: هِلالُ حَدْرِ وَرُشْدِ، هِلالُ حَدْرِ وَرُشْدِ، آمَنْتُ بِاللَّذِی حَدَّ تین بارفرمات: هِلالُ حَدْرِ وَرُشْدِ، هِلالُ حَدْرِ وَرُشْدِ، آمَنْتُ بِاللَّذِی حَلَقَكَ مَرجعه: "نی پیزاور ہدایت کا چا ندمو، بی فیراور ہدایت کا چا ندمو، بی فیراور ہدایت کا چا ندمو، بی فیران لایا الله تعالی پرجنہوں نے تجھے پیداکیا"۔ پیرفرمات: اَلْمَحَمْدُ بِلْهِ اللّٰذِی ذَهَبَ بِشَهْرِ کَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ کَذَا "نَمَام تعریفی الله تعالی کے لئے بیں جنہوں نے فلال مہین ختم کیا اور فلال مہین شروع کیا"۔ (ایوداور)

﴿321﴾ عَنْ عُمِرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلاءٍ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّـذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرِ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا، إلَّا عُوْفِيَ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ، كَاتِنًا مَّا كَانَ مَا عَاشَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء مايقول اذا راي مبتلي، رقم: ٣٤٣١

حضرت عمر رفي الله عند وايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: جو تحض كسي مصيبت زده كور كيركر بيرعا يرُه ل أَخَمْدُ بِلْهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَصَّلَنِيْ عَلَى كنيني مِّمَّنْ حَلَقَ مَفْضِيلًا قواس دعا كاير صف والأاس بريشانى سے زندگى برمحفوظ رہے كاخواه وه پریشانی کیسی ہی ہو۔

ترجمه: سبتعريقين الله تعالى كے لئے بين جنہوں نے مجھاس حال سے بيايا جس میں تہمیں مبتلا کیااوراس نے اپنی بہت ی مخلوق پر مجھے فضیلت دی۔ (تندی)

فائده: حضرت جعفر فرمات مي كه يدالفاظ ايندل ميس كيداور مصيب زده كونه شائے.

﴿322﴾ عَنْ مُحَذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا أَخِذَ مَصْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ باسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيِنَى وَإِذَا اسْتَيْقَطُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتُنَا وَإِلَيْهِ النَّشُوُّرُ.

رواه البخاري، باب وضع اليد تحت الخداليمني، رقم: ٢٣١٤

حضرت حديفه فظيه فرمات بي كدرسول الله عظيفة جب رات كوايي بسترير لينت تواينا باتحداسية دضادك ينيح ركهت بجريدها يرصيّ: اَللَّهُمَّ بداسْعِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَى ''اے الله آب كا نام كرم تا مول ( يعنى سوتا مول ) اور زنده موتا مول ( يعنى جا كما مول ) "اورجب بيدار موت تويدها يرص: الْحَمْدُ بِلْهِ الَّذِي اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَا تَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ " ثمّام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مارکر زندگی بخشی اور ہم کوانہی کی طرف قبروں سے (بخاری)

﴿323﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَالِيْكُ: إِذَا أَتَيْتَ

مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْآيْمَنِ وَقُلْ: اَللَّهُمَّ! اَسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْك، وَفَقَ الْآيْمَنِ وَقَلْ: اَللَّهُمَّ! اَسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْك، وَهَبَةً وَلَيْك، لَا مَلْجَا وَجْهِى إِلَيْك، وَهَبَةً وَلَيْك، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْك، آمَنْتُ بِكِتَابِك الَّذِي آنْزَلْتَ، وَنَبِيّك الَّذِي اَرْسَلْتَ قَالَ: فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْوَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُوْلُ قَالَ الْبَرَاءُ: فَقُلْتُ اَسْتَذْ كِرُهُنَّ، فَقُلْتُ: وَبَرَسُوْلِك الَّذِي اَرْسَلْت.

رواه ابوداؤد، باب مايقول عند النوم، رقم: ٤٦ ٥ ٥ و زاد مسلم وَإِنْ أَصْبَحْتَ اَصَبْتَ خَيْرًا، باب الدعاء عند النوم، رقم: ٩٨٨٥

﴿324﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : إِذَا أَوَى اَحَدُّكُمْ اِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُصْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ اِزَارِهِ، فَاِنَّهُ لَا يَدْرِى مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِيْ، وَبِكَ اَرْفَعُهُ، اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا، وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ رواه البخاري، كتاب الدعوات، رقم: ٦٣٢٠

عِبَاذَكَ الصَّالِحِيْنَ

حضرت الوہر رہ صفی اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی اپنے بسر پر آئے تو بسر کوا ہے جہند کے کنارے سے تین مرتبہ جھاڑ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے بسر پر اس کی غیر موجود گی میں کیا چیز آگئی ہو یعنی ممکن ہے کہ اس کی غیر موجود گی میں کیا چیز آگئی ہو یعنی ممکن ہے کہ اس کی غیر موجود گی میں بسر کے اندرکوئی زہر یلا جانور جھپ گیا ہو۔ پھر کے: بسانسمے کی رَبِّی وَصَعْتُ مَعْفَ بِهِ جَنْبِی، وَبِكَ اَدْ فَعْفَ، اِنْ اَمْسَحْتَ نَفْسِیْ فَارْحَمْهَا، وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَك الصَّالِحِينَ۔ ترجعه: اے میرے رب! میں نے آپ کا نام لے کر اپنا پہلو بسر پر دکھا ہے اور آپ کے نام سے اس کو اٹھاؤں گا، اگر آپ سونے کی حالت میں میری رون کو بض کر لیس ہے اور آپ کے نام سے اس کو اٹھاؤں گا، اگر آپ سونے کی حالت میں میری رون کو بض کر لیس تو اس پر رحم فر ما دیجے گا۔ اور اگر آپ اسے زندہ رکھیں تو اس کی ای طرح حفاظت کیجے جس طرح آپ ایٹ نیک بندوں کی حفاظت فر ماتے ہیں۔

﴿325﴾ عَنْ حَفْصَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي مَلْكُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُ كَانَ إِذَا اَرَاوَ اَنْ يَرْقُكَ وَصَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِه، ثُمَّ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ ! فِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك، فَلاَثَ مَرَّاتٍ.

رواه البخاري، باب مايقول اذا اللي اهله، رقم: ١٦٥ ٥

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين كه ني كريم عظية في ارشاد فرمايا: جب كوكى ابنى بيوى ك پاس آئ اوربيد عاير صعد: بسم الله، الله مَع جَنِيني الشّيطانَ وَ جَنِبِ الشّيطانَ

مَا رَزَفْتَنَا، پھراس وقت کی ہمبستری سے اگران کے یہاں بچہ پیدا ہوا تواسے شیطان بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ترجمہ: الله تعالیٰ کے نہ پہنچا سکے گا۔ ترجمہ: الله تعالیٰ کے نام سے بیکام کرتا ہوں اے الله! مجھے شیطان سے بچاہئے اور جواولا دآپ ہم کوعطافر مائیں ان کو بھی شیطان سے بچاہئے۔

کو بھی شیطان سے بچاہئے۔

(بخاری)

﴿327﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكُلُهُ قَـالَ: إِذَا فَـزِعَ آحَـدُكُمْ فِى النَّرْمِ فَلْيَقُلْ: آعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضِبِه وَ عِقَابِهِ وَشَـرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَآنْ يَحْضُرُونِ فَاِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ قَالَ: فَكَانَ عَبْدُاللهِ بُنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَنْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكِ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب دعاء الفزع في النوم، رقم: ٣٥٢٨

حفرت عمروبن شعیب اپنیاب دادا کے حوالے سے دواہت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی شخص سوتے ہوئے گھرا جائے (ڈر جائے) تو یہ کلمات کے: اُنھو ڈ بِ گلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِه وَعِقَابِه وَشَوِ عِبَادِه، وَمِنْ هَمَزَاتِ اللهَّ الشَّيَاطِيْنِ وَ أَنْ يَحْضُو وُنِ '' ميں الله تعالی کے ممل، ہرعیب اور کی سے پاک قرآنی کلمات کے ذریعہ اس کے غصہ سے ، اس کے عذاب سے ، اس کے بندول کی برائی سے ، شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئیں پناہ مانگا ہوں' تو وہ خواب اس کوکوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرورضی اللہ عنہ السے خاندان کی ) اولا دمیں جو ذرا تصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرورضی اللہ عنہ اللہ عنہ یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گئے میں ڈال دیتے تھے۔ ان کو میہ دعا سکھاتے تھے اور ناسمجھ بچوں کے لئے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گئے میں ڈال دیتے تھے۔

﴿328﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْكُ مَلَيْكُ يَقُوْلُ: إِذَا رَاَى أَحَدُكُمْ الدُّوْيَا يُحِدِّثُ بِمَا رَآَى، وَإِذَا رَاَى خَدْكُمْ الدُّوْيَا يُحِدِّثُ بِمَا رَآَى، وَإِذَا رَاَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُرَهُهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَ لَيُحَدِّثُ بِمَا رَآَى، وَإِذَا رَاَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُرَهُهُ فَإِنَّمَا هِي مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرُهَا لَا تَضُرُّهُ وَلَا يَذْكُرُهُا

رواه الترمذی وقال: هذا حدیث حسن غریب صحیح، باب مایقول اذا رأی رؤیا یکرهها، رقم: ٣٤٥٣ حضرت ابوسعید خدری الله سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم عاصلہ کو یہ ارشاد

فرماتے ہوئے سنا: جسبتم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لہٰذا اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور اسے بیان کرے اور اگر برا خواب دیکھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اسے چاہئے کہ اس خواب کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائے اور کسی کے سامنے اسے بیان مذکرے تو برا خواب اسے نقصان نہ دے گا۔

(تمذی)

فائده: الله تعالى كي بناه ما تَكَفّ ك لئه: أعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا كَهُ مُن اسْرَهَا مَهُ مِن اسْخُوابِ راكى سے الله تعالى كي بناه كيتا ہوں''۔

عَنْ آبِي قَتَادَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْكُ يَقُولُ: الرَّوْيَا مِنَ اللهِ، وَ
 مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَارَاى آحَدُكُمْ شَيْنًا يَكُورَهُهُ فَلْيَنْفِتُ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ،
 مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ.
 رواه البخارى، باب النفث فى الرقية، رقم: ٧٤٧٥

حضرت ابوقادہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم عظیات کوارشاد فرماتے ہوئے پیا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور براخواب (جس میں گھبراہٹ ہو) شیطان کی سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی خواب میں ٹالیند یدہ چیز دیکھے تو جس وقت اٹھے (اپنی سطرف) تین مرتبہ تفتکارے اور اس خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائے تو وہ خواب شخص کونقصان نہ پہنچائے گا۔

﴿330﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا أَوَى اَحَدُكُمْ اِلَى فِرَاشِه، الْتَدَرَةُ مَلَكُ وَشَيْطَانُ، يَقُولُ الشَّيْطَانُ: إِخْتِمْ بَشَرِ ، وَيَقُولُ الْمَلَكُ: إِخْتِمْ بِحَيْرِ ، فَإِنْ فَكَرَاللهُ ذَهَبَ الشَّيْطَانُ وَبَاتَ الْمَلَكُ يَكْلُوهُ ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ الْتَدَرَةُ مَلَكُ وَشَيْطَانٌ ، يَقُولُ الْمَلَكُ يَكْلُوهُ ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ الْتِتَدَرَةُ مَلَكُ وَشَيْطَانٌ ، وَيَقُولُ الْمَلَكُ يَكْلُوهُ ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ الْتِتَدَرَةُ مَلَكُ وَشَيْطَانٌ ، يَقُولُ الْمَلَكُ : إِفْتَحْ بِخَيْرٍ فَإِنْ قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت جابر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جبتم

میں سے کوئی اسے بستر پر سونے کے لئے آتا ہے توفوراً ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔شیطان کہتا ہے کداپنی بیداری کے وقت کو برائی پرختم کر۔اور فرشتہ کہتا ہے:اسے بھلائی برختم کر۔ اگردہ اللہ تعالی کا ذکر کر کے سویا ہے توشیطان اس کے پاس سے چلاجا تا ہے اور رات بھرایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ چرجب وہ بیدار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان فورا اس کے پاس آتے ہیں۔شیطان اس سے کہتا ہے: اپنی بیداری کو برائی سے شرو كراورفرشة كهتاب: بعلائي عشروع كر بجرا كروه بدعاية وليتاب: المحمد يله الله إِلَىَّ نَفُسِىُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمُ يُمِتُهَا فِىُ مَنَامِهَا، ٱلْحَمْدُ اللِّهِ الَّـذِى يُمْسِكُ السَّمَاءَ ٱدُّ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وْفَّ رَّحِيْمٌ، ٱلْحَمْدُ اللَّهِ الَّـذِي يُحْيى الْم وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -اس كي بعد الروه كي جاثورت كركرمرجات (ياكى اورو اس کی موت واقع ہوجائے ) توبیشہادت کی موت مراء اور اگرزندہ رہااور کھڑ ہے ہو کر نماز اساس نماز يربرك ورج ملت بين - ترجعه: تمام تعريفين الله تعالى ك ليم بين جنهو میری جان مجھ کو واپس ٹوٹا دی اور مجھے سونے کی حالت میں موت نددی۔ تمام تعریفیں اللہ ك لئم بين جنهول نے اپني اجازت كے بغير آسان كوز مين يرگرنے سے روكا مواہے يقيد تعالی لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والے مہر بانی فرمانے والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی ۔ لئے ہیں جومُر دول کوزندہ کرتے ہیں اور ہرچیز پرقدرت رکھتے ہیں۔

﴿331﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لِآبِيْ: يَا حُصَيْنُ! كَمْ تَعْبُدُ الْهَوْمَ اللهَّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّيْمَاءِ، قَالَ: فَانَّهُمْ تَعْبُدُ الْهَوْمَ اللهَّمَاءِ، قَالَ: يَا حُصَيْنُ! اَمَا إِنَّكَ لَوْ اَسْلَمْتَ تَعْبُدُ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟ قَالَ: الَّذِى فِى السَّمَاءِ، قَالَ: يَا حُصَيْنُ! اَمَا إِنَّكَ لَوْ اَسْلَمْتَ عَلَى السَّمَاءِ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلِمْنِي الْكَلِمَتَيْنِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولَ اللهُ ا

رواه الترمذُي، وقال : هذا حديث حسن غريب، باب قصة تعليم دعاء .....، رقم: ٣٤٨٣

 مُحَمَّدٌ عَلَيْكُ وَاسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِيْ مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٢/١٥

حضرت عائشرض الله عنها فرماتى بين كدر ول الله صلى الله عليه و آجله ما عليه في النه النه النه النه النه الله عاجلة و آجلة ما عليه في منه ألله و المنه النه الله النه و المنه و النه الله و المنه و النه و النه

ےان تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جس کا آپ کے بندے اور رسول محمد علیہ نے سوال کیا اور میں آپ سے ہراس شرسے پناہ مانگاموں جس سے آپ کے بندے اور رسول محمد علاق نے پناہ ما تی۔اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کھھ آپ میرے حق میں فیصلہ فرما کیں اس كانجام كوميرك لئة بهتر فرمائين-

﴿ 333﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا رَأَى مَايُحِبُ قَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ بِينِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ـ رواه ابن ماجه، باب فضل الحاملين، رقم: ٣٨٠٢

حضرت عائشه رضى الله عنها روايت كرتى بين كدرسول الله عظي المجسب كسى بينديده جيزكو ويصف توفرمات: ألْحَمْدُ يِلْهِ الَّهْ إِن بِيعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ " تمام تعريقين الله تعالى كے لئے ہیں جن کے صل سے تمام نیک کام انجام یاتے ہیں'۔ اور جب کسی تا گوار چیز کود کیھتے تو فرماتے: الْحَمْدُ اللهِ عَلَى حُلِّ حَالٍ - تَمَامِ تَعْرِيقِي مِرِ مال مِين اللهُ تَعَالَى بِي كَ لِيَ بِين " (ابن اج)

And the second of the second o



الله تعالیٰ کے بندوں سے متعلق الله تعالیٰ کے اوا مرکورسول الله صلی الله علیه وسلم کے طریقه کی پابندی کے ساتھ پورا کرنا اور اس میں مسلمانوں کی نوعیت کالحاظ کرنا۔

مسلمان كأمقام

## آياتِ قرآنيه

قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَلُعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَّلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢١

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے کہیں بہتر ہے خواہ وہ مشرک مردتم کو کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہوں ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّنَلُهُ فِي الظُّلُمْتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا﴾ [الانعام: ١٢٢] اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آیک ایسافخص جومردہ تھا پھرہم نے اس کو زندگی بخشی اورہم نے اس کو ایسا نور عطا کیا جس کو لئے ہوئے وہ لوگوں میں چلنا پھرتا ہے بھلا کیا بیشخص اس محض کے برابر ہوسکتا ہے جومختف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہواور ان تاریکیوں سے نکل نہسکتا ہو (یعنی کیا مسلمان کا فرکے برابر ہوسکتا ہے)

(انعام)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ تَكَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يَستَوْنَ ﴾ [السحدة: ١٨] الله تعالى كاارشاد ہے: جوشص مومن ہوكيا وہ اس شخص جبيبا ہوجائے گا جو بے حكم (ليمن كافر) ہو(نہيں) وہ آپس ميں برابرنہيں ہوسكتے۔ كافر) ہو(نہيں) وہ آپس ميں برابرنہيں ہوسكتے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمُّ أَوْرَثْنَا الْكِتْبُ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [ناطر: ٣٢]

فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداس امت کواس کتاب کا وارث بنایا گیا۔ اس آیت میں افظا صطف فیک سے امت محمد میں سب سے بزی اور عظیم فضیلت فلا ہر ہوئی کیونکہ لفظ اضطفاء لیتی استخاب وقر آن کریم میں اکثر انہیا علیم السلام کے لئے آیا ہے۔ آیت ندکورہ میں حق تعالیٰ نے امت محمد میکو اِصْطِفاء میں انبیاء اور المائکہ کے ساتھ مشر کیک فرما دیا، اگر چہ اِصْطِفاء کے درجات مختلف ہیں۔ انبیاء اور المائکہ کا اِصْطِفاء اعلی درجہ میں ہے اور امت محمد میکا بعد کے درج میں ہے اور امت محمد میکا بعد کے درج میں ہے۔ (معارف القرآن) کو یا اس امت کے جزفر دکواس خصوصی اعزاز سے نوازا گیا ہے جو پہلے صرف انبیاء میں اسلام کو عطاکیا جاتا تھا۔ اس اعزاز کے ملئے سے بیذ مدداری بھی ہم مسلمان پرعا کہ ہوگئی کہ وہ قرآن کریم کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچا ہے۔

## احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ اَنْ نُنْوِلَ النَّاسَ مَنَاوِلَهُمْ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ممیں رسول اللہ عظیمی نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ (مقد مرضح مسلم)

﴿ 2 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللهِ مَلَّتُ اللهِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ صَا أَطْيَبَكِ وَاطْيَبَ رِيْحَكِ، وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَ الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ، إِنَّ اللهُ تَعَالَى جَعَلَكِ حَرَامًا، وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَالَهُ وَ دَمَهُ وَعِرْضَهُ، وَ أَنْ نَظُنَّ بِهِ ظَنَّا سَيِّنًا. إِنَّ اللهُ تَعَالَى جَعَلَكِ حَرَامًا، وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَالَهُ وَ دَمَهُ وَعِرْضَهُ، وَ أَنْ نَظُنَّ بِهِ ظَنَّا سَيِّنًا. ووا الطبراني في الكبيروفيه: الحسن بن ابي جعفروه وضعيف وقد وثق، مجمع الزواقِد ٣٠٠٣٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنهماروایت کرتے بیں که رسول الله علی فی نے کعبہ کود کھے کر انتجب ارشادفر مایا: لا إلله الله (اے کعبه!) تو کس قدر یا کیزہ ہے، تیری خوشبوکس قدر عمدہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، (لیکن) مؤمن کی عزت واحترام تجھ سے زیادہ ہے۔اللہ تعالی نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے اور (ای طرح) مؤمن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے اور (ای احترام کی وجہ سے) اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مؤمن کے بارے میں ذرا بھی بدگانی کریں۔ (طرانی بھی باروائد)

﴿ 3 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: يَدْخُلُ فَقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ آغْنِيَاتِهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء إن فقراءِ المهاجرين....، رقم ٢٣٥٥

حفرت جابرین عبداللدرضی الله عنماروایت کرتے بیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: غریب و نادار مسلمان مالدار مسلمانوں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ گے۔

﴿ 4 ﴾ عَنْ آبِي هُوَيْدُوَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ اللهِ عَلَيْكَ : يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْآغْنِيَاءِ بِحَمْسَ مِائَةِ عَام، نِصْفِ يَوْم.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ، باب ماجاء ان فقراء المهاجرين .....، وقم: ٣٥٣

حضرت ابو ہریرہ فظا روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم في ارشاد فرمایا: غریب غربا مالداروں سے آ دھے دن کی مقدار

((12)

يانچ سوبرس ہوگی۔

فائدہ: کیجیلی حدیث میں غریب کا امیر سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ امیر اورغریب دونوں میں مال کی رغبت ہو۔ اس حدیث میں پانچ سوسال پہلے جنت میں جانے کا ذکر ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ غریب میں مال کی رغبت میں جانے کا ذکر ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ غریب میں مال کی رغبت میں جانے کا ذکر ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ غریب میں مال کی رغبت ہو۔

نہ جواور مالدار میں مال کی رغبت ہو۔

(جانع الاصول لا بن اشیر)

﴿ 5 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكُ قَالَ: تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْفَقِيَامَةِ فَيُقَالُ: آيْنَ فَقَرَاءُ هَذِهِ اللهِ بْنِ عَـمْرُونَهُ وَمَسَاكِيْنُهَا؟ قَالَ: فَيَقُومُونَ اَنْيَقَالُ لَهُمْ: مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ فَلَقُولُونَ: رَبَّنَا ابْتَكَيْتَنَا فَصَبَرْنَا، وَآتَيْتَ الْآمُوالَ وَالسَّلْطَانَ عَيْرَنَا، فَيَقُولُ اللهُ: صَدَقْتُمْ، فَلَكُ وَلَيْ اللهُ عَيْرَنَا، فَيَقُولُ اللهُ: صَدَقْتُمْ، قَالَ: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَبْقَلَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِى الْآمُوالِ وَالسَّلْطَانِ. قَالَ: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَبْقَلَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِى الْآمُوالِ وَالسَّلْطَانِ. ١٤٠٤/٣٤٤

حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہو گے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا: اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ (اس اعلان پر) وہ کھڑ ہے ہوجا کیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا: تم نے کیاا عمال کئے تھے؟ وہ کہیں گے: ہمارے دب! آپ نے ہمار المتحان لیا ہم نے مبر کیا۔ آپ نے ہمارے علاوہ دوسر بے لوگوں کو مال اور حکمر انی دی۔ الله تعالیٰ فرمائے گا۔ تم سی جمہے داخل ہوجا میں صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چنا نچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہوجا میں گے اور حساب و کتاب کی تخی مالداروں اور حکمر انوں کے لئے رہ جائے گی۔ (ابن حبان)

﴿ 6 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُمَا قَلَ : هَلْ تَدُرُونَ مَنْ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ خَلْقِ اللهِ ؟ قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ: اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ خَلْقِ اللهِ ؟ قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ: اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ خَلْقِ اللهِ الْفُقُواءُ الْمُهَاجِرُونَ الَّذِيْنَ تُسَدُّ بِهِمُ النَّعُوْرُ ، وَتُتَقَى بِهِمُ السَّعُولُ اللهُ لِمَنَ اللهُ لِمَنَ اللهُ لِمَنَ اللهُ لِمَنَ اللهُ لِمَن اللهُ لَمَن اللهُ لِمَن اللهُ لِمَن اللهُ لِمَن اللهُ لَهُ اللهُ لِمَن اللهُ لَمَن اللهُ لِمَا اللهُ لِمَن اللهُ لِمَن اللهُ لِمَن اللهُ لَمُن اللهُ اللهُ لَمُن اللهُ لَمُن اللهُ لَهُ اللهُ لَمُن اللهُ لَوْلُ اللهُ لَمُن اللهُ لَهُ اللهُ لَمُن اللهُ لَمُن اللهُ لَمُن اللهُ اللهُ لَمُن اللهُ لَمُن اللهُ لَمُنْ اللهُ لَمُن اللهُ لَمُن اللهُ لَمُنْ اللهُ لَمُنْ اللهُ لَمُنْ اللهُ لَمُنْ اللهُ لَمُنْ اللهُ لَمُنْ اللهُ لَمُ اللهُ لَمُنْ اللهُ لَمُن اللهُ لِمُنْ اللهُ لَمُنْ اللهُ لَمُن اللهُ لِمُنْ اللهُ لِمُنْ اللهُ لِمُنْ اللهُ لَمُنْ اللهُ لِمُنْ اللهُ لَمُ اللهُ لَمُ اللهُ اللهُ لَمُ اللهُ اللهُ لِمُنْ اللهُ لِمُن اللهُ لَمُ اللهُ اللهُ لِمُن اللهُ لَمُن اللهُ اللهُ لِمُن اللهُ اللهُ لَمُنْ اللهُ لَمُن اللهُ لَمُ اللهُ لَمُ اللهُ لَا لُمُ اللهُ لَمُ اللهُ اللهُ لِمُن اللهُ لَا لِمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ لَمُ اللهُ لَمُ اللهُ الللهُ لَمُ اللهُ اللهُ لَمُ اللهُ لَمُ اللهُ اللهُ لَمُ الله

وَّ جَاجَتُهُ فَيْ صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً، قَالَ: فَتَأْتِيْهِمُ الْمَلَا ثِكَةُ عِنْدَ ذَٰلِك، فَيَدْخُلُوْنَ عَلَيْهُمْ الْمَلَا ثِكَةُ عِنْدَ ذَٰلِك، فَيَدْخُلُوْنَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلَّ بَابِ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَوْتُمْ فَيَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٢٦ /٢٦٤

حضرت عبداللد بن عرورضى الله عنها بروايت بكرسول الله علي في ارشاد فرمايا: کیاتم جانتے ہوکہ اللہ تعالی کی مخلوق میں کون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ علیہ نے عرض کیا: الله تعالی اوران کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں۔ارشاد فرمایا: سب سے پہلے جولوگ جنت میں داخل ہوں گےوہ غریب اور نادار مہاجرین ہیں۔جن کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے،مشکل کاموں میں (انہیں آ گےرکھر) ان کے ذریعے سے بیاؤ حاصل کیا جاتا ہے، ان میں سے جس کوموت آتی ہے اس کی حاجت اس کے سینے میں بی رہ جاتی ہے وہ اسے پورائمیں كرياتا-الله تعالى (قيامت كيون) فرشتول فرمائے كا: ان كے ياس جاكرانييں سلام كرو، فرشتے (تعجب سے) عرض کریں گے: اے مارے دب! ہم تو آپ کے آسانوں کے رہنے والے ہیں اورآپ کی بہترین مخلوق ہیں (اس کے باوجود) آپ ہمیں تھم فر مارہ ہیں کہم ان کے پاس جا کران کوسلام کریں (اس کی کیا وجہ ہے؟ )اللہ تعالیٰ فرما کیں گے: (اس کی وجہ یہ ہے کہ ) یہ میرے ایسے بندے تھے جو میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کی کوشریک نہیں تشہراتے تھے، ان کے ذریعہ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی مشکل کاموں میں انہیں (آگے ر کو کر) ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا اور ان میں سے جس کوموت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی وہ اسے پورانہیں کریا تا تھا۔ چنانچداس وقت فرشتے ان کے پاس ہرددوازے سے بول کہتے ہوئے آئیں گے کہتمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تم یر سلامتی ہو۔ اِس جہال میں تہاراانجام کیا ہی اچھاہے۔ (این حان) ﴿ 7 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْنَظِيهُ: سَيَاتِي أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُوْرُهُمْ كَضَوْءِ الشَّمْسِ، قُلْنَا: مَنْ أُولُطِك يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ فَقَالَ: فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ تُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ يَمُوثُ آحَلُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِه يُحْشَرُونَ مِنْ اَقْطَارِ الْأَرْضِ. روأه أحمد ۱۷۷/۲

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهمار وابت كرتے ہيں كه رسول الله عليه في في

ارشادفر مایا: قیامت کے دن میری امت کے کھلوگ آئیں گے ان کا نورسورج کی روشی کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فر مایا: بیغریب مہاجرین ہوں گے۔ جن کومشکل کا مول میں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، ان میں سے جس کوموت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں بی رہ جاتی تھی۔ آئیس زمین کے مختلف حصول سے لا کرجمع کیا جائے گا۔

(منداحم)

﴿ 8 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اَحْيِنِيْ عِسْكِيْنَا، وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ.

(الحديث) رواه الجاكم وقال :هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٢/٤

حضرت ابوسعید روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کے ارشا دفر ماتے ہوئے سنا: یا اللہ مجھے سکین طبیعت بنا کرزندہ رکھئے ، سکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھائے اور میراحشر مسکینوں کی جماعت میں فرمائے۔

(متدرک ماکم)

﴿ 9 ﴾ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى سَعِيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ شَكَا اللهِ عَنْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَكَا اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْعَلَى الْمَعْدِدِ اللهِ اللهُ اللهُ

رواة احمد ورجاله رجال الصحيح الاانه شبه المرسل ، مجمع الزواقد ١٠٠٠ ١٨

(منداحر، مجمع الروائد)

﴿ 10 ﴾ عَنْ رَافِعِ بْنِ حُدَيْجِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: إِذَا أَحَبُ اللهُ. عَزَّوَجَلً. عَبْدًا حَمَاهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَرَّوَجَلً. عَبْدًا حَمَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّوَجَلً.

رواه الطبراني واستاده حسن، مجمع الزوائد ١٠٨/٠٥

حضرت رافع بن خدت کے اس کا دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کی بندہ سے مجبت فرماتے ہیں تواس کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اسپنے مریض کو یانی سے بچاتا ہے۔

(طبرانی، مجمح الزوائد)

﴿ 11 ﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: آجِبُوا الْفُقَرَاءَ وَجَالِسُوْهُمْ وَآحِبُ الْعَرَبَ مِنْ قَلْبِك وَلْتَرُدَّ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ قَلْبِك.

رواه الخاكم وقال: ضحيح الاسناد ووافقه الذهبي ٣٣٢/٤

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: غریبوں سے محبت کرو اور جوعیب تم میں موجود ہیں ہے۔ محبت کرو اور جوعیب تم میں موجود ہیں وہ تمہیں دوسروں پرطعن وشنیج کرنے سے روک دیں۔ (متدرک ماکم)

﴿ 12 ﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُوْلُ: رُبَّ أَشْعَثُ أَغْبَرَ فِي اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: رُبَّ أَشْعَثُ أَغْبَرَ فِي الاوسط فِي طِمْرَيْنِ مُصَفَّحٍ عَنْ أَبْوَابِ النَّاسِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرَّهُ. رواه الطبراني في الاوسط وفيه: عبدالله بن موسى التيمي، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢ ٢٦٦١٠

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا: بہت سے پراگندہ بال، گرد آلود، پرانی چا دروں والے، لوگوں کے دروازوں سے ہٹائے جانے والے، اگر اللہ تعالی (کے بحروسہ) پرقتم کھالیں تو اللہ تعالی ان کی قتم کو ضرور پورا فرمادیں۔
فرمادیں۔

فسائدہ: اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کی بندہ کومیلا کچیلا اور پراگندہ بال دیکھ کراپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے کیونکہ بہت سے اس حال میں رہنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں ہے ہوتے ہیں البتہ واضح رہے کہ حدیث شریف کا مقصد پراگندہ بالی اور میلا کچیلا رہنے کی ترغیب دینانہیں ہے۔

اور میلا کچیلا رہنے کی ترغیب دینانہیں ہے۔

(معارف الحدیث)

﴿ 13 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْنِهُ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: مَا رَاْيُكَ فِيْ هَلَاا؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَلَمَا وَاللهِ حَرِيِّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَقَّعَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِهُ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَارَايُكَ فِى هَذَا ؟ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ النُمُسْلِمِيْنَ، هَذَا حَرِى إِنْ خَطَبَ اَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ اَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ اَنْ لَا يُسْمَحَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : هذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْاَرْضِ مِثْلُ هَذَا.

رواه البخاري، باب قضل الفقر، رقم: ٦٤٤٧

﴿ 14 ﴾ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَى سَعْدٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُوْنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ شَلِّئِ اللهِ عَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلَّا بِضَعَفَائِكُمْ؟

رواه البخاري، باب من استعان بالضعفاء.....، رقم: ٢٨٩٦

حضرت مصعب بن سعد ﷺ سے روایت ہے کہ (ان کے والد) حضرت سعد ﷺ کا خیال کے الداری اور بہادری کی وجہ ہے کہ خیال تھا کہ انہیں اُن صحابہ پرفضیات حاصل ہے جوان سے (مالداری اور بہادری کی وجہ ہے ) کم درجہ کے ہیں۔ (ان کے خیال کی اصلاح کی غرض سے ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے کمزوروں اور بیکسوں ہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔

﴿ 15 ﴾ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِبْغُونِي

الصُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِصُعَفَاتِكُمْ. رواه ابوداؤد، باب في الانتصار .... وقم: ٢٥٩٤

حضرت ابو درداء رفظ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرواس لئے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ ہے تہمیں روزی لتی ہے اور تبہاری مدد ہوتی ہے۔

﴿ 16 ﴾ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يَقُولُ: اَلاَ اَدُلُكُمْ عَـلَى اَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ صَعِيْفٍ مُتَصَعَّفٍ لَوْ اَقْسَنَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّهُ، وَاَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلِّ مُسْتَكْبِرٍ. (واه البحارى، باب قول اللهِ تعالىٰ وَآفِسَمُوْ بِاللهِ....، رقم: ١٦٥٧

حضرت حارثہ بن وہب کے اس کہ میں نے بی کریم علی ہے کو ارشاد فر ماتے ہیں کہ میں نے بی کریم علی ہے کو ارشاد فر ماتے ہیں؟ (پھرآپ نے خود ہی ارشاد فر مایا) ہروہ خض جو کمزور ہولیا کی میں معاملہ اور برتاؤی سخت نہ ہو بلکہ متواضع اور زم طبیعت ہو، لوگ بھی اسے کمزور بچھتے ہوں (اللہ تعالی کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ ) اگروہ کسی بات پر اللہ تعالی کی ہم کھالے (کہ فلاں بات یوں ہوگی) تو اللہ تعالی اس کی ہم کی لاج رکھ کراس کی بات کو) ضرور پورا کردیں۔ اور کمیا میں جہیں نہ بتاؤں دوز نی کون ہیں؟ (پھرآپ علیہ نے خود بی ارشاد فر مایا) ہروہ خض جو مال جمع کرکے رکھے والا بخیل ، سخت مزاح ، مغرور ہو۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ عِنْدَ فِحُرِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ عَمْرِ وَلَمْ النَّامِ عَلَا عَمْدُ مَا عَمَا عَ وَاهْلُ الْجَنَّةِ الصَّعَفَاءُ الْصَحْبَحُ مَحِمَعِ الزوائد ٢٢١/١٠ الْمَعْلُوبُونَ .

﴿ 18 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْكَ أَنْ اللهُ عَنْ كُنَّ فِيْهِ نَشَرَاللهُ

عَلَيْهِ كَنَهَ لَهُ وَالْاَحْلَةُ الْجَنَّةَ: رِفْقُ بِالصَّعِيْفِ، وَالشَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَالْإحْسَانُ إلَى الْمَمْلُوْكِ. وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فيه اربعة احاديث سسرقم: ٢٤٩٤

حضرت چابر رفی الله تعالی (قیامت ہے کہ رسول الله علیہ استان و رایا: تین خوبیال جس شخص میں پائی جائیں الله تعالی (قیامت کے دن) اس کو اپنی رحمت کے سائے میں چگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنب میں داخل کردیں گے۔ کمزوروں سے زم برتا کو کرنا، والدین سے مہر پائی کامعاملہ کرنا اور غلام (ماتحت لوگوں اور ٹوکرچا کروں) سے اچھاسلوک کرنا۔ (زندی) همر پائی کامعاملہ کرنا اور غلام (ماتحت لوگوں اور ٹوکرچا کروں) سے اچھاسلوک کرنا۔ (زندی) فَیْنُ صَبُ لِلْحَسَابِ، ثُمَّ یُوٹی بِاللَّهِ فِیْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیْنُ صَبُ لِلْحَسَابِ، ثُمَّ یُوٹی بِاللَّهِ فِیْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیْنُ صَبُ لِلْحَسَابِ، ثُمَّ یُوٹی بِاللَّهِ اللَّهِ فَیْنَ صَبُ لِلْحِسَابِ، ثُمَّ یُوٹی بِاللَّهِ لِلْمَ فَیْصَبُ لِلْحِسَابِ، ثُمَّ یُوٹی بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَیْنَ صَبُ لِلْحِسَابِ، ثُمَّ یُوٹی بِاللَّهِ اللَّهِ لَلْهُمْ وَیُوٹ اللَّهِ لَلْهُمْ وَیُوٹ اللَّهِ لَلْهُمْ وَیُوٹ اللَّهِ لَلُهُمْ وَیُوٹ اللَّهِ لَلْهُمْ وَیُوٹ اللَّهُ لَلْهُمْ وَیُوٹ اللّهِ لَلْهُمْ وَیُوٹ اللّهِ لَلْهُمْ وَیُوٹ اللّهِ لَلْهُمْ وَیُوٹ اللّهِ لَلْهُمْ وَیُوٹ اللّهُ لَلْهُمْ وَیُوٹ اللّهِ لَلْهُمْ وَیُوٹ اللّهِ لَلْهُمْ وَیُوٹ اللّهِ لَلْهُمْ وَیُوٹ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ وَیُوٹ اللّهُ لَلْهُمْ وَیُوٹ اللّهِ لَلْهُمْ وَیوٹ اللّهُ اللّهُ کُمْ وَالْدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ وَیُوٹ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ وَی اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ وَی اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ وَی اللّهُ اللّ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم عیالی نے ارشاد فر مایا:
قیامت کے دن شہید کولا یا جائے گا اور اس کوحساب کتاب کے لئے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر صدقہ
کرنے والے کولا یا جائے گا اور اس کو بھی حساب کتاب کے لئے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر ان
لوگوں کولا یا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں جتلا رہے ان کے لئے نہ میزان
عدل قائم ہوگی اور نہان کے لئے کوئی عدالت لگائی جائے گی۔ پھران پراجروانعام استے برسائے
جائیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے (اس بہترین اجروانعام کو دیکھ کر) تمنا کرنے
جائیں گے کہ ان کے جسم (دنیا میں) قینچیوں سے کا ف دیئے گئے ہوتے (اور اس پر وہ صبر
کرتے)۔

(طبرانی بیخ الزوائد)

﴿ 20 ﴾ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْ لَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا اَحَبَّ اللهُ قَوْمًا البُتَلا هُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ.

رواه احمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائِد ١١/٣

حضرت محمود بن لبید رہا : جب اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جب اللہ تعلیہ کے درسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جب اللہ تعالی لوگوں سے محبت فر ماتے ہیں، چنا نچہ جو مبر کرتا ہے تو اس کے لئے بے کرتا ہے اس کے لئے مبر کا اجر ) لکھ دیا جا تا ہے اور جو بے مبری کرتا ہے تو اس کے لئے بے صبری لکھ دی جاتی ہے از دائد) مبری لکھ دی جاتی ہے (منداحہ مجمع از دائد)

﴿ 21 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَا اللهِ مَالِئَهُ اللهِ مَلَا لَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِهِ، فَمَا يَزَالُ اللهُ يَبْعَلِيْهِ بِمَا يَكُرَهُ حَتَى يَبْلُغُهَا وواه ابويعلى وفي رواية له: يَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةَ الرَّفِيْعَةَ ورحاله ثقات، مجمع الزوائد ١٣/٣ وفي رواية له: يَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةَ الرَّفِيْعَةَ .

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ میں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی کے در بعد اس کے در بعد اس کے یہاں ایک شخص کے لئے ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے (کیکن) وہ اپنے عمل کے در بعد اس درجہ تک نہیں پہنچ پا تا تو اللہ تعالی اس کوالی چیزوں (مثلاً بیار یوں و پر بیٹا نیوں وغیرہ) میں مثلا کرتے رہتے ہیں جواسے نا گوار ہوتی ہیں یہاں تک کہوہ ان نا گوار یوں کے ذریعے اس درجہ تک پہنچ جا تا ہے۔

(ابو یعلی جُم الزوائد)

﴿ 22 ﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدرِيِّ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمْ وَلَا حَزَنِ، وَلَا اَذَى، وَلَا عَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ. (واه البخارى، باب ماجاء في كفارة المرض، وفم: ٦٤١ه

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان جب بھی کسی تھکاوٹ، بیاری ،فکر، رخی و ملال ، تکلیف اور خم
سے دو چار ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کا نٹا بھی چجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس
کے گنا ہوں کو معاف فر مادیتے ہیں۔
(ہناری)

﴿ 23 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَطِيلُهُ قَالَ: مَامِنْ مُسْلِم يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، إلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْفَةً.

رواه مسلم بأب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ١٠٠٠٠٠ وقم: ٦٥٦٦

حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو میدارشاد

فرماتے ہوئے سنا: جب سی مسلمان کو کاٹنا چبھتا ہے بااس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لئے ایک درجہ لکھ دیاجا تا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کردیاجا تا ہے۔

﴿ 24 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُكِ: مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتْبِي يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في الصبر على البلاء، رقم:٩ ٢٣٩

حضرت ابو ہریرہ صفح ایک اللہ علیہ کا اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی پر اللہ تعالی کی طرف سے مصائب اور حوادث کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی پر اللہ تعالی کی طرف سے مصائب اور حوادث آتے رہے جی بیں بھی اس کی اولا د پر بھی اس کے مال پر (اور اس کے نتیجہ میں اس کے گناہ جھڑتے رہے ہیں) یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔

﴿ 25 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ اللهُ مَلْكِ: اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ عَزَّوَجَلَّ الْمُمَلَكِ: اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ الْمُمَلَكِ: اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ الْمُمَلِكِ: اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

رواه ابويعلي واحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٣٣/٣

حفرت انس بن ما لک فی دوایت کرتے بیں کدرسول الله عَلَی کے ارشادفر مایا: الله تعالی جب کسی بندہ کوجسمانی بیاری بیں مبتلا کرتے بیں تو الله تعالی فرشتے کو حکم دیتے بیں کہ اس بندہ کے وہی سب نیک اعمال کھتے رہوجو بد ( تندرتی کے زمانے ) بیں کیا کرتا تھا۔ پھرا گراس کو شفادیتے بیں تواسے ( گناہوں سے ) دھوکر پاک صاف فرمادیتے بیں اورا گراس کی روح قبض کر لیتے بیں تواس کی مغفرت فرماتے بیں اوراس پر رحم فرماتے بیں۔ (ابویعلی منداجر بجج الزوائد) کو کے عَنْ شَدَادِ بْنِ اَوْمِ رَضِی اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ اَللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ فَا جُرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ فَعُولَ: إِنَّ اللهُ تَعْمُ وَمِنَاء فَحَمِدَنِی عَلَی مَا ابْتَلَیْتُهُ فَا جُرُوا لَهُ كَمَا كُنْتُمْ مِن روایة فَحُولُونَ لَهُ وَ هُوَ صَحِیْحٌ۔ رواہ احمد والطبرانی فی الکبیر والاوسط کلهم من روایة والیہ والاوسط کلهم من روایة

اسماعيل بن عياش عن راشد الصنعاني وهو ضعيف في غير الشاميين وفي الحاشية: راشدبن داؤد شامي فرواية اسماعيل عنه صحيحة، مجمع الزوائد ٣٣/٣

حضرت شداد بن اوس علی الله علی سے صدیث قدی میں اپنے رب کا بیار شاد نقل کرتے ہیں: میں اپنے بندوں میں سے کسی مؤمن بندے کو (کسی مصیبت، پریشانی، بیاری وغیرہ میں) ہتلا کر تا ہوں اور وہ میری طرف سے اس بھیجی ہوئی پریشانی پر (راضی رہتے ہوئے) میری حمد و ثنا کرتا ہے تو (میں فرشتوں کو تھم دیتا ہوں کہ) اس کے ان تمام نیک اعمال کا ثواب و یہے ہی لکھے رہوجیسا کہتم اس کی تندرتی کی حالت میں کھا کرتے تھے۔

(منداحمه بطبرانی جمع الزوائد)

﴿ 27 ﴾ عَنْ اَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا يَزَالُ الْمَلِيْلَةُ وَ السُّدَاعُ بِالْعَبْدِ وَالْاَمَةِ وَإِنْ عَلَيْهِمَا مِنَ الْمُحَطَّايًا مِثْلُ أُحُدٍ، فَمَا يَدَعُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ.

حضرت ابو ہریرہ فظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: کسی مسلمان بندے اور بندی پرمسلسل رہنے والا اندرونی بخاریا سر کا دروان کے گنا ہوں میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی گناہ کونییں چھوڑتے اگر چہان کے گناہ اُحد پہاڑ کے برابر ہوں۔

(ابويعلى، مجمع الزوائد)

﴿ 28 ﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: صُدَاعُ الْمُؤْمِنِ وَشَوْكَةٌ يُشَاكُهَا آوْشَىٰءٌ يُوَّذِيْهِ يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَرَجَةً ، وَيُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا ذُنُوْبَهُ. وَشَوْكَةٌ يُشَاكُهَا آوْشَىٰءٌ يُوَفَعُهُ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَرَجَةً ، وَيُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا ذُنُوْبَهُ. ٢٩٧/٤

حضرت ابوسعید خدری عظیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیڈ نے ارشا دفر مایا: مؤمن کے سرکا در داور وہ کا نئا جواسے چھتا ہے یا اور کوئی چیز جواسے تکلیف ویتی ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی وجہ سے اس مؤمن کا ایک درجہ بلند فر مائیں گے اور اس تکلیف کے باعث اُس کے دن اس کی وجہ سے اس مؤمن کا ایک درجہ بلند فر مائیں گے۔ (این ابی الدینا، ترغیب)

﴿ 29 ﴾ عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلْكِ اللهُ عَنْ عَبْدِ تَضَرُّعَ

مِنْ مَرَضِ إِلَّا بَعَثُهُ اللهُ مِنْهُ طَاهِرًا. وواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزَّوَايد٣١/٣٠١

حضرت ابواَمَامه با بلى صَلَّى الله سے روایت ہے کہ نبی کریم عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: جو بنده بیاری کے وجہ سے (الله تعالی کی طرف متوجہ ہوکر) گر گر اتا ہے تو الله تعالی اس کو بیاری سے اس حال میں شفاعطا فرما کیں گر کہ وہ گنا ہوں سے بالکل پاک صاف ہوگا۔ (طرانی بجح الروائد) ﴿ 30 ﴾ عَنِ الْمُحْسَنِ رَحِمَهُ اللهُ مُوْسَلًا مَوْفُوعًا قَالَ: إِنَّ اللهُ لَيُكَفِّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ خَطَايَاهُ کُلُهَا بِحُمْمی لَیْلَةٍ ۔ رواہ ابن ابی الدنیا و فال ابن المبارك عقب روایة له انه من جید الحدیث مُحمة قال وشوا هده كئيرة يوكد بعضها بعضا، اتحاف ٢٦/٩٥

حضرت حسن نی کریم علی کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخارے مؤمن کے سارے گناہوں کومعاف فرمادیتے ہیں۔ (ابن ابی الدنیا، اتحاف)

﴿ 31 ﴾ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِى الْمُؤْمِنَ وَلَمْ يَشْكُنِيْ إِلَى عُوَّادِهِ اَطْلَقْتُهُ مِنْ اَسَارِى، ثُمَّ اَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٩٤٩/١

حفرت ابو ہریرہ ﷺ رسول اللہ علیہ علیہ سے حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: جب میں اپنے مؤمن بندے کو (کسی بیاری میں) مبتلا کرتا ہوں پھروہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں یعنی اس کے گانہ معاف کر دیتا ہوں۔ پھر اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور اس کے خون کے بہتر خون دیتا ہوں یعنی اس کو تندر ستی دے دیتا ہوں پھر اب وہ دوبارہ (بیاری سے اٹھنے کے بہتر خون دیتا ہوں یعنی اس کو تندر ستی دے دیتا ہوں پھر اب وہ دوبارہ (بیاری سے اٹھنے کے بعد ) منے سرے سے کمل کرنا شروع کرتا ہے (کیونکہ پھیلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں)۔

بعد ) منے سرے سے کمل کرنا شروع کرتا ہے (کیونکہ پھیلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں)۔

﴿ 32 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ۚ قَالَ: مَنْ وُعِكَ لَيْلَةَ فَصَبَرَ وَرَضِىَ بِهَا عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمَّةً.

رواه أبن ابي الدنيا في كتأب الرضا وغيره، الترغيب ٢٩٩/٤

حفرت ابوہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: جس مخص کوایک رات بخار آئے اور وہ صبر کرے اور اس بخار کے باوجود اللہ تعالیٰ سے راضی رہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوجائے گا جبیا کہ اس دن تھا جس دن اس کی مال نے اس کو جنا تھا۔

﴿ 33 ﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: يَقُولُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ: مَنْ أَذَهَبْتُ حَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثُوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح باب ماجاء في ذهاب البصر، رقم: ٢٤٠١

﴿ 34 ﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ عَنْكِ : إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.

رواه البخاري،باب يكتب للمسافر.....، رقم: ٢٩٩٦

حضرت ابوموی ﷺ دوایت کرتے ہیں کدرسول الله عظیفہ نے ارشادفر مایا: جب بندہ بیار پڑجا تا ہے بیاسفر پرجا تا ہے جواعمال بیار پڑجا تا ہے جواعمال وہ تندرتی یا گھر برقیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔

﴿ 35 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْآمِينُ، مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في التجار .....، وقم: ٩٠٩

حفرت الوسعيد عظيمه وايت كرت بين كه ني كريم عليه في أرشاد فرمايا ببورى بجائى اور المانت دارى كساته كاروباركرف والاتاجرانياء ،صديقين اورشهداء كساته موگار (تندى) ﴿ 36 ﴾ عَنْ دِفَاعَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَالَكُ فَالَ: إِنَّ النَّجَّارَ يُبْعَثُونَ مَوْمَ الْقِيَامَةِ

فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهُ وَبَرَّ وَصَدَقَ.`

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في التجار .....، رقم ١٢١٠

حضرت رفاعہ رفی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: تاجرلوگ قیامت کے دن گنبگارا تھائے جا کیں گیر میں انتہاری کے دن گنبگارا تھائے جا کیں گے سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے اپنی تجارت میں پر میز گاری اختیار کی یعنی خیانت اور فریب دہی وغیرہ میں مبتلا نہیں ہوئے اور نیکی کی یعنی اپنے تجارتی معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور پنج پرقائم رہے۔

(تندی)

﴿ 37 ﴾ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ ابْنَةِ كَعْبِ الْآنْصَارِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْظُ وَحَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَتْ اِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلِئ، فَقَالَتْ: اِنِّيْ صَائِمَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظُ: إنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّى عَلَيْهِ الْمَلَا ثِكَةُ اِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ حَتِّى يَفْرُجُوْا، وَرُبَّمَا قَالَ: حَتَّى يَشْبَعُوْا.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل الصائم اذا اكل عنده، رقم: ٧٨٥

حضرت کعب ﷺ کی صاحبر ادی اُم عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہال تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا: تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا: میراروزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو کھانے والوں کے فارغ ہونے تک فرشتے اس روزہ دار کے لئے رحمت کی دعاکرتے رہتے ہیں۔

(تذی)

﴿ 38 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُوَّذِيْ الْمُسْلِمِيْنَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا، فَدَخَلَ الْجَنَّةِ.

رواه مسلم، باب فضل إزالة الاذي عن الطريق، رقم: ٦٦٧٢

حضرت ابو ہریرہ فظاہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: ایک درخت مسلمانوں کو نکلیف دیتا تھا۔ ایک شخص نے آکراسے کاٹ دیا تووہ (اس عمل کی وجہ سے) جنت میں داخل ہوگیا۔

﴿ 39 ﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ قَالَ لَهُ: انْظُرْ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ الحَمْرَ وَلَا اَسْوَدَ إِلَّا اَنْ تَفْضُلَهُ بِعَقْوَى. وواه احمد ٥/٨٥٠

حفرت الوذر رفظ الله عندوایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فر مایا: ویکھو! تم اپنی ذات سے نہ کس گورے سے بہتر ہونہ کسی کالے سے البتہ تم تقویٰ کی وجہ سے افضل ہو سکتے ہو۔

﴿ 40 ﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِهِ : إِنَّ مِنْ أُمَّتِى مَنْ لَوْ جَاءَ اَحَـدُكُـمْ يَسْأَلُهُ دِيْنَارًا لَمْ يُعْطِم، وَلَوْ سَالَهُ دِرْهَمَا لَمْ يُعْطِم، وَلَوْ سَالَهُ فِلْسًا لَمْ يُعْطِم، وَلَوْ سَالَ اللهُ الْجَنَّةَ أَعْطَاهُ إِيَّا هَا، ذِيْ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَّهُ.

رواه الطيراني في الاوسط ورجال الصحيح مجمع الزوائد ١٠٦/١٠

حضرت توبان عظی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی ارشادفر مایا: میری امت میں کچھ لوگ ایسے بیں کہ ان میں سے کوئی شخص تم میں سے کی کے پاس آئے اور دینار مانے تو وہ اس کوند دے اگر ایک درہم مانے تو وہ بھی ند ہے اور اگر ایک بیسہ مانے تو وہ اس کو ایک بیسہ تک ند دے (کیکن الله تعالیٰ کے ہاں اس کا بی مقام ہے کہ) اگر وہ الله تعالیٰ سے جنت مانگ لے تو الله تعالیٰ سے جنت مانگ لے الله تعالیٰ اس کو جنت دے دیں۔ (اس شخص کے بدن پر صرف) دو پر انی چا دریں ہوں ، اس کی بالکل پر واہ نہ کی جاتی ہو (کیکن) اگر وہ الله تعالیٰ (کے بحروسے) پر قیم کھا بیٹھے تو الله تعالیٰ ضرور اس کی قسم کو پورا کر دیں۔

(طبر انی مجمع الزوائد)

# حسنِ اخلاق

### آياتِ قرآنيه

[الحجر: ٨٨]

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

الله لقالى كااكنة رسول عَلَيْكُ سي خطاب بن اور مسلمانول پر شفقت ركے (جمِ) وقال تعالى كااكنة رسول عَلَيْكُ مَا فَغُورَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَدَّةٍ عَرْضُهَا السَّماوَاتُ وَالْاَرْضُ الْمُعَدَّقِيْنَ وَاللهُ يَعْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالطَّرَّآءِ وَالْمُظْمِيْنَ وَاللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ والمعران ١٣٣\_١٣٤] الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ طَ وَاللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ وال عمران ١٣٣\_١٣٤]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ واور نیز اس جنت کی طرف جس کی چوڑ ائی ایسی ہے جسے آسانوں کا اور زمینوں کا پھیلا وَ جو اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے (یعنی اُن اعلیٰ درجہ کے مسلمانوں کے لئے ہیں) جوخوشحالی اور تنگدی دونوں حالتوں میں نیک کا موں میں خرج کرتے رہتے ہیں اور غصہ کو صنبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو پہند کرتے ہیں۔ (آل عران)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾

٦ الفرقان: ٢٦٣

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رحمان کے (خاص) بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ساتھ چلتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِّفْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ط إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظُّلِمِيْنَ ﴾ [الشورى: ٤٠]

الله تعالی کاارشادہ: (اور برابر کابدلہ لینے کے لئے ہم نے اجازت دے رکھی ہے کہ برائی کابدلہ تو اس طرح کی برائی ہے (لیکن اس کے باوجود) جو شخص درگذر کرے اور (باہمی معاملہ کی) اصلاح کرلے (جس سے دشمنی شم ہوجائے اور دوئتی ہوجائے کہ بیمعافی سے بھی بڑھ کر ہے) تو اس کا ثواب اللہ تعالی کے ذمہ ہے (اور جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے گئے تو س کے کہ) واقعی اللہ تعالی ظالموں کو پہند نہیں کرتے۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا مَا خَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٧]

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور جب غصہ ہوتے ہیں تومعاف کردیتے ہیں۔ (الثوریٰ)

وَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ لُقْمَنَ: ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْآرْضِ مَرَحًا  $^d$  إِنَّ اللهُ لَا يُحِبَّبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْدٍ ۞ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ  $^d$  إِنَّ انْكُرَ الْآصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴾ [لقلن: ١٩-١٩]

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کونسیحت کی: اور (بیٹا) لوگوں سے بے رخی کا برتا وُنہ کیا کرو اور نیٹا) لوگوں سے بے رخی کا برتا وُنہ کیا کرو اور نیٹن پر متکبرانہ چال سے نہ چلا کرو۔ بیٹک اللہ تعالی کی تکبر کرنے والے، شخی مار نے والے کو پہند نہیں کرتے۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرواور (بولنے میں) اپنی آواز کو پست کرو یعنی شور مت مچاؤ (اگراو نجی آواز سے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی جب کہ) آواز وں میں سب سے بُری آواز گرھوں کی آواز ہے۔

### احاديث نبويه

﴿ 41 ﴾ حَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ

لَيُلْوِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. رواه ابوداؤد، باب في حسن الحلق، رقم: ٤٧٩٨

حفزت عائشد منی الله عنها فرماتی بین که بین نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: مؤمن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بجرعبادت کرنے والے کے درجہ کو حاصل کرلیتا ہے۔

﴿ 42 ﴾ عَنْ اَسِيْ هُورَيْوَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ.

حضرت ابو ہریرہ رہ ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظامی ارشاد فر مایا: ایمان والوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اجھے ہوں اور تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جواپئی ہو ایول کے ساتھ (برتاؤ میں) سب سے اجھے ہوں۔ (منداحم) ﴿ 43 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَنْهَا وَالْعَلْهُمُ مُ بَاهْلِهِ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في استكمال الايمان ....، رقم: ٢٦١٢

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: کال ترین ایمان والوں میں سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اجھے ہوں اور جس کا برتاؤ اسٹ گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو۔

(ترین)

﴿ 44 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : عَجِبْتُ لِمَنْ يَشْتَرِى الْمُمَالِيْكَ بِمَالِهِ ، ثُمَّ يُعْيَقُهُمْ كَيْفَ لَا يَشْتَرِى الْآخرَارَ بِمَعْرُوْفِهِ ؟ فَهُوَ أَعْظَمُ ثَوَابًا.

رواه ابو الغنائيم النوسي في قضاء الحواثج وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢ / ١٤٩

حفرت عبدالله بن عمر صنى الله عنهماروايت كرتے بيل كدرسول الله علي في ارشادفر مايا:
محص تعجب ہال خفس پر جواپ مال سے تو غلاموں كوفر بدتا ہے پھران كوآ زاد كرتا ہے وہ بھلائى كا
معاملہ كركے آزاد آدميوں كو كيوں نہيں خريد تا جب كه اس كا تواب بہت زيادہ ہے؟ (ليعن جب وہ
لوگوں كے ساتھ حسن سلوك كرے گا تو لوگ اس كے غلام بن جا كيں گے )\_(تضاء الحوائح، جامع صغر)

﴿ 45 ﴾ عَنْ آبِى أُمَـامَـةَ وَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَائَطُنَهُ: آنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِوَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِىْ وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَك الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَاذِحًا، وَبِبَيْتٍ فِى آعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

رواه ابوداؤد؛ باب في حسن الخلق، رقم: ١٨٠٠

حضرت الوا مامد رفضه دوایت کرتے میں کدر سول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: میں اس شخص کے لئے جنت کے اطراف میں ایک گھر (ولانے) کی ذمہ داری لیتا ہوں جوتی پر ہونے کے باوجود بھی جھڑا چھوڑ دے اور اس شخص کے لئے جنت کے درمیان میں ایک گھر (ولانے) کی ذمہ داری لیتا ہوں جو نداتی میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اور اس شخص کے لئے جنت کے بلند کی ذمہ داری لیتا ہوں جو ایت اخلاق ایتھے بنا لے (ابوداور) کرین ورجہ میں ایک گھر (ولانے) کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق ایتھے بنا لے (ابوداور) فرین ورجہ میں ایک گھر (ولانے) کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق ایتھے بنا لے (ابوداور) فرین ورجہ میں ایک گھر (ولانے) کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق ایتھے بنا لے (ابوداور) فرین اللہ علیہ بنا گھر آئے ہوگئے ایک رضو کی اللہ علیہ بنا گھر آئے ہوگئے ایک میں گھر آئے ہوگئے ایک رضو کی اللہ علیہ بنا ہوگئے ہوگئے

رواه الطبراني في الصغير واستاده حسن، مجمع الزوائد ٢٥٣/٨

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جو شخص اپنے مسلمان بھائی کوخش کرنے کے لئے اس طرح ملتا ہے جس طرح اللہ تعالی پند فر ماتے ہیں (مثلاً خندہ پیشانی کے ساتھ) تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے خوش کردیں گے۔ ہیں (مثلاً خندہ پیشانی کے ساتھ) تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے خوش کردیں گے۔ (طیرانی، مجمع الزوائد)

﴿ 47 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ مِحْسَنِ خُلُقِهِ وَكَرَمٍ ضَرِيْبَتِهِ. انَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ لَيُدُوكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِآيَاتِ اللهِ مِحْسَنِ خُلُقِهِ وَكَرَمٍ ضَرِيْبَتِهِ. وَنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

﴿ 48 ﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي تَلْكِلُهُ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيْزَانِ مِنْ حُسْنِ الْمُحُلُقِ. وهِ: ٩٩٩٤ مِنْ حُسْنِ الْمُحُلُقِ.

حضرت البودَ رداء ﷺ سے روایت ہے کہ نی کریم عظی نے ارشاد فرمایا: (قیامت کے دن) مؤمن کے ترازویں اچھا خلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ (ابوداؤد)

﴿ 49 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِيْ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُهُ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجُلِيْ فِي الْغَوْزِ اَنْ قَالَ لِيْ: اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ مُعَاذَ بْنَ جَيَلٍ.

رواه الامام مالك في الموطاء ماجاء في حسن الخلق ص ٤ ٧٠٤

حفرت معاذ بن جبل ﷺ سے روایت ہے کہ آخری تھیجت جورسول اللہ علیہ فیے فیے فرمائی جس وقت میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھ لیا تھاوہ میتھی :مُعاذ! اپنے اخلاق کولوگوں کے لئے اچھا بناؤ۔

﴿ 50 ﴾ عَنْ مَالِكِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِلَةٌ قَالَ: بُعِثْتُ لِا تَمِمَ حُسْنَ الْاَحْدَى مِن الحلق ص ٥٠٥ الْاَحْكَاقِ.

حفرت امام ما لک فرماتے ہیں مجھے بیصدیث پینی ہے کہ آپ علی فی نے ارشاد فرمایا: میں اچھے اخلاق کو کمل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔

﴿ 51 ﴾ عَن جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحَبِكُمْ إِلَى وَأَقْوَبِكُمْ مِنْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخُلاقًا (المحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في معالى الاخلاق، وقم: ٢٠١٨

حضرت جابر کے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اجھے ہول گے۔

زیادہ اجھے ہول گے۔

﴿ 52 ﴾ عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْانْصَارِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَالْتُ وَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَاحَاكَ فِيْ صَدْرِكَ، وَكُرِهْتَ اَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. حضرت نواس بن سَمعان انصارى حَيْظَة فرمات بي كديس نے رسول الله عَلَيْقَة سے يَكَى اور الله عَلَيْقَة سے يَكَى اور اور گناه كے بارے بيں پوچھا۔ رسول الله عَلَيْقَة نے ارشاد فرمایا: يَكَى الْحِصّا فلاق كا تام ہے اور گناه وہ ہے جوتہ ارسے دل ميں كَلَيْ اور تَمْهِيں بير بات تا پيند ہوكہ لوگوں كواس كى خبر ہو۔ (مسلم) ﴿ 53 ﴾ عَنْ مَكْحُولٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَة : اَلْمُؤْمِنُونَ هَيّنُونَ لَيْنُونَ كَيْنُونَ كَيْنُونَ كَيْنُونَ كَيْنُونَ كَيْنُونَ كَيْنُونَ كَيْنُونَ كَيْنُونَ كَيْنُونَ كَالْحَمَلُ اللهِ عِنْ مَكْحُولٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى صَحْرَةٍ اللهِ عَلَيْ مَعْدَةً اللهُ عَلَيْ عَلَى صَحْرَةٍ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُونَ كَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ عَلَيْكُونُ كَوْمُ لِللْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ كَوْنُ كُونُ كُونُ كُونُ كُونُ كُونُ كُونُ عَلَيْكُونُ كُونُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُونُ كُونُ كُونُ كُونُ كُونُ كُونُ كُونُ عَلَى عَلَى

رواه الترمذي مرسلا، مشكوة المصابيح، رقم: ٥٠٨٦

حضرت مکول روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: ایمان والے لوگ اللہ تعلقہ نے ارشاد فر مایا: ایمان والے لوگ اللہ تعلق کا بہت تھ ماننے والے اور نہایت نرم طبیعت ہوتے ہیں جیسے تا بعد ار اونٹ جدهراس کو چلایا جاتا ہے چلایا جاتا ہے واراگراس کوکسی چٹان پر بٹھا دیا جاتا ہے تواسی پر بیٹھ جاتا ہے۔

چلایا جاتا ہے چلا جاتا ہے اور اگراس کوکسی چٹان پر بٹھا دیا جاتا ہے تواسی پر بیٹھ جاتا ہے۔

(تندی معکوۃ المصابح)

فائدہ: مطلب بیہ کہ چٹان پر بیٹھنا بہت مشکل ہے گراس کے باوجود بھی وہ اپنے مالک کی بات مان کراس پر بیٹھ جاتا ہے۔

﴿ 54 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ غَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ، وَبِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنِ سَهْلٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضل كل قريب هين سهل، رقم: ٢٤٨٨

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ مرایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ فی ارشادفر مایا: کیا میں تہمیں نہ بتاؤں کہ و وقت کون ہے جوآگ پرحرام ہوگا اور جس پرآگ حرام ہوگا؟ (سنومیں بتا تاہوں) دوزخ کی آگ حرام ہے ہرا لیے خص پر جولوگوں سے قریب ہونے والا ، نہایت نرم مزاج اور زم طبیعت ہو۔

فائدہ: لوگوں سے قریب ہونے والے سے مرادوہ مخص ہے جوزم خوئی کی وجہ سے لوگوں سے خوب ملتا جاتا ہواور لوگ بھی اس کی اچھی خصلت کی وجہ سے اس سے بے تکلف اور معرب سے ملتے ہوں۔

(معارف الحدیث)

﴿ 55 ﴾ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ آخِيْ بَنِي مُجَاشِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ

مَدِيلِهُ : إِنَّ اللهُ أَوْ حَى إِلَى أَنْ تَوَاضَعُوا رَحَتَى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِد وَلا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَجَدٍ . وَلا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَجَدٍ . ووه مسلم، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا .....عرف، ٢٢١٠

قبیلہ بنی مجاشع کے حصرت عیاض بن حمار رہا ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی نے میری طرف اس بات کی دحی فر مائی ہے کہتم لوگ اس قدر تواضع اختیار کر ویہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ (مسلم)

﴿ 56 ﴾ عَنْ عُنَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَالَئِهُ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَاضَعَ اللهِ رَفَعُهُ اللهُ فَهُوَ فِى اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَصَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِى اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَصَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِى اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِى نَفْسِهِ كَبِيْرٌ حَتَّى لَهُوَ اَهُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبِ اَوْ خِنْزِيْرٍ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٦/٢٧٦

حضرت عمر منظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: جو شخص اللہ تعالیٰ (کی رضا حاصل کرنے) کے لئے تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے کیکن لوگوں کی نگاہ میں او نچا ہوتا ہے۔ اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوگرا دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا ہوجاتا ہے اگر چہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے کیکن دوسروں کی نظروں میں وہ کتا اور خزیر سے بھی زیادہ ذکیل ہوجاتا ہے۔

﴿ 57 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِيى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

حفرت عبداللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ مخص جنت میں میں میں جنت میں میں جنت میں مہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔

﴿ 58 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَتَعَفَّلُ لِللهِ عَنْهُ مَنْ اللهَ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِللهَ إِللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ أَلُونُ إِلَيْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في كراهيةِ قيام الرَّجُلِ للرَّجُلِ ، و٢٧٥٥

حضرت معاويد علي فرمات بي كمين في رسول الله علي كويدارشاد فرمات موع

سنانہ جو تخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس ( کی تعظیم ) کے لئے کھڑے دہیں وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنا لے۔

حضرت انس کے اوجود وہ رسول اللہ علیہ کو کی شخص بھی رسول اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے اوجود وہ رسول اللہ علیہ کو کھی کر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اس کونا لیند فرماتے ہیں۔

﴿ 60 ﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُوْلُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيْنَةً . رَجُلٍ يُصَابُ بِهِ مَلَى جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيْنَةً . رَجُلٍ يُصَابُ مِاجاء في المفورة من ١٣٩٣.

رواه ابن ماجه، باب المعاذير، رقم: ٣٧١٨

حضرت جودان ﷺ مرایا: جوفض این کار میں کے درسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جوفض این مسلمان بھائی کے سامنے عدر میں کرتا ہے اور وہ اس کے عدر کو تبول کی این کوالیہ اگناہ ہوگا جیسانا حق ٹیکس وصول کرنے والے کا گناہ ہوتا ہے۔
جیسانا حق ٹیکس وصول کرنے والے کا گناہ ہوتا ہے۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: قَالَ مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَا رَبِّ! مَنْ اَعَنُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَنْ اِذَا قَدَرَ غَفَرَ.

رواه البيهقي في شعب الإيمان ٦/٦ ٣١٩

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیقہ نے ارشاد فرمایا: حضرت موں کی بن عمران الطبیعی نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا: اے میرے رب! آپ کے بندول میں آپ کے بندول میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والاکون ہے؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہواور پھرمعاف کردے۔

(جینی)

﴿ 63 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اكْمُ وَلَا اللهِ اكْمُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في العفو عن الخادم، رقم: ٩ ٤٩

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم علی الله کا خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یار سول الله! میں (اپنے) خادم کی غلطی کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ خاموش رہے ۔ انہوں نے بھر وہی عرض کیا: یار سول الله! میں (اپنے) خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ علی کے ارشاد فرمایا: روز اندستر مرتبہ (زندی)

﴿ 64 ﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ آتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَقِيْلَ لَهُ، : هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا آعْلَمُ، قِيْلَ لَـهُ: أَنْظُرْ، قَالَ: مَا آعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ آنِيْ كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأَجَازِيْهِمْ فَأَنْظِرُ اللهُ الْمُؤْسِرَ وَآتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَآذْ خَلَهُ اللهُ الْجُنَّةَ.

رواه البخاري، باب ماذكر عن بني اسرائيل، رقم: ٣٤٥١

حفرت حذیفہ ﷺ کو بیارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ کے کہ بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: تم سے پہلے کسی امت میں ایک آ دمی تھا۔ جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا (اور روح قبض ہونے کے بعدوہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوگیا) تو اس سے پوچھا گیا کرتونے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا؟ اس نے عرض کیا: میرے علم میں میر اکوئی (ایما) عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ (اپنی زندگی پر) نظر ڈال (اور غور کر) اس نے پھر عرض کیا: میرے علم میں میرا کوئی (ایما) عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید وفروخت میں میں دولت مندکو عہلت دیتا تھا اور تنگدستوں کو معاف کردیتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں دولت مندکو عہلت دیتا تھا اور تنگدستوں کو معاف کردیتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں دوائی فرمادیا۔

﴿ 65 ﴾ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ مَا يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

رواه مسلم، باب فضل انظار المعسد ١٠٠٠٠ رقم: ١٠٠٠

حضرت ابوقادہ رفظ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کے میدارشادفر ماتے ہوئے سان جو تخص میر چاہتا ہوئے سان جو تخص میر چاہتا ہے کہ سان جو تخص میر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تجاہد کا سان کا جائے کہ سنگارست کو (جس پر اس کا قرض وغیرہ ہو) مہلت دے دے یا (اپنا پورا مطالبہ یا اس کا بچھ حصہ) معاف کردے۔

حصہ) معاف کردے۔

﴿ 66 ﴾ عَنْ أَنِس رَضِسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَشْرَسِنِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ وَأَنَا عُكُرُمْ لَيْسَ كُلُّ آمْرِيْ كَمَا يَشْتَهِيْ صَاحِبِيْ أَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ، مَاقَالَ لِيْ فِيْهَا أَبِّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِيْ فِيْهَا أَبِّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِيْ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا.

رواه ابوداؤد، باب في الحلم واخلاق النَّبِيِّ يُثِّكُ أُرقَمُ: ٤٧٧٤

حضرت انس عظی فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں دسسال نبی کریم علی ہی خدمت کی حدمت کی ۔ میں نوعمرلؤ کا تھا اس لئے میر ہے سارے کام رسول اللہ علیہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتے تھے لینی نوعمری کی وجہ ہے جھے ہہت ک کوتا ہیاں بھی ہوجا تی تھیں۔ (لیکن دسسال کی اس مدت میں) بھی آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے جھے اف تک ٹہیں فرمایا: اور نہ بھی یہ فرمایا کرتم نے بیکوں کیا ، مایہ کیوں نہ کیا۔

رابوداود)

﴿ 67 ﴾ عَنْ آبِى هُورُيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ مَثَلِظُهُ: أَوْصِنِيْ، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّهُ مِوَارًا، قَالَ: لَآتَغْضَبْ، ووه البحاري، باب الحذرمن الْغَضَب، وقم: ٦١١٦

حصرت الو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ٹی کریم علی ہے سے عرض کیا کہ جھے کوئی وصیت فرماد ہے۔ آپ نے ارشاد رفر مایا: غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی (وہی) درخواست کی بارد ہرائی۔ آپ نے ہرمرتبہ یہی ارشاد فر مایا: غصہ نہ کیا کرو۔ (بخاری)

﴿ 68 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيُدُ بِالصَّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَالِهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ الل

حضرت الوجريره ﷺ من دوايت ہے كه رسول الله عليہ في ارشادفر مايا: طاقتوروه نہيں ہے جو (اپنے مقابل كو) پچھاڑوے بلكہ طاقتوروہ ہے جو عصد كى حالت ميں اپنے آپ پر قابو يا ليے۔ يالے۔

﴿ 69 ﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْكُ قَالَ لَنَا: إِذَّا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فِإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَصْطَجِعْ.

رواه ابوداؤد ماب مايقال عند الغضب مرقم: ٤٧٨٦

حضرت ابوذر رہے ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جبتم میں سے کسی کو خصر آئے اور وہ کھڑا ہوتو اس کو جائے اگر بیٹھے سے غصہ چلا جائے (تو ٹھیک ہے) ور نداس کو جائے کہ لیٹ جائے۔

(ابوداؤد)

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب ہیہ کہ جس حالت کی تبدیلی ہے ذہن کوسکون ملے اس حالت کو تبدیلی ہے ذہن کوسکون ملے اس حالت کو اختیار کرنا چاہئے تا کہ غصہ کا نقصان کا مکان ہے۔
سے کم اور لیٹنے میں بیٹھنے سے کم نقصان کا امکان ہے۔
(مظاہری)

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّامِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: عَلِمُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَلَا ثَعَسِرُوْا وَإِذَا خَضِبَ آحَدُكُمْ فَلْيَسْكُثْ.

حفزت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم عظی نے ارشاد فر مایا: لوگوں کو دین ) سکھا وُ اورخوشنجریال سناو اوردشواریال پیدانہ کرو۔ اور جب تم میں ہے کسی کو غضر آئے تو اسے چاہئے کہ خاموثی اختیار کرلے۔

(منداحم)

﴿ 71 ﴾ عَنْ عَطِيَّةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّهَا النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ آحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّاْ. وَإِنَّهَا النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ آحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّاْ. وَإِنَّ الشَّيْطَانِ عَنْهَا النَّارِ ، وَإِنَّهَا النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ آحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّاد وَالْهَاءِ ، فَإِذَا عَضِبَ الْعَضَبِ، رقِمَ ٤٧٨٤ .

حفرت عطیہ فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: غصہ شیطان (کے اثریہ) ہوتا ہے۔ شیطان کی پیدائش آگ ہے ہوئی ہے اور آگ یانی سے بچھائی جاتی ہے الہذا جبتم بیل سے کی کوغصہ آئے تواس کوچاہئے کہ وضوکر لے۔ (ابوداؤد)

﴿ 72 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْكِلَكُمْ: مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جُرْعَةً اَقْضَلَ عِنْدُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ايْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ تَعَالَى. رواه احمد ١٢٨/٢

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: بندہ (کسی چیز کا)ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو الله تعالیٰ کے نز دیک غصه کا گھونٹ چینے ہے بہتر ہو، جس کووہ محض الله تعالیٰ کی رضا کے لئے بی جائے۔

﴿ 73 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يَنْ يَكُورُ الْعِيْنِ اللهِ عَلَى يُخَيِّرَهُ مِنْ اَيَ الْحُورِ الْعِيْنِ الْعَنْ يَعْدَيْرَهُ مِنْ اَيَ الْحُورِ الْعِيْنِ اللهَ لَهُ عَلَى يُخَيِّرَهُ مِنْ اَيَ الْحُورِ الْعِيْنِ اللهَ اللهَ يَعْدَ اللهُ يَعْدُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت معافر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا: جو مخص غصہ کو پی جائے جبکہ اس بیں غصہ کے نقاضہ کو پورا کرنے کی طافت بھی ہو (لیکن اس کے باجود جس پر غصہ ہے اس کوکوئی سز اند دے )اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کوساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کواختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں ہے جس حورکوچا ہے اپنے لئے پیند کرلے۔

(الوراؤر)

﴿ 74 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّالِثُهُ قَالَ: مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَبَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَهَهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اعْتَذَرَ الَى اللهِ عَزَّوَجَلًّ قَبِلَ عُذْرَهُ۔ وواه البيهةى فَى شعب الايمان٦ (٣١٥

حضرت انس بن ما لك عظيمة مع روايت ب كدرسول الله عظيمة في ارشا وفر مايا: جو محض

اپٹی زبان کورو کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غیوب کوچھپاتے ہیں۔ جو خض اپنے خصہ کورو کتا ہے (اور پی جاتا ہے) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کوروکیس گے اور جو خض (اپنے گناہ پر ناوم ہوکر) اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتا ہے لیمنی معافی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عدر کو قبول فرما لیستے ہیں۔

﴿ 75 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْسهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ لِلْاَشَجِ الشَّجِ عَبْدِ الْقَيْسِ.: إِنَّ فِيْك لَحَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالْآنَاةُ (وهو جزء من الحديث)

رواه مسلم، باب الامر بالايمان بالله تعالى .....، وقم: ١١٧

حضرت معافر ظاهد مروایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے قبیلہ عبد قیس کے سردار حضرت معافر ظاہد علیہ عبد قیس کے سردار حضرت اُشی ہے ارشاد فرمایا: تم میں دوخصلتیں ایس ہیں جواللہ تعالی کو مجبوب ہیں۔ ایک جلم لینی نرمی اور برداشت دوسر ہے جلد بازی سے کا م نہ کرنا۔

(مسلم)

﴿ 76 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي غَلْنَكُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلْكُ قَالَ: يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ رَفِيْقُ يُحِبُّ الرِّفْقِ، وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ. مَا سِوَاهُ.

ام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا:
عائشہ! اللہ تعالی (خود بھی) نرم دمہر بان ہیں (اور بندوں کے لئے بھی ان کے آپس کے معاملات
میں) نرمی اور مہر بانی کرنا ان کو پہند ہے ، نرمی پر اللہ تعالی جو کچھ (اجر وثواب اور مقاصد میں
کامیابی) عطافر ماتے ہیں وہ تحق پر عطانہیں فرماتے اور نری کے علاوہ کسی چیز پر بھی عطانہیں
فرماتے ۔

﴿ 77 ﴾ عَنْ جَرِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ ـ رواء مسلم، باب فضل الرفق، رقم: ١٥٩٨

حضرت جرمیر می این این این کارنجی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: جو محض نری (کی صفت ) سے محروم رہاوہ (ساری ) معلائی سے محروم رہا۔

﴿ 78 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَثَلِظَهُ قَالَ: مَنْ أَعْطِيَ حَطَّهُ مِنَ الرِّفْقِ

أَعْطِى جَظَّةً مِنْ خَيْرِ اللَّذِيْهَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ جَظَّةً مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّةُ مِنْ خَيْرِ اللَّذَيْهَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ جَظَّةً مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّةً مِنْ خَيْرِ اللَّذَيْهَا وَالْآخِرَةِ.

حفرت عائشرض الله عنهاروایت کرتی بین کهرسول الله علیه فی ارشاوفر مایا جس شخص کو (الله علیه فی الله عنها کو الله عنها کو الله تعالی کی طرف سے ) نری میں سے حصد دیا گیااس کو دنیا واقش خرت کی بھلا یکو ل سے محروم رہا۔ حصد دیا گیاا ور جو محض نری کے حصد سے محروم رہاوہ دنیا اور آخرت کی بھلا یکو ل سے محروم رہا۔ (شرح النہ)

﴿ 79 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْتُشْلِيْ: لَا يُوِيْدُ اللهُ بِاَهْلِ بَيْتِ رِفْقًا اِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَا يَحْرِمُهُمْ اِيَّاهُ اِلَّا ضَرَّهُمْ.

رواه البيهقي في شعب الايمان، مشكاة المصابيح، رقم: ٣ - ٥١.

حضرت عائشرضی الله عنهاروایت کرتی ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: الله تعالی جن گھر والوں کو جن گھر والوں کو جن گھر والوں کو جن گھر والوں کو نرمی کے ذریعہ نقصان پہنچاتے ہیں۔

(جبتی مشکوۃ)

﴿ 80 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُوْدَ أَتُوا النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ، قَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوْ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ! عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالْمُنْفَ وَالْفُحْشَ، قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قُلُوْا؟ وَاللهُ نَسْمَعِيْ مَا قُلُوْا؟ وَاللهُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ.

رواه البخاري،باب لم يكن النبي تَنْكُ فاحشا ولا متفاحشا، رقم ٩٠٣٠

حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم علی ہے یاس آئے اور کہا: اَلسَّامُ عَلَیْکُمْ (جس کامطلب بیہ ہے کہ تم کوموت آئے) حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ بیس نے جواب میں کہا: تم ہی کوموت آئے اور تم پر الله کی لعنت اور اس کا غصہ ہو۔ رسول الله علی نے جواب میں کہا: تم ہی کوموت آئے اور تم پر الله کی لعنت اور اس کا غصہ ہو۔ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: عائش ایشے رم نمیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ رسول الله علی نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ رسول الله علی بات ان کی بات ان بی ارشاد فرمایا: کیا تم نے بیس سنا کہ جواب میں کیا کہا؟ میں نے ان کی بات ان بی

پرلوٹا دی( کہتم بی کوآئے)میری بددعاان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بددعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ (جاری)

﴿ 81 ﴾ عَـنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْعَرَى، وَإِذَا اقْعَضٰى.

رواه البخاري، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع .....، رقم. ٧٠٦

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنهما بروایت ہے کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کی رحمت ہواس بندہ پر جو بیچنے ، خرید نے اور اپنے حق کا تفاضا کرنے اور وصول کرنے میں زی اختیار کرے۔
میں زی اختیار کرے۔

﴿ 82 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُحَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى اَذَاهُمْ، اَعْظَمُ اَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى اَذَاهُمْ.

رواه ابن ماجه، باب الصبر على البلاء، وقم: ٣٢٠٤

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے بیل که رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: وه مؤمن جولوگوں سے ملتا جاتا ہواوران سے پنینے والی تکلیفوں پرصبر کرتا ہووہ اس مؤمن سے افعنل ہے جولوگوں کے ساتھ میل جول ندر کھتا ہواوران سے چنینے والی تکلیفوں پرصبر ند کرتا ہو۔ (ابن ماجہ)

﴿ 83 ﴾ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ عَجَبًا لِآهُو الْمُؤْمِنِ إِنَّ اللهِ عَلَيْكُ مَ حَجًا لِآهُو اللهِ عَلَيْكُ مَ حَجًا لِآهُو اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَيْرًا لَهُ، الْمُوْمِنِ، إِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وواه مسلم، باب المؤمن امره كله خير، وفيه: ٧٥٠٠

حفرت صہیب ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فرمایا: مؤمن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لئے خیر بی خیر ہے اور یہ بات صرف مؤمن بی کوحاصل ہے۔ اگر اس کوکوئی خوثی پہنچتی ہے اس پر وہ اپنے رب کاشکر اوا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لئے خیر کا سبب ہے یعنی اس میں اجر ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے وہ میر کرتا ہے اس کے لئے خیر کا سبب ہے یعنی اس میں بھی اجر ہے۔ (مسلم)

﴿ 84 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُ كَانَ يَقُوْلُ: اللهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَأَحْسِنْ خُلُقِيْ. (رواه احمد ٢٠٣/١)

حضرت ابن مسعود دی فی فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیه وسلم بیدعا کیا کرتے ہے: اَللّٰهُ مَّ اَحْسَنْتَ خَلْقِیْ فَاَحْسِنْ خُلْقِیْ یااللہ! آپ نے میر ہے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے میرے اخلاق بھی اچھے کرد بجئے۔

﴿ 85 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ آقَالَ مُسْلِمًا آقَالَهُ اللهُ عَنْدُ آلَهُ عَنْهُ آلَهُ رَبِهِ اللهُ عَنْرَتَهُ : ٣٤٦٠ اللهُ عَنْرَتَهُ .

حضرت الوجريره هي روايت كرتے بين كه رسول الله عليہ في ارشاد فر مايا: جو شخص مسلمان كى يچى يا خريدى موكى چيزكى واپسى پر راضى موجا تا ہے الله تعالى اس كى كغوش كومعاف فرماديتاہے۔

﴿ 86 ﴾ عَنْ أَبِى هُويْدُوَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْكُ اللهِ تَالَبُهُ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَفْرَتَهُ، أَفَالَهُ اللهُ عَفْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وواه ابن حبان، قال المحقّى: اسناده صحيح ١١/٥٠١

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: جومسلمان کی لغزش کومعاف کر مالئہ تعالی قیامت کے دن اس کی لغزش کومعاف فر مائیں گے۔ (ابن حبان)

## مسلمانول كحفوق

### آياتِ قرآنيه

[الحجرات: ٢١٠]

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾

(حجرات)

الله تعالى كارشاد ب: مسلمان آيس ميس بھائى بھائى بيں۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا الَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى اَنْ يَكُونُوْا حَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا بَسَاءٌ مِنْ بِسَآءٌ مِنْ بَسُهُمْ الْفُسُوقُ بَعُدَ الْإِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَٰ لِكَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ الْبَسُمُ اللَّهُ مُولًا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّرِدُ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ الْمُنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّرِدُ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ الْمُهُ وَلَا تَحَمُّ الظُّلِمُونَ لَذَي يَكُولُ لَحْمَ الظَّنِ الْمُنُوا اللهُ عَضَاطُ السَحِبُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَا كُلَ لَحْمَ اجِيْهِ وَلَا تَحَدَّمُ مَنْ فَعْضَاطُ السَحِبُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَا كُلَ لَحْمَ اجِيْهِ مَنْ فَكُوهُ وَا لَكُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ تَوَابُ رَّحِيْمٌ ۚ يَايَّهُا النَّاسُ إِنَّا حَلَقُنْكُمْ مِنْ وَكَوْ اللهُ تَوَابُ رَحِيْمٌ ۚ يَايَّهُا النَّاسُ إِنَّا حَلَقُنْكُمْ مِنْ وَمَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ النَّاسُ إِنَّا حَلَقُنْكُمْ مِنْ وَمَعْ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمٌ خَبِيْرً وَ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَمَا وَقَبَالِ لِيَعَارَفُوا طَانَ اللهُ عَلَيْمٌ عَيْدُاللهِ الْقَكُمُ طُ إِنَّ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ والله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ ﴾ والله عَلَى اللهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللهُ عَلَيْمٌ خَبِيرًا وَاللهُ اللهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ ال

الله تعالیٰ کاارشادہے:اےایمان والو! نہ تو مردوں کومردوں پر ہنستا چاہئے شاید کہ (جن پر ہنساجا تاہے) وہ اُن (ہننے والوں) سے (الله تعالیٰ کے نز دیک) بہتر ہوں اور نہ عورتوں کو

عورتوں پر ہنسنا چاہئے شاید کہ (جن پر ہنساجا تاہے)وہ اُن (ہننے والی عورتوں) سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں اور ندایک دوسرے کوطعنہ دواور ندایک دوسرے کے بُرے نام رکھو( کیونکہ بیہ سب یا تیں گناہ کی ہیں اور ) ایمان لانے کے بعد (مسلمانوں پر ) گناہ کا نام لگناہی بُر اہے اور جو ان حركتول سے بازندآ كيل كيتو وہ ظلم كرنے والے (اور حقوق العباد كوضائع كرنے والے) ہیں (توجوسز اظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی)۔ایمان والو! بہت می بد گمانیوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں (اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا مكان ركهنا تواس ليتحقيق كرلو برموقع اور برمعاملي مين، بدكماني ندكرو) اور (كسي يعيبكا) سراغ مت لگایا کرواورایک دوسرے کی غیبت ندکیا کرو، کیاتم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اینے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس کوتو تم براسجھتے ہو۔اوراللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو (اورتوبه كرلو) بيتك الله تعالى برے معاف كرنے والے (اور) مهريان بي-الوكو! بم نے تم (سب) کوایک مرداورایک عورت (لینی آ دم وحوا) سے بیدا کیا (اس میں توسب برابر میں اور پھرجس بات میں فرق رکھاوہ یہ کہ )تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے (بیصرف اس لئے ) تا کہ حتهیں آپس میں پیچان ہو (جس میں مختلف مصلحتیں ہیں، یہ مختلف قبائل اس کئے نہیں کہ ایک دوسرے يرفخ كردكيونك ) الله تعالى كيزديك توتم سبيس براعزت والاوه بجرتم ميسسب ے زیادہ پر ہیز گارہے اللہ تعالی خوب جائے والے (اورسب کے حال سے ) ہاخبر ہیں۔

(حجرات)

فسائدہ: فیبت کوم ہے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح فر مایا ہے۔ اس کا مطلب میہ کہ جیسے انسان کا گوشت نوج نوج کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح مسلمان کی فیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا ہے اس طرح جس کی فیبت ہوتی ہے اس کو معلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی۔

وَقَالَ تَعَالَى: يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ اللهِ وَلَوْ عَلَىٰ آنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا قَفَ فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَزَى أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴾ [النساء: ١٣٥] اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہواور اللہ تعالیٰ کے لئے پچی
گواہی دوخواہ (اس میں) تمہارا یا تمہارے ہاں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اور گواہی
کے وقت بی خیال نہ کرو( کہ جس کے مقابلہ میں ہم گواہی دے رہے ہیں) بیدامیر ہے (اس کو نفع پہنچانا چاہے) یا یہ غریب ہے (اس کا کیسے نقصان کر دیں تم کسی کی امیری غربی کونہ دیکھو کیونکہ)
وہ شخص اگر امیر ہے تو بھی اور غریب ہے تو بھی دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوزیادہ تعلق ہے (اتنا تعلق تم کونیں) لہذاتم گواہی دینے میں نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ کہیں تم حق اور انصاف سے ہٹ جاؤ اور اگر تم ہیر پھیرسے گواہی دوگے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو (یا در کھنا کہ) اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبرر کھتے ہیں۔

(ناء)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْرُدُّوْهَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَسِيْبًا﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جبتم کوکوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دویا کم از کم جواب میں وہی الفاظ کہددو جو پہلے شخص نے کہے تھے بلاشبہ الله تعالیٰ ہر چیز کا لیمنی ہر کم کا حساب لینے ولے ہیں۔
لینی ہر کمل کا حساب لینے ولے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْ آ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا تَقُلْ لَّهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهُرُهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَمِوْ وَقُلْ رَّبِ الْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّينِي كَرِيْمًا ﴿ وَالْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّينِي كَرِيْمًا ﴾ وَالْحُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اللہ تعالیٰ نے رسول عظیفی سے ارشاد فرمایا: اور آپ کے رب نے بیتی مدے دیا ہے کہ اس معبود برق کے سواکسی کی عبادت نہ کر وادر تم والدین کے ساتھ کسن سلوک سے پیش آؤاگر ان میں سے ایک یا دونوں تیر ہے سامنے بڑھا ہے کو بیجی جا کیں تو اس وقت بھی بھی ان کو' ہوں' مت کہنا اور نہ ان کو چھڑ کنا اور انتہائی نرمی اور ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا: اے میرے رب! جس طرح انہوں نے بچینے میں میری پرورش کی ہے اس طرح آپ بھی ان دونوں پر رحم

(بی اسرائیل)

فرمائيے۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 87 ﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ بِالْمَعْرُوْفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيْبُهُ إِذَا ذَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَثْنَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِبُّ لَهُ مَا يُجِبُّ لِنَفْسِهِ .

رواه ابن ماجه،باب ماجاء في عيادة المَريض، رقم: ٣٣ ١

حضرت ابو ہریرہ فی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سانہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیاری عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، وعوت قبول کرنا اور چھیکنے والے کے جواب میں ''یکٹر حَمُك اللہ'' کہنا۔ کہنا۔ کہنا۔

﴿ 89 ﴾ عَنْ آبِيَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوْا، وَلَا تُوْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُوا، أَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَيْتُمْ؟ إَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ . رواه مسلم، باب بيان انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون ....، رقم: ١٩٤

حضرت الديريره دوايت كرت بي كدرسول الله عليه في ارشاد فرمايا: تم جنت

464

مین نہیں جاسکتے جب تک مؤمن نہ ہوجاؤ (یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہوجائے) اور تم اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو کیا میں تمہیں دوعمل نہ بتا دول جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوجائے؟ (وہ یہ ہے کہ) سلام کو آپس میں خوب چھیلاؤ۔

﴿ 90 ﴾ عَنْ أَبِي الْكَرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: أَفْشُوا السَّلَامَ كَيْ تَعْلُوْا.

حضرت الودرداء ﷺ من روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلہ نے ارشادفر مایا: سلام کوخوب پھیلاؤ تا کہتم بلند ہوجاؤ۔

﴿ 91 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَضِى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: السَّلَامُ اِسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِى الْآرْضِ فَافْشُوهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسْلَمَ عَلَيْهِمْ فَصْلُ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيْرِهِ إِيَّا هُمُ السَّلَامَ، فَإِنْ لَمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَصْلُ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيْرِهِ إِيَّا هُمُ السَّلَامَ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُوا عَلَيْهِمْ فَوْ خَيْرٌ مِنْهُمْ.

رواه البزار والطبراني واحداسنادي البزار جيد قوي، الترغيب٢٧/٣

حضرت عبداللہ بن مسعود رقی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کواللہ تعالیٰ نے زمین پراتا را ہے لہذااس کوآپ اللہ تعالیٰ نے زمین پراتا را ہے لہذااس کوآپ میں خوب پھیلاؤ کیونکہ مسلمان جب کی قوم پر گذرتا ہے اوران کوسلام کرتا ہے اوروہ اس کوجواب دیتے ہیں تو ان کوسلام یا دولانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کواس قوم پرایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے اوراگروہ جواب نہیں دیتے تو فرشتے جوانسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

﴿ 92 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّا مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِفَةِ. (١٦/١عد ١٠٦/١ع

حضرت ابن مسعود ﷺ مروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا: علامات قیامت میں سے ایک علامت بیے کہ ایک شخص دوسر شخص کو صرف جان پیچان کی بنیاد پرسلام كرے (نه كه مسلمان بونے كى بنيادير) \_

﴿ 93 ﴾ عَنْ عِمْوَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ: عَشْرٌ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجُلَسَ، فَقَالَ: عِشْرُوْنَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلاَ ثُوْنَ.

رواه ابوداؤد،باب كيف السلام، رقم: ١٩٥٥

﴿ 94 ﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ تَعَالَى مَنْ بَدَاهُمْ بِالسَّلام، رقم: ١٩٧ ٥ تَعَالَى مَنْ بَدَاهُمْ بِالسَّلام، رقم: ١٩٧ ٥

﴿ 95 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: الْبَادِى بِالسَّلَامِ بَرِئٌ مِنَ الْكِمْرِ. (واه البيهقي في شعب الايمان ٣٣٦/٦٤)

حضرت عبدالله ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشا دفر مایا: سلام میں پہل کرنے والا تکبرے بری ہے۔ ﴿ 96 ﴾ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : يَا بُنَيَّ ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى اَهُو مَلَيْكَ أَهُل بَيْتِكَ. عَلَى اَهُل بَيْتِكَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ماجاء في التسليم .....، رقم: ٢٦٩٨

حضرت انس کے فرماتے ہیں کہ مجھ ہے رسول اللہ عظامی نے ارشاد فرمایا: بیٹا! جبتم اپنے گھر میں داخل ہوتو گھر والوں کوسلام کرو۔ بیتمہارے لئے اور تمہارے گھر والوں کے لئے برکت کاسیب ہوگا۔

حضرت قنادہ رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی گھر میں داخل ہوتو اس گھر والوں کوسلام کرو۔ اور جب (گھر سے) جانے لگوتو گھر والوں سے سلام کے ساتھ رخصت ہو۔

(معنف عبدالرزاق)

﴿ 98 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ : إِذَا انْتَهَى آحَدُكُمْ إِلَى مَـجْلِسَ فَلْيَجْلِسَ فَلْيَجْلِسَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُوْلَى بِاَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ. بِاَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في التسليم عند القيام ....، رقم: ٢٧٠٦

حضرت ابو ہریرہ دھا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جبتم میں سے کوئی کی مجلس میں جائے تو سلام کرے اس کے بعد بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے۔ پھر جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو پھر سلام کرے کیونکہ پہلاسلام دوسرے سلام سے بڑھا ہوا نہیں ہے یعنی جس طرح ملا قات کے وقت سلام کرنا سنت ہے ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا سنت ہے۔ سے مسطرح ملا قات کے وقت سلام کرنا سنت ہے ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا سنت ہے۔ در ترین کے۔

﴿ 99 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي غَلَطِكُ قَالَ: يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ. حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمی ہے ارشادفر مایا: چھوٹا بڑے کو سلام کریں۔ سلام کرے،گذرنے والا بیٹے ہوئے کوسلام کرے اور تھوڑے آ دمی زیادہ آ دمیوں کوسلام کریں۔ (جاری)

﴿100﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: يُجُزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدُّ آحَدُهُمْ . . . رواه البيهةى في شعب الإيمان ٢٦٦/٦

حضرت على في المست من روايت بي كه رسول الله عظية في ارشاد فرمايا: (راسته مي) كذرن والى جماعت ميل سي اكرايك شخص سلام كرلة النسب كى طرف سي كافى بي اور بيشي موئ لوگول ميل سي ايك جواب درد در توسب كى طرف سي كافى بي من الله عنو الله الله عنو الله عنوالله عنو الله عنوالله عنوالله الله عنو الله عنو الله عنوالله عنوالله عنوالله عنو الله عنو ال

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح، باب كيف السلام، رقم: ٢٧١٩

حضرت مقدادین اسود عظی فرماتے ہیں کدرسول اللہ عظی رات کو تشریف لاتے تواس طرح سلام فرماتے کہ سونے والے نہ جاگتے اور جاگئے والے بن لیتے۔ (زندی)

﴿102﴾ عَنْ اَبِسَىٰ هُـرَيْـرَةَ رَضِـىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِهُ: اَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجزَ فِي الدُّعَاءِ، وَاَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَحِلَ فِي السَّلَامِـ

رواه الطبراني فبي الاوسط، وقال لا يروى عن النبي ﷺ الابهذا

الاسناد، ورجاله رجال الصحيح غير مسروق بن المرزبان وهو تْقة، مجمع الزوائد ١١/٨ ٣

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز دہ فض ہے جودعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی میں سب سے زیادہ عاجز دہ فض ہے جودعا کرنے سے عاجز ہولیتی دعانه کرتا ہو۔ اورلوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جوسلام میں بھی بخل کرے۔
سے زیادہ بخیل وہ ہے جوسلام میں بھی بخل کرے۔

﴿103﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ: مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الآخدُ بِالْمَلِدِ وَاه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في المصافحة، رقم: ٢٧٣٠

حضرت ابن مسعود عظی رسول الله صلی الله علیه وسلم کاارشا فقل کرتے ہیں که سلام کی تحمیل

مصافحہ ہے۔

﴿104﴾ عَنِ الْبَوَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَلَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا . ٢١٢٥ واه ابوداؤد، باب في المصافحة، رقم: ٢١٢٥

حضرت براء رفظ الله على الله الله على ا

﴿105﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِي اللهُ عَنْهُ مَنَ اللهُ عَنْهُ وَرَقَ الشَّجَرِ. الْمُؤْمِنَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَآخَذَ بِيَدِهٖ فَصَافَحَهُ ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كُمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقَ الشَّجَرِ. ورعاه الطبراني في الاوسط ويعقوب بن محمد بن طحلاء روى عنه

غير وأحد ولم يضعفه احدو بقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٧٥/٨

حضرت حذیفہ بن ممان ﷺ ہے روایت ہے کہ ٹی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: مؤمن جسب مؤمن سے ماتا ہے، اس کوسلام کرتا ہے اوراس کا ہاتھ پکڑ کرمصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں۔

اس طرح جھڑتے ہیں جیے درخت کے بیتے جھڑتے ہیں۔

(طبرانی جُمع الزوائد)

﴿ 106﴾ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَقِى اَحَاهُ الْمُسْلِمَ فَاَحَذَ بِيَدِهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَحَاثُ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيَابَسَةِ فِى يَوْمٍ رِيْحٍ عَاصِفٍ وَإِلَّا عُفِرَلَهُمَا وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمَا مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْدِ.

رواد الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان وهو ثقة، مجمع الزّوائِد ٨٧٧/٨

حضرت سلمان فاری ﷺ نے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: مسلمان جب ایسے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے یعنی مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے گرجاتے ہیں جیسے تیز ہوا چلنے کے دن سو کھے درخت سے پتے گرتے ہیں اوران دونوں کے گناہ معاف کرد سینے جاتے ہیں اگر چہان کے گناہ معندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿107﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنْزَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ لِاَبِيْ ذَرٍّ: هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ

يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيْتُمُوهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِيْ وَبَعْثَ اِلَىَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ آكُنْ فِيْ اَهْلِيْ، فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِوْتُ آنَّهُ اَرْسَلَ اِلَىَّ، فَاتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَوِيْرِهِ، فَالْتَزَمَنِيْ، فَكَانَتْ تِلْكَ آجُودَ وَأَجُودَ وَأَجُودَ.

﴿108﴾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ سَأَلَهُ رَجَلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ سَأَلَهُ رَجَلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، عَلَيْهَا، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، وَسُعَاذِنْ عَلَيْهَا، وَتُحِبُّ أَنْ تَوَاهَا عُرْيَانَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا.

رواه الامام مالك في الموطاء باب في الاستثنان ص ٧٢٥

حضرت عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی ہے بوچھا: یا
رسول اللہ اکیا میں اپنی مال سے ان کی جائے رہائش میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں؟
آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہال۔ اس شخص نے عرض کیا: میں مال کے ساتھ ہی گھر
میں رہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اجازت لے کرہی جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا: میں ہی ان
کا خادم ہوں (اس لئے باربارجانا ہوتا ہے) آپ نے ارشاد فرمایا: اجازت لے کرہی جاؤ۔ کیا
متہمیں اپنی مال کو برہنہ حالت میں دیکھنا پسند ہے؟ اس شخص نے عرض کیا: ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا: تو پھر اجازت لے کرہی جاؤ۔
(مؤطانام مالک)

﴿109﴾ عَنْ هُزَيْلٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: جَاءَ مَعْدٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَنْكَ اللهُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : هَكَذَا حَنْكَ ـ اَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا الْإِسْتِئْذَانُ يَسْتُلُكُ : هَكَذَا حَنْكَ ـ اَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا الْإِسْتِئْذَانُ

مِنَ النَّظَرْ.

رواه ابو داؤد، ياب في الاستئذان، زقم : ٢٤ ٥.١ ٥

حضرت بزمان ہے روایت ہے کہ حضرت سعد ﷺ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر (اندر جانے کی) اجازت لینے کے لئے رکے اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہو کھڑے ۔ رسول اللہ علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا: (دروازہ کے سامنے کھڑے نہ ہو بلکہ) دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو (کیونکہ دروازہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس بات کا

امکان ہے کہ کہیں نظر اندر نہ پڑجائے اور ) اجازت مانگنا تو صرف ای وجہ سے ہے کہ نظر نہ پڑے۔

﴿110﴾ عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ : إِذَا دَخَلَ الْبَصَوُ فَلا إِذْنَ . وَاهُ ابوداؤد، باب في الاستئذان، رقم: ١٧٣ ٥ وواه ابوداؤد، باب في الاستئذان، رقم: ١٧٣ ٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: جب نگاہ گھر میں چلی گئی تو پھراجازت کوئی چیزنہیں ( یعنی اجازت کا پھرکوئی فائدہ نہیں )۔ (ابوداؤد)

﴿111﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بِشْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: لَا تَاتُوهَا مِنْ جَوَانِبِهَا فَاسْتَأْذِنُوا، فَإِنْ أَذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا وَ اللهِ عَلْدُونُهُ مَا مُنْ جَوَانِبِهَا فَاسْتَأْذِنُوا، فَإِنْ أَذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا وَ اللهِ اللهُ عَلَوْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

الصحيح غير محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو ثقة، مجمع الزوائد ٨٧/٨

حضرت عبداللہ بن بشر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کو میارشا دفرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کو میارشا دفرماتے ہوئے سنا: (لوگوں کے ) گھروں (میں داخل ہونے کی اجازت کے لئے ان) کے دروازوں کے سامنے نہ کھڑے ہو ( کہ کہیں گھر کے اندر نگاہ نہ پڑجائے) بلکہ دروازے کے (دائیں بائیں) کناروں پر کھڑے ہوکراجازت مانگو۔اگر تہمیں اجازت مل جائے تو داخل ہوجاؤ ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔

در طرانی مجمع الزوائد)

﴿112﴾ عَنِ ابْنِ عُمَو رضى الله عَنهُما عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِه ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ. وواه البخاري، باب لا يقيم الرجل الرجل ....، وقم: ٦٢٦٩

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی فیٹ نے ارشادفر مایا: کسی

مخص کواس بات کی ا جازت نہیں کہ کسی دوسرے کواس کی جگدسے اٹھا کرخود اس جگہ پیٹھ جائے۔ (بغاری)

﴿113﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ الَيْهِ، فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ. (واه مسلم، باب اذا قام من مجلسه ....، رقم: ٥٦٨٩

حفزت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جو شخص اپنی جگہ سے (کسی ضرورت سے ) اٹھااور پھرواپس آگیا تو اس جگہ (بیٹینے ) کاوہی شخص زیادہ حقدار ہے۔

﴿114﴾ عَنْ عَـمْوِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَا يُجْلَسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهُمَا. رواه ابوذاؤد، باب في الرجل يجلس .....وقم : ٤٨٤٤

حضرت عمروبن شعیب این باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: دوآ دمیوں کے درمیان میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ (ابوداود)

﴿115﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسُطَ الْحَلْقَةِ. (115 عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسُطَ الْحَلْقَة، رقم: ٢٦٢٦ هـ (واه ابوداؤد، باب الجلوس وسط الحَلقة، رقم: ٢٦٢٦

حضرت حذیفہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حلقہ کے نیج میں بیٹھنے والے پرلعنت فرمائی ہے۔

فَادُوهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ال

رَسُوْلَ اللهِ ! قَالَ: ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةً . . . رواه احمد ٧٦/٣

حضرت ابوسعید خدری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوش الله تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواس کو جائے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آپ نے میہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی: ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! مہمان کا اکرام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: (مہمان کا اکرام) تین دن ہے۔ تین دن کے بعد اگر مہمان رہا تو میزبان کا مہمان کو کھلا نا سے مروتی میں داضل میزبان کا مہمان کو کھلا نا اس پر احسان ہے یعنی تین دن کے بعد کھا نا نہ کھلا نا ہے مروتی میں داخل مہیں۔

﴿117﴾ عَنِ الْمِقْدَامِ آبِى كُرِيْمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: آيُّمَا رَجُلِ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الطَّيْفُ مَحُرُوْمًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقِّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَى يَاْ حُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ . (واه ابوداؤد،باب ماجاء في الضيافة، رفع: ٣٥٥١

حصرت مقدام ابوکریمہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص کسی قوم میں (کسی کے ہاں) مہمان ہوا اورض تک دومہمان (کھانے سے) محروم رہایا: جوشخص کسی قوم میں (کسی کے ہاں) مہمان داری نہیں کی تواس کی مدد کرتا ہر مسلمان کے دہا ہے میز بان نے رات میں اس کی مہمان داری نہیں کی تواس کی مدد کرتا ہر مسلمان کے ذمہ ہے یہاں تک کہ یہ مہمان اپنے میز بان کے مال اور جیتی سے اپنی رات کی مہمان کی مقدار وصول کر لے۔

فائدہ: یاس صورت میں ہے جب کہ مہمان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہ ہواور وہ مجبور ہواور یہ مہمان کا حق ہے۔ وہ مجبور ہواور یہ صورت نہ ہوتو مرقت اور شرافت کے درجہ میں مہمان نوازی مہمان کا حق ہے۔ (مظاہری)

﴿118﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْ وَحِمَهُ اللهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَىَّ جَابِرٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي نَفَوْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْكُ ، فَقَدَّمَ الْدُهِمْ نُحْبُزًا وَحَلَّا، فَقَالَ: كُلُوا فَانِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ بِالسَّرِجُ لِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ النَّفَرُ مِنْ اِحْوَانِهِ فَيَحْتَقِرَ مَا فِي بَيْتِهِ أَنْ يُقَرِّمَةُ الْدُهِمْ، وَهَلَاكُ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِمَ الْدُهُ لِيَهِمْ. وَهَلَاكُ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِمَ الْدُهُ لِيهِمْ. وَهَلَاكُ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِمَ اللهِمْ وَهَلَاكُ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِمَ اللهِمْ وَهَالِكُ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِمَ اللهُمْ وَهُوا اللهِ اللهِمْ اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ الل

يَحْتَقِرَ مَا قُرِّبَ إِلَيْهِ وفي استاد ابي يعلى ابو طالب القاص ولم اعِرفه وبقية رجال ابي يعلى وثقوا وفي الحاشية: ابوطالب القاص هو يحي بن يعقوب بن مدرك ثقة ، مجمع الزوائد ٣٢٨/٨

حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رہے علی ہے کے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ جبرے پاس تشریف لائے۔ حضرت جابر رہ اللہ علیہ وسلم کو یہ سامنے روئی اور سرکہ پیش کیا اور فرمایا: اسے کھالو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سناہے: سرکہ بہترین سالن ہے۔ آدمی کے لئے ہلاکت ہے کہ اس کے پچھ اور لوگوں بھائی اس کے پاس آئیس توجو چیز گھر میں ہو اسے ان کے سامنے پیش کرنے کو کم سمجھے۔ اور لوگوں کے لئے ہلاکت ہے کہ جو اُن کے سامنے پیش کیا جائے وہ اسے حقیر اور کم سمجھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آدمی کی برائی کے لئے یہ کافی ہے کہ جو اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اس کو مار من بھر اُن ، اور یعنی بجم از دائد)

﴿119﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ النَّسَاوُ بَ فَاذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَاللهُ كَانَ حَقَّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَأَمَّا النَّشَاوُبُ فَإِنَّ مَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَ بَ آحَدُكُمْ فَلْيُرُدَّهُ مَا السَّمَاعَ، فَإِنَّ آحَدُكُمْ فَلْيُرُدَّهُ مَا السَّمَاعَ، فَإِنَّ آحَدُكُمْ إِذَا تَثَاءَ بَ صَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

رواه البخاري ،باب اذا تثاء ب فليضع يده على فيه، رقم: ٣٢٦ ٢٦

حضرت ابو بريره صفح الدعائى كو ناپندفر مات به كدرسول الدعيك في ارشاه فرمايا: الله تعالى چينك كو پندفر مات بين اور جمائى كو ناپندفر مات بين - جبتم بين سے كى كو چينك آئ اور عائى كو ناپندفر مات بين - جبتم بين سے كى كو چينك آئ الله كهنا ضرورى وه اَلْدَمَدُ لِللهِ كَهِوْ براس مسلمان كے لئے جواس سے جواب بين يَدر حَمْكَ الله كهنا ضرورى به اور جمائى لينا شيطان كى طرف سے ہوتا ہے لہذا جب تم بين سے كى كو جمائى آئ تو جتنا موسكاس كوروك كيوں كر جب تم بين سے كوئى جمائى لينا ہے تو شيطان بنتا ہے۔ (جارى) موسكاس كوروك كيوں كر جب تم بين سے كوئى جمائى لينا ہے تو شيطان بنتا ہے۔ (جارى) موسكاس كوروك كيوں كر جب تم بين سے كوئى جمائى لينا ہے تو شيطان بنتا ہے۔ (جارى) مَا اَللهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً وَضِنَى اللهُ عَنْ قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرةً وَضِنَى اللهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرةً وَضِنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ وَتَبَوَّ اَتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْ وَلا .

رواہ الترمذی وقال: هذا حدیث حسن غریب،باب ماجاء فی زیارة الاخوان،وقم: ۲۰۰۸ حضرت ابو بررون فلاء ، ۲۰۰۸ حضرت ابو بررون فلاء حصرت ابو بررون فلاء جو محض کسی

یمارکی عیادت کے لئے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لئے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم برکت والے ہوہ تمہار اچلنا بابرکت ہے اور تم نے جنت میں ٹھکا نابنالیا۔ (تندی)

﴿121﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا. رواه مسلم، باب فضل عيادة المريض، رقم: ٢٥٥٤

رسول الله صلى الله عليه وسلم ك آزاد كرده غلام حفزت ثوبان الله سے روایت ہے كه رسول الله عليه ارشاد فرمایا: جوفض كى بيار كى عيادت كرتا ہے تو وہ جنت ك فرفه ميں رہتا ہے۔ دريافت كيا كيا: يا رسول الله! جنت كا فرفه كيا ہے؟ ارشاد فرمایا: جنت ك تو ژب ہوئے كھل۔

﴿122﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ تَوَضَّا فَآحُسَنَ الْوُضُوْءَ وَعَادَ آخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ حَرِيْفًا قُلْتُ: يَا آبَا حَمْزَةً! وَمَا الْخَرِيْفُ؟ قَالَ: الْعَامُ . رواه ابوداؤد، باب في فضل العيادة على وضوء، رقم: ٣٠٩٧

حصرت انس بن ما لک ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے گھراجرو تواب کی امیدر کھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے اس کو دوز خے سے سرخریف دورکر دیا جاتا ہے۔حضرت ٹابت بنائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس وضی اللہ عندہ پوچھا: ابو جزہ! خریف کے کہتے ہیں؟ فرمایا: سال کو کہتے ہیں بین سرسال کی مسافت کے بقدردوز خے دورکر دیا جاتا ہے۔

ابوداود)

﴿123﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: آيُّهَا رَجُلٍ يَعُوْدُ الْمَرِيْضِ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ وَاللهِ يَعُودُ الْمَرِيْضِ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ قَالَ: فَقُلْتُ يَعُودُ الْمَرِيْضَ فَالْمَرِيْضَ مَا لَهُ؟ قَالَ: تُحَطُّ عَنْهُ ذُنُونُهُ.

رواه احمد ١٧٤/٣

حضرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الشملی الشعلیہ وسلم کو میدار شاد فرماتے ہوئے سنا: جو خص بیاری عیادت کرتا ہے وہ رحمت میں غوط رکا تا ہے اور جب وہ بیارے

پاس بیشہ جاتا ہے تو رحمت اس کوڈھانپ لیتی ہے۔حفرت انس ﷺ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیدفنیات تو اس تذرست فخض کے لئے آپ نے ارشاد فرمائی ہے جو بیار کی عیادت کرتا ہے خود بیار کو کیا ماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کے گناہ معاف جوجاتے ہیں۔

﴿124﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ عَادَ مَرِيْضًا خَاصَ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْلَهُ السُّنْقَعَ فِيْهَا۔ رواه احمد ٢٠٠/ ٤٦ ونى حدیث عمروبن حزم رضى الله عنه عند الطبرانى فى الكبير والاوسط: وَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ فَلاَ يَزَالُ يَحُوْصُ فِيْهَا حَزْمَ رضى الله عنه عند الطبرانى فى الكبير والاوسط: وَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ فَلاَ يَزَالُ يَحُوْصُ فِيْهَا حَزْمَ مِنْ عَنْدِهِ مَنْ حَيْثُ خَوْجَ ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢٢/٣

حضرت كعب بن ما لك فظائه روايت كرتے بيں كەرسول الله عظائة نے ارشادفر مايا: جو فخض كسى بيمار كى عيادت كے لئے جاتا ہے وہ رحت ميں غوط دلگا تا ہے اور (جب بيمار برى كے لئے كاتا ہے وہ رحت ميں تفہر جاتا ہے۔

لئے )اس كے ياس بيٹمتا ہے تورحت ميں تفہر جاتا ہے۔

(منداحہ)

حفرت عمروین حزم رہ کھی کی روایت میں ہے کہ بیار کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد بھی وہ رحمت میں خوطرا گا تاربتا ہے بہال تک کہ جس جگہ سے عیادت کے لئے گیا تھا وہال واپس لوث آئے۔

لوث آئے۔

﴿125﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْكُ يَقُولُ: مَامِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِمًا خُدُوةً إِلَّا صَلَّى مُسْلِمًا خُدُوةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِىءَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث غريب حسن، باب ماجاء في عيادة المريض، رقم: ٩٦٩

حفرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے کید ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جومسلمان کی مسلمان کی میچ کوعیادت کرتا ہے قوشام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے رہتے ہیں اور جوشام کوعیادت کرتا ہے تو میچ تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور اسے جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے۔

(تذی)

﴿126﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : إِذَا دَخَلْتَ عَلَى

مَرِيْضِ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُولَكَ فَإِنَّ دُعَاتَهُ كَدْعَاءِ الْمَلَائِكَةِ.

رواه ابن ماجه، باب ماجاء في عيادة المريض، رقم: ١٤٤١

حضرت عمر بن خطاب ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے ہے ہے ارشاد فرمایا: جبتم بیار کے پاس جاؤتو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لئے دعا کرے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح (قبول ہوتی) ہے۔

﴿127﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ، وَ الْانْصَادِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ اَدْبَوَ الْانْصَادِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ؛ يَا الْاَنْصَادِ! كَيْفَ آخِى سَعُدُ بْنُ عُبَادَةً؟ فَقَالَ: صَالِحٌ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ : مَنْ يَعُودُهُ أَخَا الْآنْصَادِ! كَيْفَ آخِى سَعُدُ بْنُ عُبَادَةً؟ فَقَالَ: صَالِحٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : مَنْ يَعُودُهُ مِنْ كُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ مِنْ حَوْلُهُ حَتَى وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا حِفَاقَ وَلَا حَفَاقَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا حِفَاقَ وَلَا حَفَاقَ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا حِفَاقَ وَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا حَفَالَ وَلَا حِفَاقَ وَلَا قَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاصَعُوالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہماروایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علی ہے ۔ آپ نے ان ہوئے ہے ۔ آپ نے ان ہوئے ہے ۔ آپ نے ان ہوئے ہوئے انصاری بھائی امیرے بھائی سعد بن عبادہ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے عض کیا: انصاری بھائی امیرے بھائی سعد بن عبادہ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے عض کیا: انجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ساتھ بیٹے ہوئے صحابہ سے) ارشاد فر مایا: تم میں سے کون اس کی عیادت کرے گا؟ یہ کہ کرآپ علی ہے گئے۔ ہم دس سے دا کہ افراد شے۔ ہمارے پاس جوتے شے نہ موزے ، ٹو بیال تھیں نہ قیص ہم اس پھر ملی زمین پر چلتے ہوئے حضرت سعد کے اس بیتے۔ (اس دفت) ان کی قوم کے جو اس پھر ملی زمین پر چلتے ہوئے حضرت سعد کے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کے ساتھ جانے والے صحابہ کے ان کے قریب ہوگئے۔ (سلم)

﴿128﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْنَا لَهُ يَقُولُ: خَمْسُ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِيْ يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ يَوْمَ اللهُ مَعْ وَاعْتَقَ رَقْبَةً . وراه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده قوى ٦/٧

حضرت ابوسعيدخدري والمنافية فرمات بي كمانبول في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوارشاو

فرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے پانچ اعمال ایک دن میں کئے اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکے اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ پیار کی عیادت کی ، جنازہ میں شرکت کی ، روزہ رکھا، جمعہ کی نماز کے لئے گیا اور غلام آزاد کیا۔

﴿129﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ فِى سَبِيْلِ اللهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ اللهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ اللهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ جَلَسَ اوْرَاحَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ جَلَسَ فَيْ بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَانًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، ومَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَانًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ وواه أبن حبّان، قال المحقق: اسناده حسن ٢/٥٥

حضرت معاذین جبل کے درول اللہ علیہ کا ارشاد تقل فرماتے ہیں: جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ جو بیاری عیادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ جو کسی حاکم کی ذمہ داری میں ہے۔ جو کسی حاکم کے پاس اس کی مدد کے لئے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے اور جوابے گھر میں اس طرح رہتا ہے کہ کی خیبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ (ابن حبان)

﴿130﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلَظِيْهُ: مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ اَبُوْبَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا، قَالَ: فَمَنِ اتَّبَعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ اَبُوْبَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا، وَاللهُ عَنْهُ: اَنَا، وَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا، قَالَ اَبُوْبَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا، قَالَ اَبُوبَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ: اَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ: اَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ: اَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ فَيَا اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَا وَخَلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُو

رواه مسلم، باب من فضائل ابي بكرالصديق رضى الله عنه، رقم: ٦١٨٢

حضرت ابو ہر رہ ہ ابو ہر رہ ہ ہ ابو ہر سے ہیں کہ رسول اللہ عظیفہ نے دریافت فرمایا: آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر ہے ابو بکر ہے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہے ہے دریافت فرمایا: آج تم میں سے کون جتازے کے ساتھ گیا؟ حضرت ابو بکر ہے ہے نے عرض کیا: میں دریافت فرمایا: آج تم میں سے سکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر ہے ہے نے عرض کیا: میں نے دریافت فرمایا: آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر ہے ہوں گی وہ جنت کیا: میں نے دریافت فرمایا: آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر ہے ہوں گی وہ جنت کیا: میں نے دریافت فرمایا: جس آدمی میں بھی ہے ہوں گی وہ جنت کیا: میں نے دریافت فرمایا: جس آدمی میں بھی ہے ہوں گی وہ جنت

میں ضرور داخل ہوگا۔

﴿131﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ اَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدِ مُسِلِم يَعُوْدُ مَسِلِم لَعُوْدُ مَسِلِم اللهُ اللهُ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ مَسِلِمَ عَرَّاتٍ: اَسْاَلُ اللهُ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيكَ إِلَّا عُوْفِيَ.

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، باب مايقول عند عيادة المريض، رقم: ٢٠٨٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: جب کوئی مسلمان بندہ کی مریض کی عیادت کرے اور سات مرتبہ بید عارب ہے: اَسْاَلُ اللهُ الْعَظِیْمَ رَبَّ الْمَعَوْشِ الْمَعَظِیْمِ اَنْ یَشْفِیکَ '' میں الله تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو بڑے ہیں، عرشِ عظیم کے مالک ہیں کہ وہ تم کوشفادے دیں' تو اس کو ضرور شفا ہوگی البت اگر اس کی موت کا وقت آگیا ہوتو اور بات ہے۔

﴿132﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ قِيْرَاطَانِ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ عَلَيْكَ الْعَلَيْكَ الْعَلَيْمَيْنِ وَاهِ مسلم، باب فضل الصلوة على الحنازة واتباعها، رقم: ٢١٨٩ وفي رواية له: أَصْغَرُ هُمَا مِثْلُ أُحُدِ رقم: ٢١٩٢

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو شخص جنازہ میں حاضر ہوتا ہے اور نماز جنازہ کے پڑھے جانے تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے تواس کو ایک قیراط تواب ملتا ہے اور جو شخص جنازہ میں حاضر ہوتا ہے اور دفن سے فراغت تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو دو قیراط کا تواب ملتا ہے۔ رسول اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا: دوقیراط کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: (دوقیراط) دوبڑے پہاڑوں کے برابر ہیں۔ ایک ادرروایت میں ہے کہ دوپہاڑوں میں سے چھوٹا احد پہاڑی طرح ہے۔

﴿133﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَا مِنْ مَيَّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُونَ مِاتَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِعُوا فِيْهِ.

رواه مسلم، باب من صلى عليه ماتة ..... ارقم: ٢١٩٨

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہار وایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس میت پرمسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد سوتک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے اس میت کے لئے سفارش کریں یعنی مغفرت ورجت کی دعا کریں تو ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی۔ (مسلم)

﴿134﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ عَزْى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ آجُوهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في اجرمن عزى مصابا، رقم: ١٠٧٣

﴿135﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ مُؤْمِنِ يُعَزِّىْ اَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ شُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَا مَةِد

رواه ابن ماجه، باب ماجاء في تُواب من عزى مصابه، رقم: ١٦٠١

حضرت محمد بن عمرو بن حزم معظی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: جو مؤمن اپنے کسی مؤمن میا کہ اللہ تعالی قیامت مؤمن اپنے کسی مؤمن اپنے کسی مومن بھائی کی مصیب میں اسے صبر وسکون کی تلقین کرے گا۔اللہ تعالی قیامت کے دن اسے عزت کالباس بہنائیں گے۔

(ابن ماجہ)

﴿136﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى آبِئَ سَلَمَةَ وَقَلْ شَقَ بَصَرُهُ، فَآغُمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ آهْلِهِ فَقَالَ: لا تَسْدَعُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِحَيْرٍ، فَإِنَّ الْمُلَاتِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُوْلُونَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّا اغْفِرْ لَنَا عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّا اغْفِرْ لَنَا الْمَهُ لِيَيْنَ وَاخْلُفْهُ فِى عَقِيهِ فِى الْغَابِوِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا الْمَهُ لِيَيْنَ وَاخْلُفْهُ فِى عَقِيهِ فِى الْغَابِوِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ مَا لَعَهُ فِى الْمَهُ وَهُورُ لَهُ فِيْهِ.

رواه مسلم، باب في اغماض الميت والدعاء له اذا خُضر، رقم: ٢١٣٠

حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عَلِی مصرت ابوسلمہ کے انتقال کے بعد تشریف لائے ۔ حضرت ابوسلمہ ﷺ کی آنکھیں بند بعد تشریف لائے ۔ حضرت ابوسلمہ ﷺ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ آپ نے ان کی آنکھیں بند فرمائیں اور ارشاد فرمایا: جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ جاتی ہوئی روح کود کھنے کی وجہ سے اوپراشی ره جاتی ہے (اس وجہ سے رسول الله علیہ نے ان کی آنھوں کو بند فرمایا)۔ان کے گھر کے کھر کے کہ کھونا مناسب الفاظ بھی کہد ہتے ہوں) تو آپ نے ارشاد فرمایا: تم اپنے لئے صرف خیر کی دعا کرو۔ کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلی نے دعافر مائی: اَللّٰهُ مَّ ! اغْفِرْ لِاَبِی سَلَمَةَ وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ فِی الْعَابِرِیْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ! وَافْسَحْ لَهُ فِیْ الْعَابِرِیْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ! وَافْسَحْ لَهُ فِیْ قَبْرِه، وَنَوِّرٌ لَهُ فِیْهِ.

قرجمہ: اے اللہ الوسلمہ کی مغفرت فرماد یجئے اور ہدایت یا فتہ لوگوں میں شامل فرماکر ان کا درجہ بلند فرماد یجئے اور ان کے بیچھے رہنے والوں کی تگہبانی فرمائے۔ رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت فرماد یجئے ان کی قبر کو کشادہ فرماد یجئے اور ان کی قبر کو روشن فرماد یجئے۔ (مسلم)

فائدہ: جب کوئی شخص کی دوہرے مسلمان کے لئے بیدعا پڑھے تو أَبِیْ سَلَمَةَ کی حَلَّم نے داور نام سے پہلے زیر دالا لام لگادے مثلًا لِزَیْدِ کے۔

﴿137﴾ عَنْ آبِي اللَّهُ رُدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْ قَالَ: كَانَ النَّبِيِّ مَثَلِظُ يَقُوْلُ: دَعْوَةُ الْمَوْءِ الْمُسْلِمِ لِآخِيْهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَاْسِهِ مَلَكُ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِآخِيْهِ بِجَيْرٍ، قَالَ الْمُسَلِمِ لَلْكُ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِآخِيْهِ بِجَيْرٍ، قَالَ الْمُلَكُ اللَّهُ وَكُلُ بِهِ: آمِيْنَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ.

رواه مسلم، باب قضل الدعاء للمسلمين بظهرالْغَيُّب، رقم: ٦٩٢٩

حضرت ابو درداء عظی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی ارشاد قرماتے تھے: مسلمان کی دعا این مسلمان بھائی کے لئے پیٹھ چھے قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سرکی جانب ایک فرشتہ مقرر ہے، جب بھی بیدعا کرنے والا اپنے بھائی کے لئے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اس پروہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور (دعا کرنے والے سے کہتا ہے) اللہ تعالی تمہیں بھی اس جیسی بھلائی وے جوتم نے اپنے بھائی کے لئے مائی ہے۔

﴿138﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِكَوْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِنَوْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِنَوْمِيهِ. رواه البحارى، باب من الايمان أن يحب لاحيه.....وقع: ١٣

حضرت انس کے میں سے کوئی میں کہ جم علی کے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی میں سے کوئی میں سے کوئی میں سے کوئی میں اس وقت تک ( کامل ) ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک کہا ہے مسلمان بھائی کے لئے وہی پندنہ کرے جوائے لئے پندکرتا ہو۔

پندنہ کرے جوائے لئے پندکرتا ہو۔

﴿139﴾ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْقُسَوِيِّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: حَدَّثِنِیْ اَبِیْ عَنْ جَدِّیْ رَضِیَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِاللهِ اللهِ عَلَيْكِ : أَتُحِبُّ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ! قَالَ: فَاحِبٌ لِاَحِيْكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِك. وواه احمد ٤/٠٠٠ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِك.

حضرت خالد بن عبدالله قسری اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے قال کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ علیہ فی خت میں جانا پیند سے رسول اللہ علیہ فی نے دریافت فر مایا: کیاتم کو جنت پیند ہے بین کیاتم جنت میں جانا پیند کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! ارشاد فر مایا: اپنے بھائی کے لئے دہی پیند کروجواپنے لئے پیند کرتے ہو۔

﴿140﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الِّدِيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ اللِّيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ اللِّيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ اللَّيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ اللَّهِ؟ قَالَ: لِنَهِ، وَلِكِتَابِه، وَلِرسُوْلِه، وَلِاَيْمَ النَّهِ؟ قَالَ: لِنَهِ، وَلِكِتَابِه، وَلِرسُوْلِه، وَلِاَيْمَةِ النَّمَسُلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ. (واه النسائي، باب النصيْحَةِ للامام ،رقم: ٤٠٠٤

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا: بیشک دین خلوص اور وفا داری کا نام ہے، بیشک دین خلوص اور وفا داری کا نام ہے، بیشک دین خلوص اور وفا داری کا نام ہے۔ محابہ ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کس کے ساتھ خلوص اور وفا داری؟ ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ۔

فسائد : الله تعالی کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب میے کہ ان پرایمان لایا جائے ، ان کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے ، ان سے ڈرا جائے ، ان کی اطاعت وعبادت کی جائے اور ان کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کیا جائے۔

الله تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وفاداری ہے ہے کہ اس پرایمان لا یاجائے اس کی عظمت کا حق ادا کیاجائے ، اس کاعلم حاصل کیاجائے ، اس کاعلم پھیلا یاجائے اور اس پڑمل کیاجائے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ خلوص اور وفادارى يہ ہے كه ان كى تقديق كى جائے، ان كا احترام كيا جائے، ان سے اور ان كى سنتوں سے محبت كى جائے اور دل وجان سے ان كى احباع ميں اپن نجات سمجى جائے۔

مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خلوص ووفاداری یہ ہے کہ ان کی ذمہدار یوں کی ادائیگی مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خلوص ووفاداری یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے ، ان کی مدد کی جائے ، ان کو اچھے مشورے دیئے جائیں اور جائز کاموں میں ان کی بات مانی جائے۔

عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص ووفا داری میہ ہے کہ ان کی ہمدردی وخیر خواہی کا پورا پورا خیاں کی ہمدردی وخیر خواہی کا پورا پورا خیال رکھا جائے جس میں ان کودین کی طرف متوجہ کرنا بھی شامل ہے، ان کے حقوق کوا دا کیا جائے۔ نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے ، جتناممکن ہوان کی مدد کی جائے ، ان کے حقوق کوا دا کیا جائے۔ (معارف الحدیث)

﴿141﴾ عَنْ ثَنُوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَ اللهَ عَلَيْنَ عَلَنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَنَ الْعَسَلِ، اَوَّلُ مَنْ اللهِ عَمَانَ اكْوَابُهُ عَدَدُ النَّجُوْمِ مَاوَّهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلْحِ، وَآخُلَى مِنَ الْعَسَلِ، اَوَّلُ مَنْ يَسِوْهُ فَقَرَاءُ السُمَةَ اجِرِيْنَ، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إصِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: شُعْتُ الرُّوَّوُسِ، دُنْسُ القِيَّابِ الَّذِيْنَ لَا يَنْكِحُوْنَ الْمُتَنَعِّمَاتِ، وَلَا تُفَتَّحُ لَهُمُ السُّلَدُ، الَّذِيْنَ يَعْطُوْنَ مَا عَلَيْهِمْ، وَلَا يُعْطَوْنَ مَا عَلَيْهِمْ، ورجاله ورجال الصحيح، مجمع الزوافِد ١٨٧٠٠٤ وَلَا يُعْطَوْنَ مَا لَهُمْ.

حضرت ثوبان فی مرات میں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: میرے حوض کی جگہ عدر ن سے عمان تک کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کے پیالے گئتی میں آسان کے ستاروں کی طرح (بیشار) ہیں، اس کا پانی برف سے زیادہ سفیداور شہدسے زیادہ میں مان ہے حوض پر جولوگ سب سے پہلے آئیں گے وہ غریب و تنگدست مہاجرین ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہمیں بتایئے کہ وہ لوگ کسے ہوں گے؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: بکھر بالوں والے، میلے کپڑوں والے جو نازونعت میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کرسکتے، جن بالوں والے، میلے کپڑوں والے جو نازونعت میں رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کرسکتے، جن کے درواز نے ہیں کھولے جاتے لیعنی جن کو خوش آ مدید نہیں کہاجا تا اوروہ لوگ ان تمام حقوق کو ادا کرتے ہیں جوان کے ذمتہ ہیں جبکہان کے حقوق ادائیں کیے جاتے۔ (طرانی بجم الزوائد)

فائدہ: عدن یمن کامشہورمقام ہاور عُمّان اُردُن کامشہور شہر ہے۔ نشانی کے لئے اس حدیث بیں عدن اور عُمّان کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا بیس عدن اور عمان کا جمّن فاصلہ ہے آخرت بیس حوض کی لمبائی چوڑ ائی اس مسافت کے برابر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حوض کی بیائش بعینہ اتنی مسافت کے برابر ہے بلکہ یہ مجھانے کے لئے ہے کہ حوض کی لمبائی چوڑ ائی سینکڑ وں میل پر پھیلی ہوئی ہے۔

کی لمبائی چوڑ ائی سینکڑ وں میل پر پھیلی ہوئی ہے۔

(معارف الحدیث)

﴿142﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : لَا تَكُونُوْا اِمَّعَةَ تَقُولُوْنَ: اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ الْحَسَنَ النَّاسُ الْعَسْدُوْا ، وَ اِنْ اَسَاءُ وَا فَلاَ تَظْلِمُوْا . وَ لَكِنْ وَظِنُوا اَنْفُسَكُمْ ، اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا ، وَ إِنْ اَسَاءُ وَا فَلاَ تَظْلِمُوْا .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في الاحسان والعفو، رقم: ٢٠٠٧

حضرت حذیفہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیفی نے ارشاد فرمایا: تم دوسروں
کی دیکھا دیکھی کام نہ کرو کہ یوں کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان
کے ساتھ بھلائی کریں گے اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔
بلکہ تم اپنے آپ کواس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو اور اگر لوگ
براسلوک کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔

﴿143﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا انْتَقَمَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَيْتَ لِنَفْسِه فِي شَيْءٍ قَطُ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهِا اللهِ فَينْتِقِمُ بِهَا لِلهِ. (وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب قول النَّبِي قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَينْتِقِمُ بِهَا لِلهِ. (وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب قول النَّبِي عَنْ عَلَى اللهِ فَينْتِقِمُ بِهَا لِلهِ.

حضرت عائشرض الله عنها فرماتی ہیں کہرسول الله علی فی نے اپنے ذاتی معاملہ میں بھی کسی سے انتقام نہیں لیالیکن جب الله تعالی کی حرام کردہ چیز کا ارتکاب کیا جاتا تو آپ الله تعالی کا تھم فوٹ نے کی وجہ سے سزاد سے تھے۔

(جناری)

﴿144﴾ عَنِ ابْنِ مُحَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْ لَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ، فَلَهُ إَجْرُهُ مَوَّتَيْنِ وَاهِ مسلم، باب ثواب العبد العبد علم ١٨١٨ .

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها ب روايت بكرسول الله علي في ارشا دفر مايا: جو

غلام اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح کے کرے وہ دو ہرے ثواب کامستحق ہوگا۔

﴿145﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ اَحَرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ.

حضرت عمران بن حمین رضی الله عنهار وایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس شخص کا کسی دوسر ہے شخص پر کوئی حق (قرضہ وغیرہ) ہواور وہ اس مقروض کو ادا کرنے کے لئے دیر تک مہلت دے دیے تواس کو ہرون کے بدلہ صدقہ کا ثواب ملے گا۔

(منداحد)

﴿146﴾ عَنْ آبِي مُوْسَى الْاشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ غَلَطِهُ: إِنَّ مِنْ الْجُكُلُ اللهِ عَلَيْ فَيْهِ وَالْجَافِيْ عَنْهُ، الْجُكُلُ اللهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْسَةِ الْـمُسْلِم، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِيْ عَنْهُ، وَإِخْدَالُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ، وَمَا ١٤٨٤ وَالْحُرَامَ ذِى السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ. وواه ابوداؤد، باب في تنزيل الناس منازلهم، رقم: ٤٨٤٣

حضرت ابوموی اشعری ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے ارشادفر مایا: تین فتم کے لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ ایک بوڑھا مسلمان ، دوسراوہ عافظ قرآن جواعتدال پررہے، تیسراانصاف کرنے والا حاکم۔

فائدہ: اعتدال پررہنے المطلب سے کرقر آن شریف کی تلاوت کا اہتمام بھی کرے اورریا کاروں کی طرح تجویداور حروف کی ادائی میں تجاوز نہ کرے۔ (بذل المجود)

﴿147﴾ حَنْ اَبِى بَكْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُوْلُ: مَنْ اَكْرَمَ سُلْطَانَ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِى الدُّنْيَا اَكْرَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ اَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ عَزَّوَجَلً فِى الدُّنْيَا اَهَانَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه احمد و الطبراني باختصار ورجال احمد ثقات، مجمع الزوائد ٥/٢٨٨

حضرت ابوبکرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ بیں نے رسول اللہ علیہ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا: جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کئے ہوئے بادشاہ کا اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اکرام فرما ئیں گے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر

کے ہوئے بادشاہ کی بے عزتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلیل کردیں گے۔ (منداحر بطبرانی جمع الزوائد)

﴿148﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : ٱلْبُرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ۔ رواہ الحاخم وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي ٢٢/١

حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: برکت تمہارے بروں کے ساتھ ہے۔ (متدرک حاتم)

فائدہ: مطلب ہے کہ جن کی عمر بڑی ہے اور اس وجہ سے نکیاں بھی زیادہ ہیں ان میں خیرو برکت ہے۔

﴿149﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا، وَيَوْحَمْ صَغِيْرَنَا، وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّةً.

رواه احمد والطبراني في الكبير واستاده حسن، مجمع الزوائد ١ /٣٣٨

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جو شخص ہمارے بڑول کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچول پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کاحق نہ پیچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔

(منداحہ بطرانی جمع الزوائد)

﴿150﴾ عَنْ آبِى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ الْحَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِى بِسَقْوَى اللهِ، وَالْوصِيْهِ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ آنْ يُعَظِّمَ كَبِيْرَهُمْ، وَيَوْحَمَ صَغِيْرَهُمْ، وَيَوْحَمَ صَغِيْرَهُمْ، وَيَوْحَمَ صَغِيْرَهُمْ، وَيَوْحَمَ صَغِيْرَهُمْ، وَلَا يُوْحِشَهُمْ فَيُكُوْمَهُمْ، وَانْ لَا يُخْصِيَهُمْ فَيُوقِعَ مَا مَانُ لَا يُخْصِيَهُمْ فَيَا لَهُمْ فَيَاكُلُ قَوِيَّهُمْ ضَعِيْفَهُمْ.

رواه البيهقي في السنن الكبري ١٦١/٨

حضرت ابواً مامہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشا وفر مایا: میں اپنے بعد والے خلیفہ کو اللہ تعلق کے درنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اسے مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں میہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے بروں کی تعظیم کرے، ان کے چھوٹوں پررحم کرے، ان کے علماء کی عزت کرے، ان کو ایسا نہ مارے کہ ان کو ذلیل کردے، ان کو ایسا نہ

ڈرائے کہان کوکافر بنادے، ان کوضی نہ کرے کہان کی سل کوختم کردے اور اپنا دروازہ ان کی فریاد کے لئے بند نہ کرے کہ اس کی وجہ سے توی لوگ کمزوروں کو کھاجا کیں لیعن ظلم عام موجائے۔ موجائے۔

﴿ 151﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : أَقِيلُوا ذَوِى الْهَيْعَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ. وهذا اللهِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ. وهذا اللهِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ.

حضرت عائشرضی الله عنها روایت کرتی بین کهرسول الله علیه فی ارشاد فر مایا: نیک لوگول کی بغزشوں کو معاف کردیا کرو، البته اگروه کوئی ایسا گناه کریں جس کی وجہ ہے ان پر صد جاری ہوتی ہووہ معاف نہیں کی جائے گی۔

﴿152﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ لَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ: إِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في النهي عن نتف الشيب، رقم: ٢٨٢١

حضرت عمروبن شعیب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نور ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کونو چنے سے منع فر مایا اور ارشا دفر مایا: کہ بیہ بڑھا پا مسلمان کا نور ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کونو چنے سے منع فر مایا اور ارشا دفر مایا: کہ بیہ بڑھا پا مسلمان کا نور ہے۔ اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کونو چنے سے منع فر مایا اور ارشاد کا میں کے سفید بالوں کونو چنے سے منع فر مایا اور ارشاد کی مسلم کے سفید بالوں کونو چنے سے منع فر مایا دور اس کے سفید بالوں کونو چنے سے منع فر مایا دور اس کے دور اس کے سفید بالوں کونو چنے سے منع فر مایا دور اس کے دور اس ک

﴿153﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَا لِللهِ مَا لَيْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ لَوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَحُطُّ عَنْهُ بِهَا حَطِيْبَةٌ، وُحُطُّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْبَةٌ، وَرُمُن شَابَ هَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَحُطُّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْبَةٌ، وَرُمُعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً ـ رَمَنْ شَابَ هَنِيمَةً فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَهُ، وَحُمَّ عَنْهُ بِهَا خَرَجَةً ـ رَبِيهُ وَمُن شَابِهِ وَسَنَ ٢٥٣/٧ مِنْ قَالَ المُحقَق: اسناده حسن ٢٥٣/٧

﴿154﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

إلى غُيرِهِم. رواه الطبراني في الكبير، وابو نعيم في الحلية وهو حديث حسن، الجامع الصغير ١ /٣٥٨

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کچھلوگوں کو خاص طور پر تعمین اس لئے دیتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ جب تک وہ لوگوں کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان نعمتوں میں ہی رکھتے ہیں اور جب وہ ایسا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نے تیسی کے کر دوسروں کودے دیتے ہیں۔

وطبراني، حلية الادلياء، جامع صغير) .

﴿155﴾ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : تَمَسُّمُكَ فِي وَجْهِ آخِيْكَ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْكَ عَنِ الْمُنْكِرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ السَّنَالِلِ لَكِ صَدَقَةٌ، وَإِمْاطِتُكَ الْحَجَرَ السَّنَالِلِ لَكِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطِتُكَ الْحَجَرَ السَّنَالِلِ لَكِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطِتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكِ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاعُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو آخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ. وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاعُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو آخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ. وَالشَّوْكَ وَالْعَلَىٰ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ صَدَقَةٌ.

حضرت ابوذر رہے ہورایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تمہارااپ اسلمان) بھائی کے لئے مسکرانا صدقہ ہے، تمہاراکسی کوئیکی کا تکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کوراستہ دکھانا صدقہ ہے، پھر، کا بیا، ہٹری (وغیرہ) کاراستہ سے ہٹادینا صدقہ ہے اور تمہارااپ ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں یا نی ڈال دینا صدقہ ہے۔

﴿156﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ: مَنْ مَشَى فِيْ حَاجَةِ آخِيْهِ كَانَ خَيْـرًا لَـهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَمَنِ اعْتَكُفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلاَثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقِ ٱبْعَدُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنَ.

رواه الطبراني في الاوسط واستاده جيد، مجمع الزوائد ١/٨٥٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام کے لئے چل کر جاتا ہے تواس کا پیمل دس سال کے اعتکاف سے افضل ہے اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ تعالی اس

کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں آ رُفر مادیتے ہیں۔ ہر خندق آسان وزمین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ زیادہ چوڑی ہے۔

﴿157﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ وَابِي طَلْحَةَ بْنِ سَهْلِ الْانْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ يَقُوْلَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا مِنِ امْرِيءٍ يَخْذُلُ امْرَءً ا مُسْلِمًا فِى مَوْضِعٍ يُنْتَهَكَ فِيْهِ حُرْمَتَهُ وَيُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِى مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنِ امْرِيْءٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِى مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكَ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِى مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ .

حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابوطلحہ بن سہل انصاری اور دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی استادی اللہ علی اللہ موقع پر اس کی عزت پر حملہ کیا جارہا ہواور اس کی آبرہ کو افتصان کی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی

﴿158﴾ عَنْ حُذَيْ فَدَ بَنِ الْيَسَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ لا يَهْتَمُ بِأَمْرِ المُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِ نَاصِحًا اللهِ ، وَلِوَسُولُهِ ، وَلِيكَتَابِهِ ، وَلِإِمَامِهِ ، وَلِعَامَةِ اللهُ سُلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ . رواه الطبراني من رواية عبد الله بن جعفر، النرغيب ٧/٧٥، وعبد الله بن جعفر وثقة ابوحاتم وابوزرعة وابن حبان الترغيب ٥٧٧/٤

حضرت حذیقہ بن ممان کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص مسلمانوں کے مسائل ومعاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لئے فکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جوشج وشام اللہ تعالی ، ان کے رسول ، ان کی کتاب، ان کے امام لینی خلیفہ وقت اور عام مسلمانوں کا مخلص اور وفادار نہ ہولیتی جوشخص دن رات میں کی وقت بھی اس خلوص اور خیر خوابی سے خالی ہووہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔

(ترغیب)

﴿159﴾ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ آخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه ابوداؤد، باب المؤاخاة، رتم: ٤٨٩٣

حضرت عبدالله بن عمروض الله عنها روايت كرت بين كه ني كريم عَلَيْكُ في ارشاد فرمايا: جوكونى اين بهائى كى حاجت بورى كرتا جالله تعالى اس كى حاجت بورى فرمات بين (ابوداود) (وداود) عَنْ أَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: الدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَاللهُ يُحِبُّ اِخَافَةَ اللَّهِ فَالَ:

رواه البزار من رواية زيادبن عبد الله النميري وقد وثق وله شواهد، الترغيب ١٢٠/١

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدد کو پیند فرماتے ہیں۔

﴿161﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : الْمُؤْمِنُ يَاْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَاْ لَفُ وَلَا يُؤْلَفُ وَخَيْرُ النَّاسِ ٱنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ.

رواه الدارقطني وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢٦١/٢

حضرت جابر رفظ این دوایت کرتے ہیں کہ سول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: ایمان والامحبت کرتا ہے اوراس سے محبت کی جاتی ہے۔ ایسٹی میں کوئی بھلائی نہیں جونہ محبت کی جاتے۔ اورلوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جوسب سے زیادہ لوگوں کونفع پہنچانے والا موسفر)

﴿162﴾ عَنْ اَبِي مُوْسَى الْاشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفِعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعُ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَلْيَامُرْ بِالْحَيْرِ أَوْقَالَ: بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَلْيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةً

رواه البخاري، باب كل معروف صدقة، رقم: ٢٠٢٢

حضرت الوموى اشعرى في فرمات بي كدرسول الله علي في ارشا وفر مايا: برمسلمان كو

چاہئے کہ صدقہ دیا کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا: اگراس کے پاس صدقہ دینے کے لئے پھونہ ہوتو کیا کرے؟ ارشاد فرمایا: اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کوبھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی دے۔ لوگوں نے عرض کیا: اگر می بھی نہ کر سکے یا ( کرسکتا ہو پھر بھی ) نہ کرے؟ ارشاد فرمایا: تو کسی کوبھلی ارشاد فرمایا: تو کسی کوبھلی بات بتادے۔ عرض کیا: اگر می بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا: تو ( کم از کم ) کسی کونقصان پہنچانے سے بات بتادے۔ عرض کیا: اگر می بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا: تو ( کم از کم ) کسی کونقصان پہنچانے سے باز رہے کیونکہ میہ بھی اس کے لئے صدفہ ہے۔ (جاری)

﴿163﴾ عَنْ اَبِيْ هُـرَيْسِرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَرَآيُهِ. وَالْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَرَآيُهِ.

رواه ابوداؤد باب في النصيحة والحياطة، وقم: ٤٩١٨

حضرت ابو ہریرہ کا ایک مؤمن دوسرے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا بھائی ہے اس کے نقصان کواس سے دوسرے مؤمن کا بھائی ہے اس کے نقصان کواس سے روکتا ہے۔ (ابودائد)

﴿164﴾ عَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : أَنْصُوْ آنَحَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا، فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُّوْلَ اللهِ ! أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا، أَفَرَايْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ أَوْتَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلُم، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهٌ.

رواه البخاري، باب يمين الرجل لضاحيه انه اخوه.....، رقم: ٢٥٥٢

حفرت انس عظی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا: اپنے مسلمان ہوائی کی ہرحالت میں مدد کیا کروخواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک خض نے دریافت کیا: یارسول اللہ! مظلوم ہونے کی حالت میں تو میں اس کی عدد کروں گا یہ بتا ہے کہ ظالم ہونے کی صورت میں اس کی کیسے مدد کروں؟ رسول اللہ عظیم نے ارشاد فر مایا: اس توظم کرنے سے روک دو کیونکہ ظالم کظلم سے روک دو کیونکہ ظالم کھیم سے روک دو کیونکہ ظالم کھیم سے روک دو کیونکہ شاہدی اس کی مدد ہے۔

﴿ 165﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ : الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَٰنُ ، اِرْحَمُوْا اَهْلَ الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنها في كريم عليه كا ارشاد نقل فرمات بين: رحم كرنے والوں پر رحمان رحم كرتا ہے الله والوں پر رحم كروآ سان والاتم پر رحم كرتا ہے ۔ تم زمين والوں پر رحم كروآ سان والاتم پر رحم كر سے گا۔
﴿ 166﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: الْمَجَالِسُ

﴿166﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللّهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قال: قال رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتِهُ: الْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ اِلَّا ثَلاَ ثَلَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرُجٌ حَرَامٌ، اَوِاقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ. رواه ابو داؤد،باب في نقل الحديث، رقم: ٤٨٦٩

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: مجلسیں امانت ہیں (ان میں کی گئی راز کی با تیں کسی کو بتانا جائز نہیں) سوائے تین مجلسوں کے (کہوہ امانت نہیں ہیں بلکہ دوسروں تک ان کا پہنچاد ینا ضروری ہے)۔ ایک دہ مجلس جس کا تعلق ناحق خون بہانے کی سازش ہے ہو، دوسری وہ جس کا تعلق زنا کاری ہے ہو، تیسری وہ جس کا تعلق ناحق کسی کا مال حصینے ہے ہو۔

فائدہ: حدیث شریف ہیں ان تین باتوں کا ذکر بطور مثال کے ہے۔ مقصد بیہ ہے کہ اگر کسی مجلس بیں شریک اس میں شریک محصیت اور ظلم کے لئے کوئی مشورہ کیا جائے تو پھر ہرگز اس کوراز میں ندر کھو۔

کیا جائے تو پھر ہرگز اس کوراز میں ندر کھو۔

(معارف الحدیث)

﴿167﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنُ مَنْ آمِنَهُ النَّاسُ، عَلَى دِمَاتِهِمْ وَآمُو الهِمْ- وَمَ ١٩٩٨ وواه النسائي، باب صفة المؤمن، رقم ١٩٩٨

حضرت ابوہریرہ دیا ہے۔ دوایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: مؤمن وہ ہے جس ہے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں اُمن میں رہیں۔
(نائی)

﴿168﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ . الْمُسْلِمُ وَيَدِم، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَمَا نَهِي اللهُ عَنْهُ .

رواه البخاري، باب المسلم من سلم المسلمون....، وقم: ١٠

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمی نے ارشاد فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ہے مسلمان محفوظ رہیں۔اور مہاجر لیعنی چھوڑنے والا وہ ہے جوان تمام کاموں کوچھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ (جناری) ﴿169﴾ عَنْ آبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! اَيُّ الْإِسْلامِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. رواه البخاري، باب اي الاسلام افضل، رقم: ١١

حضرت ابوموی کی دوایت کرتے ہیں کہ صحابہ کے عرض کیا: یارسول اللہ کون سے مسلمان کا اسلام افضل ہے؟ ارشاد فر مایا: جس (مسلمان) کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
محفوظ رہیں۔

فَائْدَهُ: رَبَانَ سِتَكَلِيفَ يَهُوَا فَ مِل كَى كَاهُ اللّا اللهُ عَنْ مَنْ نَصَوَقَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ نَصَوَقَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ اللهِ عَنْ كَالْمَ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ نَصَوَقَوْمَهُ عَلَى عَيْرِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ نَصَوَقَوْمَهُ عَلَى عَيْرِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلْمُ عَنْ وَاللّهُ عَلْمُ عَنْ وَاللّهُ عَلْمُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلْمُ عَنْ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَالْ عَنْ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا وَاللّهُ عَلْمُ عَلَالَا وَاللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

رواه ابوداؤد،باب في العصبية، رقم: ١١٧٥

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص اپنی قوم کی ناحق مدد کرتا ہے وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کسی کنویں میں گر گیا ہواور اس کو دُم سے پکڑ کر نکالا جار ہا ہو۔

فائده: مطلب بیہ کہ جس طرح کنویں میں گرے ہوئے اونٹ کو ام سے پکڑ کر نکا لئے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو بے فائدہ مشقت میں ڈالنا ہے کیونکہ اس طریقہ سے اونٹ کو کنویں سے نہیں نکالا جاسکتا اس طرح قوم کی ناحق مدد کرنا بھی بے فائدہ ہے کیونکہ اس طریقہ سے قوم کوشیح راستہ رینیں ڈالا جاسکتا۔

(بذل المجود)

﴿171﴾ عَنْ جُمَيْدِرِبْنِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اللهِ عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ.

رواه ابوداؤد، باب في العصبية ، رقم: ١٢١٥

حضرت جبیر بن مطعم ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو عصبیت کی بنا پرلڑے وہ ہم میں سے نہیں اور جو عصبیت کی بنا پرلڑے وہ ہم میں سے نہیں اور جو عصبیت کی بنا پرلڑے وہ ہم میں سے نہیں اور جو عصبیت (کے جذبہ) پرمرے وہ ہم میں سے نہیں۔

﴿172﴾ عَنْ فُسَيْلَةَ رَحِمَهَا اللهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُوْلُ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ عُلَيْكُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُنْصُرَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ لَلهَ وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ لَلهَ وَلَكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ لَلهُ وَلَا اللهُ عَلَى الطَّلْمِ. وواه احمد ٤/٧٠١ ولرَّهُ أَوْمَهُ عَلَى الطَّلْمِ.

حضرت فسیلہ رحمۃ الله علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والدکویہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کے دریافت کیا: کیا اپنی قوم سے محبت کرنا بھی عصبیت میں داخل ہے؟ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: (اپنی قوم سے محبت کرنا) عصبیت نہیں ہے۔ بلکہ عصبیت بیت کہ ورسول اللہ علیہ کے ارشادفر مایا: (اپنی قوم کی مدد کرے۔ (منداحہ)

﴿173﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ : أَى النَّاسِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ : أَى النَّاسِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

. رواه ابن ماجه،باب الورع والتقوي،رقم: ٢٢١٦

حفرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیاتہ ہے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں کون ساخف سب ہے بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: ہروہ خض جو مختوم دل اور ہے؟ زبان کا سچا ہو۔ صحابہ علیہ نے عرض کیا: زبان کا سچا تو ہم سجھتے ہیں، مختوم دل سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فر مایا: مختوم دل وہ تحض ہے جو پر ہیز گار ہو، جس کا دل صاف ہو، جس پر نہ تو گنا ہوں کا بوجھ ہواور نہ ظلم کا ، نہ اس کے دل میں کسی کے لئے کہنے ہواور نہ حسد۔
(این ماجہ)

فائدہ: "جس کادل صاف ہو' ہے مرادوہ مخص ہے جس کادل اللہ تعالی کے غیر کے غیر کے غیر کادل اللہ تعالی کے غیر کے غیر کادل اللہ تعالی ہے خیر کادل اللہ تعالی کے غیر کادل اللہ تعالی کے غیر کادل اللہ تعالی کے غیر کے خیر کادل اللہ تعالی کے خیر کادل اللہ تعالی کے خیر کادل اللہ تعالی کے خیر کے خیر کادل اللہ تعالی کے خیر کے خیر کادل اللہ تعالی کے خیر کے خیر کے خیر کادل اللہ تعالی کے خیر کے خیر کے خیر کادل اللہ تعالی کے خیر ک

ِ ﴿174﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا يَبَلِغُنِي اَحَدُ مِنْ اَصْحَابِيْ عَنْ آجَدٍ شَيْبًا فَانِي أُجِبُ إَنْ آخُرُجَ إِلَيْكُمْ وَإِنَا سَلِيْجُ الصَّدْرِ.

ر من المجلس مرقم بالمراقب في رفع الحديث من المجلس مرقم ١٨٦٠ على من المجلس مرقم ١٨٦٠

 عابتاہے کہ جب میں تہارے یاس آؤل تو میرادل تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ (ابوداؤد) ﴿175﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْساً مَعَ رَسُول اللهِ مَلْكُ فَقَالَ: يَطْلُعُ الْآنَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْآنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوثِهِ، وَقَـٰدُ تَـعَلَّقَ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الشِّيمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَدُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَطَلَعَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَمَرَّةِ الْأُولَىٰ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ النَّالِتُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثُلَ مَقَالَتِه ٱيْـضًا، فَطَلَعَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ حَالِهِ الْأُوْلَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ مَا لَئِكُ تَبِعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو فَقَالَ: إِنَّىٰ لَاحَيْتُ آبِي فَاقْسَمْتُ أَنْ لَا أَذْخُلَ عَلَيْهِ ثَلاَّ ثَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِيْ إِلَيْكَ حَتَّى تَسْمْضِيَ فَعَلْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ آنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَكَانَ عَبْدُاللهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ الثَّلاَثَ اللَّيَالِيَ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا، غَيْرَ اَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَ تَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكُرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، وَكَبَّرَ حَتَّى يَقُوْمَ لِصَلَّاةِ الْفَجْرِ، قَـالَ عَبْدُ اللهِ: غَيْرَ انِّيْ لَمْ اَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ الثَلَاثُ اللَّيَائِيْ، وَكِدْتُ اَنْ اَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عَبْـذَ اللهِ! لَمْ يَكُنْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَبِيْ غَضَبٌ وَلَا هُجْرٌ، وَلَكِينِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ لَّنَا ثَلاَتَ مَرَّاتٍ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ اهْلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعْتَ أَنْتَ النَّلاَثَ الْمَرَّاتِ، فَارَدْتُ أَنْ آوِي إِلَيْكَ فَأَنْظُرُ مَا عَمَّلُك؟ فَأَقْتَدِى بِك، فَلَمْ أَرَكُ عَمِلْتَ كَثِيْرَ عَمَل، فَمَا الَّذِيْ بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَايْتَ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَّعَانِيْ فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَآئِتَ غَيْرَ آنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِيْ لِآحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ غَشًا وَلَا أَحْسِدُ آحَدًا عَلَى خَيْرِ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ فَقَالَ عَبْدُاللهِ: هاذِهِ الَّتِيْ بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِيْ لَا نُطِيْقُ.

رواه احمد والبزار ينحوه و رجال احمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٥٠/٨م

حضرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ علی کے ساتھ بیشے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ابھی تبہارے پاس ایک جنتی آ دی آئے گا۔ات میں ایک انصاری آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطر کے گررہے تھے اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں لفکا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی رسول اللہ علی نے وہی بات فرمائی اور پھر وہی انصاری اُسی حال میں بہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ علی انسادی اُسی حال میں بہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ علی انسادی اُسی حالت میں آئے۔ جب رسول اللہ علی (مجلس نے وہی بات فرمائی اور وہی انصاری ای پہلی حالت میں آئے۔ جب رسول اللہ علی (مجلس نے وہی بات فرمائی اور وہی انصاری ای پہلی حالت میں آئے۔ جب رسول اللہ علی اُسی کہا کہ والمد سے کہا کہ والمد

صاحب سے میرا چھکڑا ہوگیا ہے جس کی وجہ سے میں نے قتم کھالی ہے کہ میں تین ون ان کے یاس ندجاؤں گا۔ اگرآپ مناسب مجھیں تو مجھے اپنے بہاں تین دن تھہرالیں۔ انہوں نے فرمایا: بہت اچھا۔ حضرت انس عظی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ عظیہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ان کے پاس تین راتیں گذاریں۔ میں نے ان کورات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ البيته جب رات کوان کی آئیرکھل جاتی اور بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ ا كبركت يهال تك كه فجرى نماز كے لئے بستر سے اٹھتے ۔ اور ايك بات يہ بھى تھى كەميى نے ان سے خیر کے علاوہ کچھنیں سا۔ جب تین راتیں گذرگئیں اور میں ان کے ممل کومعمولی ہی سمجھر ہاتھا (اور میں جیران تھا کہ رسول اللہ عظیمی نے ان کے لئے بشارت تو اتنی بڑی دی اوران کا کوئی خاص عمل تو ہے بین ) تو میں نے ان سے کہا: اللہ کے بندے امیرے اور میرے باپ کے درمیان نہ کوئی نارافسکی ہوئی اور نہ جدائی ہوئی لیکن (قصہ بیہ ہوا کہ) میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كو (آپ كے بارے ميں) تين مرتبه بيارشاوفر ماتے ہوئے سنا: ابھى تمہارے ياس ايك جنتى آدى آنے والا ہے اور تیوں مرتب آ ہے ۔ اس پر اس نے ارادہ کیا کہ اس آپ کے ہاں رہ كرآپ كاخاص عمل ديكھوں تاكه (پھراس عمل ميں) آپ كفتش قدم پر چلوں ميں نے آپ كو زیادہ ممل کرتے ہوئے نہیں دیکھا (ابآپ بتائیں) کہآپ کاوہ کونسا خاص ممل ہے جس کی وجہ ے آب اس مرتب بر بی گئے جورسول الله علیہ نے آب کے لئے ارشاد فرمایا ؟ ان انساری نے کہا: (میراکوئی خاص عمل تو ہے نہیں) یہی عمل ہیں جوتم نے دیکھے ہیں۔حضرت عبداللہ ﷺ فراتے ہیں کہ (میں بین کرچل بڑا) جب میں نے پُشت چھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا: میرے اعمال تو وہی ہیں جوتم نے دیکھے ہیں البتدایک بات سے کدمیرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے اور کسی کو انٹر تعالی نے کوئی خاص نعمت عطافر مار کھی ہوتو میں اس پر اس سے حسرتبیں کرتا۔ حفرت عبداللہ ﷺ نے فرمایا: یہی وعمل ہے جس کی وجہ ہے تم اس مرتبہ بر منیج اور بدانیاعل ہے جس کوہم نہیں کر سکتے۔ (منداح، بزار جمح الزوائد)

﴿176﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَالَئُكُ: مَنْ وَسَعَ عَلَى مَكْرُوبٍ كُرْبَةً فِى الدُّنْيَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ كُرْبَةً فِى الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَعَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَوَ اللهُ عَيْرَتَهُ فِى الْآخِرَةِ، وَاللهُ فِى عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِىْ عَوْنِ آخِيْهِ. ﴿ رَوَاهِ احمد ٢٧٤/٢ حضرت الوہر مرہ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: جو محض دنیا میں کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کوئی ایک پریشانی دور فرمائے گا اور جو محض دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالیس گے۔ جب تک آ دمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔

﴿177﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: كَانَ رَجُلَانِ فِي آبِي إِسْرَائِيْلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، فَكَانَ آحَهُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَوْلُ اللهُ حَبَهِ لَا يَدْنِ الْعَبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَلُ اللهُ حَبَهِ لَا يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ: اقْصِرْ، فَوَرَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبِ فَقَالَ لَهُ: اقْصِرْ، فَقَالَ: خَلِيْنِي وَ رَبِّي الْبَعِثْتَ عَلَى رَقِيبًا؟ فَقَالَ: وَاللهِ اللهَ يَغْفِرُ اللهُ لَكَ آوْ لَا يُدْخِلُك اللهُ الْحَبَّةُ، فَقُبِصَ ارْوَاجُهُمَا، فَاجْتَمَعًا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ لِهِذَا الْمُجْتَهِدِ: اكُنْتَ اللهُ اللهُ الْحَبَّةُ بِرَحْمَتِيْ، وَقَالَ لِللهَ أَوْكُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: إِذْهُبُ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْ، وَقَالَ لِلْا خَرِ: إِذْهُبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْ، وَقَالَ لِلْا آخِرَ: إِذْهُبُ فَادُخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْ، وَقَالَ لِلْا خَرِ: إِذْهُبُ فَادُخُلِ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِيْ، وَقَالَ لِلْا تَحْرِدُ إِلَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَالِي النَّالِ مَا لَيْ اللهُ الْمُؤْلِقِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِقَةُ لِلْ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ لَلْمُؤْلِ الْعَلَيْدِ فَقَالَ لِلْهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَالِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللْ

حضرت ابوہریہ وہ است جے۔ ایک ان میں گناہ کیا کرتا تھا اور دوسرا خوب عبادت کیا استان بنی اسرائیل میں دودوست تھے۔ ایک ان میں گناہ کیا کرتا تھا اور دوسرا خوب عبادت کیا کرتا تھا۔ عابد جب بھی گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہتا کہ گناہ سے رُک جا۔ ایک دن اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو بھر کہا کہ باز آجا۔ اس نے کہا کہ جھے میرے دب پرچھوڑ دے (میں جانوں میرا دب جانے) کیا تھے کو جھ پر نگراں بنا کر بھیجا گیا ہے؟ عابد نے (غصہ میں آکر) کہا اللہ کی تم اللہ تعالی تھے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی تھے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی تھے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی نے عابد سے پوچھا: کیا تم میرے بارے میں جانے تھے (کہ میں سامنے جمع ہوگئے۔ اللہ تعالی نے عابد سے پوچھا: کیا تم میرے بارے میں جانے تھے (کہ میں معاف نہیں کروں گا) یا معاف کرنا جو میرے قبضہ میں ہے کیا تھویں اس پر قدرت حاصل تھی معاف کرنے سے روک دو کہ جو دعویٰ کیا کہ اللہ تعالی تیری معفرت نہیں کریں گے) اور کہ جانے میں جانے کے دوہ رحمت کا امید دارتھا) اور عابد کے بارے میں (فرشتوں سے ) فرمایا کہ اسے دوز خیاں لیجاؤ۔ (اس لئے کہ دہ رحمت کا امید دارتھا) اور عابد کے بارے میں (فرشتوں سے ) فرمایا کہ اسے دوز خیاں لیجاؤ۔ (اب کے کہ دہ رحمت کا امید دارتھا)

فائدہ: حدیث شریف کا بیمطلب نہیں کہ گناہ پرجراُت کی جائے اس کئے کہ اس گنہگار کی معافی اللہ تعالیٰ کے کہ اس گنہگار کی معافی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی۔ ضروری نہیں کہ ہر گنہگار کے ساتھ یہی معاملہ ہو کیونکہ اصول تو یہی ہے کہ گناہ وں اور ناجا کر کاموں سے روکا نہ جائے قر آن وحدیث میں سینکڑوں جگہ گناہ وں سے روکا خام ہے اور نہ روکنے پروعید ہے۔

بلکہ مدیث کا منشابہ ہے کہ عابد کواپی عبادت پر بیٹھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خدائی اختیارات میں خل دے کراتی بڑی بات کہنے کی جرات کرے کہتم کھا کرسی کی منفرت کا انکار کردے جبکہ اللہ تعالیٰ کو بیش ہے کہ جسے چاہیں بخش سکتے ہیں۔

﴿178﴾ عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْهُ الْعَلَامُ : يُبْضِرُ آحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ آجِيْهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ. وواه ابن حبان (ورجاله ثقات) ٣٢/١٣

حضرت ابو ہریرہ دیائی کہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: آدمی کو اپنے بھائی کی آ تکھ کا ایک تنکا بھی نظر آ جا تا ہے لیکن اپنی آ تکھ کا شہتر تک بھی اسے نظر نہیں آتا۔
(ابن حبان)

ف اندہ: مطلب سے کدوسروں کے معمولی سے معمولی عیوب نظر آجائے ہیں اور اینے بڑے بڑے بوے عیوب برنظر نہیں جاتی۔

﴿179﴾ عَنْ أَبِي رَافِيعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ غَسَلَ مَيْتًا فَكَسَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَغِيْنَ كَبِيْرَةً، وَمَنْ حَفَرَ لِآخِيْهِ قَبْرًا حَتَّى يُجِنَّهُ فَكَانَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا حَتَّى يُبْعَثَ. . . . رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ١١٤٣ مَا ١١٤

حضرت ابورافع ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جوشص میت کوشل دیتا ہے اور اس کے ستر کواورا گرکوئی عیب پائے تو اس کو چھپا تا ہے اللہ تعالی اس کے چالیس بڑے گناہ معاف فر مادیتے ہیں۔اور جوایت بھائی (کی میت) کے لئے قبر کھووتا ہے اور اس کواس میں دفن کرتا ہے تو گویا اس نے (قیامت کے دن) دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک اس کواس میں مشہرادیا یعنی اس کواس قدراجر ملتا ہے جتنا کہ اس شخص کے لئے قیامت تک مکان دینے کا اجر ملتا۔

(طبر مائی، جمح الزوائد)

﴿180﴾ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : مَنْ غَسَلَ مَيِّنًا فَكَعَمَ عَلَيْهِ خُفِرَ لَهُ اَرْبِعِيْنَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّنًا كَسَاهُ اللهُ مِنَ السُّنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ.

(الحديث) رواه الحاكم وقال: هذاحديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٣٥٤/١

حضرت ابورافع ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا: جو خص کسی میت کونسل دیتا ہے پھراس کے ستر کواورا گر کوئی عیب پائے تواس کو چھپا تا ہے تو چالیس مرتبہاس کی مغفرت کی جاتی ہے اور جو خص میت کوئفن دیتا ہے اللہ تعالی اس کو جنت کے باریک اور موٹے ریشم کالباس پہنائیں گے۔

(متدرک ماکم)

﴿181﴾ عَنْ آبِسَى هُورَيْوَةَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: آَيْنَ تُويِنَّهُ؟ أَنَّ رَجُلًا زَارَ آخَا لَهُ فِى قَوْيَةٍ أَخُواى، فَاَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا آتَى عَلَيْهِ قَالَ: آَيْنَ تُويِنْهُ؟ قَالَ: أُويْدُ آخُولُ اللهِ لِيْ فِي هَذِهِ اللهِ لِيْ فَيْ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَوُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ آنِيْ أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّوَجَلَّ، قَالَ: فَانِيْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، بَانَّ اللهَ قَدْ آحَبُك كَمَا آحْبَبْتَهُ فِيهِ.

رواه مسلم ،باب فضل الحب في الله تعالى، رقم: ٩٥٤٩

رواه اجمد والبزار ورجاله ثقات مجمع الزوائد ٢٦٨/١

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جو مخص سے پیند

کرے کہاہے ایمان کا ذائقہ حاصل ہوجائے تواسے چاہئے کچھ اللہ تعالی کی رضا اورخوشنودی کے لئے دومرے (مسلمان) سے مجت کرے۔ (منداجر، ہزار، جمع الزوائد)

﴿183﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ مِنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ مِنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ الْعَيْمَانُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِللهِ مِنْ غَيْرٍ مَالٍ أَعْطَاهُ فَذَلِكَ الْإِيْمَانُ ـ الْإِيْمَانُ ـ

رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات مجمع الزوائد ١٠/٥/١

حفرت عبدالله بن مسعود رفظ الله وایت کرتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا: بیشک ایمان (کی نشانیوں) میں سے ہے کدایک شخص دوسرے سے صرف الله تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے محبت کرے جبکہ دوسرے شخص نے اس کو مال (ودنیوی فائدہ وغیرہ کچھ) نہ دیا مورصرف الله تعالیٰ کے لئے محبت کرنا ہے ایمان (کاکامل درجہ) ہے۔ (طرانی بجح الزوائد)

﴿184﴾ عَنْ اَنَسِ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ َاللهِ عَنْ اَنَحَابٌ رَجُلَانِ فِي اللهِ تَعَالَى إِلَّا كَانَ اَفْضَلُهُمَا أَشَدَّ حُبًّا لِصَاحِبِهِ.

رواه النحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤ /١٧١

حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰدعظﷺ نے ارشادفر مایا: جو دوخض اللّٰه تعالیٰ کی رضا دخوشنو دی کے لئے ایک دوسرے سے محبت کریں ان میں افضل وہ شخص ہے جواپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہو۔

﴿185﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مََّلَئِكُ قَالَ: مَنْ أَحَبُّ رَجُلًا لِلهِ فَقَالَ: إِنِّى أُحِبُّكَ لِلهِ فَدَخَلا جَمِيْعًا الْجَنَّةَ، فَكَانَ الَّذِى آحَبُّ أَرَفَعَ مَنْزِلَةً مِنَ الْآخَوِ، وَآجَقَّ بِالَّذِى أَحَبُّ لِللهِ . . . . . . رواه البزار باسنادحسن، الترغيب ١٧/٤

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیے ارشاد فرمایا: جو شخص الله تعالیٰ کی رضاوخوشنودی کے لئے کسی شخص سے محبت کرے اور (اس محبت کا ظہار) یہ کہدکر کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے تم سے محبت کرتا ہوں پھروہ دونوں جنت میں داخل ہوں تو جس شخص نے محبت کی وہ دوسرے کے مقابلہ میں او نیچ درجہ میں ہوگا اور اس درجہ کا زیادہ حقد ار ہوگا۔

حضرت ابو درداء ﷺ کاارشاد میں ایک علی ایک دوروں میں ایک دوروں میں ایک دوسرے کی غیر موجود گی میں اللہ علی کی رضاوخوشنودی کے لئے محبت کریں تو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبت کرتا ہو۔

تعالیٰ کا زیادہ محبوب وہ ہے جوابے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہو۔

(طیرانی بمح الزوائد)

﴿187﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مََّلَٰ الْمَ مَثَلُ الْمَصَدِ، إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضُوَّ، تَدَاعَى اللهُ صَائِرُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضُوَّ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُثْمَى. (واه مسلم ، باب تراحم المؤمنين سسموتم : ٢٥٨٦ مَنْ اللهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُثْمَى.

حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنهماروایت کرتے بیں کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا: مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے ، ایک دوسرے پررحم کرنے اورایک دوسرے پر شفقت و مہر بانی کرنے میں بدن کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک عضو بھی دھتا ہے تو اس دُھن کی وجہ سے بدن کے باتی سارے اعضاء بھی بخار و بے خوابی میں اس کے شریک حال ہوجاتے بیں۔

﴿188﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُوْلُ: الْمُتَحَابُوْنَ فِي اللهِ فِيْ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، يَغْيِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ

رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده جيد ٣٣٨/٢

حضرت معافر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ کی رضاوخوشنودی کے لئے آپس میں ایک دوسرے سے مجبت کرنے والے عرش کے سامیہ میں ہوں گے جس دن عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہوگا۔ انبیاء اور شہداان کے خاص مرتبہ اور مقام کی وجہ سے ان پردشک کریں گے۔

(این حبان)

﴿189﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مُلَّا لِللهُ عَلَى ال رَبِّـهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: حُقَّتْ مَحَبَّتِىْ عَلَى الْمُتَحَابِّيْنِ فِىّ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِىْ عَلَى الْمُتَنَاصِحِيْنَ فِي، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِيْ عَلَى الْمُتَزَاوِرِيْنَ فِي ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِيْ عَلَى الْمُتَاذِلِيْنَ فِي، وَهُمْ عَلَى مَسَاهِمَ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالْصِّدِيْقُوْنَ بِمَكَانِهِمْ. رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده جيد ٣٣٨/٢، وعند احمد ٧٣٩/٥ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَحُقَّتْ مَحَبَّيى جيد للمُتَوَاصِلِيْنَ فِي . وعند الله عن ٧٢٣ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ مَحَبَّيى لِلْمُتَوَاصِلِيْنَ فِي . وعند الطبراني في الثلاثة عَنْ عَمْرَ وبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَّتْ لِلْمُتَحَالِسِيْنَ فِي . وعند الطبراني في الثلاثة عَنْ عَمْرَ وبْنِ عَبَسَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَّتُ مَحَبَّيَى لِلَّذِيْنَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ اَجُلِيْ.

حفرت عبادہ بن صامت رہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ (منداحہ)

حضرت معاذ بن جبل فظاله کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ (مؤطاامامالک)

حضرت عمرو بن عبسہ رہائی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہت ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں۔ (طبر انی جمج الزوائد)

﴿190﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سِمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَٱلنَّكُ يَقُوْلُ: قَالَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ: الْمُتِحَابُوْنَ فِي جَلَالِيْ لَهُمْ مَنَا بِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْيِطُهُمُ النَّبِيَّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ۔

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في الحب في الله، رقم: ٢٣٩٠

حضرت معاذ بن جبل فظ فرماتے میں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بر حدیث قدی

بیان کرتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندے جومیری عظمت اور جلال کی وجہ ہے آپس میں الفت ومحبت رکھتے ہیں ان کے لئے نور کے منبر ہوں گے ان پر انبیاء اور شہدا بھی رشک کریں گے۔

﴿191﴾ عَنِ إِنْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ للهِ جُلَسَاءَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْ مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ وَجُوْهُهُمْ مِنْ نُوْرٍ اللهِ يَمِيْنَ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ وَجُوْهُهُمْ مِنْ نُوْرٍ اللهِ يَمِيْنَ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ وَجُوْهُهُمْ مِنْ نُوْرٍ اللهِ يَمِيْنَ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ وَجُوْهُهُمْ مِنْ نُوْرٍ اللهِ يَمِيْنَ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالٍ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. ورجاله ورجاله وتقوا، مجمع الزوائد ١/١٠٤٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: بیشک قیامت کے دن الله تعالیٰ کے پچھ بندے الله تعالیٰ کے ہم نشیں ہوں گے جوعرش کے دائیں جانب ہوں گے اور الله تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیت ہیں جیں۔ وہ نور کے منبر دن پر بیٹھے ہوں گے ان کے چرے نور کے ہوں گے وہ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہدا اور نہ صدیقین عرض کیا گیا: یا رسول الله! وہ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا: یہ وہ لوگ ہوں گے جو الله تعالیٰ کی عظمت وجلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے مجت رکھتے تھے۔

دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔

(طبر انی ، مجمح الروائد)

﴿192 ﴾ عَنْ اَبِيْ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: يَانَيُهَا النَّاسُ السَّمَعُوْا وَاعْقِلُوا، وَاعْلَمُوا اَنَّ للهِ عَزَّوجَلَّ عِبَادًا لَيْسُوْا بِانْبِياءَ، وَلَاشُهدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِياءُ وَالشُّهدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَعْرَابِ مِنْ قَاصِيةِ النَّاسِ وَالشُّهدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ اِنْعَيْهُمْ لَنَاسٌ مِنَ اللهِ اِنْعَيْهُمْ لَنَا يَعْنِى: اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ لَنَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ اِنْعَيْهُمْ لَنَا يَعْنِى: شَهِ اللهِ عَلَيْهُمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ الْعَيْقِمْ لَنَا يَعْنِى: صَفْهُمْ لَنَا، فَشُرَّ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لِسُوّالِ اللهُ عَرَابِيّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ لَنَا يَعْنِى: عَلَيْهُمْ لَنَا، فَشُرَّ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لِسُوّالِ اللهُ عَرَابِيّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ لَنَا اللهِ عَلَيْهِمْ مَنَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَوْ اللهِ عَلَيْهُمْ لَنَا اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَوْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَوْ اللهِ عَلَيْهُمْ لَكَ اللهِ عَلَيْهُمْ لَكَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَوْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَوْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَاللهِ عَلَيْهِمْ وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلْهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حضرت ابوما لک اشعری فالله عدروایت ہے کدرسول الله عظیم نے ارشادفر مایا: لوگو!

سنواور بھوہ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے پچھ بندے ایسے ہیں جونہ نی ہیں اور نہ شہید ہیں ان کے بیٹے کے خاص مقام اور اللہ تعالیٰ سے ان کے خاص قرب اور تعلق کی وجہ سے انبیا اور شہدا ان پر رشک کریں گے۔ ایک دیبات کا) رہنے والا آیا ہوا تھا رشک کریں گے۔ ایک دیبات کا) اپنے ہا تھ سے رسول علیہ کی طرف اشارہ کیا اور عرض کیا: یار سول اللہ! کی گھولوگ ایسے ہوں گے جونہ انبیا ہوں گے اور نہ شہدا۔ انبیا اور شہدا ان کے بیٹے کے خاص مقام کی اور ان کے اللہ تعالیٰ سے خاص قرب اور تعلق کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ آپ ان کا حال اور ان کے اللہ علیہ کے جام مال کی حفات بیان فر ماد بیجئے۔ اس ویبائی کے سوال سے رسول اللہ علیہ کے چرہ مبارک پر خوتی کے آثار ظاہر ہوئے۔ رسول اللہ علیہ کے اس ویبائی کے سوال سے رسول اللہ علیہ کے جرہ مبارک پر خوتی کی آثار ظاہر ہوئے۔ رسول اللہ علیہ کے خاص ویجی جب کی سے غیر معروف افراد اور خلف قبیلوں کوگ ہوں گے جن میں کوئی قربی رشتہ داریاں بھی نہیں ہوں گی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے ایک دوسرے سے خالص و تجی مجت کی ہوں گی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنودی کے لئے ایک دوسرے سے خالص و تجی مجت کی ہوگی۔ انہوں کے چروں اور کیٹروں کوئور واللہ بنادیں گے۔ قیامت کے دن جب عام لوگ گھرا اس کے بیٹروں گی ان پر سی فتم کی گھرا ہے۔ نہ ہوگ ۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف رہوں گی وہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف رہوں وہ محلک میں وہ محلک میں

﴿193﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلْى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! كَيْفَ تَقُوْلُ فِى رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ : الْمَوْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ . رواه البحارى،باب علامة البحب في الله.....وقم: ٦١٦٩

حضرت عبدالله بن مسعود هر ات بن که ایک شخص رسول الله علی کے خدمت میں ماضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله الله ا آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کوایک جماعت سے محبت ہے کین وہ ان کے ساتھ نہیں ہوئے؟ لیعن عمل اور حسائت میں بالکل ان کے مقدم بہ قدم نہ ہوئے ا آپ علی نے ارشاد فر مایا: جوآ دمی جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ بی ہوگا لیعنی آخرت میں اس کے ساتھ کی اور کا بیا جائے گا۔ (بخاری)

﴿194﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا اَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلهِ عَزَّ وَجَلًّ اِلَّا اَكْرَمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلً حضرت ابوأمامه فظی دوایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وکلم نے ارشاد فرمایا: جس بنده نے اللہ تعظیم کی اس نے اپنے رب ذوالجلال کی تعظیم کی ۔ جس بنده نے اللہ تعالی کے لئے کسی بنده سے محبت کی ، اس نے اپنے رب ذوالجلال کی تعظیم کی ۔ (منداحم)

﴿195﴾ عَنْ أَبِيْ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَمَالِ الْحُبُ

﴿196﴾ عَنْ آنَسِ رَضِيى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدِ آتَى آخَاهُ يَزُوْرُهُ فِى اللهُ عِلْ اللهُ فِي مَلَكُوْتِ اللهِ الْجَنَّةُ، وَإِلَّا قَالَ اللهُ فِيْ مَلَكُوْتِ عَرْجِهِ: عَبْدِى زَارَ فِيَّ، وَعَلَى قِرَاهُ، فَلَمْ يَوْضَ لَهُ بِعَوَابِ دُوْنَ الْجَنَّةِ.

(الحديث) رواه البزار وابويعلي باسناد جيد، الترغيب٣٦٤/٣

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نی کریم علی ایٹ ارشاد فرمایا: جو بندہ اپنے (مسلمان) بھائی ہے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر ملاقات کے لئے آتا ہے تو آسان سے ایک فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے بنم خوش حالی کی زندگی بسر کرو بہریں جنت مبارک بواور اللہ تعالی عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی میرے ذمہ اس کی مہمانی ہے۔ اوروہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اسے بدلے ہیں جنت سے کم نہیں دیتے۔ (برار ابو یعلی برخیب) ہے۔ اوروہ یہ ہو اُر اُو اُح کہ اَح اُللہ عَنهُ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اَللَّهِ قَالَ: إِذَا وَعَدَ الرَّ جُلُ اَحَاهُ وَمِنْ فِي مَلْ مِنْ يَعِيءُ لِلْمِنْ عَادِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ.

رواه ابوداؤد،باب في العدة، رقم: ٩٩

حفرت زید بن اُرقم ﷺ نے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ نے ارشاد فر مایا: جب آ دمی نے اپنے بھائی سے کوئی وعدہ کیا اور اس کی نیت اس وعدہ کو پورا کرنے کی تھی لیکن وہ پورانہ کرسکا اور وقت پرند آسکا تو اس پرکوئی گناہ نہیں ہے۔ ﴿198﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ أَوْلَ مُؤْتَمَنَّ اللهُ عَنْهُ عَالَ عَنْهُ عَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْدُ المُسْتَشَارِ مُؤْتَمَنَّ وَالَ: هذا حديث حسن بهاب ماجاء ان المستشار مؤتمن وقم: ٢٨٢٢

حضرت الوجريره هن دوايت كرتے بيل كدرسول الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على ال

﴿199﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِى آمَانَةً . (واه ابوداؤد، باب في نقل الحديث، رقم: ٤٨٦٨

حضرت جاربن عبدالله رضى الله عنهما روایت كرتے بیں كه رسول الله علی ارشاد فرمایا: جب كون شخص اپنى كوئى بات كيماور پھر إدهر أدهر ديكھے تو وہ بات امانت ہے۔ (ابدداؤد)

فاندہ: مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے بات کرے اور وہ تم سے بین کے کہ اس کوراز میں رکھنا الیکن اگر اس کے کسی انداز سے تہمیں بی محسوں ہو کہ وہ یہ بین چاہتا کہ اس کی بیر بات امانت ہی بات کسی کے علم میں آئے مثل بات کرتے ہوئے ادھرادھر ویکھنا وغیرہ تواس کی بیہ بات امانت ہی ہے۔ اور امانت ہی کی طرح تہمیں اس کی حفاظت کرنی جاہدے۔

(معارف الحدیث)

﴿200﴾ عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكِنَةُ اَلَّهُ قَالَ: إِنَّ اَعْظَمَ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اَنْ يَمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ اللهُ عَنْهَا اَنْ يَمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ لَا لَهُ عَنْهَا اَنْ يَمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ وَلَا يَعْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

حضرت ابوموسی اشعری رفی الله علی الله علی کارشاد قال کرتے ہیں کہ اُن کبیرہ گناہوں (شرک، زنا وغیرہ) کے بعد جن سے الله تعالی نے تی سے معظ فرمایا ہے: سب سے برا گناہ بی ہے کہ آدی اس حال میں مرے کہ اس پر قرض ہواور اس نے ادائی گانظام نہ کیا ہو۔ (ابوداور) ﴿ 201 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ قَالَ: نَفْسُ الْمُوْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ ﴿ 201 ﴾ حَتْ يَقْضَى عَنْهُ ورواه الترمذي وقال: هذا حدیث حسن، باب ماجاء ان نفس المومن سے رقم: ۱۰۷۹

حضرت الوجريره دفي روايت كرتے بيل كه ني كريم علي في ارشادفر مايا: مؤمن كي

روح اس کے قرضہ کی وجہ سے لکی رہتی ہے (راحت ورصت کی اس منزل تک نہیں کینچتی جس کا نیک لوگوں سے وعدہ ہے ) جب تک کہ اس کا قرضہ نیادا کر دیا جائے۔ (تندی)

﴿202﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: يُغْفَرُ لِللهِ عَلَيْكَ فَاللهِ عَلَيْكَ فَاللهِ عَلَيْكِ كُلُّ ذَنْبٍ، إِلَّا اللَّهُ اللهُ قَالَ: يُعْفَرُ لِللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ كُلُّ ذَنْبٍ، إِلَّا اللَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ كُلُّ ذَنْبٍ، إِلَّا اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ كُلُّ ذَنْبٍ، إِلَّا اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ لَكُلُ ذَنْبِ، إِلَّا اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

حضرت عبرالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے استاد فرمایا: قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناه معاف کردیتے جا کیں گے۔ (مسلم) (مسلم) عن مُحَمَّد بن عبد الله بن جَحْش رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: کُنَّا جُلُوسًا بِفِنَاءِ الله عَنْهُمَّ بَوْمَنَا وَلَيْكَتَا فَلَمْ رَمُّا وَلَى اللهِ عَلَيْهُ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهُرَيْنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَاللهِ عَنْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ اللهِ عَنْهُ بَصَرَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَالَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عُنْهُ اللهِ عُنْهُ اللهِ اللهِ عُنْهُ اللهِ عُنْهُ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا وَخَلَ الْجَنَّةَ حَتْمَ يُقْضَى وَيُنَهُ .

حضرت محمر بن عبدالله بن بحش رضی الله عنهما سے دوایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن مبحد کے میں جہاں جنازے لاکرر کھے جاتے تھے بیٹے ہوئے تھے۔ رسول الله علی ہوئی ہمارے ورمیان تشریف فرما تھے۔ آپ نے آسان کی طرف نگاہ مبارک اٹھائی اور پجھ دیکھا پھر نگاہ نیجی فرمائی اور (ایک خاص فکر منداند انداز میں) اپنا ہاتھ بیشانی مبارک پر کھا اور فرمایا: سجان الله! کس قدر تخت وعید نازل ہوئی ہے! حضرت محمد بن عبدالله رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ اس دن اور اس رات من تک ہم سب خاموش رہے اور اس خاموثی کو ہم نے اچھا نہ جانا۔ پھر (منح کو) میں نے رسول الله علی ہے عرض کیا: کیا خت وعید نازل ہوئی تھی ؟ رسول الله علی ہے ارشاد فرمایا: سے جاس ذات کی جس کے قضہ نے ارشاد فرمایا: سے ہی شہید ہو پھر زندہ ہو پھر زندہ ہو میں اس دفت تک داخل نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا قرض اور اس کی ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں اس دفت تک داخل نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا قرض اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں اس دفت تک داخل نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا قرض اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں اس دفت تک داخل نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا قرض اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں اس دفت تک داخل نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا قرض اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں اس دفت تک داخل نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا قرض اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں اس دفت تک داخل نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا قرض

﴿204﴾ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِا أَتِى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّى عَلَيْهِا فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ فَقَالُوا: فَعَلَى عَلَيْهِ فَقَالَ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ فَقَالَ: فَعَلَى عَلَيْهِ فَقَالَ: هَا وَسُؤلَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: هَا وَسُؤلَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: هَا وَسُؤلَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَى عَلَيْهِ فَعَلَى عَلَيْهِ فَا اللهِ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى مَا مِنْ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَيْهِ مِنْ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى مَا عَلَى مَلْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَ

حضرت سلمہ بن آکوع ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے دریافت فر مایا: کیا اس گیا تا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھادیں۔ آپ نے دریافت فر مایا: کیا اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: نہیں، آپ علی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھادی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا۔ آپ نے دریافت فر مایا: اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فر مایا: تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت ابوقادہ ہے فرض کیا: یارسول اللہ! اس کا قرض میں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ تو پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھادی۔

﴿205﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ءَالْكِلَةِ قَالَ: مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَ هَا اَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ إِثْلاَ فَهَا اَتْلَفَهُ اللهُ.

رواه البخاري،باب من اخذ اموال الناس.....،رقم: ٢٣٨٧

حضرت الوہریرہ فضف روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشا دفر مایا: جو محض لوگوں سے مال (ادھار) لے اور اس کی ثبیت ادا کرنے کی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کردیں گے۔اور جو محض کسی سے (ادھار) لے اور اس کا ارادہ ہی ادانہ کرنے کا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے مال کوضا کے کردیں گے۔

کوضا کے کردیں گے۔

(عاری)

فعائدہ: "الله تعالی اس کی طرف سے اداکردیں گے" کا مطلب یہ ہے کہ الله تعالی ادھاری ادائیگی میں اس کی مدفر مائیس گے اور اگر زندگی میں ادانہ کرسکا تو آخرت میں اس کی طرف سے ادافر مادیں گے۔ "الله تعالی اس کے مال کوضائع کردیں گے" کا مطلب یہ ہے کہ بری نیت کی وجہ سے اسے جانی یا مالی نقصان اٹھا تا پڑے گا۔ (خ الباری)

﴿206﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ : كَانَ اللهُ مَعَ

" الدَّائِن حَتَّى يَقْضِىَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكُرُهُ اللَّهُ

رُواه ابْنَ مَاجِهُ، بَأَبُ مِنْ ادَّانُ دَيْنَا وَهُو يُنوى قضائه، رقم: ٢٤٠٩

حفرت عُبدالله بن جعفرض الله عنهما روایت کرتے بین که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: الله تعالی مقروض کے ساتھ بین یہاں تک کہ وہ اپنا قرضه اداکرے بشرطیکہ بیہ قرضه کی ایسے کام کے لئے ندلیا گیا ہو جواللہ تعالی کوٹا پیند ہے۔

﴿207﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ سِنًّا، فَأَعْطَى سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَةً ، وَقَالَ: خِيَارُكُمْ هَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً وواه مسلم، باب حواز اقتراض الحيوان ....، وقم: ١١١٤

حضرت ابو ہریرہ فضائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک اونٹ قرض لیا۔ پھر آپ علیہ نے قرضہ کی ادائیگی میں اس سے بوئی عمر واللا اونٹ دیا اور ارشاد فر مایا: تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جوقرض کی ادائیگی میں بہتر ہوں۔
(مسلم)

﴿208﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِيْ رَبِيْعَةَ رُّضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِيَ النَّبِيُّ مَالَئِنَهُ أَرْبَعِيْنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِيَ النَّبِيُّ مَالِئَكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ اللهُ لَكَ فِيْ آهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ اللهُ لَكَ فِيْ آهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ اللهُ لَكَ فِيْ آهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ السَّلَفِ اللهُ لَكَ فِي اللهُ لَكَ فِي اللهُ لَكَ فِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللله

رواة البخاري، باب اداء الديون ..... وقم: ٩٣٨٩

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ رسول اللہ علیہ کا ارشا دُقل فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس اُحکہ پہاڑ جتنا بھی سونا ہوتو مجھاس میں خوشی ہوگی کہ تین دن بھی مجھ پراس حال میں نہ گذریں کہ اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باقی بیچے سوائے آس معمولی رقم سے جو میں قرض کی اوا کیگی کے لئے رکھاوں۔

﴿210﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُوِ اللهُ. - رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في الشكر .....،وقم: ١٩٥٤

حضرت ابو ہر ریرہ رہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکراد انہیں کرتا۔ (تندی) کو کا شکر گذار نہیں ہوتاوہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکراد انہیں کرتا۔

فائدہ: بعض شارعین نے حدیث کابیمطلب بیان کیا ہے کہ جواحسان کرنے والے بندوں کا شکر گذار نہیں ہوتا وہ ناشکری کی اس عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر گذار بھی نہیں ہوتا۔

﴿211﴾ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْـدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ صُنِعَ الَيْهِ مَعْرُوْتٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ اَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

رواه التزمذي وقال : هذا حديث حسن جيد غريب،باب ماجاء في الثناء بالمعروف، رقم: ٣٠٠

حضرت أسامه بن زيدرض الله عنهاروايت كرتے بيں كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: جس شخص پراحسان كيا گيااوراس في احسان كرفي والے كو جَوَاكَ اللهُ حَيْرًا (الله تعالى تم كواس كا بہتر بدله عطاقر مائيس) كها تواس في (اس دعا كو دريعه) پورى تعريف كي اور شكر بيادا كرديا - بہتر بدله عطاقر مائيس) كها تواس في (اس دعا كو دريعه) پورى تعريف كي اور شكر بيادا كرديا - رحمه ك

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب؛ بإب ثناء المهاجرين ....، رقم: ٢٤٨٧

حضرت انس رہے ہے دوایت ہے کہ جب نبی کریم سیالی بھرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے و (ایک دن) مہاجرین نے رسول اللہ سیالی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: یا رسول اللہ اجن ہے ہی ہم آئے ہیں ہم نے اِن جیسے لوگ نہیں دیکھے یعنی انصار مدینہ کہ اگر ان کے پاس فراخی ہوتو بھی ہماری فم خواری اور مدد کرتے ہیں۔
کے پاس فراخی ہوتو خوب خرج کرتے ہیں اور اگر کی ہوتو بھی ہماری فم خواری اور مدد کرتے ہیں۔
انہوں نے محنت اور مشقت کا ہمارا حصہ تواپنے ذمہ لے لیا ہے اور نقع میں ہم کو شریک کرلیا ہے۔
(ان کے اس غیر معمولی ایٹار سے) ہم کو اندیشہ ہے کہ سار ااجر و تواب انہی کے جھے میں نہ آجائے (اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ دو جائیں) آپ عرفی نے ارشاد فر مایا: نہیں ایسانہیں ہوگا جب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لئے دُعا کرتے رہوگے اور ان کی تحریف یعنی ان کا جب تک اس احسان کی تحریف یعنی ان کا حسر شکر بیادا کرتے رہوگے اور ان کی تحریف یعنی ان کا

﴿213﴾ عَنْ آبِى هُـرَيْرَةَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ حَفِيْفُ الْمَحْمِلِ طَيّبُ الرَّيْحِ .

رواه مسلم، باب استعمال المسك ..... وقم: ٥٨٨٣

حفرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جس کوہدیہ کے طور پرخوشبودار پھول پیش کیا جائے تواسے جائے کددہ اسے ردنہ کرے کیونکہ دہ بہت ہلی اور کم قیت چیز ہے اور اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے۔
(ملم)

فائدہ: پھول جیسی کم قیمت چیز قبول کرنے سے اگرا نکار کیا جائے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ پیش کرنے والے کو خیال ہو کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی گئی اور اس سے اس کی دل شکنی ہو۔
سے اس کی دل شکنی ہو۔

﴿214﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُنْكِنِّهُ: ثَلاَثٌ لَا تُرَدُّ: الْوَسَالِدُ وَ الدُّهْنُ وَاللَّبَنُ [ الدُّهْنُ يَعْنِيْ بِهِ الطِّيْبَ]

رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب، باب ماجاء في كراهية رد الطيب، رقم: ٢٧٩٠

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها روایت کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: تین چیز وں کور زنبیں کرنا چاہئے (یعنی کوئی دے تو انکار نبیں کرنا چاہیے)۔ تکمیہ خوشبو اوردودهـ (تنك)

﴿215﴾ عَنْ اَبِى أُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَالَئِلُهُ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِآخِيْهِ شَفَاعَةُ فَاهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ آتَى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَا.

رواه ابوداؤد،باب في الهدية لقضاء الحاجة، رقم: ٣٥٤١

حضرت الوا مامد روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لئے (سمی معاطم میں) سفارش کی پھرا گراس مخض نے اس سفارش کرنے والے کو (سفارش کے عوض میں) کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کرلیا تو وہ سود کے درواز وہ میں داخل ہوگیا۔

درواز وں میں سے ایک بڑے درواز ہیں داخل ہوگیا۔

فساندہ: اس کوسود اس اعتبارے فر مایا گیاہے کہ وہ سفارش کرنے والے کو بغیر کسی عوض کے حاصل ہوا ہے۔

(مظاہری)

﴿216﴾ عَنِ الْمِنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكَ اللهِ مَلْكَلِلهُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا، إِلَّا اَذْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ

رواه ابن حبّان، قالُ المحقِق: اسناده ضعيف وهو حديث حسن، بشواهده ٧/٧٢

حضرت این عباس رضی الله عنها روایت کرتے بین کدرسول الله علی ارشاد فرمایا: چسم سلمان کی دوبیٹیاں ہوں پھر جب تک وواس کے پاس رہیں یا بیان کے پاس رہوں ان جوہ ان کے ساتھ اچھا برتا و کر نے قوہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کرادیں گی۔ (ابن جان) ﴿217﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَحَلْتُ أَنَا وَهُو الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ ، وَ اَشَارَ بِاصْبَعَيْهِ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في النفقة على البنات و الاخوات، رقم: ١٩١٤

حفرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا: جس شخص نے دولڑ کیوں کی برورش اور دکھیے ہواں کی جیسے سے دولڑ کیوں کی جیسے اس طرح استفادہ فر ماکر آپ علیہ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر ماکر آپ علیہ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر مایا۔ (تندی)

﴿218﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ يَلِيْ مِنْ هذهِ النَّابِ شَيْئًا، فَآحْسَنَ النَّهِيَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

رواه البخاري،باب رحمة الولد .....،رقم: ٩٩٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملہ کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ (بخاری)

﴿219﴾ عَنْ آبِى شَعِيْدٍ الْنُحُدْرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ كَانَتْ لَـ فَلاثُ بَنَاتٍ أَوْ أَخْتَانٍ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللهَ فِيْهِنَّ لَلهُ فَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ .

رواه الترمذي، باب ماجاء في النفقة على البنات والاحوات، رقم: ١٩١٦ فَلُهُ الْجَنَّةُ .

حضرت ابوسعیدخُد ری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشادفر مایا: جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دوبیٹیاں یا دوبہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتار ہے تو اس کے لئے جنت ہے۔ (تندی)

﴿220﴾ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى رَحِمَهُ اللهُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْنِ ۚ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلِ ٱلْحَضَلَ مِنْ اَدَبِ حَسَنٍ. `

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب،باب ماجاء في ادب الولد، رقم: ١٩٥٢

رواه الحاكم وقال: هذاحديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١٧٧/٤

حضرت ابن عہاں رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ارشاد فر مایا: جس مخص کے یہال لڑکی پیدا ہو پھروہ نہ تو اُسے زندہ ڈن کرے (جیسا کہ جا المیت کے زمانہ میں ہوتا

تھا) اور نداس سے ذلت آمیز سلوک کرے اور ند (برتاؤیس) لڑکوں کواس پرتر جیج و یا بعنی اس کے ساتھ اس حسن کے ساتھ اس حسن کے ساتھ اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے بدلہ اس کو جنت میں داخل فر مائیں گے۔

(متدرک مائم)

رواه البخاري،باب الهبة للولد،رقم: ٢٥٨٦

حفرت نعمان بن بشیررضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ میرے والدرسول الله علیہ کے خدمت میں مجھے لے کرحاضر ہوئے اورعرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کوغلام ہدیہ کیا ہے۔ رسول الله علیہ نے ان سے پوچھا: کیاتم نے اپنے سب بچوں کوبھی اتنا ہی دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا بنہیں۔ آپ علیہ نے ارشا دفر مایا: غلام کوواپس لے لو۔ (بخاری)

فائده: حديث شريف سے يمعلوم ہوا كماولادكو بديركر في ميں برابرى ہونا چاہيد

﴿223﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظَ : مَنْ وُلِدَ لَـهُ وَلَـدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَاَدَبَهُ فَاذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّ جُهُ فَانْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَّوِجُهُ فَاصَابَ اِثْمًا فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى اَبِيْهِ.

حضرت ابوسعید اور حضرت ابن عباس الله روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی نے ارشاد فر مایا: جس کے کوئی بچہ پیدا ہوتو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ پھر جب وہ بالغ ہوجائے تو اس کا نکاح کردے۔ اگر بالغ ہوجائے کے بعد بھی (اپنی ففلت اور لا پروائی سے )اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ لا پروائی سے )اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔

﴿224﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ اَعْرَابِيٍّ إِلَى النَّبِيَ تَلْكُ فَقَالَ: تُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ تَآلِكُ : أَوَ اَمْلِكُ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ.

رواه البخاري،باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم :٩٩٨٠

حفزت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کدایک دیبات کے رہنے والے خص نی کریم

صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہتم لوگ بچوں کو بیار کرتے ہو؟ ہم تو ان کو پیار نہیں کرتے۔ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: اگر اللہ تعالیٰ نے تہارے دل سے رحمت کا مادّہ نکال دیا ہے۔ تو اس میں میر اکیا اختیار ہے۔

﴿225﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ۚ قَالَ: تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِن شَاةٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب في حث النبي تَطْلِقُ على الهدية، رقم: ٢١٣٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
ایک دوسرے کو ہدید دیا کرو، ہدید دلول کی رنجش کو دور کرتا ہے۔ کوئی پڑوئ اپنی پڑوئ کے ہدید کو
حقیر نہ سمجھے اگر چہوہ بکری کے گھر کا ایک ٹکڑائی کیوں نہ ہو (اسی طرح دینے والی بھی اس ہدید کو کم
خسمھے)۔

﴿226﴾ عَنْ اَبِىْ ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مََّلَظِّهُ: لَا يَحْقِرَنَّ اَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْـمَعْرُوْفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ اَحَاهُ بِوَجْهِ طَلِيْقٍ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا اَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَاكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح،باب ماجاء في اكثار ماء المرقة، رقم: ١٨٣٣

حضرت ابوذر رعظی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا : تم میں سے کوئی تھوڑی می نیکی کوبھی معمولی نہ سمجھے۔ اگر کوئی دوسری نیکی نہ ہوسکے تو بیر بھی نیکی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ دُحدہ بیشانی سے ال لیا کرے۔ جب تم (پکانے کی غرض سے) گوشت خریدہ یا سالن کی ہانڈی پکاو تو شور بہ بر صادیا کرواوراس میں سے پچھ تکال کراپنے پڑوی کودے دیا کرو۔ رائنی کی ہانڈی پکاو تو شور بہ بر صادیا کرواوراس میں سے پچھ تکال کراپنے پڑوی کودے دیا کرو۔ (ترندی)

﴿227﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: لَا يَلْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَاْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. رواه مسلم،باب بيان تحريم ايذاء الجار، رقم: ١٧٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: وہ شخص جنت میں داغل نہ ہوسکے گاجس کی شرارتوں ہے اس کا پڑوی محفوظ نہ ہو۔ (مسلم) ﴿228﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ الرَّيْعَ اللهِ عَلَيْهُ الرَّيْعَ اللهِ عَلَيْهُ الرَّيْعَ اللهِ عِلْهُ الرَّيْعَ اللهِ عَلَيْهُ الرَّيْعَ اللهُ عِلْهُ الرَّيْعَ اللهُ عَلَيْهُ الرَّيْعَ اللهُ عَلَيْهُ الرَّيْعَ اللهُ عَلَيْهُ الرَّيْعَ اللهُ عَلَيْهُ الرَّيْعَ اللهُ عِلْهُ اللهُ عَلَيْهُ الرَّيْعَ الرَّيْعَ اللهُ عَلَيْهُ الرَّيْعَ اللهُ عَلَيْهُ الرَّيْعَ اللهُ عَلَيْهُ الرَّيْعَ الرَّيْعَ اللهُ عَلَيْهُ الرَّيْعَ اللهُ عَلَيْهُ الرَّيْعَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الرَّيْعَ اللهُ الل

﴿229﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ. رواه الطبراني وابو يعلى ورجاله ثقات سجمع الزوند ٨٠٦/٨ ٣٠٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر مانے ہیں کدرسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: وہ خص ( کامل) مؤمن نہیں ہوسکتا جوخودتو پیپ بھر کر کھائے اوراس کا پڑوی بھوکارہے۔

(طبرانی، ابویعلی، مجمع الزوائد)

﴿230﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ فُلاَ نَةً يُذْكُرُ مِنْ كَشْرَةٍ صَلَا تِهَا وَصِيَا مِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! فَإِنَّ فُلاَ نَةً يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةٍ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَا تِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْا تُوَارِمِنَ الْاقِطِ وَلَا تُوْذِي جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ. ﴿ رَوَاهَ احمد٢/٠٤

حضرت الوہریرہ دی اللہ اللہ! فلانی کو تے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! فلانی عورت کے بارے میں بیمشہور ہے کہ وہ کثرت سے نماز ، روزہ اور صدقہ خیرات کرنے والی ہے (لیکن) اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے یعنی برا بھلا کہتی ہے۔ رسول اللہ! فلانی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ دوزخ میں ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فلانی عورت کے بارے میں بیمشہور ہے کہ وہ فلی روزہ ، صدقہ خیرات اور نمازتو کم کرتی ہے بلکہ اس کا صدقہ و خیرات یو سیوں کو اپنی زبان سے کوئی صدقہ و خیرات پیرے چند کلروں سے آگے نہیں بڑھتا لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ رسول اللہ علیق نے ارشاد فرمایا: وہ جنت میں ہے۔ (منداحی)

﴿231﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ يَا خُذُ عَنِى هَوُلاءِ اللهِ عَلَيْكَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: قُلْتُ: اَ نَا اللهُ عَنْهُ: قُلْتُ: اَ نَا كَلَ مُولُلَ اللهِ فَا خَذَ اللهُ عَنْهُ: قُلْتُ: اَ نَا يَارَسُولَ اللهِ! فَا خَذَ بِيَدِى فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ: اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ مُثْلِهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ، وَاحْسِنْ إلى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَآحِبَّ لِلنَّاسِ مَاتُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكْثِر الضِّحِكَ فَإِنَّ كَثُرَةَ الضِّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حذيث غريب، باب من اتقى المحارم فهو اعبد النّاس، رقم: ٢٣٠٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ درسول اللہ علی ہے نے ارشادفر مایا: کون ہے جو بھی سے یہ باتیں سکھے پھر ان پر عمل کرے یا ان لوگوں کوسکھائے جو ان پر عمل کریں؟ حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یا دسول اللہ! میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ازراہ شفقت) میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور گن کریہ پانچ باتیں ارشاد فرما ئیں: حرام سے بچوتم سب سے بڑے قبادت گذار بن جاؤے۔ اللہ تعالی نے جو بچھ تہمیں دیا ہے اس پرداضی رہوتم سب سے بڑے نی بن جاؤے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھاسلوک کرو تو مؤمن بن جاؤے۔ جواپنے لئے پند کروتم (کامل) مسلمان بن جاؤے۔ جواپنے لئے پند کروتم (کامل) مسلمان بن جاؤے۔ زیادہ ہنسانہ کروکیوں کہ زیادہ ہنسادل کومردہ کردیتا ہے۔

﴿232﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلَّ لِلنَّبِي عَلَيْكُ : يَا رَسُوْلَ

اللهِ اكْيْفَ لِيْ أَنْ اَعْلَمَ إِذَا اَحْسَنْتُ وَإِذَا اَسَاْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ غَلَطْكُ: إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ اَحْسَنْتَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ اَسَاْتَ فَقَدْ اَسَاْتَ.

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح،مجمع الزوايد ١٠/٤٨

حضرت عبدالله بن مسعود رفظ فرماتے ہیں کدایک شخص نے دریافت کیا: یا رسول الله! مجھے کیے معلوم ہوکہ میں نے بیکام اچھا کیا ہے اور بیکام براکیا ہے؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا: جب تم اپنے پڑوسیوں کو بیہ کہتے ہوئے سنوکہ تم نے اچھا کیا تو یقینا تم نے اچھا کیا اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو بیہ کہتے ہوئے سنوکہ تم نے براکیا تو یقینا تم نے براکیا۔

(طبراتی، مجمع الزوائد)

﴿233﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي قُرَادٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ بَوَضًا يَوْمًا فَجَعَلَ اصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْبِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : مَايَحْمِلُكُمْ عَلَى هَذَا؟ قَالُوْا: جُبُّ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْنَهُ إِذَا حَدَّتَ وَلَيُوْدِ آمَانَتَهُ إِذَا اوْتُمِنَ وَلَيُحْسِنْ جِوَارَمَنْ جَاوَرَهُ .

رواه البيهقي في شعب الايمان، مشكوة المصابيح، وقم: ٩٩٠

حضرت عائشرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

جرئیل النظی مجھے پڑوی کے حق کے بارے میں اس قدر دوسیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے نگا کہ وہ پڑوی کو دارث بنادیں گے۔

﴿235﴾ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْنِهُ : أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ.

حفرت عقبہ بن عامر ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن (جھ رئے والوں میں) سب سے پہلے دوجھ رئے والے پڑوی پیش ہول کے یعنی بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلامعاملہ دو پڑوسیوں کا پیش ہوگا۔

(منداحمه بجمع الزوائد)

﴿236﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَايُرِيْدُ أَحَدٌ أَهُلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْذَوْبَ الْمِلْحِ فِيْ الْمَاءِ.

رواه مسلم،باب فضل المدينة.....عرقم: ٣٣١٩

رواه احمد ورخاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٥٨/٣

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنها فرمات بي كه مل في رسول الله علي كويدارشاد فرمات مين كه مل في رسول الله علي كويدارشاد فرمات موسك منا: جوف مدينه والول كوورا تاب وه محصور را تاب وسي مناب عن الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَةٍ : مَنِ المُعَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُونَ بَالْمَدِيْنَةِ ، فَلْيَمُتْ بِالْمَدِيْنَةِ فَاتِنْ آشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا.

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٧/٩٥

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهاروايت كرتے بين كدرسول الله علي في ارشادفر مايا:

جواس کی کوشش کرسکے کہ مدینہ میں اس کوموت آئے تو اس کو جائے کہ وہ (اس کی کوشش کرے اور وہاں ) مدینہ میں مرے اور وہاں اور ) مدینہ میں مرے میں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گا جو مدینہ میں مرے میں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گا جو مدینہ میں مرے این حہان )۔

فائدہ: علماء نے کھا ہے شفاعت سے مراد خاص قتم کی شفاعت ہے ور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام شفاعت تو سارے ہی مسلمانوں کے لئے ہوگی ، کوشش کرنے اور طاقت رکھنے سے مراد بیہ ہے کہ وہاں اخیر تک رہے۔

﴿239﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْـرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَطِّلُهُ قَالَ: لَا يَصْبِرُ عَلَى لآوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِلَتِهَا اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِىٰ، اِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَوْ شَهِيْدًا.

رواه مسلم، باب الترغيب في سكني المدينة ....، وقم: ٣٣٤٧

حضرت الوجريره فظ موايت كرتے جي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ميراجوامتى مدينه طيب كے قيام كى مشكلات كوبرداشت كركے يہال قيام كرے كا ميں قيامت كے دن اس كاسفارشي يا كواه بنوں گا۔

﴿240﴾ عَنْ سَهْلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هَاكُذَاء وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى وَقَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْتًا.

رواه البخارى،باب اللعان ٠٠٠٠٠٠ قم: ٤ ٥٣٠

حضرت مہل ﷺ نے ارشاد فر مایا: میں اور یتیم کی کہ رسول الشہ اللہ اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ( قریب) ہوں گے۔ نبی کریم علیہ نے شہادت کی اور بھی سے اشارہ فر مایا اور ان دونوں کے درمیان تھوڑی ہی کشادگی رکھی۔ ( جاری )

﴿241﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ مَالِكِ الْقُشَيْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَنْتُ لَهُ يَقُولُ: مَنْ ضَمَّ يَتِيْمًا بَيْنَ اَبَوْيْنِ مُسْلِمَيْنِ إلى طَعَامِه وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللهُ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ . رواه احمد والطبراني وفيه: على بن زيد وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوايد ٢٩٤/٨

حضرت عمروبن ما لک تشیری رہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بدارشاد

فرماتے ہوئے سنا: جس مخص نے ایسے یتیم بیچ کوجس کے مال باپ مسلمان تھے اسے اپنے ساتھ کھانے چیخ میں اللہ تعالی نے بیچ کوان ساتھ کھانے چیخ میں ساتھ کھانے چیخ کوان کی کفالت سے ) بے نیاز کر دیا لیتن وہ اپنی ضروریات خود پوری کرنے لگا تو اس مخص کے لئے جنت واجب ہوگئ۔

(منداحر، جرانی، جُمح الروائد)

﴿242﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْآشَجَعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : إِنَا وَأُمرَاةٌ سَفْعَاءُ الْحَدَّيْنِ كَهَا تَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاَوْمَا يَزِيْدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، إِمْرَاةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبِ وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا على يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوْا أَوْمَا تُوا.

رواه ابوداؤد،باب في فضل من عال يتامي، وقم: ٩٤٥٥

رواه الطبراني في الا وسط، وفيه: الحسن بن واصل،وهو الحسن بن دينار

وهو ضعيف لسوء حفظه، وهو حديث حسن والله اعلم،مجمع الزَّوَالِد ٢٩٣/٨

حضرت الوموی اشعری رفظ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: جن لوگوں کے ساتھ کوئی بیٹے قوشیطان ان کے برتن کے قریب لوگوں کے ساتھ کوئی بیٹے ان کے برتن کے قریب منہیں آتا۔

﴿244﴾ عَنْ آبِى هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا شَكَا اللَّي رَسُوْلِ اللهِ مَلَنَظِهُ فَسُوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ: امْسَعْ رَاْسَ الْيَتِيْمِ وَاطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ.

رواه احمد ورجاله رجال الصحيح،مجمع الزوائد ٢٩٣/٨

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی سخت دلی کی شکایت کی ۔ آپ علی نے ارشاد فر مایا: یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرواور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔

﴿245﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْمِنِ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَوْفَعُهُ إِلَى النِّبِيّ مَلْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ يَوْفَعُهُ إِلَى النَّبِيّ مَلْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ أَوْكَالَّذِى يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ.

رواه البخارى، باب الساعى على الأرمّلة، رقم: ٢٠٠٦

حضرت صفوان بن سلیم ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: ہوہ عورت اور مسکین کی ضرورت میں دوڑ دھوپ کرنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو آب کی طرح ہے جودن کو کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے جودن کو روز در کھتا ہوا در رات بجرعبادت کرتا ہو۔

( بخاری )

﴿246﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : خَيْرُكُمْ خَيْرَكُمْ لِاَهْلِهِ وَآفَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِي. (وهوجزء من الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٤٨٤/٩

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا جتم میں بہتر شخص وہ ہے جواپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہواور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہواور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لئے زیادہ اچھا ہوں۔

(ابن حبان)

﴿247﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ ثُ عَجُوْزٌ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَهُوَ عِنْدِى فَصَالَ لَهَا: مَنْ آنْتِ؟ فَقَالَتْ: آنَا جُنَامَةُ الْمَدَنِيَّةُ قَالَ: كَيْفَ حَالَكُمْ: ؟ كَيْفَ آنْتُمْ بَعْدَنَا؟ فَقَالَتْ: بِخَيْرٍ بِآبِيْ آنْتِ وَأُمِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَلَمَّا حَرَجَتْ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ تُقْبِلُ عَلَى هَلِهِ الْعَجُوْزِ هَلْذَا الْإِقْبَالَ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِيْنَا آيَّامَ خَدِيْجَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَإِنَّ حُسْنَ هَلِهِ مِنَ الْإِيْمَانِ لَهُ اللهِ عَلَى شرط الشيخين وليس الْعَهْدِ مِنَ الْإِيْمَانِ لَيَا اللهِ عَلَى شرط الشيخين وليس له على شرط الشيخين وليس له علة ووافقه الذهبي ١٣/١ - الإصابة ٢٧٢/٤

حضرت عائشر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں جبکہ آپ میرے پاس تھے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا: میں بخا مَہ مَدَ دِیدً ہوں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے (مدینہ آنے کے) بعد تمہارے حالات کیسے رہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله میرے ماں باپ آپ پر قربان! سب خیریت رہی۔ جب وہ چلی گئیں تو میں نے رسول الله میرے ماں باپ آپ پر قربان! سب خیریت رہی۔ جب وہ چلی گئیں تو میں نے فر مایا: یہ خدیجہ کی زندگی میں ہمارے پاس آیا کرتی تھیں اور پر انی جان بہچان کی رعایت کرنا ایمان (کی علامت) ہے۔

﴿248﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنَ مُوْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَةً \_ رواه مسلم،باب الوصية بالنساء،رقم: ٣٦٤٥

حفرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: مؤمن مرد کی بیشان نہیں کہ اپنی مؤمنہ ہوگی تو کی بیشان نہیں کہ اپنی مؤمنہ ہوگی سے تا پہند ہوگی تو دوسری پیند بیرہ بھی ہوگی۔ دوسری پیند بیرہ بھی ہوگی۔

فسائسد : رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس مديث شريف ميں حسن معاشرت كا ايک مختصر اصول بتاديا كه ايك انسان ميں اگركوئى برى عادت ہے تو اس ميں كھ خوبياں بھى ہوں گى ايسا كون ہوگا جس ميں كوئى برائى نه ہويا كوئى خوبى نه ہو البندا برايؤں سے چشم پوشى كى جائے اور خوبيوں كود يكھا جائے۔

﴿249﴾ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلْطِئِهُ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدُنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ اَنْ يَسْجُدُنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ اَنْ يَسْجُدُنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ اَنْ يَسْجُدُنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ النَّهُ لَعَلَيْهِ مَنْ مِنَ الْعَرَاةِ، وَمَ النَّهُ لَلْهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْعَرَاةِ، وَمَ الْعَرَاةِ، وَمَ الْعَرَاةِ، وَمَ الْعَرَاةِ، وَمَ

حضرت قیس بن سعد ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاوفر مایا: اگر میں کسی کوکسی کے سامنے مجدہ کرنے کا تھم ویتا تو عورتوں کو تھم ویتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اس حق کی وجہ سے جواللہ تعالی نے ان کے شوہروں کا ان پر مقرر فرمایا ہے۔ (ابودا وَد)

﴿250﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتِهِ: آيُمَاامْرَاةِ مَاتَثُ وزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَحَلَتِ الْجَنَّةِ.

واه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في حق الزوج على المراة، رقم: ١١٦١

. حضرت الله سلمه رضی الله عنها روایت کرتی ہیں که رسول الله علیقی نے ارشاد فر مایا: جس عورت کااس حال میں انقال ہو کہ اس کا شوہراس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔

(527)

رواه الترمذي وقالي: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في حق المراة على زوجها،رقم: ١١٦٣

حضرت احوص عظی است ہے کہ انہوں نے نبی کریم علی کا ارشاد فر ماتے ہوئے ساز غور سے سنوا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرواس لئے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔ تم ان سے اُن کی عصمت اور اپنے مال کی حفاظت وغیرہ کے بلا وہ اور پھیا ختیا رنہیں رکھتے ہاں اگر وہ کی کھی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر ان کو ان کے بستر وں میں تنہا چھوڑ دولیمنی ان کے ساتھ سونا چھوڑ دولیکن گھر ہی میں رہواور ہلکی مار مارو۔ پھراگر وہ تمہاری فر ما نبر داری اختیار کرلیس تو ان پر زیادتی کرنے کے لئے ) بہانہ مت ڈھونڈ و غور سے سنوا تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے (ای طرح) تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے۔ تمہاراحق ان پر سید ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی الیے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آناتم کو ناگوار گذر سے اور نہ وہ تمہارے گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو آنے دیں فور نے سنو! ان عورتوں کا تم پر بیر تق ہے کہ تم ان کے ساتھ ان اجازت کے بغیر کسی کو آنے ان کے ساتھ ان کے لئے ان کے باس اور ان کی خوراک میں اچھا سلوک کرولیمنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لئے ان کے باس اور ان کی خوراک میں اچھا سلوک کرولیمنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لئے ان کے بیر دن کا ان نظام کیا کرو۔

﴿252﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : أَعْطُوا الْآجِيْرَ أَجْرَهُ ، قَبْلُ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رواه ابن ماجه، باب اجر الاجراء رقم: ٢٤٤٣

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهاروایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: مزدور کا پیدنه خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ (ابن ماجہ)

\*

## صله رحی

and the same of the contract o

Committee the second of the second

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهُ وَلا تُشْرُ كُوا بِهِ شَيْنًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْفُرْيلي وَالْيَسْمَى وَالْمَسْكِيْنِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرْيلي وَالْجَادِ الْجُنُبِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ ۖ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ناورتم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرداوراس کے ساتھ کسی چیز کو بشریک نہ کرداور مال باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرداور قرابت داروں کے ساتھ بھی اور قتیموں کے ساتھ بھی اور دور کے بڑوی کے ساتھ بھی اور دور کے بڑوی کے ساتھ بھی اور دور کے بڑوی کے ساتھ بھی اور ورد کا آنے جانے والداور ساتھ بھی اور پاس کے بیٹھنے والے کے ساتھ بھی (مراددہ شخص ہے جوروز کا آنے جانے والداور ساتھ بھی دالہ ہو) اور مسافر کے ساتھ بھی اور ان غلاموں کے ساتھ بھی جو تہمارے قبضہ میں ہیں، حسن سلوک سے بیش آؤ۔ بیٹک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہند نہیں کرتے جو اپنے کو بڑا سے مجھے اور شخی کی بات کرے۔

فائدو : قريب كي يدوى سراد وه يروى بيج ويدوس من ديتا موادراس س

رشتہ داری بھی ہواور دور کے پڑوی سے مرادوہ پڑوی ہے جس سے رشتہ داری نہ ہو، دوسرا مطلب میں ہوں کا دروازہ اپنے دروازے کے میں ہوسکتا ہے کہ قریب کے دروازے کے قریب ہواور دور کا پڑوی وہ ہے جس کا دروازہ دور ہو۔ قریب ہواور دور کا پڑوی وہ ہے جس کا دروازہ دور ہو۔

مسافرے مراد رفیق سفر، مسافر مہمان اور ضرورت مندمسافر ہے۔ (کشف الرحان)

وَقَـالَ تَـعَـالـٰـى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْنَآءِ ذِى الْقُرْبِلَى وَيَنْهلى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾ [النحل: ٩٠]

الله تعالی کا ارشاد ہے: الله تعالی انصاف کا اور بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے ہیں ہم لوگوں اچھاسلوک کرنے کی ہیں ہم لوگوں کو اللہ تعالی اس کے تھیجت ہیں تا کہم تھیجت تبول کرو۔ (علی)

#### احاديثِ نبويه

﴿253﴾ عَنْ أَبِي الْمَدُّدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّالِكُ يَقُوْلُ: الْوَالِدُ الْمَاسُطُ ابْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَاضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظُهُ . وواه السرمذي وقال: هذا حديث صحيح، باب ماجاء من الفضل في رضا الوالدين، رقم: ١٩٠٠

حضرت ابودرداء کے بین کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: باپ جنت کے درواز دل میں سے بہترین درواز ہ ہے۔ چنا نچ تمہیں اختیار ہے خواہ (اس کی منافر مانی کرکے اور دل دکھاکے) اس درواز ہ کوضائع کردویا (اس کی فر مانبر داری اور اس کوراضی کرکھکر) اس درواز ہ کی حفاظت کرو۔

﴿254﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْدِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ.

رواه الترمذي،باب ماجاء من الفضل في رضا الوالدين، رقم: ١٨٩٩

حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عثماروايت كرتے بين كه نبي كريم علي في ارشاد فرمايا:

الله تعالى كى رضامندى والدى رضامندى يس بواور الله تعالى كى نار اصلى والدى نار اصلى يس بواور الله تعالى كى نار اصلى على الله تعالى كى درضامندى الله تعالى الله تعالى

﴿ 255﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إنَّ البَرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إنَّ البَرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ. وواه مسلم، باب فضل صلة اصدقاء الاب سسمرة م: ٦٥١٣

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے بیارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: سب سے بری نیکی ہے ہے کہ بیٹا (باپ کے انتقال کے بعد) باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

(مسلم)

﴿256﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّلِكُ يَقُوْلُ: مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَصِلَ آيَاهُ فِيْ قَبْرِهِ، فَلْيُصِلْ إِخْوَانَ آبِيْهِ بَعْدَهُ.

رواه اين حيان، قال المحقق: اسناده صحيح ٢/٧٥/

حضرت عبدالله بن عرصى الله عنها فرات بيل كه بيل في رسول الله عليه كويدارشاد فرمات بوت سان جوت سنا: جوش الله عليه والدكى وفات ك بعدان كساته صلدرى كرناچا به جب كه وه قبر من بيل قال كوچا من الله عنه باپ ك بعائيول كساته اليها سلوك كرے (اين حبان) هر من آنس بن ماليك رضى الله عنه قال: قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدً لَهُ فِي عُمْرِه وَيُوَادَ لَهُ فِي رِذْقِه فَلْيَبُو وَالِدَيْد وَلْيَصِلُ رَحِمَهُ وَاللهِ مَا اللهِ عَلْم وَالمالات دواه احمد ٢٦٦/٣

﴿259﴾ عَنْ آبِى أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَجْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ اهَلْ بَقِى مِنْ بِرِ اَبُوَىَّ رَسُوْلِ اللهِ اهَلْ بَقِى مِنْ بِرِ اِبُوَىَّ شَوْلِ اللهِ اهَلْ بَقِى مِنْ بِرِ اِبُوَىَّ شَوْلِ اللهِ اهْلُ بَقِى مِنْ بِرِ اِبُوَىَّ شَوْلِ اللهِ اهْلَ بَقِى مِنْ بِرِ اِبُوَىَّ شَوْلِ اللهِ اهْلُ بَقِيَ مِنْ بِرِ اِبُوَىَ اللهِ اللهِ اهْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رواه ابوداؤد،باب في بر الوالدين، رقم: ٢٤٢٥

حضرت ابواسید ما لک بن ربیعہ ساعدی میں گھی فرماتے بیں کہ ہم رسول اللہ عظیمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض میں حاضر ہوئے اور عرض میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میرے لئے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں نے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟ آپ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: ہاں! ان کے لئے وعامیں کرنا، اللہ تعالی سے ان کے لئے معفرت طلب کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو چورا کرنا، جن لوگوں اللہ تعالی سے ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔

﴿260﴾ عَنْ مَالِكِ آوِ ابْنِ مَالِكِ رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْكُ مَنْ أَفْرَكَ مَنْ أَفْرَكَ وَاللهِ مَا أَنَّهُ لَمْ يَبُرُهُمَا ، كَخَلَ النَّارَ فَابْعَلَهُ الله ، وَا يُمَا مُسْلِمَةً مُسْلِمَةً كَالله فِي الطَّيراني وَآحَمَدُ مَحْتَصرًا كَانَتُ فِكَاكَةُ مِنَ النَّادِ . (وهو بعض الحَدَيث) رَوَّاه ابويعلى والطَيراني وآحمدُ محتصرًا بأسنادحسن العَرْغيب ٣٤٧/٣

حضرت ما لک یا این ما لک رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشا وفر ماتے ہوئے سنا: جس شخص نے آپ والدین یا ان میں سے آیک کو پایا پھران کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ شخص دور خ میں داخل ہوگا اور اس کواللہ تعالی آپی رحمت سے دور کردیں گے اور چوکوئی مسلمان عملام کوآڑاد کردے میداس سے لئے دور خ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔

﴿261﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ،

ورواة مسلُّم بايت رغم من ادرك ايويه سنمرقم ١٥٦٠ م

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فی ارشاد فر مایا: وہ آدی ذکیل وخوارہو)؟ وخوارہو)؟ آپ نے ارشاد فر مایا: وہ قرفی ارہو)؟ آپ نے ارشاد فر مایا: وہ شخص جواچے ماں باپ میں سے کسی ایک کویاد ونوں کو برد ھانے کی حالت میں یائے پھر (ان کی خدمت سے ان کادل خوش کرکے) جنت میں داخل نہ ہو۔ (مسلم)

﴿262﴾ غَنْ آبِئَ هُويُوهَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَشُولَ اللهِ مَنْ آحَقُ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: أُمُّك، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمِّك، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ آبُوكَ.

رواه البخارى،باب من احق الناس بحسن الصحبة، رقم: ٧٧١ ٥

حضرت ابو ہریرہ عظیمہ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر دریافت کیا: میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ ستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں۔اس نے بوچھا پھرکون؟ آپ آپ عظیم کون؟ آپ نے بوچھا پھرکون؟ آپ نے بوچھا پھرکون؟ آپ نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں۔اس نے بوچھا پھرکون؟ آپ نے ارشاد فرمایا: پھرکون؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھرکون؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھرکون؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھرتمہاد آباب۔

﴿263﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: نِمْتُ فَرَايْنَيْ فِي الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْثَ قَارِئِ يَقْرَأُ فَقُلْتُ: مَنْ هِلَذَا؟ قَالُوْا: هِذَا حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئِ يَقْرَأُ فَقُلْتُ: مَنْ هِلَذَا؟ قَالُوْا: هِذَا حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : كَذَاكَ الْبِرُ كَذَاكَ الْبِرُ كَذَاكَ الْبِرُ كَذَاكَ الْبِرُ وَكَانَ آبَرً النَّاسَ بِأُمِّهِ.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: میں سویا
تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ میں نے وہاں کسی قرآن پڑھنے والے کی
آواز سی تو میں نے کہا: یکون ہے (جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہاہے)؟ فرشتوں نے بتایا
کہ بیر قارشہ بن نعمان ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے رسول اللہ علیہ نے
ارشاد فر مایا: نیکی ایسی بھوتی ہے، نیکی الیسی بھوتی ہے بعنی نیکی کا پیل ایسا بی ہوتا ہے۔ حارشہ بن تعمان این والدہ کے ساتھ بہت بی اچھاسلوک کرنے والے تھے۔

(منداحر)

﴿264﴾ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكُرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَى أُمِيْ وَهِى مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ أُمِيْ قَدِمَتْ وَهِى مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ ، قُلْتُ: إِنَّ أُمِيْ قَدِمَتْ وَهِى رَاغِبَةٌ، أَفَاصِلُ أُمِّيْ؟ قَالَ: نَعَمْ، صِلِيْ أُمَّكِ حرواه البخارى، باب الهدية للمشركين، رقم: ٢٦٢٠ رَاغِبَةٌ، أَفَاصِلُ أُمِّيْ؟ قَالَ: نَعَمْ، صِلِيْ أُمَّكِ حرواه البخارى، باب الهدية للمشركين، رقم: ٢٦٢٠

حضرت اساء بنت ابی بکر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ کے زمانہ میں میری والدہ جو مُشر کہ تھیں ( مکہ سے سفر کرکے ) میرے پاس (مدینہ ) آئیں۔ میں نے رسول الله علیہ علوم کیا اور یوچھا: میری والدہ آئی ہیں اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرسکتی ہوں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہاں! اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرسکتی ہوں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہاں! اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرسکتی ہوں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہاں! اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔

﴿265﴾ عُنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْاَةِ قَالَ: زَوْجُهَا، قُلْتُ: فَاَيُّ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ قَالَ: أُمُّهُ.

رواه الحاكِم في المستدرك ٤/٠٥٠

حضرت عائشرض الله عنها بروایت بفر ماتی بین که میں نے عرض کیا: یارسول الله!
عورت پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ علیہ نے ارشاد فر مایا: اس کے شوہر کا ہے۔ میں
نے دریافت کیا کہ مرد پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ علیہ نے ارشاد فر مایا: اس کی ماں
کا ہے۔

﴿266﴾ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! إِنِّى اَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ لِيْ تَوْبَةٌ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أَمِّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَبِرَّهَا.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله! میں نے ایک بہت بڑا گناہ کرلیا ہے تو کیا میری توبہ قبول ہوئتی ہے؟ آپ نے ارشادفر مایا: کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: میم میں ساتھ ساتھ اسلام کوئی خالہ ہیں؟ عرض کیا: جی ہاں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو (الله تعالی اس کی وجہ سے تمہاری صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو (الله تعالی اس کی وجہ سے تمہاری

توبةول فرمالیس کے )۔ (تندی)

﴿267﴾ عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ غَلَيْكُ : صَنَابَعُ الْمَعْزُوْفِ تَقِى مَصَادِعَ السَّوْءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ، وَصِلَهُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِى الْعُمُو. مَصَادِعَ السَّوْءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ، وَصِلَهُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِى الْعُمُو. مَصَادِع السَّوْءِ، وَاللَّهِ ٣٩٣/٢ لَوَ اللَّهِ ٣٩٣/٢

حضرت ابواً مامه ظری روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: نیکیوں کا کرنا ہری موت ہے بچالیتا ہے، جیسپ کرصد قد وینا الله تعالی کے غصہ کو شند اگر تا ہے۔ اور صلد حی لینی رشتہ داروں سے اچھاسلوک کرنا عمر کو بڑھا تا ہے۔

(طبر انی ، مجمح الزوائد)

فائدہ: صلد حی میں بیات شامل ہے کہ آدی اپنی کمائی سے رشتہ داروں کی مالی خدمت کر سے یا یہ کہ اس کے کاموں میں لگائے۔ (معارف الحدیث)

﴿268﴾ عَنْ أَهِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوِلْيَصْمُتْ . رواه البخاري، باب اكرام الضيف ....، رقم: ١٦٣٨

حضرت الوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ پراور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ صلاحی کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر کرے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔

(بخاری)

﴿269﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ:مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَيُنْسَا لَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

رواه البخاري، باب من بسط له في الرزق ..... وقم: ٩٩٨٦

حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: جو شخص میر چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے اس کو چاہئے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلد رحی کرے۔ ﴿270﴾ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شُخْنَةً مِنَ الرَّحْمَٰنِ عَزَّوَجَلً فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ ِ روهو بعض البخديث)

رواه احمد واليزار ورجال احمد رجال الصحيح غير نوفل بن مسابحق وهو ثقة، مجمع الزوائد

YVE/A

حضرت سعید بن زید کی سے روایت ہے کہ نی کریم عظیات نے ارشاوفر مایا: پیشک بیردم لیعنی رشتہ داری کاحق اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے لیا گیا ہے یعنی بیرشتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے جواس رشتہ داری کوتو ڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کردیں گے۔

(مىنداجىر، بزار، مجمع الزوائد)

﴿271﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

رُوْاهُ البِّخارِيُّ،باب ليس الواصل بالمكافئ ،رقم: ٩٩١

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: وہ شخص صلد رحی کرنے والانہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے نیعیٰ دوسرے کے اجھے برتاؤ کرنے پر بھی اس سے اچھا برتاؤ کرے بلکہ صلہ رحی کرنے والاتو وہ ہے جو دوسرے کے قطع رحی کرنے پر بھی صلہ رحی کرے۔

(جناری)

﴿272﴾ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَارِجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: تَعَلَّمُوْا مِنْ أَيْسَابِكُمْ مَا تُصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ. وواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١٠٦٥ عَلَمُ تُصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ.

حضرت علاء بن چارجد على فرمات بن كريم على الله بن ارشاد فرمايا: إين نسب كا علم حاصل كروجس ك ذريع سي ما ين رشد دارول سے صلد حى كرسكو . (طبرانى ، جُح الزوائد) ، هم حاصل كروجس ك ذريع سي ما لله عنه قال: أمَرنى خليلى عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ قَالَ: أمَرنى وَلِيلِي عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ ا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَانَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَبْحْتَ الْعَرْشِ. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ رُواهُ احْمد هُ/٩٥

حضرت ابوذر رفی این کہ جھے میرے حبیب علی کے جھے میرے مبیب علی کے جھے میں فرمایا:
جھے حکم فرمایا کہ میں غریبوں اور مسکینوں سے بحبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں، جھے حکم فرمایا
کہ میں وٹیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو (وٹیاوی سازوسامان میں) جھے سے بنچ درجہ کے ہیں، مجھے حکم فرمایا:
اور ان پر نظر ندکروں جو (وٹیاوی سازوسامان میں) مجھ سے اوپر کے درجہ کے ہیں، مجھے حکم فرمایا:
کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلاری کروں اگر چہوہ مجھ سے منہ موڑیں، مجھے حکم فرمایا کہ میں سی سے کوئی چیز نہ ماگلوں، مجھے حکم فرمایا کہ میں جن بات کہوں اگر چہوہ (لوگوں کے لئے)
کروی ہو، جھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالی کے دین اور اس کے بینا م کوظا ہرکرنے میں کئی ملامت
کروی ہو، جھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالی کے دین اور اس کے بینا م کوظا ہرکرنے میں کئی ملامت
کروں کوئی دیکہ اس خزانہ سے ہوعرش کے بنچ ہے۔

(منداحہ)

فسائدہ: مطلب یہ ہے کہ جو تحص اس کلمہ کو پڑھنے کامعمول رکھتا ہے اس کے لئے نہایت اعلیٰ درجہ کا اجرد تو اب محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ (مظاہری)

﴿274﴾ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. رواه البخاري، باب الم القاطع، رقم: ٩٨٤ه

حضرت جبیر بن مطعم عظی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: قطع رحی (رشتہ داروں سے بدسلوکی) کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔
(جناری)

فائده: قطع حمی الله تعالی کے نزدیک اتناسخت گناه ہے کہ اس گناه کی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں شہ جاسکے گا ہاں جب اس کوسزا دے کر پاک کردیا جائے یا اس کو معاف کردیا جائے توجنت میں جاسکے گا۔ (معارف الحدیث)

﴿275﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! اِنَّ لِيْ قَرَابَةً، اَصِلُهُمْ وَيَـقْطَعُوْنِيْ، وَأُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْؤُنَ اِلَيَّ، وَاحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ، فَقَالَ: لَيَنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَانَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ طَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ، مَادُمْتَ عَلَى ذَلِك. رواه مسلم، باب صلة الرحم....،وقِم: ٢٥٢٥.

حضرت ابو ہر یرہ صفح ہے دوایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے بعض رشۃ دار ہیں میں ان سے تعلق جوڑ تا ہوں وہ جھے سے تعلق تو ڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میر سے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور میں ان کی زیاد تیوں کو برداشت کرتا ہوں وہ میر سے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جیساتم کہدرہے ہواگر ایساہی ہے تو گویاتم ان کے منہ میں گرم گرم را کھ جھونک رہے ہو۔ اور جب تک تم اس خو بی پرقائم رہو گے تمہارے ساتھ ہروقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا۔

# مسلمانو ل كونكليف يهنجانا

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْنَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ والاحزاب: ٥٥٨ [الاحزاب: ٥٥٨]

الله تعالی کاارشادہے: اور جولوگ مسلمان مردوں کواورمسلمان عورتوں کو بغیراس کے کہ انہوں نے کوئی (ایسا) کام کیا ہو (جس سے وہ سزا کے مستق ہوجائیں) ایذا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور صرتے گناہ کا بوجھاً ٹھاتے ہیں۔

فانده: اگرایذا زبانی ہے تو بہتان ہے اور اگر عمل سے ہے تو صریح گناہ ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَهِّفِيْنَ۞ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ۞ وَإِذَا كَالُوْ هُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ۞ اَلاَ يَظُنُّ أُولَٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْغُوْتُوْنَ۞ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ۞ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بڑی تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے کہ جب لوگوں سے (اپناحق) ناپ کرلیں تو پورالے لیں اور جب لوگوں کوناپ کریا تول کردیں تو کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے شخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے،جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ( یعنی اس دن نے ڈرنا چاہئے اورناپ تول میں کمی سے توبہ کرنا چاہئے )۔ (مطفقین )

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾

الله تعالى كاارشاد ب: ہرا يے خص كے لئے بڑى خرابى بے جوعيب تكالنے والا اور طعنه درائى ہے جوعيب تكالنے والا اور طعنه

#### احاديث نبويه

﴿276﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تُلَطِّلُهُ يَقُوْلُ: إِنَّكَ إِنِ التَّبَعْتُ عُوْرَاتِ النَّاسِ اَفْسَدْتَهُمْ، اَوْكِدْتَ اَنْ تُفْسِدَهُمْ.

أُ رَوْالْهَالِودَاود، باب في التجسس، رقم: ١٨٨٨

حضرت معاویہ نظامی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کومیار شاد فرماتے ہوئے سنا: اگرتم لوگوں کے عیوب تلاش کرو گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے۔ (ابوداؤد)

فعائدہ: مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں عیوب کو تلاش کرنے سے ان میں نفرت بغض اور بہت ی برائیاں پیدا ہول گی اور ممکن ہے کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے سے وہ لوگ ضد میں گنا ہول پر جرائت کرنے لگیس۔ یہ ساری با تین ان میں مزید بگاڑ کا سبب ہوں گی۔
گی۔

﴿277﴾ عَنِ ابْنِ عُمَسِرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْنَكُ : لَا تُؤْذُوا اللهِ مَلْنَكُ : لَا تُؤُذُوا اللهِ مَلْنَكُ اللهِ مَلْنَكُ : لَا تُؤُذُوا اللهِ مَلْنَكُ اللهِ مَلْنَكُ : فَالَّ مَلْنَهُ مَنْ اللهِ مَلْنَكُ اللهِ مَلْنَكُ اللهِ مَلْنَكُ اللهِ مَلْنَكُ اللهِ مَلْنَكُ اللهِ مَلْنَهُ اللهِ مَلْنَكُ اللهِ مَلْنَالِهُ اللهِ مَلْنَكُ اللهِ مَلْنَكُ اللهِ مَلْنَالُهُ اللهِ مَلْنَالُهُ اللهِ مَلْنَالُ اللهِ مَلْنَالُهُ اللهِ مَلْنَالُهُ اللهِ مَلْنَالُهُ اللهِ مَلْنَالُولُ اللهِ مَلْنَالُولُ اللهِ مَلْنَالُولُ اللهِ مَلْنَالُولُ اللهِ مَلْنَالُهُ اللهِ مَلْنَالُولُ اللهِ مَلْنَالُهُ اللهِ مَلْنَالُولُ اللهُ اللهِ مَلْنَالُهُ اللهُ مَلْنَالُهُ اللهُ مَلْنَالُهُ اللهُ مَلْمُ مُلِكُولُ اللهُ مَلْلُهُ اللهُ مُلِكُولًا مُعَلِّمُ اللهُ مَلْنَالُهُ اللهُ مَلْنَالُهُ اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَلْمُ اللهُ مَلْنَالُهُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْلُولُولُ مَا اللهُ مُلْلُولًا مُعْلَى اللهُ اللهُ مُلْلُولًا مُعَلِّمُ الللهِ مُلْمُلُولًا مُعْلَى اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللّهُ مِنْ اللهُ مُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ مُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُلْمُ اللهُ مُلْمُ اللهُ اللهُ مُلْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

 آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ: لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ، فَالَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ.

رواه ابودار د،باب في الْغَيْبة، رقم: ١٨٨٠

حضرت ابو برزہ اسلمی رہ ایک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے۔ ارشادفر مایا: اے وہ لوگوجو صرف زبانی اسلام لائے اور ایمان ان کے دلول میں داخل نہیں ہوا! مسلمانوں کی فیبت نہ کیا کرواور ان کے عبوب کے پیچھے نہ بڑا کرو کیونکہ جومسلمانوں کے غیوب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالی اس کے عیب کے پیچھے پڑجا تیں اور اللہ تعالی جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالی جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالی جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالی جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالی جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالی جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے میں اللہ تعالیٰ جس کے بیٹھے سے گھے بیٹھے رسوا کرویے ہیں۔

فساندہ: مدیث شریف کے پہلے جملہ سے اس بات پر تنبید کی گئے ہے کہ سلمانوں کا نبیں۔ فیبت کرنامنافن کا کام ہوسکتا ہے جسلمانوں کانبیں۔

﴿279﴾ عَنْ آنَسِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنُ آبِيْهِ قَالَ: غَرَوْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ مَلَّاكُ عَرْوَةَ كَـٰذَا وَكَـٰذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيْقَ، فَبَعَتَ النَّبِيُّ مَنَادِيًا يُنَادِيُ فِي النَّاسِ: آنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا ٱوْقَطَعَ طَرِيْقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ:

رواه ابوداؤد،باب مايؤمرمن اتضمام العسكروسعته، وقم: ٢٦٢٩

حضرت انس جنی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم عظیظ کے ساتھ ایک غزوہ میں گیا۔ وہاں لوگ اس طرح تھہرے کہ آنے جانے کے لئے راستے بند ہوگئے۔ آپ نے لوگوں میں اعلان کرنے کے لئے ایک آدمی بھیجا کہ جواس طرح تھہرا کہ آنے جانے کا راستہ بند کر دیا اسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔
(ابوداؤد)

﴿280﴾ ۚ عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ تَٱللِّكَ : مَنْ جَوَّدَ ظَهْرَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرٍ حَقِّ لَقِى اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ خَصْبَانُ.

رواه الطبراني في الكبير و الاوسط واستاده جيد مجمع الزوائد ٣٨٤/٦

حضرت ابواً مامد عظیم وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیلتے نے ارشا و فرمایا: جس مخص نے کسی مسلمان کی پیٹے کو نظا کرکے ناحق مارا وہ اللہ تعالی اس پر

(طبرانی جمع الزوائد)

ٹازاض ہوں گے۔

﴿281﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: اَتَدُرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِى، مَنْ يَأْتِيْ يَوْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى، مَنْ يَأْتِيْ يَوْمَ اللهِ عَنَامَ وَزَكُواةٍ، وَيَأْتِى وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَآكُلَ مَالَ هَذَا، وَ الْمَقْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، فَإِنْ هَذَا، وَ الْمَقْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، فَإِنْ فَلِيتُ مَ اللهِ عَنَاتِهِ، فَإِنْ فَلِيتُ مَنَاتِهِ، فَإِنْ فَلِيتُ مَنَاتِه، قَبْلُ أَنْ يُقْطَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايًا هُمْ فَطُرِحَتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُوحَ فِي النَّادِ. حَسَنَاتُهُ، قَبْلُ أَنْ يُقْطَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايًا هُمْ فَطُرِحَتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُوحَ فِي النَّادِ. وَاللهُ مِسْلَمِ، باب تحريم الظلم، رقم: ١٥٧٩

﴿282﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقَ، وَقِيَالُهُ كُفُرٌ. رواه البخارى، باب ماينهي من السباب واللعن، رقم: ٢٠٤٤

حضرت عبدالله روايت كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مسلمان كوگالى دينا بدين بهاور آل كرنا كفرب-

فسافده: جومسلمان كسلمان كولل كرتا بوداية اسلام ككامل بون كفي كرتا

ہاورمکن ہے کہ آل کرنا کفر پر مرنے کا سبب بھی بن جائے۔

﴿283﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ: سَابُ الْمُسْلِمِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ. وواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢٨/٢

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کوگالی دینے والا اس آ دمی کی طرح ہے جو ہلاکت و بربادی کے قریب ہو۔
(طبرانی، جامع مغیر)

﴿284﴾ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَ اللهِ الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِى يَشْتِ مُنِهُ وَهُ وَ دُوْنِى ، اَفَانَت مِنهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : الْمُسْتَبَانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتُوانِ وَيَعَالَوُانِ مَنهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : الْمُسْتَبَانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتُوانِ وَيَتَكَاذَبَان.

حضرت عیاض بن حمار من الله فرماتے ہیں کہ بل نے عرض کیا: اے اللہ کے نی! میری قوم کا ایک فرم جھے گالی دیتا ہے جبکہ وہ جمھ سے کم درجہ کا ہے کیا ہیں اس سے بدلہ لوں؟ نی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاد فرمایا: آئیں میں گالی گلوچ کرنے والے دوخض دوشیطان ہیں جوآئیں میں فحش گوئی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کوجھوٹا کہتے ہیں۔

(ابن حبان)

﴿285﴾ عَنْ اَبِيْ جُرَيِّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِى اللهِ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ: إِعْهَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَبْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا عَبْدًا وَلا عَلْهُ وَلَا عَلْمُ وَلا عَلْمَ وَلَا عَنْدًا وَلا عَبْدًا وَلا عَلْمُ وَلِي وَالْفَالِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلا عَلْمُ وَلِي اللهُ لا يَعْمُ وَلِي اللهُ لا يُحِبُّ الْمَعْدِيلَةَ وَإِنَّ اللهُ لا يَعْمُ المَالِ الإزادِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِك عَلَيْهِ . (وهو بعض الحديث) رواه ابوداؤد باب ما جاء في اسبال الإزاد وقي الله الإزاد وقي الله المنال الإزاد وقي المنال الإزاد وقي الله المنال الإزاد وقي الله المنال المنال الإزاد وقي المنال ال

حفرت الوجرى جابر بن سليم هي فرمات جي كه يس في رسول الله علي في سعوض كيا: مجمع نفيحت فرماد بيح أن آپ في ارشاد فرمايا : مجمع نفيحت فرماد بيح أن آپ في ارشاد فرمايا : مجمع كسى كوكالى نه وينا حضرت الوجرى فرمات جي كساس كه بعد سے ميں نے مجمع كسى كوكالى نبيل دى ندآ زادكو، ند غلام كو، نداون كونه بكرى كو - نيز

رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: کسی نیکی کوبھی معمولی بجھ کرنہ چھوڑو (بہاں تک کہ) تمہارااپنے بھائی سے خندہ بیشانی سے بات کرنا بھی نیکی میں داخل ہے۔ اپنا تہبند آ دھی پنڈلیوں تک او نچار کھا کرو، اگرا تنااو نچا نہ رکھ سکوتو (کم سے کم) مخنوں تک او نچار کھا کرو۔ تہبند کو تخنوں سے بنچ لٹکا نے سے بچو کیونکہ بیٹکبر کی بات ہے اور اللہ تعالی کو تکبر نا بیند ہے۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے اور تمہیں کسی ایک بات پرعار دلائے جوتم میں ہواور وہ اسے جانتا ہوتو اس کو کسی ایسی بات پرعار نہ دلانا جواس میں ہواور تم اسے جانتے ہو، اس صورت میں اس عار دلانے کا وبال اُسی برہوگا۔ (ایدواور)

﴿286﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا شَتَمَ اَبَابُكُرِ وَالنَّبِى عَلَيْكَ جَالِسٌ، فَجَعَلَ النَّبِى عَلَيْكَ جَالِسٌ، فَجَعَلَ النَّبِى عَلَيْكَ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَعَضِبَ النَّبِى عَلَيْكَ وَقَامُ النَّيِّى عَلَيْكَ بَعْضَ فَوْلِهِ، فَعَضِبَ النَّبِى عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ فَلَحِقَهُ اَبُوْبَكُرِ فَقَالَ: يَا رَشُولَ اللهِ الكَانَ يَشْتِمُنِى وَانْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ قَوْلِهِ عَضِبْتَ وَقُمْتَ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكَ يَرُدُ عَنْك، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ اكُنْ لِاقَعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ: يَا آبَا بَكُرِ تَلاَثَ كُلُّهُ تَحَقَّ، مَا مِنْ عَنْهِ اللهُ عَقْ الشَّيْطَانُ فَلَمْ اكُنْ لِاقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ: يَا آبَا بَكُرِ تَلاَثَ كُلُّهُ تَحَقَّ، مَا مِنْ عَنْهِ اللهُ عَقْولَهُ عَلَى اللهُ بِهَا نَصْرَهُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُويِدُ لِهَ كُثْرَةً إِلّا وَادَهُ اللهُ عَوْلُهِ عَرْدُ مَا اللهُ عَرَّو جَلَّ بَابَ مَسْالَةٍ يُويْدُ بِهَا فِلْهُ عَرَّهُ عَلَى اللهُ عَرَوْجَلًا بِهَا قِلَّهُ عَلَى اللهُ عَرَّوْجَلًا بِهَا قِلَّةً اللهُ عَرَّوْجَلًا بِهَا قِلَّةً اللهُ عَرَّو جَلًا بِهَا قِلَةً اللهُ عَرَّوْجَلًا بِهَا قِلَّةُ اللهُ عَرَّوْجَلًا بِهَا قِلَّةً اللهُ عَرَّوْجَلًا بَعْلَى اللهُ عَرَّوْجَلًا بَعْلَالًا اللهُ عَرَّوْجَلًا بَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّوْ حَلَى اللهُ عَرَوْدَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَرَّوْجَلًا بِهِ اللهُ عَرَالَ عَلَالَةً عَرَّوْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَالَ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّوْدَ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَا اللهُ ال

 اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا (لہذا میں اٹھ کرچل دیا) اس کے بعد آپ علی نے ارشاد فرمایا: ابو بکر! تین باتیں ہیں جوسب کی سب بالکل حق ہیں۔ جس بندے پر کوئی ظلم یا زیادتی کی جاتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اس سے درگذر کر دیتا ہے (اور انقام نہیں لیتا) تو بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کی مرد کر کے اس کوقوی کر دیتے ہیں، جو خص صلہ رحی کے لئے دینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں اور جو خص دولت بڑھانے کے لئے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور بھی کم کردیتے ہیں۔ (منداحد)

﴿287﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مِنَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ عَنْمَ، السَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَشُبُّ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أَمَّهُ فَيَسُبُّ أَمَّهُ أَمْهُ أَمْهُ أَمَّهُ أَمَّهُ أَمْهُ أَمْهُ أَمَّهُ أَمَّهُ أَمَّهُ أَمْهُ أَلْمُ أَمْهُ أَمْ أَمْهُ أَمْ أَمْهُ أَمْهُ أَمْهُ أَمْهُ أَمْهُ أَمْهُ أَمْهُ أَمْهُ أَلَاهُ أَمْهُ أَلَاهُ أَمْهُ أَمْهُ أَلُوا أَلَاهُ أَلَاهُ أَلَاهُ أَمْهُ أَلْمُ أَمْهُ أَمْ أَمْهُ أَلَاهُ أَمْ أَلَاهُ أَمْهُ أَمْهُ أَمْهُ أَمْهُ أَمْ أَمْهُ أَمْ أَمْ أَمْهُ أَمْ أَلَاهُ أَمْمُ أَمْمُ أَمْ أَمْ أَمْ أَمْ أَمْهُ أَمْمُ أَمْ أَمْ أَمْمُ أَمْ أَلَاهُ أَمْمُ أَمُ أَمْ أَمْمُ أَمْمُ أَمْ أَمْمُ أَمْمُ أَمْ أَمْ أَمْمُ أَمْ أَمْ أَمْمُ أَمْ أَمْ أَمْمُ أَمْ أَمْ أَمْمُ أَمْ أَمْمُ أَمْ أَمْمُ أَمُ أَمْ أَمْمُ أَمْ أَمْمُ أَمُ أَمْ أَمْ أَمْمُ أَمْمُ أَم

رواه مسلم، باب الكبائر واكبرها، رقنم: ٣٦٣

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: آدمی کا اپنے والدین کوگالی دینا کہیرہ گناموں میں سے ہے۔ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: یا رسول الله اکیا کوئی اپنے ماں باپ کوبھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: ہاں! (وہ اس طرح کہ) آدمی کسی کے باپ کوگالی وے پھروہ جواب میں اس کے باپ کوگالی وے اور کسی کی مال کوگالی دے اور کسی کی مال کوگالی دے (اس طرح گویا اس نے دوسرے کے مال باپ کوگالی دے کرخود ہی اپنے مال باپ کوگالی دلوائی)۔ (مسلم)

﴿288﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: اَللَّهُمَّا إِنِّيْ أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنُ تُخْلِفَنِيْهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ بِهَا إلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهِ رَواه مسلم، باب من لعنه النبي عَنْ النبي عَنْهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَلْقِيَامَةٍ لَهُ وَاه مسلم، باب من لعنه النبي عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُل

حضرت ابوہریرہ مطابعہ سے روایت ہے کہ بی کریم عظیمہ نے بید عافر مائی: یااللہ! میں آپ سے عہد لیتا ہوں آپ اس کے خلاف نہ سیجئے گا۔وہ بیہ کہ میں ایک انسان ہی ہوں للہذا جس کسی مؤمن کو میں نے تکلیف دی ہو، اس کو برا بھلا کہد دیا ہو، لعنت کی ہو، مارا ہوتو آپ ان سب چیز وں کواس مؤمن کے لئے رحمت اور گنا ہوں سے یا کی اورا پنی ایک قربت کا ذریعہ بناد ہے کہ کہ

اس کی وجہے آپ اس کوقیامت کے دن اپنا قرب عطافر مادیں۔ (سلم)

﴿289﴾ عَنِ الْمُعِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِيَّةُ: لَا تَسُبُوا اللهُ مَاتَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِيَّةُ: لَا تَسُبُوا الْأَمُواتَ فَتُوْذُوا الْاحْيَاءَ .

حضرت مغیرہ بن شعبہ رہ فر ماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مُر دوں کو برا بھلامت کہو کہ اس سے تم زندوں کو تکلیف پہنچاؤگے۔ (ترندی)

فائدہ: مطلب بیہ کہ مرنے والے کو ہرا بھلا کہنے سے اس کے عزیزوں کو تکلیف ہوگی اور جس کو ہرا بھلا کہا گیا اے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

﴿290﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْقَاكُمْ وَكُفُوا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ. (١٩٥٠ ابوداؤد، باب في النهي عن سب المولى، وقم : ٩٩٠٠

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهاروایت كرتے بیل كدرسول الله علی ارشادفر مایا: ایپ (مسلمان) مردول كی خوبیال بیان كیا كرواوران كی برائیال ندبیان كرو و (ابوداؤد)

﴿291﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ لَهُ مَطْلَمَةً لِآكِوْ مِنْ عَرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ فِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمْ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَائِحٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّآتِ صَاحِبِهِ لَهُ حَمَلًا صَائِحٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّآتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

رواه البجارى، باب من كانت له مظلمة عند الرجل ....، رقاه البجارى، باب من كانت له مظلمة عند الرجل ....، رقم: ٢٤٤٩

حضرت ابوہر روہ عقی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشا وفر مایا: جس آوی پر بھی اپنے (دوسرے مسلمان) بھائی کا اس کی عزت وآبرو سے متعلق یا کی اور چیز سے متعلق کوئی حق بہونوا سے آئ ہی اس دن کے آئے سے پہلے معاف کرالے جس دن شروینار ہوں گے نہ درہم (اس دن سارا حباب نیکیوں اور گنا ہوں سے ہوگالہذا) اگر اس ظلم کرنے والے کے پاس کی مقل ہوں گئو اس کے قار نیکیاں لے کرمظلوم کود سے دی جا کیں گا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گئو مظلوم کے استے ہی گناہ اس پرڈال دیے جا کیں گے۔ (جاری) کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گئو مظلوم کے استے ہی گناہ اس پرڈال دیے جا کیں گے۔ (جاری) کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گاؤ مظلوم کے استے ہی گناہ اس پرڈال دیے جا کیں گے۔ (جاری) کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گاؤ مظلوم کے استے ہی گناہ اس پرڈال دیے جا کیں گئو وارئی الربا

استطالة الرَّجُلِ فِي عِرْضِ آخِيَّهِ. (وهو بعض الحديث) رواة الطبراني في الاوسط وهو حديث صحيح ، الجامع الصغير ٢٢/٢

حفرت براء بن عازب رضی الدعنهماروایت کرتے بیں کدرسول الدعلی کے ارشاد فرمایا: بدترین سود اپنے مسلمان بھائی کی آبروریزی کرنا ہے (بینی اس کی عزت کونقصان پہنچانا ہے چاہے کی طریقے ہے ہوشاً غیبت کرنا ، تفیر سجھنا، رسوا کرنا وغیرہ وغیرہ)۔

پنچانا ہے چاہے کی طریقے ہے ہوشاً غیبت کرنا ، تفیر سجھنا، رسوا کرنا وغیرہ وغیرہ)۔

(طبرانی ، جامع صغیر)

فائدہ: مسلمان کی آبروریزی کوبدترین سوداس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس طرح سود میں دوسرے کے مال کونا جائز طریقہ پر لے کراسے نقصان پہنچایا جاتا ہے اس طرح مسلمان کی آبروریزی کرنے میں اس کی عزت کونقصان پہنچایا جاتا ہے اور چونکہ مسلمان کی عزت اس کے مال سے ذیادہ محترم ہے اس وجہ سے آبروریزی کوبدترین سُو وفر مایا گیا ہے۔

(فيض القدير، بذل الجود)

﴿293﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّالِكُ: إِنَّ مِنْ ٱكْبَرِ الْكَبَاتِرِ اسْيَطَالَةَ الْمَوْءِ فِي عِوْضِ وَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَتِّ (الحديث) رواه الوداؤد، باب فى الغيبة، رقم: ٤٨٧٧

حضرت الوہريه فَقَيْهُ روايت كرتے جي كدرسول الله عَلَيْظَة في ارشاد فرمايا: كبيره كنا ہوں ميں سے ایك برا اگناه كي مسلمان كاعزت پرناحق مملد كرنا ہے۔ (ايداؤد) ﴿ 294﴾ عَنْ آبِيْ هُورَيْدَ وَرضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ دَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ : مَنِ احْتَكُو حُكُوةً مُريْدُ أَنْ يُفِلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ خَاطِيءً .

رواه احمد وفيه: ايومعشر وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوالِد ١٨١/٤

حفرت ابوہریہ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے مسلمانوں پر (غلّہ کو) مہنگا کرنے کے لئے رو کے رکھانو وہ گنہگار ہے۔

(منداحمه بجمع الزوائد)

﴿ 295﴾ عَنْ عُمَمَ لَهُ إِنْ الْمُعَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْكُ يَقُولُ:

مَنِ احْتُكُرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ.

رواه ابن ماجه،باب الحكرة والجلب، رقم: ٥٥ ٢١

حفرت عمر بن خطاب ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظیم کے میارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص مسلمانوں کا غلہ ( کھانے پینے کی چیزیں) روکے رکھے بعنی باوجود ضرورت کے فروخت نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پرکوڑھاور تنگدستی کومسلط فرمادیتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

فائدہ: روکنے والے ہے وہ مخص مراد ہے جولوگوں کی ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلبرو کے رکھے جبکہ غلہ عام طور پر نبال رہا ہو۔ (مظاہری)

﴿296﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّكِ ۚ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْـمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ آخِيْهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى حِطْبَةِ آخِيْهِ حَتْى يَذَرَ.

حضرت عقبہ بن عامر ﷺ ردایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: مؤمن مؤمن کا بھائی ہے۔ ایمان والے کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے تودے پر سُوداکرے، اور ای طرح اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پراپنے نکاح کا پیغام دے۔ البتہ پہلے پیغام جیجے والے کی بات ختم ہوجائے تو پھر پیغام جیجنے میں کوئی حرج نہیں۔ (ملم)

فائده: سودے پرسوداکرنے کئی مطلب ہیں ان میں ایک بیہ کدد آ دمیوں کے درمیان سودا ہو چکا ہو پھر تیسر افتحق بیچنے والے سے بیہ کے کہ اس شخص سے سودے کو ختم کر کے مجھے سے سودا کرلو۔

معاملات بین عمل کے لئے علاء کرام سے مسائل معلوم کئے جا تیں۔

نکاح کے پیغام پر پیغام دینے کا مطلب سے کہ ایک آدمی نے کہیں نکاح کا پیغام دیا ہو اورلڑ کی والے اس پیغام پر ماکل ہو چکے ہوں اب دوسر مے تفض کو (اگر اس نکاح کے پیغام کاعلم ہواں شخص کو) اس لڑکی کے لئے نکاح کا پیغام نہیں دینا جا ہے۔ (خی المہم)

﴿297﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ مَلْكُ فَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ

لَلْيْسَ مِنًّا. (الحديث) رواه مسلم، باب قول النبي يَلِيُّ من حمل علينا السلاح.....،وقم: • ٢٨

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ فی ارشاد فر مایا: جوش ہم پر ہتھیارا تھائے وہ ہم میں ہے ہیں۔

﴿298﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَثَلِظَةٌ قَالَ: لَا يُشِيْرُ اَحَدُكُمْ عَلَى اَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَائِنَهُ لَا يَلْدِيْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِيْ مُخْرَةٍ مِنَ النَّارِ۔

رواه البخاري، باب قول النبي من الله من حمل علينا السلاح فليس منا، رقم: ٧٠٧٢

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: تم میں سے کوئی مخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے اس لئے کہ اس کومعلوم نہیں کہ کہیں شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار کھنچ لے اور وہ (ہتھیار اشارے اشارے میں مسلمان بھائی کے جا گے اور اس کی سز امیں وہ اشارہ کرنے والا) جہنم میں جاگرے۔ (جناری)

﴿299﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ عَلَيْكُ : مَنْ اَشَارَ اِلَى اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَا يُكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ اَخَاهُ لِاَبِيْهِ وَأُمِّهِ.

رواه مسلم،باب النهي عن الاشارة بالسلاح الي مسلم، رقم: ٦٩٦٦

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ میں دوایت کرتے ہیں کہ ابوالقاسم مجمع اللہ نے ارشاد فر مایا: جوش اللہ مسلمان بھائی کی طرف لو ہے لین ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرتا ہے اس پر فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس (لو ہے سے اشارہ کرنے) کو چھوڑ نہیں دیتا اگر چہوہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔

اگر چہوہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔

فائدہ: مطلب ہیہ کہ اگر کوئی شخص اپنے حقیق بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرتا ہے تو اس کا مطلب بین بیس ہوتا کہ وہ اس کوئل کرنے یا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے بلکہ اس کا تعلق نداق سے ہی ہوسکتا ہے مگر اس کے باوجود فرشتے اس پر لعنت جھیجتے ہیں۔اس ارشاد کا مقصد کسی مسلمان پراشار ہ بھی ہتھیاریالو ہا اٹھانے سے ختی کے ساتھ روکنا ہے۔ (مظاہری)

﴿300﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ الله تَلَطُّ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَاَدْخَلَ يَـدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ا قَالَ: اَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ

رواه مسلم، باب قول النبي يَنْكُ من غشنا فليس منا، رقم: ٢٨٤

حضرت ابوہریہ وہ ایک غلبہ کو تھیں کہ رسول اللہ علیہ انان منڈی میں ) ایک غلبہ کے ڈھیر کے پاس سے گذر ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپناہا تھ مبارک اس ڈھیر کے اندر ڈالا توہا تھ میں کچھ تری محسوں ہوئی۔ آپ نے غلہ بیخے والے سے بوچھا میر کی کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! غلبہ پر بارش کا یانی پڑگیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم نے بھیکے ہوئے غلہ کو ڈھیر کے اوپر کیول نہیں رکھا تا کہ خرید نے والے اس کو دیکھ سکتے۔ جس نے دھو کہ دیا وہ میر انہیں (یعنی میری اتباع کرنے والانہیں)۔ (مسلم)

﴿301﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ : مَنْ حَمْى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ، أَرَاهُ قَالَ: بَعَتَ اللهُ مَلكًا يَحْمِى لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيْدُ شَيْنَهٔ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

رواه أبوداؤد، باب الرجل يذب عن عرض اخيه، رقم: ٤٨٨٣

حضرت معاذ بن انس جہنی رہے علی سے جو اللہ تعالی قیامت کرتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان (کی عزت وآبرو) کومنافق کے شرسے بچاتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرد فرما کیں گے جو اس کے گوشت بعنی جہم کو (دور خ کی آگ سے) بچائے گا۔ اور جو کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے گئے اس پرکوئی الزام لگا تاہے تو اللہ تعالی اس کوجہنم کے پل پرقید کرے گا مسلمان کو بدنام کرنے کے لئے اس پرکوئی الزام (گے گناہ کی گندگی) سے پاک صاف ہوجائے۔ (ابوداود) پہل تک کہ (سزایا کر) اپنے الزام (کے گناہ کی گندگی) سے پاک صاف ہوجائے۔ (ابوداود) عن اَسْمَاءَ بِسْتِ يَوْيْدَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ دَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِسْتِ يَوْيْدَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ دَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِسْتِ يَوْيْدَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ دَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِسْتِ يَوْيْدَ دَضِيَ اللهِ اَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّادِ .

رواه احمد والطبراني واسناد احمد حسن ممجمع الزوايد ١٧٩/٨

حصرت اساء بنت یزیدرضی الله عنها روایت کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص این مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت و آبر و کی مدافعت کرتا ہے (مثلاً غیبت کرنے والے کو اس حرکت ہے روکتا ہے ) تو الله تعالیٰ نے اپنے ذمه لیا ہے کہ اس

(مىنداجىر بطبراني بمجمع الزوائد)

کوجہنم کی آگ سے آزاد فرمادیں۔

﴿303﴾ عَنْ آبِي اللَّدْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيَّ عَلَيْكِ ۚ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ اَنْ يَرُدُّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه احمد ١٤٩٦ع

حضرت ابودرداء ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جو محض اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت کے لئے مدافعت کرتا ہے تواللہ تعالیٰ نے اپنے ذرمہ لیا ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ہٹادیں گے۔

سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ہٹادیں گے۔

﴿304﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَمْدِ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَا اللهِ مَقُولُ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدِّ مِنْ خُدُوْدِ اللهِ ، فَقَدْ ضَادًا الله ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمُ مَا لَكُمْ يَزَلْ فِي مُوْمِنِ مَالَيْسَ فِيهِ اَسْكَنَهُ اللهُ زَدْعَةَ لَمُ مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنِ مَالَيْسَ فِيهِ اَسْكَنَهُ اللهُ زَدْعَةَ اللهُ وَدُعَ اللهِ حَتْمى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ د رواه ابوداؤد، باب في الرجل يعين على خصومة سين رقم: ٣٥٩٧ النَّجَبَالِ حَتْمى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ د رواه ابوداؤد، باب في الرجل يعين على خصومة سين رقم: ٣٥٩٧

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بدارشاد فرماتے ہوئے سے کی حد کے جاری ہونے سے فرماتے ہوئے سناد جس خص کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے جاری ہونے سے مانع بن گئی (مثلًا اس کی سفارش کی وجہ سے چور کا ہاتھ نہ کا ٹا جا سکا ) اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا۔ جو خص سے جانے ہوئے کہ وہ ناحق پر ہے جھڑ اکر تا ہے تو جب تک وہ اس جھڑ ہے کو چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ اور جو خص مؤمن کے بارے میں ایسی بری بات کہتا ہے جواس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو فرخیوں کی پیپ اور خون کی کچر میں رکھیں گے بہاں تک کہ جواس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو فرخیوں کی پیپ اور خون کی کچر میں رکھیں گے بہاں تک کہ دو اس میں نہیں کے بہاں تک کہ دو اس میں نہیں کے اللہ تعالیٰ اس کو دو فرخیوں کی بیپ اور خوان کی کچر میں رکھیں گے بہاں تک کہ دو اس میں نہیاں کی سرایا کر اس گناہ سے یاک ہوجائے۔

﴿305﴾ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ يَغِ يَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِحْوَانَا ، الْمُسْلِمُ اَحُوالْمُ شَلِم ، لاَ يَظْلِمُهُ ، وَلاَ يَحْدُلُهُ ، وَلاَ يَحْدِلُوا عَلَى اللهُ سَلِمَ ، كُلُّ وَعَرْضُهُ . وَلاَ يَحْدِلُوا اللهُ عَلَى اللهُ سَلِم حَرَامٌ ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ .

رواه مسلم، باب تحريم ظلم المسلم ، رقم. ٦٥٤١

حضرت ابوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید فروخت میں خریداری کی نیت کے بغیر محض دھوکہ دینے کے لئے بولی میں اضافہ نہ کرو، ایک دوسرے سے بخض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بازخی اختیار نہ کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودانہ کرے۔ اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہاں پرزیادتی کرتا ہے اور (اگر کوئی دوسرااس پرزیادتی کرے) تو اس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑ تا اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے (اس موقع پر رسول اللہ علیہ نے انہان کے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے تین مرتبہ ارشاد فر مایا) تقوی یہاں ہوتا ہے۔ انسان کے براہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تقیر سمجھے۔ مسلمان کاخون، اس کا مال براہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان کے لئے حرام ہے۔

فائده: رسول الله صلى الله عليه وسلم كاس ارشاد "تقوى يهال بوتاب" كامطلب يه به كة تقوى جوالله تعالى كخوف اورآخرت كرساب كى فكركانام بوه ول كاندركى ايك كيفيت به الى چيز نهيل به جه كوئى دوسرا آدمى آنگھول به دكير معلوم كرسكے كهاس آدمى من تقوى به يانبيں به داس لئے كسى مسلمان كوتى نہيں كه وه دوسر مسلمان كوتقير سمجھ كيا خرجس كوظا برى معلومات سے تقير سمجھا جارہا ہاس كے دل بيل تقوى بواوروه الله تعالى ك خرجس كوظا برى معلومات سے تقير سمجھا جارہا ہاس كے دل بيل تقوى بواوروه الله تعالى ك

﴿306﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، أَوْ قَالَ: الْعُشْبَ.

رواه ابوداؤد،باب في الحسد،رقم: ٣٠٩٠

حفرت الوہریرہ دھی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: حسد سے بچو۔ حسد آدمی کی نیکیوں کواس طرح کھاجا تا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاجاتی ہے یا فر مایا گھاس کو کھاجاتی ہے۔

﴿307﴾ حَنْ اَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: لَا يَحِلُ لِامْرِيءٍ أَنْ يَانُحُدَ وَهِ ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح٣١٦/١٣ أَنْ يَانُحُدَ عَصَا اَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح٣١٦/١٣

حضرت ابوجمیدساعدی کی دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی خص کے لئے اسپنے بھائی کی انتھی (جیسی چھوٹی چیز بھی) اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں۔ جائز نہیں۔

﴿308﴾ عَنْ يَوِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يَقُولُ: لَا يَاحُدَنَ آحَدُكُمْ مَتَاعَ آخِيْهِ لاَعِبًا وَلا جَادًا. (الحديث) رواه ابوداؤد، باب من ياخذ الشيء من مزاح، رقم: ٣٠٠٥

حضرت بزید رفظ ایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم عظیم کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سان تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے سامان کو (بلا اجازت) نہ نداق میں لے اور نہ حقیقت میں لے۔

﴿309﴾ عَنْ عَسْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ آبِيْ لَيْلَى رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مَلَّكُ انَّهُمْ كَانُوْا يَسِيْرُوْنَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَنَامَ رَجُلِّ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ اللَّي حَبْلٍ مَعَهُ فَآخَذَهُ فَفَزِعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

رواه ابوداؤد، باب من ياخذ الشئ، من مزاح، رقم: ٤٠٠٥

حضرت عبدالرجمان بن ابولیل رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم الله کے صحابہ نے بیدقصہ سنایا کہ وہ ایک مرتبہ رسول الله علیہ کے ساتھ جارے تھے کہ ان میں سے ایک صحابی کو نبید آگئ دوسرے آدمی نے جاکر (خداق میں) اس کی رسی لے لی (جب سونے والے کی آ تکھ کی اور اسے اپنی رسی نظر نہیں آئی) تو وہ پریشان ہوگیا اس پر رسول الله عظیمی نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کوڈرائے۔ (ایوداود)

﴿310﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : قَتْلُ الْمُوْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ عَلْمَ الدم، رقم: ٣٩٩٠ اللهِ مِنْ زَوَ ال اللهُ نَيَاد

حفرت بریده هده دوایت کرتے بیں که رسول الله عظیم نے ارشاد فرمایا: مؤمن کاقل کیا جانا الله تعالی کے نزد یک ساری دنیا کے ختم ہوجانے سے زیادہ پڑی بات ہے۔ (نسانی)

فائدہ: مطلب بیہ کہ جیے دنیا کا ختم ہوجانا لوگوں کے نزدیک بہت بڑی بات ہے اللہ تعالی کے نزدیک مؤمن کا قبل کرنا اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے۔

﴿311﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ وَ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَذْكُرَ انِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ آبِيْ اللهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ الللللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ

حضرت ابوسعیدخدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنهمار سول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کداگر آسان وزمین والے سب کے سب کے میں مؤمن کے قبل کرنے میں شریک ہو جائیں تو بھی الله تعالی ان سب کو اوند ھے منہ جہنم میں ڈالدیں گے۔

﴿312﴾ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ اَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

رواه ابوداؤد، ياب في تعظيم قتل المؤمن، رقم: ٢٧٠ ع

حضرت ابودرداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کوبیدارشاد فرماتے ہوئے سانہ ہر گناہ کے بارے میں بیدامبید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادیں گےسوائے اس شخص کے (گناہ کے) جوشرک کی حالت میں مراہویا اس مسلمان کے (گناہ کے) جس نے کسی مسلمان کو جان ہو چھ کر قبل کیا ہو۔
جان ہو جھ کر قبل کیا ہو۔

﴿313﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهُ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا . رواه الموداؤد، باب في تعظيم قتل المؤمن، رقم: فَاغْتَبَطُ بِقَتْلِهُ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا . رواه الموداؤد، باب في تعظيم قتل المؤمن، رقم: 4 كن المدوداؤد، باب في تعظيم قتل المؤمن، وقم:

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جس شخص نے کسی مؤمن کو قبل کیا اور اس کے قبل پرخوش کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول فرمائیں گے نہ فل۔

(ایوداؤد)

﴿314﴾ عَنْ اَبِيْ بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُوْلُ: إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيُهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالَ: فَقُلْتُ أَوْقِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! هلذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ. حضرت ابوبرہ عظیمہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب دوسلمان اپنی تلواریں لے کرایک دوسرے کے سامنے آئیں (اوران میں سے ایک دوسرے کو قبل کردے) تو قاتل اور مقتول دونوں (دوزخ کی) آگ میں ہوں گے۔حضرت ابوبکرہ عظیمہ فرماتے ہیں کہ میں نے یاکسی اور نے عرض کیا: یارسول اللہ قاتل کا دوزخ میں جانا تو ظاہر ہے کیکن مقتول (دوزخ میں) کیوں جائے گا؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس لئے کہاں نے بھی توا سے ساتھی گوئل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔

﴿315﴾ عَنْ اَنَسٍ رضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَتُقَوِّقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْدِ.

رواه البحاري، باب ماقيل في شهادة الزور، رقم: ٢٦٥٣

حضرت انس فظی سے روایت ہے کہ نبی کریم عظی ہے کیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا (کہ وہ کون کون سے ہیں؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافر مانی کرنا، قبل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ (ہناری)

﴿316﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي َ اللهِ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوا: يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَ ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَاكْتُلُ الرِّبَا، وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَ التَّولِيْ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى: أن اللين ياكلون اموال الينامي .....، رقم: ٢٧٦٦

حضرت الوجريره فضي سے روایت ہے کہ نبی گريم علی السول اللہ! وہ سات ہلاک کردیے والے گنا ہوں سے بچو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ سات گناه کون سے جیں؟ آپ علی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی کے ساتھ کی کوشر یک کرنا، جادو کرنا، ناحق سی کوقل کرنا، سود کھانا، یقیم کا مال کھانا، (اپنی جان بچانے کے لئے) جہاد میں اسلامی لشکر کا ساتھ جھوڑ کر بھاگ جانا اور پاک دامن، ایمان والی اور بری باتوں سے بے خبر (بھولی بھالی) عورتوں برزنا کی تہمت لگانا۔

﴿317﴾ عَنْ وَاثِلَةَ ثِمَنِ الْآسُقَعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِاَخِيْك، فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيُبْتَلِيَك.

واه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب لا تظهر الشماتة لاخيك، رقم: ٥٦ ٢٥٠٠

حضرت واثله بن استح رفی روایت کرنے بی که رسول الله الله الله استان ارشاد فر مایا: تم استے بھائی کی کسی مصیبت پرخوشی کا اظہار نہ کیا کرو ہوسکتا ہے کہ الله تعالی اس پر دم فر ما کراس کواس مصیبت سے نجات دیدیں اور تم کو مصیبت میں مبتلا کرویں۔

(ترزی)

﴿318﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ عَيَّرَ اَحَاهُ بِذَنْبٍ لَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ عَيَّرَ اَحَاهُ بِذَنْبٍ لَهُ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلُهُ، قَالَ اَحْمَدُ: قَالُوْا: مِنْ ذَنْبِ قَدْ تَابَ مِنْهُ.

رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب،باب في وعيد من عَيرٌ اخاهُ بذنب، رقم: ٢٥٠٥

حضرت معاذین جبل فی مروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جس محض نے اپنے (مسلمان) بھائی کو کسی ایسے گناہ پر عار دلائی جس سے وہ تو بہ کر چکا ہوتو وہ اس وقت تک نہیں مرے گاجب تک خوداس گناہ میں جتلانہ ہوجائے۔ (ترزی)

﴿319﴾ عَنِ ابْنِ عُـمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: ٱيُّمَا امْرِى ءِ قَالَ لِاَحِيْهِ: يَاكَافِرُا فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا، إنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وإلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِـ

رواه مسلم، باب بيان حالُ ايمان ..... وقم: ٢١٦

حفرت عبدالله بن عمرضی الله عنهماروایت کرتے بیں که رسول الله علی نے ارشادفر مایا: جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو'' اے کافر'' کہا تو کفر اُن دونوں میں سے ایک کی طرف ضرورلوٹے گا۔ اگر وہ شخص واقعی کا فر ہوگیا تھا جیسا کہ اس نے کہا تو ٹھیک ہے ورنہ کفرخود کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔

﴿320﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مَلَّا اللهِ مَلَا عَلَيْهِ. فِي عَدُوًا اللهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اللهِ حَارَ عَلَيْهِ.

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان حال ايمان .....، رقم: ٢١٧

حضرت ابوذر ر الله سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیارشاد

فر ماتے ہوئے سنا: جس نے کسی مخص کو کا فریا '' اللہ کا دشمن' کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسانہیں ہے تواس کا کہا ہوا خوداس پرلوٹ آتا ہے۔ (مسلم)

﴿321﴾ عَنْ عِـمْوَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِذَا قَالَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

حضرت عمران بن حمین رضی الله عنها روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جب کی فخص نے امین کو اسے کافن کو اے کافن کو کہا تو بیاس کو آل کرنے کی طرح ہے۔
فرمایا: جب کی شخص نے اپنے بھائی کو ' اے کافن ' کہا تو بیاس کو آل کرنے کی طرح ہے۔
(یزار جمجع الزوائد)

﴿322﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعًا فَال والعناوالعناوالية وقال: مناحديث حسن غريب باب ماجاء في اللعن والطعن وقام: ٧٠١٩

حفزت عبدالله بن مسعود رفی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی فی ارشادفر مایا: مؤمن کے لئے مناسب نبیس کرو العنت ملامت کرنے والا ہو۔ (تذی)

﴿323﴾ عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : لَا يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعًا وَ وَلا شُهَدَاءَ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (واه مسلم، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، رقم: ١٦٦٠ هُفَعًا وَ وَلا شُهَدَاءَ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (واه مسلم، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، رقم: ١٦٦٠

حضرت ابودرداء عظی دروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقی نے ارشادفر مایا: زیادہ لعنت کرنے دالے قیامت کے دن نہ (گنہگاروں کے )سفارشی بن سکیں گے اور نہ (انبیاء کیہم السّلام کی تبلیغ کے ) گواہ بن سکیں گے۔
(مسلم)

﴿324﴾ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّحَاكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مُلْكِثَ قَالَ: لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، بَابَ بيان غلظ تحريم قتل الانسان نفسه .....، رقم: ٣٠٣

حضرت ثابت بن ضحاك رفي روايت كرتے بين كه ني كريم علي نے ارشاد فرمايا: مؤمن پرلعنت كرنا (گناه كے اعتبارے) اس وقل كرنے كى طرح ہے۔ (ملم)

﴿325﴾ عَنْ عَسْدِ الرَّحْسَنِ بْنِ غَنْمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ : خِيَارُ عِبَادِ اللهِ الْمَشَّاءُ وَنَ بِالنَّمِيْمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْآحِبَّةِ

الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ الْعَنَتَ.

رواه احمد وفيه: شهر بن حوشب و بقية رجَاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ١٧٦/٨

حضرت عبدالرحمان بن عنم فظی سے روایت ہے کہ نبی کریم عظی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ بیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے۔ اور بدترین بندے پیخلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اور اللہ تعالیٰ کے پاک دامن بندوں کو کسی گینا میا کسی پریشانی میں بنتلاکرنے کی کوشش میں لگھ رہنے والے ہیں۔ (منداحہ جمج الزوائد)

﴿326﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُ مَا لَيُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِلُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يُسْتَتِلُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِلُ مِنْ مِنْ لِللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ لَا يَسْتَتِلُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِلُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِلُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَا فَكَانَ لَا يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا لَكُونَ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عقاقیة دوقبرول کے پاس سے گذرے تو آپ نے ارشاد فرمایا: ان دونوں قبروالوں کوعذاب ہور ہاہے اور عذاب بھی کمی بوی چیز پرنہیں ہور ہا ( کہ جس سے بچنا مشکل ہو) ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔
( بخاری )

﴿327﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : لَمَّاعُوجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هُوَّلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هُوُلَاءِ الَّذِيْنَ يَا كُلُونَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِيْ آغْرَاضِهِمْ.

رواه ابوداؤد،بأب في الغيبة، رقم: ٤٨٧٨

حضرت انس بن ما لک عظی روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جب میں معراج پر گیا تو میر اگذر کھا ہے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تا ہے کے تھے جن سے وہ اپنے چروں اور سینوں کو ٹوچ کرزٹی کر رہے تھے۔ میں نے جرئیل النظا سے پوچھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ جرئیل النظا نے بتایا کہ بیلوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے یعنی ان کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی آبروریزی کیا کرتے تھے۔ (ابوداود)

﴿328﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَارْتَفَعَتْ رِيْحٌ

مُنْتِنَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَنِظِهُ: آتَدُرُوْنَ مَا هَلَدِهِ الرِّيْحُ؟ هَلَدِهٖ رِيْحُ الَّذِيْنَ يَغْتَابُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. رواه احمد ورجاله ثقات مجمع الزوائد ١٧٢/٨

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم عظیما کے ساتھ سے کہ ایک بد بوان ایک بد بوان کے ساتھ سے کہ ایک بد بوان کے ساتھ علیہ سلم نے ارشاد فرمایا: جانے ہویہ بد بوکس کی ہے؟ یہ بد بوان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔

(متداحر مجمح الروائد)

﴿329﴾ عَنْ اَبِيْ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ الْعِيْبُـةُ اَشَـدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ الْعِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِيْ فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْعِيْبَةِ لَا يُغْفُرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ.

زواه البيهقي في شعب الايمان ٥/١٠ ٣٠

﴿330﴾ حَنْ عَاثِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ مَلْكُ لِمَ حُسْبُكَ مِنْ صَفِيَّة كَذَا وَكَذَا. تَعْنِى قَصِيْرَةً. فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَنْهُ، قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لِنَسَانًا وَإِنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا.

رواه ابوداؤد، باب في الغيبة، رقم: ٤٨٧٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علی ہے ہا: بس آپ کوتو صفتہ کا پُستہ قد ہونا کافی ہے۔ آپ علی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا جملہ کہا کہ اگر اس جملہ کوسمندر میں ملادیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ میں ملادیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر میں نے آپ علی ہے کے سامنے ایک شخص کی نقل اتاری تو عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر میں نے آپ علی ہے سامنے ایک شخص کی نقل اتاری تو

آپ علی نے ارشاد فرمایا: مجھے اتنا اتنا یعنی بہت زیادہ مال بھی ملے تب بھی مجھے پیند نہیں کہ کسی کی فال اتاروں۔ کی فال اتاروں۔

﴿331﴾ عَنْ اَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ ۚ قَالَ: اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوا: اللهُ اوَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ: ذِكْرُكَ اَحَاكَ بِ مَا يَكْرَهُ قِيْلَ: اَفَرَايْتَ اِنْ كَانَ فِى اَحِىْ مَا اَقُوْلُ؟ قَالَ: اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ، فَقَدِاغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَهُ

رواه مسلم،باب تحريم الغيبة، رقم: ٦٥٩٣

حضرت ابوہریہ وہ سے روایت ہے کہ رسول الدّصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
کیاتم جانتے ہوکہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ وہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ
جانتے ہیں۔ آپ عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: اپنے (مسلمان) بھائی (کی غیر موجود گی میں اس)
کے بارے میں ایس بات کہنا جواسے نا گوارگذرے (بس یہی غیبت ہے) کسی نے عرض کیا: اگر
میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جوواقعۂ اس میں ہو (تو کیا ہے جسی غیبت ہے)؟ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگردہ برائی جوتم بیان کررہے ہواس میں موجود ہے تو تم نے اس پر کی غیبت کی ، اور اگر وہ برائی (جوتم بیان کررہے ہو) اس میں موجود ہی نہ ہوتو پھرتم نے اس پر بہتان با ندھا۔

(مسلم)

﴿332﴾ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْظِهُ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ امْرَا بِشَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ لِيَعِيْبَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ فِيْ نَارِجَهَنَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ بِنَفَاذِ مَا قَالَ فِيْهِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات،مجمع الزوائد ٢٦٣/٤

حضرت ابودرداء ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو تخص کمی کو بدنام کرنے کے لئے اس میں الی برائی بیان کرے جواس میں نہ ہوتو اللہ تعالی اسے دوزخ کی آگ میں قیدر کھے گا بہاں تک کہوہ اس برائی کو ثابت کردے (اور کیسے ثابت کرسکے گا)۔
آگ میں قیدر کھے گا بہاں تک کہوہ اس برائی کو ثابت کردے (اور کیسے ثابت کرسکے گا)۔
(طررانی، مجمع الزوائد)

﴿333﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُ فَالَ: إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتُ بِسِبَابٍ عَلَى آحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وُلُدُ آدَمَ طَفُ الصَّاعِ لَمُ تَمْلُؤُهُ لَيْسَ لِاَحَدِ فَصْلٌ

إِلَّا بِاللِّيْنِ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَحِيْلًا جَبَانًا.

رواه احمد ١٤٥/٤

حضرت عقبہ بن عامر عظی است ہے کہ دسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: نَسب کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے تم کسی کو برا کہواور عار دلاؤ ہم سب کے سب آ دم کی اولا دہو۔ تہماری مثال اس صاع (یعنی پیانے) کی طرح ہے جس کوئم نے بھرانہ ہویعنی کوئی بھی تم میں کامل نہیں ہے ہرایک میں کے گئی پر فضیلت نہیں ہے البتہ دین یا نہیں ہے ہرایک میں کے گئے ہے بہت ہے نئیک عمل کی وجہ سے ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ آ دمی (کے براہونے) کے لئے یہ بہت ہے کہ وہ فخش، بیہودہ باتیں کرنے والا ، بخیل اور بردل ہو۔

﴿334﴾ حَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ: بِنْسَ الدُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَ: انْذَنُوا لَهُ، فَلَمَّا دَحَلَ اَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَارَسُوْلَ اللهِ اللَّهِ الْقَوْلَ وَقَدْ قُلْتَ لَهُ مَاقُلْتَ، قَالَ: إِنَّ شَرَّ التَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ. أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ لِا تِقَاءِ فُحْشِهِ.

رواه ابوداؤد، ياب في حسن العشرة، رقم: ٢٩٩١

حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بی کریم علی کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی ۔ آپ علی ہے نے ارشاد فر مایا: یہ اپنی قوم کا برا آدی ہے۔ پھر آپ علی ہے نے اس حاضر ہونے کی اجازت ویدو۔ جب وہ آگیا تو آپ علی نے اس سے نرمی سے گفتگو فر مائی۔ اس کے جانے کے بحد حضرت عاکشرضی الله عنها نے عض کیا: یارسول الله! آپ نے تو اس شخص سے بوی نرمی سے بات کی جبکہ پہلے آپ نے اس کے بارے میں الله! آپ نے تو اس شخص سے بوی نرمی سے بات کی جبکہ پہلے آپ نے اس کے بارے میں فر مایا تھا (کہ وہ اپنے قبیلہ کا بہت برا آدی ہے ) آپ علی نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن الله تعالی کے نزویک بر تین درجہ والا وہ شخص ہوگا جس کی بدکلامی کی وجہ سے لوگ اس سے مانا جانا الله تعالی کے نزویک بر تین درجہ والا وہ شخص ہوگا جس کی بدکلامی کی وجہ سے لوگ اس سے مانا جانا (کہ دو ایک میک بدر ین درجہ والا وہ شخص ہوگا جس کی بدکلامی کی وجہ سے لوگ اس سے مانا جانا (کہ دو یک بدر ین درجہ والا وہ شخص ہوگا جس کی بدکلامی کی وجہ سے لوگ اس سے مانا جانا (کہ دو یک بدر ین درجہ والا وہ شخص ہوگا جس کی بدکلامی کی وجہ سے لوگ اس سے مانا جانا (کو یک ہور دیں۔

 تعلیم کے لئے تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک سطرح کرنا جاہے اس میں اس کی اصلاح کا پہلو بھی آتا ہے۔

﴿335﴾ عَنْ اَمِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنُ غِرٌ كَرِيْمٌ، وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَيْيُمٌ.

حضرت الوجريره عظم روايت كرت بين كدرسول الله على في ارشادفر مايا: مؤمن بعولا بعالا شريف بوتا إورفاس دهوكه بازكمينه بوتاب (الدواؤد)

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب ہے کہ مؤمن کی طبیعت میں جال بازی اور مکاری خبیں ہوتی وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور ان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے دور رہتا ہے۔ اس کے برخلاف فاس کی طبیعت ہی میں دھوکہ دہی اور مگاری ہوتی ہے، فتنہ وفساد پھیلانا ہی اس کی عادت ہوتی ہے۔

(تعان النہ)

﴿336﴾ عَنْ أنس رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي، فَعَن القدير ١٩/٦

حضرت انس کے مرت میں کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: جس نے کی مسلمان کو تکلیف دی اس نے بھے تکلیف دی اس نے بھیے تکلیف دی اس نے بھیے تکلیف دی اس نے بھیے تکلیف دی (طبرانی، جامع صفیر) کو تکلیف دی (لیمن اللہ تعالی کو تاراض کیا)۔

﴿337﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : إِنَّ ٱبْغَضَ الرِّجَالِ إلَى اللهِ الْاَد الخصم، وقم: ١٧٨٠ اللهِ الْاَلد الخصم، وقم: ١٧٨٠

حصرت عائشرضی الله عنهاروایت کرتی بین که رسول الله علیه فی ارشادفر مایا: الله تعالی کنزدیک سب سے زیادہ ناپندیدہ شخص وہ ہے جوسخت جھکڑ الو ہو۔ (مسلم)

﴿338﴾ عَنْ أَبِى بَكْرِ الصِّدِيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في الحيانة والغش، رقم: ١٩٤١

حضرت الوبكرصديق عظمه روايت كرتے ميں كهرسول الله عظم في ارشاد فرمايا: جو خض

سنمسلمان کونقصان پہنچائے یااس کودھو کہ دے وہ ملعون ہے۔ (تندی)

﴿339﴾ عَنْ آبِي هُ وَيْورَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ وَقَفَ عَلَى أَنَاسٍ جُلُوْسٍ فَقَالَ اللهِ عَلَيْكَ وَقَفَ عَلَى أَنَاسٍ جُلُوْسٍ فَقَالَ اللهِ عَلَى أَنَاسٍ جُلُوْسٍ فَقَالَ اللهِ عَنْدُكُمْ مِنْ اللهِ عَنْدُونَ مِنْ شَرِّنَا، فَقَالَ اللهِ عَنْدُهُ وَيُوْمَنُ رَجُلٌ، بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ آخْيِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا، قَالَ: خَيْدُكُمْ مَنْ يُوْجَى خَيْرُهُ وَيُوْمَنُ شَرِّنَا، قَالَ: خَيْدُكُمْ مَنْ يُوْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ وَاللهِ السِرمذي وقال: هذا حديث حسن مَنْ لَا يُوْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ وَاللهِ السِرمذي وقال: هذا حديث حسن مَنْ لَا يُوجِى اللهِ عَنْدُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

صحيح، باب حديث خيركم من يرجى خيره .....، رقم: ٢٢٦٣

﴿340﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَٱللُّهُ: اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيَّتِ.

رواه مسلم، باب اطلاق اسم الكفر على الطعن .....، وقم: ٢٢٧

حضرت الوہريره ﷺ مروايت كرتے ہيں كەرسول الله على الشادفر مايا: لوگوں ميں دوبا تيس كفرى ہيں: نسب ميں طعن كرنا اور مُر دول پر نوحه كرنا۔

﴿341﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ غَلَظِتْهِ قَالَ: لَا تُمَارِ اَخَاكَ وَلَا تُمَاذِحْهُ وَلَا تَعِدُهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في المراء، وقم، ١٩٩٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشا وفر مایا: اپنے بھائی سے جھٹرانہ کرواور نہ اس سے (ایما) نداق کرو (جس سے اس کوتکلیف پہنچے) اور نہ ایما

وعده کروجس کو پورانه کرسکو۔ (زندی)

﴿342﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثَ: إذَا حَدَّتَ كَذَبَ،وَإِذَا وَعَدَ آخُلُف، وَإِذَا الْتُتُمِنَ خَانَ. رواه مسلم،باب خصال المنافق، رقم: ٢١١

حضرت ابوہریرہ ﷺ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو پورانہ کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔
(مسلم)

﴿343﴾ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ.

حضرت حذیفہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم عظیہ کویدارشادفرماتے ہوئے سنا: چغل خور جنت میں داخل ند ہوسکے گا۔

فسائدہ: مطلب بیہ کہ چنال خوری کی عادت ان علین گنا ہوں میں سے ہے جو جنت کے داخلے میں رکاوٹ بننے والے ہیں۔ کوئی آ دی اس گندی عادت کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوسکے گا۔ ہاں اگر اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے کسی کومعاف کرکے یا اس جرم کی سزا دے کراس کو پاک کردیں تواس کے بعد جنت میں داخلہ ہوسکے گا۔

(معارف الحدیث)

﴿344﴾ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ صَلَاةَ الصَّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ قَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَاً: " فَاجْتَئِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْآوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنفَآءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ"

[ الحج: ٣٠ ـ ٣١] \_ رواه ابوداؤد، باب في شهادة الرُّور، رقم: ٣٥٩٩

حضرت خریم بن فاتک ﷺ سے روایت ہے کدرسول الله علیہ نے ایک دن می کی نماز پڑھی۔ جب آپ علیہ ان ناکہ اللہ علیہ ہوئے کو نماز پڑھی۔ جب آپ علیہ اللہ علیہ و نماز کی اور علی اللہ علیہ و نماز کی اللہ علیہ و نماز کی ہے۔ یہ بات آپ ملی اللہ علیہ و سلم نے تین مرتبدار شاد فر مائی۔ بھر آپ ملی اللہ علیہ و سلم نے بی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: بت پرتی کی گذی ہے۔ بچواور جھوٹی گواہی ہے بچوہ کیموئی کے ساتھ بس اللہ بی کے بوکر اس کے ساتھ کی کو گوائی ہے بچوہ کیموئی کے ساتھ بس اللہ بی کے بوکر اس کے ساتھ کی کو

(ايوداؤد)

شریک کرنے والے نہ ہو۔

فسائسدہ: مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گوائی شرک وبت پڑی کی طرح گندہ گناہ ہے اور ایمان والوں کو اس سے ایسے ہی پر ہیز کرنا جا ہے جیسا کہ شرک وبت پرتی سے پر ہیز کیا جاتا ہے۔

﴿345﴾ عَنْ اَبِي اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ، فَقَدْ اَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلّ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ وَإِنْ قَضِيْبٌ مِنْ اَرَاكِ.

رواه مسلم، باب وعيد من اقتطع حق مسلم ..... رقم: ٣٥٣

حضرت ابوا مامہ رایا: جس شخص کے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے (جموفی) فتم کھا کر کسی مسلمان کا کوئی حق لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لئے دوز خ واجب کردی ہے اور جنت کواس پرحرام کردیا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا: یارسول اللہ! اگر چہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو ( تب بھی یہی سزا ہوگی )؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر چہ پیلو ( کے درخت ) کی ایک ٹبنی ہی کیوں نہ ہو۔ (مسلم)

﴿346﴾ عَنِ ابْنِ عُمَو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : مَنْ اَخَذَ مِنَ الْارْضِ شَيْئًا بِعَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّى سَبْعِ اَرْضِيْنَ.

رواه البخاري،باب اثم من ظلم شيئا من الارض،رقم: ٢٤٥٤

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے تھوڑی می زمین بھی ناحق لے لی قیامت کے دن وہ اس کی وجہ سے سات زمینول تک دھنبادیا جائے گا۔

(ہزاری)

(347) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّاد (وهو جزء من الحديث) واه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في النهي عن نكاح الشغار، رقم: ١١٢٣

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا:

(زندي)

جس شخص نے لُوٹ مار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

﴿348﴾ عَنْ آبِيْ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: ثَلاَثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَلَىٰهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ، قَالَ: فَقَرَاهَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَىٰكُ مَرَّاتٍ، قَالَ اللهِ عَلَىٰكُ اللهِ عَلَىٰكُ مَرَّاتٍ، قَالَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰكُ اللهِ عَلَىٰكُ اللهِ عَلَىٰكُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰكُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى

رواه مسلم،باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار.....رقم: ٢٩٣

حضرت ابو ذر ﷺ نین آدمی ایسے کہ نبی کریم عظیمی نے ارشادفر مایا: تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ندان سے کلام فرما کیں گے، ندان کو نظر رحمت سے دیکھیں گے، ندان کو گنا ہوں سے پاک کریں گے اور انہیں در دناک عذاب دیں گے ۔ بیآیت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ پڑھی ۔ حضرت ابو ذر ﷺ نے عرض کیا: بیلوگ توسب ناکام ہوئے اور خمارہ میں رہے ۔ یا رسول اللہ! بیلوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اپنا اور خمارہ کنوں سے نیچ ) اٹکانے والا ، احسان جمانے والا اور جموثی قسمیں کھا کراپنا سودا فروخت کرنے والا۔

﴿349﴾ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ ضَرَبَ مَمْمُو كَهُ ظُلْمًا أَقِيْدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . . . . رواه الطبراني ورجاله ثقات سجمع الزوائد ٤٣٦/٤

حضرت عمارین ماسرضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کدرسول الله علی ہے ارشاد فرمایا: جو آقاایے غلام کوناحق مارے گاقیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ (طرانی جمج الزوائد)

فائده: ملاز مین (نوکر، خادم، کارندول) کو مارنا بھی اس وعید میں داخل ہے۔ (معارف الحدیث)

# مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو دور کرنا

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّفُوا ﴾ [آلِ عمران: ٢٠٣] الله تعالى كاارشاد ہے: اورتم سب ل كرالله تعالى كى رى (دين) كومضبوط پكڑے رہواور باہم نااتفاقی مت كرو۔

(آلِ عمران)

#### احاديثِ نبويه

﴿350﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَأْلَيُكُ : اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلُوةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوْا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ ـ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح، باب في فضل صلاح ذات البين، رقم: ٩٠٥٠

حضرت ابودرداء علی است کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: کیا میں تم کو روزہ ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجہ والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کی نے عرض کیا: ضرور ارشاد فر مایئے۔ آپ علیہ نے ارشاد فر مایا: باہمی اتفاق سب سے افضل ہے کیونکہ آپس کی نااتفاقی (دین کو) موتڈ نے والی ہے لیمی جیسے استر سے سرکے بال ایک وم صاف ہوجاتے ہیں ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہوجاتا ہے۔

میں ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہوجاتا ہے۔

(ترندی)

﴿351﴾ عَنْ مُحمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أُمِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: لَمْ يَكُذِبُ مِنْ نَمْى بَيْنَ الْتَيْنِ لِيُصْلِحَ . ﴿ رَوَاهُ الوِدَاوُدَ ، بَابِ فِي اصلاح ذَاتِ البِين، رَقَم: ٤٩٢٠

حضرت جمید بن عبدالرحمٰن اپنی والدہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے سلم کرانے کے لئے ایک فریق کی طرف سے دوسر سے فریق کو (فرضی باتیں) پہنچائیں اس نے جموعہ نہیں بولا یعنی اسے جموعہ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا۔

7 موگا۔

﴿352﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ يَقُوْلُ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا تَوَادُّ اثْنَانِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا: (وهو طرف من الحديث)

رواه احمد واسناده حسن ،مجمع الزوائد ٣٣٦/٨

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ ارشادفر مایا کرتے تھے: قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دوسلمانوں میں بھوٹ پڑنے کی وجہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی کہ ان میں سے کسی ایک سے گناہ سرز دہوجائے۔

(منداحہ جُمح الزوائد)

﴿353﴾ عَنْ آبِى آيُّوْبَ الْآنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَا يَ لَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَا يَ لَلْهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ هَذَا وَيُعُوضُ هَذَا، وَجَيْرُهُمَا اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

حضرت ابوابوب انصاری رفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی بنے ارشاد فرمایا: مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین راتوں سے زیادہ (قطع تعلقی کرکے) اسے چھوڑے رکھے کہ دونوں ملیس توبیہ اِ دھر کومنہ پھیر لے اور وہ اُ دھر کومنہ پھیر لے اور دونوں میں افضل وہ ہے جو (میل جول کرنے کے لئے ) سلام میں پہل کرے۔ (مسلم)

﴿354﴾ عَنْ اَسِىٰ هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا يَعِلُّ لِمُسْلِمِ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَمَنْ هَجَرَفُوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

رواه ابوداؤد،باب في هجرة الرجل اخاه، رقم: ١٤٩١٤

حفرت ابوہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
کی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔
جس شخص نے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھااور مرگیا توجہتم میں جائے گا۔
(ابوداود)

﴿355﴾ عَنْ آبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ النَّبِيَ عَلَيْكُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ آنْ يَهْجُو مُوْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيَسْلَقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْآجُو، وَإِنْ لَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ. زَادَ آخْمَدُ: وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ. الْهِجْرَةِ.

حفرت الوہر رہ میں ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: مؤمن کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی ہے (قطع تعلق کرکے) اسے تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے لہذا اگر تین دن گذرجا ئیں تو اپنے بھائی ہے ٹل کر سلام کر لینا چاہئے۔ اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو وہ گنہگار ہوا جواب دے دیا تو وہ گنہگار ہوا اور سلام کرنے والاقطع تعلقی (کے گناہ) سے نکل گیا۔

(ابوداؤد)

﴿356﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا يَكُونُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُوَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَ ثَهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْهِهِ. مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَ ثَهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْهِهِ. مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَ ثَهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْهِهِ. وَهَذَ ١٩١٣ رَوْمَ ١٩١٣ عَمْ مَجْرَةَ الرَجْل اخاه، رقم: ٤٩١٣

حضرت عائشرضی الله عنہا سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: کسی مسلمان کے لئے درست نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو (اس سے قطع تعلقی کرے) تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے لہذا جب اس سے ملاقات ہوتو تین مرتبہ اس کوسلام کرے اگر وہ ایک مرتبہ بھی

سلام کا جواب نہ دیت تو سلام کرنے والے کا (تین دن قطع تعلقی کا) گناہ بھی سلام کا جواب نہ دینے والے کے ذمہ ہوگیا۔

﴿357﴾ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: لَا يَحِلُ لِمُسْلِمَ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثِ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِي مَاكَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلُهُ مَا فَيْنَا يَكُوْنُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ، رَدَّتُ عَلَيْهِ الْمَكَلَ يُكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلامَهُ، رَدَّتُ عَلَيْهِ الْمَكَلَ يُكُونُ سَبْقَهُ بِالْفَيْءِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَ الْجَنَّة وَلَمْ يَعْبَلُ الْمَحْتَة وَلَمْ يَعْبَعُوا فِي الْجَنَّةِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَعْلَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمَعْلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ

حضرت ہشام بن عامر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظافے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سانہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دنوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ اور جب تک وہ اس قطع تعلق پر قائم رہیں گے تن سے ہٹر ہیں گے۔ اور ان دونوں میں سے جو (صلح کرنے میں) پہل کرے گا اس کا پہل کرنا اس کے قطع تعلق کے گناہ کا کفارہ ہوجائے گا۔ پھر اگر اس پہل کرنے والے نے سلام کیا اور دوسرے نے سلام قبول نہ کیا اور اس کا جواب نہ دیا۔ تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور دوسرے کو شیطان جواب دے گا۔ اگر اس رہیلی قطع تعلق کی حالت میں دونوں مرکئے تو نہ جنت میں داخل ہوں جواب دے گا۔ اگر اس (بہلی) قطع تعلق کی حالت میں دونوں مرکئے تو نہ جنت میں داخل ہوں

﴿358﴾ عَنْ فَصَالَـةَ بْنِ عُبَيْـدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ هَجَرَاحَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَهُوَ فِي النَّارِ الَّهِ أَنْ يَعَدَارَكُهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ.

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٣١/٨

حفرت فضالہ بن عبید رقی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جو میں اللہ علیہ فی استاد فر مایا: جو می اللہ علیہ میں مرکبا) تو جہنم میں اللہ علیہ میں مرکبا) تو جہنم میں جائے گا مگر یہ کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کی مدوفر ما نمیں (تو دوز رخ سے فی جائے گا)۔ جائے گا مگر یہ کہ اللہ تعالی ابنی رحمت سے اس کی مدوفر ما نمیں (تو دوز رخ سے فی جائے گا)۔ (طرانی جمع الروائد)

﴿359﴾ عَنْ آبِي جِرَاشِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ

رواه ابوداؤد باب في هجرة الرجل اخاه، رقم: ٥ ٩ ٩ ٤

هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ.

حضرت ابوخراش سلمی ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرمائے ہوئے سان جس شخص نے (ناراضگی کی وجہ سے ) اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا اس نے گویا اس کا خون کیا یعنی سال بھرقطع تعلقی کا گناہ اور ناحق قمل کرنے کا گناہ تریب ہے۔
گناہ قریب قریب ہے۔
(الاداؤد)

﴿360﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَلَّا لِللهِ يَقُوْلُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيِسَ اَنْ يَعْبُدَهُ انْمُصَلُّوْنَ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِيْ التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ.

رواه مسلم، باب تحريش الشيطان ..... ، وقم: ٧١٠٣

حفرت جابر رہاتے ہیں کہ میں نے نبی کریم حیالیہ کویدار شادفر ماتے ہوئے سنا: شیطان اس بات سے تو مایوں ہوگیا ہے کہ جزیرہ عرب میں مسلمان اس کی پہتش کریں یعنی کفر وشرک کریں کیکن ان کے درمیان فتنہ وفساد پھیلا نے اور ان کوآپس میں بھڑ کانے سے مایوں نہیں ہوا۔

﴿361﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : تُعْرَضُ الْآعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيْسٍ وَإِثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ الْمُرىءِ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ كُلِّ يَوْمِ خَمِيْسٍ وَإِثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ الْمُرىءِ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا الْمُرَا كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: الْأَكُوا هَلَيْنِ حَتَى يَصْطَلِحَا، الْأَكُوا هَلَيْنِ حَتَى يَصْطَلِحَا، الْكُوا هَلَيْنِ حَتَى يَصْطَلِحَا، وَهُ مَلْ اللهِ عَنْ الشَحَناء، وقم ٢٥٤٦

حضرت الوجريره هؤالله مريا وابت كرتے بين كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: ہر پيراور جمعرات كے دن الله تعالى كے سامنے بندوں كے اعمال پیش كيے جاتے ہيں۔ چنانچہ الله تعالى الله تعالى الله دن ہراس شخص كى جوالله تعالى كے ساتھ كى وشريك ند تفہرا تا ہوم خفرت فرماتے ہيں البته وہ شخص اس بخشش سے محروم رہتا ہے كہ جس كى اپنے كسى (مسلمان) بھائى سے دشنى ہو۔ (الله تعالى كى طرف سے فرشتوں كو) كہا جائے گا: ان دونوں كور ہنے دوجب تك آپس ميں ملح وصفائى ندكرليں ،ان دونوں كور ہنے دوجب تك آپس ميں مسلم وصفائى ندكرليں ،ان دونوں كور ہنے دوجب تك آپس ميں مسلم وصفائى ندكرليں۔ (مسلم)

﴿362﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: يَطَّلِعُ اللهُ اللهُ الله والم جَمِيْعِ خَلْقِهِ

لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنٍ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجالهما ثقات، مجمع الزوائِد ١٢٦/٨

حضرت معاذبن جبل ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فر مایا: پندرھویں شعبان کی رات اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی طرف توجہ فر ماتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت فر ماتے ہیں گرد و شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی ایک شرک کرنے والا یاوہ شخص جو کسی سے کیندر کھے۔ ہیں گرد و شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی ایک شرک کرنے والا یاوہ شخص جو کسی سے کیندر کھے۔ (طبر انی بجمع الزوائد)

﴿363﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: تُعْرَضُ الْاعْمَالُ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغُفَرُلَهُ، وَمِنْ تَابِّبِ فَيْتَابُ عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ أَهْلُ الصَّغَائِنِ بِضَغَائِنِهِمْ حَنِّى يَتُوْبُوا.
وواه الطبراني في الاوسط ورواته ثقات، الترغيب ٤٥٨/٣

حضرت جابر منظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: پیراور جعرات کے دن (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے )اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے (لیکن) کینہ رکھنے والوں کوان کے کینہ کی وجہ سے چھوڑے رکھا جاتا ہے بعنی ان کا استغفار قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس (کینہ سے) توبہ نہ کرلیں۔ (طرانی، ترغیب)

﴿364﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسِلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنيَانِ يَشَكُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَك بَيْنُ اصَابِعِهِ دواه البخاري، باب نصر المظلوم، رقم: ٢٤٤٦

حضرت ابوموی فرای ہے دوایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا دوسرے مسلمان کا دوسرے مسلمان کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو مضبوط کرتا ہے۔ پھررسول الشعاف نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیس (اور اس عمل سے بیسمجھایا کہ مسلمانوں کواس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا چاہئے اور ایک دوسرے کی تقوت کا ذریعہ ہونا چاہئے )۔

﴿365﴾ عَنْ أَبِيى هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: كَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَّبَ المُوْرَأَةُ عَلَى وَمِهِ اللهِ عَلَيْكُمْ: كَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَّبَ المُؤَاةً عَلَى وَجِهارِقم: ٢١٧٥

حضرت ابو ہریرہ فی موایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: جو محص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا کسی غلام کو اس کے آتا کے خلاف بھڑ کانے وہ ہم میں سے شہیں۔

﴿366﴾ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: ذَبَّ إِلَيْكُمْ ذَاءُ الْاَمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِىَ الْحَالِقَةُ، لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلْكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ.

(الحديث) رواه الترمذي،باب في فضل صلاح ذات البين، رقم: ١٠١٠

حضرت زبیر بن عوام می میں میں کہ نبی کریم عظیمہ نے ادشاد فرمایا: تم سے پہلی امتوں کی بیاری تمہارے اندرسرایت کرگئی۔ وہ بیاری حسد اور بغض ہے جومونڈ وینے والی ہے۔ میں بینیس کہتا کہ بالوں کومونڈ نے والی ہے بلکہ بید ین کاصفایا کردیتی ہے (کہ اس بیاری کی وجہ سے انسان کے اخلاق تباہ و بربا د ہوجاتے ہیں )۔

(تندی)

﴿367﴾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْخُرَاسَانِيّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : تَصَافَحُواْ يَنْهُ عَلَيْكَ : تَصَافَحُواْ يَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ : تَصَافَحُواْ يَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ : تَصَافَحُواْ يَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ : تَصَافَحُواْ

رواه الامام مالك في الموطا، ماجاء في المهاجرة ص ٧٠٦

حضرت عطاء بن عبدالله خراسانی رحمة الله علیه سے روایت ہے که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: آپس میں مصافحہ کیا کرو (اس سے ) کینہ ختم ہوجا تا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو مدید یا کرویا ہم محبت بیدا ہوتی ہے اور دشنی دور ہوجاتی ہے۔

مدید یا کرویا ہم محبت بیدا ہوتی ہے اور دشنی دور ہوجاتی ہے۔

# مسلمان کی مالی اعانت

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آانْبَعَثُ سَبْعَ سَنِالِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آانْبَعَثُ سَبْعَ سَنِالِ اللهِ كَمَثَلُ عَلَيْمٌ وَاللهُ وَاسِعٌ سَبْعَ سَنِالِلهِ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٍ ﴿ وَاللهُ يُطعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾ والبقرة: ٢٦١]

الله تعالی کا ارشاد ہے: جولوگ اپنا مال الله تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان (کے مال) کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہرایک بال میں سوسودانے مول اور الله تعالی بڑافیّاض اور بڑے مول اور الله تعالی بڑافیّاض اور بڑے علم والا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ ولا خُوهُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: جولوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں رات کو اور دن کو چھیا کر اور فام میں انہی کے لئے اپنے رب کے ہاں تو اب ہے اور ان پر نہ کو کی ڈر ہے اور نہ وہ ممکنین ہوئے۔
(بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَنْ تَنَالُواالْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [ال عمران: ٩٦]

الله تعالی کاارشاوہ: ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کرسکو گے بیہاں تک کداپن پیاری چیز سے کچھ خرچ کرو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّاسِيْرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُوِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُورًا﴾ ﴿ [الانسان:٨-٩]

اللہ تعالیٰ کارشاد ہے: اور وہ لوگ باوجود کھانے کی رغبت اور احتیاج کے سکین کو اور پیٹیم کو اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو تم کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے کھانا کھلاتے ہیں ہم تم سے کسی بدلہ اور شکریہ کے خواہشمنز ہیں ہیں۔ (دہر)

#### احاديث نبويه

﴿368﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاْصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: مَنْ اَظُعَمَ اَحَاهُ خُبْزًا حَتَى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مَاءً حَتَّى يَرْوِيَهُ بَعَدَهُ اللهُ عَنِ النَّارِ سَبْعَ حَنَادِقَ، بُعْدُ مَا بَيْنَ خَنْدَقَيْنِ مَسِيْرَةُ خَمْسِهِاقَةِ سَنَةٍ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاستاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١٢٩١٤

﴿369﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : إِنَّ مِنْ مُوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ إِطْعَامَ الْمُسْلِمِ السَّغْبَانِ. وواه البيهتى في شعب الايسان ٢١٧/٣

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: بھو کے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ (بیتی) ﴿370﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكِ قَالَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا عَلَى عُرْي، كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُصْرِ الْجَنَّةِ، وَآيَّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوْعٍ، اَطْعَمَهُ اللهُ عِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَآيَّمَا مُسْلِمًا عَلَى ظَمَاءٍ، سَقَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ اللهُ عِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَآيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَاءٍ، سَقَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ المُحْتُومِ.

رواه الوداؤد، باب في فضل سقى الماء، رقم: ١٦٨٧

حضرت ابوسعید ﷺ نے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فرمایا: جوشخص کسی مسلمان کو نظے بین کی حالت میں کیڑا بہنا تا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سزلباس بہنا کیں گے۔ جوشخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلا کیں گے۔ جوشخص کسی مسلمان کو بیاس کی حالت میں بانی بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خاص شراب یا کیسی کے۔ جوشخص کسی مسلمان کو بیاس کی حالت میں بانی بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خاص شراب بلا کیسی کے جس برمہر گلی ہوگی۔

﴿371﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ: أَى الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتِ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

رواه البخاري، باب اطعام الطعام من الاسلام، وقم: ١٢

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ور یافت کیا: اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ارشاد فر مایا: کھانا کھلانا اور (ہرایک کو) سلام کرنا خواہ اس سے تمہاری جان بھیان ہویا نہ ہو۔

(بخاری)

﴿372﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ : أَعْبُدُوا الْرَحْمُنَ، وَأَطْعِمُوا الْطُعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَذْخُلُوا الْجَنَّة بِسَلَامٍ. وراه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل اطعام الطعام، رقم: ١٨٥٥

حضرت عبدالله بن عمر درضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: رحمان کی عبادت کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہوا ورسلام پھیلاتے رہو(ان اعمال کی وجہ ہے) جنت میں سلامتی کے ساتھ داغل ہوجاؤگ۔

﴿373﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : ٱلْمَحَّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَشَّةُ. قَالُوْا: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَا الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ؟ قَالَ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ

حضرت جابر فظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: ج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھنیں۔ جابر میں نے عرض کیا: اللہ کے نبی! جج مبرور کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: (جس ج میں) کھانا کھلایا جائے اور سلام پھیلایا جائے۔ (منداحہ)

﴿374﴾ عَنْ هَانِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انَّهُ لَمَّا وَفَدَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَنَّهُ عَنْ هَانِهُ عَلَى اللهِ! الطَّعَامِ. الْجَنَّة؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ وَبَذْلِ الطَّعَامِ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث مستقيم وليس له علة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٣١١

﴿375﴾ عَنِ الْمَعْرُوْرِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَقِيْتُ آبَا ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ بِالرَّبَدَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةً وَعَلَيْهِ حُلَّةً عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إنِي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأَمِّهِ، فَقَالَ لِى النَّبِيُّ عَلَيْهُ عُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَسَالْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إنِي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأَمِّهِ، فَقَالَ لِى النَّبِيُّ عَلَيْهُمُ اللهُ تَحْتَ عَلَيْهُمُ اللهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاكُلُ، وَلَيْلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبُسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ فَاعِينُوهُمْ.

رواه البخاري، باب المعاصى من امر الجاهلية .....، رقم: ٣٠

حضرت معرور فرماتے ہیں کہ میری حضرت ابوذر رہ اللہ سے مقام ربذہ میں ملاقات ہوئی۔
وہ اور ان کا غلام ایک ہی قتم کالباس پہنے ہوئے تھے میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا (کہ
کیا بات ہے آپ کے اور غلام کے کپڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے ) اس پر انہوں نے بیرواقعہ بیان
کیا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے غلام کو برا بھلا کہا اور اس سلسلے میں اس کو ماں کی غیرت ولائی۔ (بیہ
خبر رسول الشمالی اللہ علیہ وسلم کو پینی ) تو آپ نے ارشاوفر مایا: ابوذر! کیا تم نے اس کو ماں کی
غیرت ولائی ہے؟ تم میں ابھی چاہلیت کا اثر باتی ہے۔ تہمارے ماتحت (لوگ) تمہارے بھائی
ہو، اس کو وہی

کھلائے جوخود کھائے اور وہی پہنائے جوخود پہنے۔ ماتحتوں سے وہ کام نہ لوجوان پر بوجھ بن جائے اورا گرکوئی ایسا کام لوتوان کا ہاتھ بٹاؤ۔ (جاری)

﴿376﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَاسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ هَيْئًا قَطُ وأه مسلم، باب في سحانه عَنْ ، ١٨٠٠ وفي ١١٨٠.

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ رسول الله علیہ سے کی چیز کا سوال کیا گیا ہو۔ اور آپ علیہ نے دینے سے انکار کرویا ہو۔ (ملم)

فائدہ: مطلب بیہ کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں سائل کے ماہنے اپنی زبان پرصاف اٹکار کالفظ نہیں لاتے تھے۔ اگر آپ کے پاس پھی ہوتا تو فوراً عنایت فرمادیتے اور اگر دینے کے لئے کچھ نہ ہوتا تو وعدہ فرمالیتے یا خاموثی اختیار کر لیتے یا مناسب الفاظ میں عدر فرمادیتے یا دعا سے جلے ارشاد فرمادیتے۔

﴿377﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: اَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ ، وَقُكُّوا الْعَانِيمَ ـ

رواه البخاري،باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات مارزقنكم .....،رقم: ٣٧٣ ه

حصرت ابوموی اشعری رہ سے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیار کی عمیا دت کرواور (ناحق ) قیدی کور ہائی دلانے کی کوشش کرو۔ (بخاری)

﴿378﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَزُوجَلَّ يَقُولُ يَوْ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ اَعُودُك؟ وَآنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ اَعُودُك؟ وَآنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: يَارَبِ! وَكَيْفَ اَطْعِمُك؟ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: يَارَبِ! وَكَيْفَ اَطْعِمُك؟ لَوْ عُدْتَهُ لَوْ عَدْتَهُ لَوْ عَدْتَهُ وَانْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اسْتَطْعَمُك عَبْدِى فَلاَنْ فَلَمْ تَطْعِمْهُ، اَمَا عَلِمْتَ اللهُ عَلْمَتَ وَانْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: يَارَبِ! وَكَيْفَ اَطْعِمُك؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: اَمَا عَلِمْتَ انَّهُ اسْتَطْعَمَك عَبْدِى فَلاَنْ فَلَمْ تَطْعِمْهُ، اَمَا عَلِمْتَ انَّهُ اسْتَطْعَمَك عَبْدِى فَلاَنْ فَلَمْ تَطْعِمْهُ، اَمَا عَلِمْتَ انَّهُ اللهَ الْعَلَمْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ وَجَدْت ذَالِك عِنْدِى، قَالَ: السَّتَسْقَاك عَبْدِى فَلاَنْ فَلَمْ تَسْقِهِ، اَمَا إِنَّكَ لَوْ كَيْفَ اللهُ الل

حضرت ابوہریہ کے اور سے بیٹے ایس بیارہواتم نے بری عیادت نہیں کی؟ بندہ عرض کی اللہ تعالی اللہ تعالی کی ابدہ عرض کے اور سے بیٹے ایس بیارہواتم نے بری عیادت نہیں کی؟ بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب! میں کیسے آپ کی عیادت کرتا آپ تو رب العالمین ہیں (بیارہونے کے عیب سے یاک ہیں)؟ اللہ تعالی فرما میں گے: کیا تصییں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیارتھاتم نے اس کی عیادت کرتے تو جھے اس بیارتھاتم نے اس کی عیادت کرتے تو جھے اس کے پاس پاتے؟ آدم کے بیٹے! میں نے تم سے کھانا ما ڈگاتم نے جھے نہیں کھلایا؟ بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب! میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا آپ تو رب العا کمیٹن ہیں؟ اللہ تعالی فرما میں گا: اے میرے رب! میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے؟ آدم کے بیٹے! میں معلوم نہیں تھا کہ تم آگراس کو کھانا کہیں ہیں؟ اللہ تعالی فرما میں یا بیا ہے؟ آدم کے بیٹے! میں نے تم سے پانی ما ٹکا تھا تم نے بھے پانی نہیں پلایا آگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پانی ہلاتا آپ تو رب العالم کوئیس پلایا آگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پانی ہا تھا تم نے اس کوئیس پلایا آگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پانی ہا تو اب میرے پانی ہا تو تو تم اس کا ثواب میرے پانی ہا تا تھاتم نے اس کوئیس پلایا آگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پانی ہا تا تھاتم نے اس کوئیس پلایا آگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پانی ہا تا تا ہے۔

﴿379﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِذَا صَنَعَ لِآحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَةُ ثُمَّ جَانَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِى حَرَّهُ وَدُحَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَاْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهُا قِلِيْلًا، فَلْيَضَعْ فِىْ يَدِهِ مِنْهُ أَكُلَةً أَوْ أَكُلَتَيْنِ.

رواه مسلم،باب اطعام المملوك مما ياكل ١٠٠٠٠٠رقم: ٣١٧٤

 هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في ثواب من كسامسلما، وقم: ٢٤٨٤

حضرت حارثہ بن تعمان دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: مسکین کواپنے ہاتھ سے دینائری موت سے بچاتا ہے۔ (طبرانی بینی منیار، جامع منیر)

﴿382﴾ عَنْ آبِي مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلِمَ الْآمِيْنَ اللهِ عَنْ آلِي عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلِمَ الْآمِيْنَ اللّهِ عَنْ أَبِيهُ مَا أَمِرَ بِهِ، فَيَعْطِيْهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيَّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى اللَّذِي لُهُ لِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ. (واه مسلم، باب اجرالخازن الأمين سسروم: ٢٣٦٣

حضرت ابوموی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: وہ مسلمان امان تخصی ہو مایا: وہ مسلمان امان تخصی ہو مالک کے عمل ابق خوشد لی سے جتنا مال جسے دینے کو کہا گیا ہے اتنا اسے بورا بورا دے دیے والے کی مالک کی طرح صدقہ کرنے کا تو اب طے گا۔ (مسلم)

﴿383﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَامِنْ مُسْلِمِ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكِلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ،

رواه مسلم، باب فضل الغرس والزرع، رقم: ٣٩٦٨

حضرت جاہر کے مرات کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جومسلمان درخت لگاتے ہے ارشاد فر مایا: جومسلمان درخت لگاتا ہے پھراس میں سے جتنا حصہ کھالیا جائے وہ درخت لگانے والے کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے اور جواس میں سے پُر الیاجائے وہ بھی صدقہ ہوجاتا ہے لینی اس پہھی مالک کوصد قد کا تواب ماتا ہے اور جتنا حصہ اس میں سے چرندے کھالیتے ہیں وہ بھی اس کے لئے صدقہ

ہوجاتا ہے۔ اور جتنا حصدال میں سے پرندے کھا لیتے ہیں وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے۔ (غرض میک ) جوکوئی اس درخت میں سے پچھ (بھی پھل وغیرہ) لیکر کم کردیتا ہے تو وہ اس (درخت لگانے والے) کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے۔

﴿384﴾ عَنْ جَابِسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً، فَلَهُ فِيْهَا أَجْرٌ. (الحديث) رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده على شرط مسلم ٢١٥٠١١

حضرت جابر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو هخص بنجرز مین کوکاشت کے قابل بنا تا ہے تواسے اس کا اجرماتا ہے۔ (ابن حبان)

﴿385﴾ عَنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ آبِي اللَّرْداءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مَوَّ بِهِ أَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا بِدِمَشْقَ فَقَالَ لَهُ: اَتَفْعَلُ هَذَا وَآنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْنَهُ، فَقَالَ: لَا تَعْجَلُ عَلَيَّ سَمِعْتُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْنَهُ آدَمِيٌّ وَلَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ فَعَرْسَ غَرْسًا لَمْ يَا كُلُ مِنْهُ آدَمِيٌّ وَلَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّوَجَلُّ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ.

حضرت قاسم رحمة الله عليه فرماتے بيں كه دمشق بيس حضرت الودرداء هي كي اس سے الك شخص گذر ہے۔ اس وقت حضرت الودَرداء هي پودالگار ہے تھے۔ اس شخص نے جضرت الودَرداء سے كہا: كيا آپ بھى بير (دنياوى) كام كرر ہے بيں حالانكه آپ تو رسول الله علي ہے كہا ہيں؟ حضرت الودَرداء هي نه فرمايا: مجھے ملامت كرنے بيس جلدى نه كرو بيس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بيار شاو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص پودالگا تا ہے اور اس بيس سے كوئى انسان يا الله تعالى كى مخلوق ميں سے كوئى قلوق كھاتى ہے تو وہ اس (پودالگانے والے) كے لئے صدقہ ہوتا ہے۔

﴿386﴾ عَنْ آبِى أَيُّوْبَ الْآنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ مِنَ الْآجْرِقَدْرَمَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغِرَاسِ. رَجُلٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ مِنَ الْآجْرِقَدْرَمَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغِرَاسِ. دره احمد ١٥٥٥

حضرت ابوابوب انصاری کا روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جو خص بودالگا تا ہے پھراس درخت سے جتنا پھل پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی پھل کی بیداوار کے بقدر پودالگانے والے کے لئے اجرا کھ دیتے ہیں۔ (منداحم)

﴿387﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْكِ الْهَدِيَّةَ وَيُعِيْبُ عَلَيْهَا.

حضرت عائشرض الله عنها فر ماتى بين كدرسول الله عليه مدية بول فر مات ته اوراس كرواب مين (خواه اي وقت يا دوسر وقت )خود بجى عطا فر مات تهد (جارى) (خواه اي وقت يا دوسر وقت )خود بجى عطا فر مات تهد من أغطى كرواه كالله عَنْ مَا أُعطِى عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا مَا مَا مُعَلَى عَلَى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا مَعْ مَنْ أُعْطِى عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَحْزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُعْنِ بِهِ، فَمَنْ آثنى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ مَنْ مَنْ المعروف، وقم: ١٨١٣ كَفَرَهُ.

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت کرتے بین که رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جس شخص کو مدید میا جائے ، اگراس کے پاس بھی دینے کے لئے کچھ ہوتواس کو بدلے میں مدینے والے کی تعریف کرنی مدید دینا چاہئے اور اگر کچھ نہ ہوتو (بطور شکریہ) دینے والے کی تعریف کرنی چھ ہے کہ اس نے شکریہ اداکر دیا۔ اور جس نے (تعریف نہیں کی بلکہ حسان کے معاملہ کو) چھیایا اس نے ناشکری کی۔

(ابودا کود)

﴿389﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ : لَا يَجْتَمِعُ الشَّحُ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ آبَدًا . (وهو جزء من الحديث) رواه المنسائي، باب فضل من عمل في سبيل الله ....، وقم: ٢١١٢

حضرت الوہريره ﷺ روايت كرتے ہيں كەرسول الله عليہ في ارشاد فرمايا: بنده كے دل ميں بھي بخل اورايمان جمع نہيں ہوسكتے۔

﴿390﴾ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ الصِّدِيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبُّ وَلاَ بَخِيْلٌ وَلاَ مَنَانًا ـ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في البخل، رقم: ١٩٦٣

حضرت ابوبکر صدیق ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا: دھو کہ باز، بخیل اوراحسان جمانے والا جنت میں داغل نہیں ہوگا۔



# اخلاص نبيت يعنى تصحيح نبيت

الله تعالى كاوامركوم الله تعالى كى رضامندى كے لئے بوراكرنا۔

### آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَعَالَى:﴿ بَالَىٰ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُــوَ مُـحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ص وَلَاحَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہاں جس نے اپنا چرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہوتو ایسے خصط کو اس کا اجراس کے رب کے پاس ملتا ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کو کی خوف ہوگا نہ وہ ممکین ہوں گے۔ ممکین ہوں گے۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ﴾ [البقره: ٢٧٢]

الله تعالى كاارشادى : اورالله تعالى كى رضامندى بى كے لئے خرچ كيا كرو۔ (بقره) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُوْتِهِ [ال عمران: ١٤٥]

مِنْهَا ﴿ وَسَنَجْزِي الشَّكِرِيْنَ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشادہ: جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا سے دنیا ہی میں دے دیں گے (اور آخرت میں اس کے لئے کوئی حصر نہیں ہوگا) اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گاہم اس کو تو اب عطافر مائیں گے (اور دنیا میں بھی دیں گئے ) اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے (ایمین ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے تو اب کی نیت سے عمل کرتے ہیں)۔ (ال عمران)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۚ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾

(حضرت صالح النظاف اپنی قوم سے فرمایا) میں تم سے اس تبلیغ پرکوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ میرابدلہ توربُ العالمین ہی کے ذمہ ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: ٣٩]

الله تعالی کاارشادہے: اور جو صدقہ محض الله تعالی کی رضاجوئی کے ارادے سے دیتے ہوتو جولوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ اپنا مال اور ثواب بڑھانے والے ہیں۔ (ردم)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَّادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾ [الاعراف:٢٩]

اللدتعالي كاارشاد ب: اور خاص اى كى عبادت كرواوراس كويكارو

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُولِي مِنْكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧]

الله تعالی کارشادہے: الله تعالی کے پاس نہ توان قربانیوں کا گوشت پہنچاہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ ان کے پاس تو تمہاری پر ہیزگاری پہنچتی ہے یعنی اُن کے یہاں تو تمہارے دلی جذبات دیکھے جاتے ہیں۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ آبِئَى هُ رَيْرَةَ رَضِيَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَا اللهِ مَا اللهَ لَا يَنْظُرُ اللَّي مُنْظُرُ اللَّهِ مَا لِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ . صُورِكُمْ وَامْوَالِكُمْ .

رواه مسلم، باب تحريم ظلم ألمسلم سسرقم: ٢٥ ٤ ٢٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کوئیس دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کواور تمہارے اعمال کودیکھتے ہیں۔

فائدہ: لین اللہ تعالیٰ کے بہاں رضامندی کا فیصلہ تہاری صورتوں اور تہارے مالوں کی بنیاد پر تہیں ہوگا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کود کی بنیاد پر تہیں ہوگا کہ دل میں کتنا اخلاص تھا۔

﴿ 2 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْ اللهِ مَلَّالَ يَقُولُ: إِنَّمَا اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلِ اللهِ مَلَّ عَلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اللَّى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اللَّى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا عَلَيْهِ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ كَانَتْ هِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى مَا هَا عَلَى مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا مُسْرَالًا لِلللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الل

حضرت عمر بن نطاب رہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کے لئے جرت کی لین اللہ تعالی اور اُس کے رسول کے لئے جرت کی لین اللہ تعالی اور اُس کے رسول کے لئے جرت کی لین اللہ تعالی اور اُس کے رسول کی خوشنودی کے سوااس کی اجرت کی کوئی اور وجہ نہ تھی تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اُس کے رسول ہی کے لئے ہوگی لیمنی اس کو اس ہجرت کا ثو اب ملے گا اور جس شخص نے کسی و نیادی غرض یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہجرت کی تو (اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اُس کے موس لیک کے نہ ہوگی بلکہ) جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے (اللہ تعالی رسول کے لئے نہ ہوگی بلکہ) جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے (اللہ تعالی کے کئزو یک ہے (اللہ تعالی کے کئزو یک ہجرت کی ہے (اللہ تعالی کے کئزو یک ہے کہ اس کی ہجرت اس (غرض) کے لئے مجھی جائے گی۔

﴿ 3 ﴾ عَنْ اَبِنَىٰ هُمَرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. حفرت الوجريره رفظ الله عند المارة والمنت المحكمة في كريم علي المرادة والمنت كريم علي المنت المحلمة ون الوكول كوان كى نيت كرمطابق الحماية المحلمة المحلمة المحلمة وكار والماحة المحلمة وكار والماحة المحلمة وكار والمحلمة والمحلمة وكار والمحلمة وكار والمحلمة وكار والمحلمة وكار والمحلمة والمحلمة وكار والمحلمة وكار والمحلمة وكار والمحلمة وكار والمحلمة والمحلمة والمحلمة وكار والمحلمة وكار والمحلمة وكار والمحلمة وكار والمحلمة والمحلمة وكار والمحلمة وكار

﴿ 4 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ : يَغْزُوْ جَيْشُ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْآرْضِ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ : يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ فَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ : يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ : يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُنْعَمُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ . (واه البخارى، باب ماذكر في الاسواق، وقم: ٢١١٨

حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے نکلے گا جب وہ ایک چٹیل میدان میں پنچے گا تو ان سب کوز مین میں دھنسا دیا جائے گا۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! سب کو دھنسا دیا جائے گا جبکہ وہیں بازار والے بھی ہوں کے اور وہ لوگ بھی ہوں کے جواس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے؟ آپ علی نے ارشاد فرمایا: سب کو دھنسا دیا جائے گا پھراپی اپنی فیوں کے مطابق ان کاحشر ہوگا یعنی قیامت والے دن ان کی نیتوں کے مطابق ان سے معاملہ کیا جائے گا۔

﴿ 5 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَقَدْ تَرَ ثُحُتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ آفُوامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا، وَلَا آنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَهِ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادِ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيْهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

رواه ابوداؤد، باب الرخصة في القعود من العذر، رقم ٢٥٠٨

حضرت انس بن ما لک فریسے سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقی نے ارشاد فر مایا: تم نے مدید بیس کچھا ہے لوگوں کو چھوڑا ہے کہ جس راستے پر بھی تم چلے، جو پچھ بھی تم نے خرج کیا اور جس وادی ہے بھی تم گزرے وہ ان اعمال (کے اجر وثواب) میں تمہارے ساتھ شریک رہے سحابہ وادی ہے بھی تم گزرے وہ ان اعمال (کے اجر وثواب) میں تمہارے ساتھ شریک رہے حالانکہ وہ تو مدینہ میں بیں؟ نبی میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کیسے ہمارے ساتھ شریک رہے حالانکہ وہ تو مدینہ میں بیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: (وہ تمہارے ساتھ نکانا چاہتے تھے، لیکن )عذر نے ان کو روک ویا۔

﴿ 6 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَلَّا اللهُ فِيْمَا يَرُوِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: فَالَ: إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيْنَ ذَلِك، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَالَ: قَالَ: فَالَ اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ خَسَنَاتٍ إلى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إلى اَصْعَافٍ كَثِيْرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيْعَةً وَاحِدَةً.

رواه البخاري، باب من هم بحسنة اوبسيئة، رقم: ٦٤٩١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: الله تعالی نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو کصوادیا پھراس کی تفصیل یوں بیان فر مائی کہ جو خص نیکی کا ارادہ کرے اور پھر ( کسی وجہ ہے ) نہ کر سکے تو اللہ تعالی اس کے لئے پوری ایک نیکی کھودیتے ہیں، اور اگر ارادہ کرنے کے بعداس نیکی کوکر لے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ وس نیکیوں سے سات سوتک بلکہ اس ہے بھی آگے کی گنا تک کھودیتے ہیں۔ اور جو خص کسی برائی کا ارادہ کرے اور پھراس کے کرنے ہے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے پوری ایک نیکی کھودیتے ہیں ( کیونکہ اس کا برائی سے رکنا اللہ تعالیٰ کے ڈرکی وجہ ہے ) اور اگر ارادہ کرنے کے بعداس نے وہ گناہ کرلیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہیں۔ ( بخاری ) گناہ کھتے ہیں۔

﴿ 7 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَجُلّ: لَا تَصَدَّقَةً بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ سَارِقٍ فَاصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِق عَلَى سَارِقٍ ، فَقَالَ: اَللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، لَا تَصَدَّقَةٍ بَصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ زَانِيَةٍ ، فَقَالَ: اَللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ: اَللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ ، فَاصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِق اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ: اَللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ ، عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ: اَللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ ، عَلَى زَانِيَةٍ ، فَاصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِق اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ: اللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ: اللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ ، وَعَلَى زَانِيَةٍ ، وَعَلَى غَنِيّ ، فَقَالَ: اللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ ، وَعَلَى زَانِيَةٍ ، وَعَلَى غَنِيّ ، فَقَالَ: اللّٰهُ عَنِيّ ، فَلَكُ الْحَمْدُ عَلَى سَارِق ، وَعَلَى زَانِيَةٍ ، وَامّا الزَّانِيَة فَلَعَلَهَا اَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَامّا الزَّانِيَة فَلَعَلَهَا اَنْ تَسْتَعِف عَنْ رَنَاهَا، وَامًا الْفَنِيُ فَلَعَلَّهُ اَنْ يَعْتَهِ ، قَيْفُق مِمًا اعْطَاهُ اللهُ .

رواه البخارى، باب إذا تصدق على غنى ....، وقم: ١٤٢١

حضرت ابو مريره صفي المسادوايت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: (بني

اسرائیل) کے ایک آدمی نے (اپنے دل میں) کہا کہ میں (آج رات چیکے سے) صدقه کروں گا۔ چنانچد (رات کوچیکے سے صدقہ کا مال لے کر تکلا اور بے خری میں ) ایک چور کے ہاتھ میں وے دیا صبح لوگوں میں چرچا ہوا ( کرات ) چورکوصدقہ دیا گیا۔صدقہ کرنے والے نے کہا: یا الله! (چور كوصدقد ديے ميں يھي) آپ كے لئے بى تعريف ب (كداس سے بھى زيادہ برے آدى كودياجاتا تويس كيا كرسكتاتها) پهراس نے عزم كيا كه آجرات ( بھى) ضرورصد قد كرول گا (كه پېلانو ضائع بوگيا) چنانچدات كوصدقد كامال كرنكلااور (بخبرى يس)صدقد ايك بدكارعورت كودے ديا مج چرج ہواكرآج رات بدكارعورت كوصدقد ديا گيا۔اس نے كها: اب الله! بدكارعورت (كوصدقه دين) ميس بھي آپ بي كے لئے تعريف ہے (كرميرا مال تواس قابل بھی نہ تھا) پھر (تیسری مرتبہ) ارادہ کیا کہ آج رات ضرورصدقہ کروں گا۔ چنانچہرات کو صدقد کا مال لے کرنکلا اور اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح پُر جا ہوا کہ رات مالدار کو صدقه ديا گيا صدقه دين والے نے كها: ياالله! چور، بدكار عورت اور مالدار كوصدقه دينے يرآپ ای کے لئے تعریف ہے ( کمیرامال تواہیے لوگوں کودینے کے قابل بھی نہ تھا) خواب میں بتایا گیا که (تیراصدقه قبول موگیا ہے) تیراصدقه چور پر (اس لئے کرایا گیا) که شایدوه اپنی چوری کی عادت سے توب کرلے اور بدکار عورت پر (اس لئے کرایا گیا) کہ شایدوہ بدکاری سے توبہ کرلے (جب وہ دیکھے گی کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں تو اس کوغیرت آئے گی) اور مالداریراس لئے تا کہاہے عبرت حاصل ہو (کہاللہ تعالیٰ کے بندے کس طرح حیب کرصد قہ كرتے ہيں اس كى وجہ سے ) شايد وہ بھى اس مال ميں سے جو الله تعالى نے اسے عطافر مايا ہے (الله تعالی کے راستہ میں)خرج کرنے لگے۔ (بخاری)

#### فائده: الشَّخص كاخلاص كي وجد على تيون صدية الله تعالى في قبول فرما لئا

﴿ 8 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: اِنْطَلَقَ ثَلاَئَةُ وَهُ طِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى اَوَوُ اللَّمَبِيْتَ اللَّى عَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَثُ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهَا الْغَارَ، فَقَالُوْا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَلِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا إَنْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهَا الْغَارَ، فَقَالُوْا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَلِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا إَنْ تَدُعُوا الله بِصَالِح اعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ! كَانَ لِي اَبُوانِ شَيْحَانِ كَبِيْرَانِ، وَكُنْتُ لَا الله بِصَالِح اعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللّهُمَّ! كَانَ لِي اَبُوانِ شَيْحَانِ كَبِيْرَانِ، وَكُنْتُ لَا اللهُ إِلَا اللهُ فَنَاى بِيْ فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أَرُحْ عَلَيْهِمَا حَتَى

نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا خَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْ تُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكُرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلا أَوْمَالًا، فَلَيِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَى الْنَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْفَظَا فَشُوبَا غَبُوْقَهُمَا، ٱللُّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجُهِكَ فَقَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَاذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوْجَ، قَالَ النَّبِيُّ مَلَئِكٌ : وَقَالَ الآخَرُ: اَللَّهُمَّ! كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ، كَانَتْ اَحَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ فَارَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتِنَعَتْ مِنِّيْ حَتَّى اَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَ تْنِي فَأَعْطَيْتُهَاعِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارِ عَلَى أَنْ تُحَلِّى بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْحَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ فَتَرَكُّتُ الذَّهَبَ الَّذِي آعُطَيْتُهَا، ٱللُّهُمَّ إِنَّ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْيَعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ انَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُونَ الْنَحُرُوْجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ: وَقَالَ الِقَالِثُ: اَللَّهُمَّ ! إِنِّي اسْتَاْجَرْتُ أَجَواءَ فَاعْطَيْتُهُمْ آجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَاحِدٍ، تَرَك الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَنَمَّوْتُ ٱجْرَةَ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْآمْوَالُ فَحَاءَ نِيْ بَعْدَ حِيْنِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! أَقِ إِلَيَّ أَجْرِى، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تُرَى مِنَّ أَجْرِكَ مِنَ الابِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنِمِ وَالرَّقِيْقِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! لَا تَسْتَهْنِرِيْ بِيْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا اَسْتَهْزِيُّ بِك، فَا خَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُك مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّا فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ رواه البخاري، باب من استاجر اجيراً فترك اجزه....، وقم: ٢٢٧٢ فَخُورُ جُوا يَمْشُوْنَ.

 کران کی خدمت میں حاضر ہوا) تو دیکھا کہ وہ (اس وقت بھی) سورہے ہیں۔ میں نے ان کو چگاتا پندنہیں کیا اور ان سے پہلے اہل وعیال یا غلاموں کو دودھ پلا نا بھی گوارانہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لئے ان کے سر ہانے کھڑاان کے جاگئے کا انتظار کرتار ہا یہاں تک کہ جوگی اوروہ بیارہوئے (تو میں نے آئیس دودھ دیا) اس وقت انہوں نے اپنے شام کے جے کا دودھ بیا۔ یا اللہ! اگر میں نے بیکام صرف آپ کی خوشنودی کے لئے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ ہے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس ہے ہمیں نجات عطا فرمادیں۔ اس دعا کے نتیجہ میں وہ چٹان محصیبت میں پھنس گئے گئیں باہر نگلنا ممکن نہ ہوا۔

رسول الله علی ارشاد فرماتے ہیں کدومرے فض نے دعا کی: یا اللہ! میری ایک بچازاد
بہن تھی جو بچے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ ہیں نے (ایک مرتبہ) اس سے اپنی نفسانی خواہش
پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط سائی نے اسے
(میرے پاس) آنے پر مجبور کرویا۔ میں نے اسے اس شرط پر ایک سومیں وینار دیئے کہ وہ تنہائی
ہیں مجھے سے مے ۔ وہ آمادہ ہوگئی یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پاچکا (اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہش پوری کروں) تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لئے اس بات کو حلال نہیں بھتی کہ تم
اس مہرکونا حق تو ڈو (بیس کر) میں اپ برے ارادے سے باز آگیا اور میں اس سے دور ہوگیا حالانکہ بھے اس سے بہت زیادہ عجب تھی اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیئے جواسے حالانکہ بھے اس سے بہت زیادہ عجب تھی اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیئے جواسے وہ وی یہ نے بیات ان بھر بھی ) نکانا کمکن نہ ہوا۔

تیسرے نے دعائی: یااللہ! کھمزدوروں کویس نے مزدوری پر کھاتھا، سب کویس نے مزدوری دے دی صرف ایک مزدوری کی بخیر چلاگیاتھا۔ یس نے اس کی مزدوری کی اس کے مزدوری کی مزدوری کی اس کے مزدوری کی اس کے مزدوری کی اس کے مزدوری کی اس اور آکر کہا: اللہ کے بندے! جھے میرے مزدوری وے، یس نے کہا بیاونٹ ، گائے، بحریاں اور غلام جو جمہیں نظر آرہے ہیں بیتہاری مزدوری ہے بیٹی تہاری مزدوری ہے ایمن نے کہا: فاق کریمنافع ماسل ہوا ہے۔ اس نے کہا: اللہ کے بندے! نداق نہر، میں نے کہا: فداق نہیں کردہا، (حقیقت ہیاں کردہا ہوں) چنانچ (میری وضاحت کے بعد) وہ سارا مال لے گیا، کچھنہ چھوڑا۔ یااللہ! اگر

مِن سَنْ سِكَامِ صَرَف آ بِ كَى رَضًا كَى فَاطَرِ كِيا تَمَا لَا يَمْ صَيِبت بَى مِن بَمْ كَيْف بُوسَ بِين وَر فرمادين چنانچروه چنان بالكل سرك كَى (اور عار كام مَكُل گيا) اورسب با برنكل آ سے ۔ ( بخارى ) ﴿ 9 ﴾ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ اللّا نَمَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّهُ مَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَقُولُ: قَلَات أَفْسِمُ عَلَيْهِنَ وَ أَحَدِثُكُمْ حَدِيْنًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَة صَبَرَ عَلَيْهَا إِلّا زَادَهُ اللهُ عِزَّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ إِلّا فَتَحَ اللهُ عَلْيهِ بَابَ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلا ظُلِمَ فَقُورٍ . أَوْ كَلِمَة نَحْوَهَا وَأَحَدِثُكُمْ حَدِيْنًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: إِنَّمَا اللّهُ نَيَا لِاَرْبَعَةِ نَقُورٍ : عَبْدٍ وَقَلْ اللهُ مَالًا وَعَبْدُ وَيَعِلُ بِهِ رَحِمَة وَيَعْلَمُ اللهُ فِيهِ حَقًا فَهُولَ يَتَّقِى وَيَعَلَى وَيَعِلُ بِهِ رَحِمَة وَيَعْلَمُ اللهُ مَالًا وَلَهُ عِلْمُ اللهُ مَالًا وَلَهُ عَلَيْهِ اللهُ مَالًا وَلَهُ عَلْمُ اللهُ مَالًا وَلَهُ عَلْمُ اللهُ مَا لَا وَلَهُ عَلَمُ اللهُ فَيْ وَيَعِلُمُ اللهُ فَيْ وَيَعِلُمُ اللهُ فَهُو مَا يَعْمُ وَيَعْلَمُ اللهُ عَنْهُ وَيَعْمَلُ فَلَانَ فَهُو يَتَقِي فِيهِ وَيَعْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ مَالًا وَلَهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَيْدُ عَلَمُ اللهُ اللهُ مَالًا وَهُو يَقُولُ: لَوْ اللهُ مَالًا وَعَبْدِ لَمُ يَرُوقُهُ اللهُ مَالُا وَهُو يَقُولُ: لَوْ اللهُ مَالًا لَعَمْلُ فَقُو يَقُولُ: لَوْ اللهُ مَالًا لَعَمِلُ فَلَانَ فَهُو بِيَتِيْهِ فَوْ يَتَقِي فِيهِ وَيَهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ لَعُمُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ ال

حضرت ابو كبشدانمارى الله الله على الله على الله على الله على وايت به كها تحول نے بى كريم صلى الله عليه وسلم كويد ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ميں فتم كھا كرتين چيزيں بيان كرتا ہوں اوراس كے بعدا يك بات خاص طور سے تہيں بتاؤں گااس كواچى طرح محفوظ ركھنا۔ (وہ تين با تيں جس پر ميں قتم كھا تا ہوں ان ميں سے پہلى بيہ كه ) كى بندہ كامال صدقہ كرنے سے كم نہيں ہوتا۔ (دوسرى بيہ كه ) جس خص پرظم كيا جائے اور وہ اس پر صبر كرے تو الله تعالى اس صبر كى وجہ سے اس كى عزت برطاتے ہيں۔ (تيسرى بيہ به كه ) جو خص لوگوں سے ما نكنے كا دروازہ كھولتا ہے الله تعالى اس پرفقر كا دروازہ كھول و ية تيں۔ پھر آپ علي الله فرايا: ايك بات تہيں بتا تا ہوں اسے يا در كھو۔ و نيا ميں چارت ہيں جا الله تعالى نے مال اور علم عطا فر مايا ہو وہ ميں چارت ہيں كی وجہ سے ) اپنے مال كے بارے ميں الله تعالى سے ڈرتا ہے (كہ اس كى مرضى كے خلاف فری بیس كرتا ہيں کہ اس کے مارے ميں الله تعالى سے ڈرتا ہے (كہ اس كى مرضى كے خلاف فری بیس كرتا ہا وادر بیسی جاتا ہے كہ اس مال ميں الله خلاف فری ہوتے ہيں کرتا ہا وادر بيسی جاتا ہے كہ اس مال ميں الله تعالى کا حق ہوں اس كے عارف ميں فرج كرتا ہے اور بيسی جاتا ہے كہ اس مال ميں الله تعالى کا حق ہے (اس لئے مال ئيک کا موں ميں خرج كرتا ہے ) بيشم قيا مت ميں سب سے تعالى کا حق ہورات لئے مال ئيک کا موں ميں خرج كرتا ہے ) بيشم قيا مت ميں سب سے تعالى کا حق ہے (اس لئے مال ئيک کا موں ميں خرج كرتا ہے ) بيشم قيا مت ميں سب سے تعالى کا حق ہے (اس لئے مال ئيک کا موں ميں خرج كرتا ہے ) بيشم قيا مت ميں سب سے تعالى کہ حال کے مال کے مال کے مارک ميں خرج كرتا ہے ) بيشم قيا مت ميں سب سے تعالى کہ حال کے مال کے مال کے مارک ميں خرج كرتا ہے ) بيشم قيا مت ميں سب سے تعالى کو حد سے کا ميں خرج کرتا ہے ) بيشم قيا مت ميں سب سے تعالى کے مارک مياد کی کرتا ہے ) بيشم قيا مت ميں سب سے تعالى کے مال کے مال کے مارک ميں خرج کرتا ہے ) بيشم قيا مت ميں سب سے تعالى کے مارک ميں کرتا ہے ) بيشم کی کرتا ہے ) بيشم کی کرتا ہے ) بيشم کرتا ہے ) بيشم کی کرتا ہے کہ کرتا ہے ) بيشم کرتا ہے کرتا ہے ) بيشم کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہ

بہترین درجوں میں ہوگا۔ دوسراوہ مخص ہے جس کواللہ تعالیٰ نے علم عطافر مایا اور مال نہیں دیاوہ تی نیت رکھتا ہے اور بیتمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح ہے (نیک کاموں میں) خرچ کرتا تو (اللہ تعالیٰ) اس کی نیت کی وجہ سے (اس کو بھی وہی ثواب دیتے ہیں جو پہلے مخص کا ہے) اس طرح ان دونوں کا ثواب برابر ہوجا تا ہے۔ تیسراوہ مخص ہے جس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا مرحم عطانہیں کیا، وہ اپنے مال میں علم نہ ہونے کی وجہ سے گڑ ہو کرتا ہے (بے جا حرج کرتا ہے اور نہ ہے اس اللہ تعالیٰ کا اس مال میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہے نہ صلہ رحی کرتا ہے اور نہ ہے اس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مال میں حق ہے، شخص قیامت میں بدترین درجہ میں ہوگا۔ چوتھا وہ مخص ہے کہ جس کواللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم عطا کیا، وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی فلال یعنی تیسرے آ دی کی طرح (بے جاخرچ) کرتا تو اس کواس نیت کا گناہ ہوتا ہے اور اس کا اور تنیہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک میں ہوگا۔ اور گناہ ہوتا ہے اور اس کا اور تنیہ کی ایسے یا برے عزم پر اسی جیسا ثواب اور گناہ ہوتا ہے جو اس میں جوتا ہے جو کے یابرے علی پر ہوتا ہے۔ جس کواللہ کی ہوتا ہے۔

﴿ 10 ﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَ إِلَى عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَ اَن اكْتُبِى إِلَى كَتَبَ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ عَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَعَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَحَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَعَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ إِلَى النَّاسِ " وَالسَّلَامُ عَلَيْك.

رواه الترمذي، باب منه عاقبة من التمس رضا الناس.....،وقم: ٢٤١٤

مدیده منوره کے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بھی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا کہ آپ بھی کو کوئی تھیجت ککی کر بھیج دیں جو مختفر ہوزیادہ لمبی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سلام مسنون اور حمد وصلوۃ کے بعد لکھا۔ میں نے رسول اللہ علی ہے کہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو خص اللہ تعالی کی خوشنودی کی تلاش میں لوگوں کی ناراضگی سے بے فکر ہوکر لگا رہا، اللہ تعالی لوگوں کی ناراضگی کے نقصان سے اس کی کفایت فرمادیں گے۔ اور جو خص اللہ تعالی کی ناراضگی سے بے فکر ہوکر لوگوں کو خوش کرنے میں لگار ہا، اللہ تعالی اسے لوگوں کے حوالے کر کی ناراضگی سے بے فکر ہوکر لوگوں کو خوش کرنے میں لگار ہا، اللہ تعالی اسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ "وَالسَّدَامُ عَلَیْك " (اور تم پر سلامتی ہو)

﴿ 11 ﴾ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْطُلُّهُ: إِنَّ اللهُ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ حَالِصًا وَابْتَغِيَ بِهِ وَجْهُهُ.

رواه النسائي، باب من غزا يلتمس الاجر والذكر، رقم: ٣١٤٢

حضرت ابواً مامہ با بلی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظی ہے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف اس عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص ان ہی کے لئے ہواوراس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی مقصود ہو۔

(نیائی)

﴿ 12 ﴾ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ تَلْكُلُّهُ قَالَ: إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هاذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَا تِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ. وواه النسائي، باب الاستنصار بالضعيف، رقم: ٣١٨٠

حفرت سعد در این کی قابلیت اور صلاحیت کی بنی کریم علی نے ارشاد فر مایا: الله تعالی اس امت کی مدد (اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پرنبیس فرماتے بلکہ) کمزور اور خشہ حال اوگوں کی دعاؤں بنمازوں اور اُن کے اخلاص کی دجہ سے فرماتے ہیں۔

دعاؤں بنمازوں اور اُن کے اخلاص کی دجہ سے فرماتے ہیں۔

(نمانی)

﴿ 13 ﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ مَٰلَّكُ ۚ قَالَ: مَنْ اَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِىٰ أَنْ يَقُوْمَ يُصَلِّىٰ مِنَ اللَّيْلِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَنَّى أَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوى وكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ.

حضرت ابودرد اور قطی سے دوایت ہے کہ بی کریم علی نے ارشادفر مایا: جو شخص (سونے کے لئے ) اپنے بستر پرآئے اوراس کی نبیت میں موکدرات کو اُٹھ کر تہجد پڑھوں گا بھر نیند کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ می آ کھ کھلے تو اس کے لئے تہجد کا ثواب کھودیا جاتا ہے، اوراس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لئے عطیہ ہوتا ہے۔

طرف سے اس کے لئے عطیہ ہوتا ہے۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ كَانَتِ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاتَنَاهُ اللهُ عَنْهُ فِي عَنَاهُ فِي قَلْمِهِ وَاتَنَاهُ اللهُ الل

حضرت زید بن ثابت عظیم ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو بیار شاوفر ماتے

ہوئے سنا: جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے اللہ تعالی اس کے کا موں کو بکھیر دیتے ہیں یعنی ہر کام میں اس کو پریشان کردیتے ہیں، فقر (کا خوف) اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور دنیا اسے آئی ہی گئی ہے جتنی اس کے لئے پہلے سے مقدرتھی۔ اور جس شخص کی نیت آخرت کی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فر مادیتے ہیں، اس کے دل کوغنی فر مادیتے ہیں اور دنیا ذکیل ہوکر اس کے پاس آتی ہے۔

﴿ 15﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ: ثَلاَثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَالَ: ثَلاَثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَالَدُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ اللهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَلَاقٍ الْأَمْرِ، وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعُوتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَاتِهِمْ. (وهو بعض المحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٢٧٠/١

حضرت زید بن ثابت روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشاد فرمایا: تین عادتیں ایس ہیں کہ میں کہ میں کہ اس اور ہرتم کی برائی سے پاک رہتا عادتیں ایس ہیں کہ ان کی وجہ سے مؤمن کا دل کید، خیانت (اور ہرتم کی برائی) سے پاک رہتا ہے۔ (۱) اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے عمل کرنا۔ (۲) حاکموں کی خیرخواہی کرنا۔ (۳) مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی دعائیں ہر طرف سے گھرے ہتی ہیں (جن کی وجہ سے شیطان کے شرسے تفاظت رہتی ہے)۔ دعائیں ہر طرف سے گھرے رہتی ہیں (جن کی وجہ سے شیطان کے شرسے تفاظت رہتی ہے)۔

﴿ 16 ﴾ عَنْ شَوْبَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْكُ لَقُولُ: طُوْبِي لِلْمُخْلِصِيْنَ، أُولِيكَ مَصَابِيْحُ الدُّجِي، تَتَجَلَّى عَنْهُمْ كُلُّ فِيْنَةٍ ظَلْمَاءَ. رواه البيهةي مَى شعب الايمان ٣٤٣/٥

حضرت توبان ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کو بیدارشا دفر ماتے ہوئے سنا: اخلاص والوں کے لئے خوشخری ہو کہ وہ اندھیروں میں چراغ ہیں ان کی وجہ سے خت سے خت فتنے دور ہوجاتے ہیں۔

(بہتی)

﴿ 17 ﴾ عَنْ اَبِيْ فِرَاسٍ رَحِمَهُ اللهُ رَجُلٌ مِنْ اَسْلَمَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِمَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: الْإِخْلَاصُ. (وهو جزء من الحديث) ﴿ رواه البيهقي في شعب الايمان ٣٤٢/٥

قبیلہ اسلم کے حضرت ابوفراس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پکار کر پوچھا: یا رسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ نے ارشا دفر مایا: ایمان اخلاص ہے۔

# رياكاري

### آيات قرآنيه

قَالَ اللهُ تَمَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قَامُوْ آ إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوْ اكْسَالَى لا يُرَآءُ وْنَ النَّاسَ وَلَا يَلْكُ مُونَ اللهُ لَيْ اللهُ الل

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور بیر منافق جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ست بن کر کھڑ ہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ (نساء)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ۞ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُ وْنَ﴾ [الماعود: ٢-٢]

الله تعالیٰ کا ارشاوہ: ایسے نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے جواپی نماز سے عافل ہیں، جواپی نماز سے عافل ہیں، جواپیے ہیں کہ (جب نماز پڑھتے ہیں تو) دکھلا واکرتے ہیں۔ (مامون)

فسائدہ: نمازے عافل ہونے میں قضا کرکے پڑھنایا بےدھیانی سے پڑھنایا بھی پڑھنا بھی نہ پڑھناسب شامل ہے۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 35 ﴾ عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَالَئِكُ آنَّهُ قَالَ: بِحَسْبِ امْرِيْ مِنَ الشَّرِ آنْ يُشَارَ النَّهِ بِالْاصَابِعِ فِيْ دِيْنِ آوْ دُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ.

رواه الترمذي، باب منه حديث ان لكل شيء شرة، رقم: ٣٤٥٣

حضرت انس بن ما لک ﷺ مرسول الله علی کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ انسان کے برا مونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ دین یا دنیا کے بارے میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے مگریہ کہ کی کواللہ تعالیٰ بی محفوظ رکھیں۔

فائدہ: انگیوں سے اشارہ کا مطلب مشہور ہونا ہے۔ صدیث میں مرادیہ ہے کہ دین کے معاملہ میں شہرت کا ہونا دنیا کے بارے مشہور ہونے سے زیادہ خطرناک ہے کونکہ شہرت حاصل ہونے کے بعدا پنی بڑائی کے احساس سے بچنا ہرا یک کے بس کا کام نہیں۔ البتہ اگر کسی کی شہرت غیراختیاری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہواور اللہ تعالیٰ اسے محض اپنے فضل سے فس اور شیطان سے محفوظ رکھیں تو ایسے محلسین کے تن میں شہرت خطرناک نہیں ہے۔ (مظاہرت)

﴿ 36 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ وَ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَهَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيّ عَلَيْكُ يَنْكِيْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيْكُ ؟ قَالَ: يُسْكِيْنِيْ هَيْءٌ فَقَالَ: مَا يُبْكِيْكُ ؟ قَالَ: يُسْكِيْنِيْ هَيْءٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ يُسْكِيْنِيْ هَيْءٌ مَنْ وَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِيرُكَ ، وَإِنَّ مَنْ عَادَى اللهِ وَلِيَّا، فَقَدْ بَارَزَ اللهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللهَ يُعْرَفُوا ، الْإَبْرَارَ الْإِنْفِياءَ اللهَ يَعْرَفُوا ، وَإِذَا حَضَرُوْا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يَعْرَفُوا، قُلُو بُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدَى، يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ خَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ.

رواه ابن ماجه، باب من ترجى له السلامة من الفتن، رقم: ٣٩٨٩

حفرت عمر بن خطاب الله سے روایت ہے کہ وہ ایک دن مجد نبوی تشریف لے گئے تو ویکھا حضرت معاذ بن جبل کے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رور ہے بیں ۔ حضرت عمر کے نے بوجھا: آپ کیوں رور ہے ہیں؟ انہوں نے کہا: مجھے ایک بات کی وجہ سے رونا آرہا ہے جو میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے بی تھی۔ آپ نے ارشاد فر مایا تھا: تھوڑ اساد کھا وابھی شرک ہے۔ اور جس شخص نے اللہ تعالی کے کسی دوست سے دشمنی کی تواس نے اللہ تعالی کو جنگ کی دوست سے دشمنی کی تواس نے اللہ تعالی ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو نیک ہول ، متقی ہوں اور ایسے چھے ہوئے ہوں کہ جب موجود نہ ہوں تو ان کو تلاش نہ کیا جائے اور اگر موجود ہوں تو ان کو تلاش نہ کیا جائے اور شاہیں ہجاتا جائے ، ان کے دل ہدایت کے دوشن چراغ ہیں ، موجود ہوں تو نہ نہ ہوں اور ال کی روشن کی وجہ سے اپنے دین کو بچاتے ہوئے ) فکل جائے ، وفتتوں کی کائی آئد ھیوں سے (ول کی روشن کی وجہ سے اپنے دین کو بچاتے ہوئے ) فکل جائے ، ان این ماجی )

﴿ 37 ﴾ عَنْ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا ذِنْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلًا فِي عَنَم بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِلِينِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب حديث: ماذ بان جاتعان ارسلاني غنم السلامي عنم ٢٣٧٦

حفرت ما لک عظی سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشاد فر مایا: وہ دو بھوکے بھٹر کے جنہیں بر یوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جنتا آدمی کے دین کوء مال کی جرص اور بڑا بننے کی جا ہت نقصان پہنچاتی ہے۔

(تندی)

﴿ 38 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا إِسْتِعْفَاقًا عَنِ مُفَاحِرًا مُكَاثِرًا مُرَائِيًا لَقِى اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا إِسْتِعْفَاقًا عَنِ اللهُ مَسْاَلَةِ وَسَعْيًا عَلَى عِيَالِهِ وَ تَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِي اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهَةً كَالْقَمَرِ لَيلَةَ النّه سَالَةِ وَسَعْيًا عَلَى عِيَالِهِ وَ تَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِي اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهَةً كَالْقَمَرِ لَيلَةً اللهَ ١٩٨/٧ رواه البيهة في شعب الايمان ٢٩٨/٧

حضرت ابو ہریرہ دی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: ہو شخص دوسروں پر فخرکرنے کے لئے ، مالدار بننے کے لئے ، نام ونمود کے لئے دنیا طلب کرے اگر چہ حلال طریقے سے ہواللہ تعالی کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالی اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اور جو شخص دنیا حلال طریقے سے اس لئے حاصل کرے تاکہ اس کو دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے اور اپنے گھر والوں کے لئے روزی حاصل کر سکے اور اپنے پڑوی کے ساتھ احسان کر سکے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چکتا ہوا ہوگا۔

﴿ 39 ﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّتَظَلَّهُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَخْطُبُ خُطْبَةً اللهُ عَزَّوَجَلَّ سَائِلُهُ عَنْهَا: مَا اَرَادَ بِهَا؟ قَالَ جَعْفَرُ: كَانَ مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ إِذَا حَدَّتَ هٰذَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ سَائِلُهُ عَنْهَا فَعَلَمُ فَانَا اَعْلَمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ سَائِلُهُ عَلَيْكُمْ فَانَا اَعْلَمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ سَائِلِي عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا اَرَدْتَ بِهِ. رواه البيهةى في شعب الايمان ٢٨٧/٢

خضرت جسن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جو بندہ بیان (وعظ اور تقریر) کرتا ہے تو اللہ تعالی ضروراس ہے اس بیان کے بارے میں پوچیس کے کہ اس بیان کرنے ہے اس کا کیا مقصد اور کیا نیت تھی؟ حضرت جعفر نے فر مایا کہ حضرت مالک بن وینال جب اس حدیث کو بیان فر ماتے تو اس قدر روتے کہ ان کی آواز بند ہو جاتی پھر فر ماتے: لوگ جب اس حدیث کو بیان فر ماتے تو اس قدر روتے کہ ان کی آواز بند ہو جاتی پیر فر ماتے: لوگ جب اس حدیث کو بیان کر نے سے میری آئن میں شھنڈی ہوتی ہیں لیمنی میں بیان کرنے سے خوش ہوتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن یقیناً مجھ سے پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے سے خوش ہوتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن یقیناً مجھ سے پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے سے خوش ہوتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن یقیناً مجھ سے پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے سے تیرا کیا مقصد تھا۔

﴿ 40 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، مَنْ أَسْخَطَ الله فِي رِضَى النَّاسِ مَخِطُ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ مَنْ أَرْضَاهُ فِي سَخَطِه، وَمَنْ أَرْضَى اللهِ فِي مَسْخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى عَنْهُ مَنْ أَسْخَطَهُ فِي رِضَاهُ حَتَّى يَزِيْنَهُ وَيَزِيْنَ قَوْلَهُ وَحَمَلَهُ فِي عَيْنِهِ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غيريحي بن سليمان الجعفى، وقد

وثقه الذهبي في آخر ترجمة يحي بن سليمان الجعفي، مجمع الزوائد، ٣٨٦/١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عَنَّالِیَّة نے ارشاد فرمایا: جو الشخص لوگوں کوخوش کرنے کے لئے الله تعالی کو ناراض کرتا ہے تو الله تعالی اس پر ناراض ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں جنہیں الله تعالی کو ناراض کر کے خوش کیا تھا۔ اور جوخض الله تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے لوگوں کو تاراض کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس سے خوش ہوجاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں جن کو الله تعالیٰ کوخوش کرنے کے لئے ناراض کیا تھا یہاں تک کہ ان ناراض ہونے والے لوگوں کی نگاہ میں مزین کردیتے ہیں ، اوراس شخص کو اچھافر مادیتے ہیں ، اوراس شخص کے قول اور عمل کوان لوگوں کی نگاہ میں مزین کردیتے ہیں۔ (طبر انی جمح الزوائد)

﴿ 41 ﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْكُ يَقُوْلُ: إِنَّ أَوَّلَ

النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلُ اسْتُشْهِدَ، فَأْتِى بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: فَلَاتُ فَيْكَ حَتَى السُتشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلِكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِآنُ يُقَالَ جَرِىءٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَى الْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلَّ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَا الْقُرْآنَ، فَأْتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمَتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَاتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَاتُ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ عَلِمٌ، فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهِهِ حَتَى الْقِيلَ عَالِمٌ، وَقَرَاتُ الْقُرْآنَ فَيْفَ فِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسَحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَى الْقِي فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَاتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ، فَعَرَفَهَا، النَّرْرُ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِهِ، فَاتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ، فَعَرَفَهَا، النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِهِ، فَاتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ، فَعَرَفَهَا، النَّذِي فِي النَّذِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَا انْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ، قَالَ الله الله عَلَى وَجُهِهِ فَى النَّارِ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُو جَوَادٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِو بِهِ فَسَحِبَ عَلَى وَجُهِهِ فَالَذَ لَكَهُ النَّالِ الله عَلَى النَّارِ، وَلَكِنَّ النَاهُ وَالْعَلْ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى النَّارِ، وَمُحْمَلًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى النَاهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

حضرت ابو ہر یرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سا: قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گاان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا۔ بیشخص اللہ تعالی کے سامنے لایا جائے گا ، اللہ تعالی اپنی اس نعت کا اظہار فرمائیں گے جو اس پر کی گئی تھی وہ اُس کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالی فرمائیں گے: تو نے اس نعت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا: میں نے آپ کی رضا کے لئے جنگ کی یہاں تک کہ شہید کردیا گیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے: جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاداس لئے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں چنانچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو تھم سادیا جائے گا اور اسے مند کے تل تھسیٹ کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

دوسراوہ خض ہوگا جس نے علم دین سیکھااوردوسروں کوسکھایااور قرآن شریف پڑھا۔اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا،اللہ تعالیٰ اس پراپٹی دی ہوئی نعتوں کا اظہار فرمائیں گے اوروہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھراللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تونے ان نعتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا: میں نے تیری رضا کے لئے قرآن گا: میں نے تیری رضا کے لئے قرآن شریف پڑھا۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: جھوٹ بولتا ہے، تونے علم دین اس لئے سیکھا تھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لئے سیکھا تھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لئے پڑھا تھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لئے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں چنانچہ کہا جاچکا۔ پھراس کو تھم سنا دیا جائے عالم کہیں اور قرآن اس لئے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں چنانچہ کہا جاچکا۔ پھراس کو تھم سنا دیا جائے

گاوراے منہ کے بکل گھیدٹ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

تیسرا شخص وہ مالدار ہوگا جس کواللہ تعالی نے دنیا میں بھر پوردولت دی ہوگی اور ہرتم کا مال عطا فر مایا ہوگا۔اس کواللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس کواپی تعتیں بتلا ئیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے : تو نے ان نعتوں سے کیا کام لیا ؟ وہ عرض کرے گا: جن راستوں میں خرچ کرنا تھے پسند ہے میں نے تیرادیا ہوا مال ان سب ہی میں تیری رضا کے لئے خرچ کیا تھا۔اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے : جھوٹ بولتا ہے ، تو نے مال اس لئے خرچ کیا تھا کہ لوگ تی کہیں چنا نچہ کہا جاچکا۔ پھر اس کو تھم سنا دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھیدٹ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا وراسے منہ کے بل گھیدٹ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

﴿ 42 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عِلْمًا، مِمَّا يُشَعَلَمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ لَيُسَعِيْهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَعِنَى رِيْحَهَا. (واه ابوداؤد، باب في طلب العلم لغير الله وقد: ٣٦٦٤

حضرت ابوہریرہ منظانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جس نے وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سیکھنا چاہئے تھا دنیا کا مال ومتاع حاصل کرنے کے لئے سیکھا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبوبھی نہ سونگھ سکے گا۔

﴿ 43 ﴾ عَنْ اَبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : يَخْرُجُ فِى آخِرِ المُؤْمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ اللَّمْنِ بِاللَّذِيْنِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّاْنِ مِنَ اللِّيْنِ، اَلْسِنتُهُمْ اللَّوْمَانِ رِجَالٌ يَخُودُ الضَّانِ مِنَ اللِّيْنِ، اَلْسِنتُهُمْ اَحْسَلَى مِنَ السَّعَرُونَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: اَبِى يَفْتَرُونَ اَمْ عَلَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ: اَبِى يَفْتَرُونَ اَمْ عَلَى اللهُ عَزَوْجَلً: اَبِى يَفْتَرُونَ اَمْ عَلَى يَجْتَرِلُونَ؟ فَبِى حَلَفْتُ آلَانِعَنَ عَلَى اُولِئِكَ مِنْهُمْ فِئْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ مِنْهُمْ حَيَرَانًا.

رواه الترمذي، باب حديث خاتلي الدنيا بالدين و عقوبتهم، رقم: ٢٤٠٤ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي\_ دار الباز مكة المكرمة

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت فرماتے ہیں که رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں کچھا یے لوگ ظاہر ہوں گے جودین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، بھیڑوں کی زم کھال کا لباس پہنیں گے (تا کہ لوگ آنہیں دنیا ہے بے رغبت سمجھیں) ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میشی ہوں گی مگران کے دل بھیڑ یوں جیسے ہوں گے۔ (ان کے بارے میں) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: کیا یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھارہے ہیں یا مجھ سے بڈر ہوکر میرے مقابلے میں دلیر بن رہے ہیں؟ مجھا پی قسم ہے کہ میں ان لوگوں میں ان ہی لوگوں میں سے الیا فتنہ کھڑا کروں گا جوان کے عقامند کو بھی جیران (ویریشان) بنا کرچھوڑے گا یعنی ان ہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو مقرر کردوں گا جو ان کو طرح طرح کے نقصان میں جتلا کریں گے۔ (تندی)

﴿ 44 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ فَضَالَةَ الْانْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِذَا جَمَعَ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيْهِ، نَادى مُنكَادِ: مَنْ كَانَ اللهِ عَلَيْكُ فِي عَمَلٍ عَمِلَةً اللهِ اَحَدًا، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَةُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ، فَإِنَّ اللهُ الْمُعْنَى اللهُ مَنْ كَانَ الشَّرَكَاءِ عَنِ الشِّوْدُ فِي

رواه الترمذي وقال: هذا حديثُ حسن غريب، بَاب ومن سورة الكهف، رقم: ٤ ٥ ٣١

حضرت ابوسعید بن ابی فضالہ انصاری کے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب اللہ تعالی قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے سب لوگوں کو چمع فرمائیں گے توایک پکار نے والا پکارے گا: جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جواس نے اللہ تعالیٰ کے لئے کیا تھا کسی اور کو بھی شریک کیا تو وہ اس کا تواب اسی دوسرے ہے جا کرما تگ لے کوئکہ اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہیں۔ (تندی)

فائده: "الله تعالی شرکت میں سب شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہیں "اس کا مطلب بیہ ہے کہ جس طرح اور شرکاء اپنے ساتھ کسی کی شرکت قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح ہر گز کسی کی شرکت گوار انہیں کرتے۔

﴿ 45 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللهِ أَوْ الْرَوَاهِ الدّرمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. ﴿ وَاهَ السّرمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في من يطلب بعلمه الدنيا، رقم: ٢٦٥٥

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے که رسول الله علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے علم الله تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد (مثلاً عزت، شہرت، مال وغیرہ حاصل

#### كرنے) كے لئے سيكھا تووہ اپنا ٹھكانہ چہنم ميں بنالے۔

﴿ 46 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْحَوَنِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا جُبُّ الْحَوَنِ؟ قَالَ:وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قِيْلَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَمَنْ يَلْخُلُهُ؟ قَالَ: الْقُرَّاءُ الْمُرَاؤُنَ بِأَعْمَالِهِمْ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في الرياء والسمعة، وقم: ٣٣٨٣

حقرت ابو ہریرہ فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ بُتُ الحُرُّ ن سے بناہ ما نگا کرو صحابہ فی نے بوچھا: بُتُ الحُرُّ ن کیا چیز ہے؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: جہنم میں ایک وادی ہے کہ خود جہنم روز اند سوم رسیداس سے بناہ ما گئی ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ!اس میں کون لوگ جا کیں گے؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: وہ قرآن پڑھنے والے جو دکھلاوے کے لئے اعمال کرتے ہیں۔

﴿ 47 ﴾ عَنِ إِنْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا عَنِ النَّبِي عَلَيْنَ ۚ قَالَ: إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أُمَّتِى مَا لَكُ عَنْ اللهِ عَنْ أَنَالُهُ مَا أَوْنَ اللَّهُ عَنْهُ مَا عَنِ النَّبِي الْأَمَرَاءَ فَتَصِيْبُ مِنْ دُنْيَا هُمُ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِذِيْنِنَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِك، كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكَ، كَذَلِك لاَيُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكَ، كَذَلِك لاَيُجْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ اللهِ الشَّوْكَ، كَذَلِك لاَيُجْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ اللهِ الشَّوْكَ، كَذَلِك لاَيُجْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ اللهِ الشَّوْكَ، كَذَلِك لاَيُحْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ اللهِ الشَّوْكَ، كَذَلِك لاَيُحْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ اللهُ الشَّوْكَ، كَذَلِك لاَيُحْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ اللهِ الشَّوْكَ، كَذَلِك لاَيُحْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ اللهُ الشَّوْكَ، كَذَلِك لاَيُحْتَنَى

رواه ابن مأجه، ورواته ثقات الترغيب ١٩٦/٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشاد قرمایا:
عنقریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کی سجھ حاصل کریں گے اور قرآن
پڑھیں گے (پھر دُگام کے پاس اپنی ذاتی غرض سے جائیں گے ) اور کہیں گے ہم ان دُگام کے
پاس جا کران کی دنیا سے فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں (لیکن ) اپنے دین کی وجہ سے ان کے شرسے محفوظ
ریخ ہیں حالا تکہ ایسا بھی نہیں ہوسکتا (کہان حگام کے پاس ذاتی غرض کے لئے جائیں اور ان
سے متاثر نہ ہوں) جس طرح خاردار درخت سے سوائے کا نئے کے اور پھینیں فل سکتا اسی طرح
ان حگام کی نزد کی سے سوائے برائیوں کے اور پھینیں فل سکتا اسی طرح

﴿ 48 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ مَّالَطُهُ وَ نَحْنُ نَعَفَاكُرُ

الْمَسِيْحَ اللَّجَّالَ، فَقَالَ: اَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخُوَفَ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ الْمَسِيْحِ اللَّجَّالِ؟ قَالَ، قُلْنَا: بَلَى، فَقَالَ: المَشِّرْكِ الْخَفِيُّ: أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلَا تَهَ لِمَا يَولَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ.

حفرت ابوسعید علی است کرتے ہیں کہ بی کریم علی (اپنی بحر ہم مبارک ہے) نکل کرہمارے پاس شریف لائے ، اس وقت ہم لوگ آپس میں سے دجال کا تذکرہ کررہے تھے۔
آپ علی نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کوہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لئے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ضرورارشادفرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: وہ شرک ففی ہے (جس کی ایک مثال ہے) کہ آ دمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑ ابواور نماز کو سنوار کراس لئے پڑھے کہ کوئی دوسرااس کونماز پڑھتے دیجارہا ہے۔

سنوار کراس لئے پڑھے کہ کوئی دوسرااس کونماز پڑھتے دیجارہا ہے۔

(این ماج)

﴿ 49 ﴾ عَنْ أَبَىيٌ بْنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِالسِّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فِى الْارْضِ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِى الْآخِرَةِ نَصِيْبٌ.

حفرت أبی بن كعب روایت كرتے بی كدرسول الله عظی نے ارشادفر مایا: اس امت كوئزت، سربلندى، نفرت اور روایت كرتے بین كارسول الله عظی نفر بیانات و مجوى طور پر امت كوئل كرد بین كے جرم ایك كامعامله الله تعالى كے ساتھ اس كی نیت كے مطابق ہوگا) چنانچ جس نے آخرت كا كام دنيوى منافع حاصل كرنے كے لئے كيا ہوگا آخرت بيس اس كاكوئى حصد نہ ہوگا۔

﴿ 50 ﴾ عَنْ شَلَادِ بْنِ أَوْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى يُرَاتِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَاتِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ. صَلَّى يُرَاتِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ. وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَاتِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ. وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَاتِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ. وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَاتِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ. ومن يعن الحديث) رواه احمد ١٢٦/٤

حفرت شداد بن أوس عظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سا: جس نے دکھلانے کے لئے مماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لئے روز ہ رکھااس نے شرک کیا۔ (منداحہ)

فسائدہ: مطلب بیہ ہے کہ جن لوگوں کو دکھلانے کے لئے بیا عمال کئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنالیا اس حالت میں بیا عمال اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں رہتے بلکہ ان لوگوں کے لئے بن جاتے ہیں جوران کا کرنے والا بجائے تواب کے عذاب کا مستحق ہوجا تا ہے۔

﴿ 51 ﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ بَكَى، فَقِيْلَ لَهُ: مَا يُبْكِيْك؟ قَالَ: شَيْعًا مَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ فَهُ قَلْ كُوتُهُ، فَابْكَانِيْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْكُ مِنْ يَعْدُونَ عَلَى أُمَّيْك وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ أُمَّنَك مِنْ بَعْدِك؟ قَالَ: نَعْم، أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا، وَلَا قَمَرًا، وَلَا حَجَرًا، وَلَا وَثَنَا، وَلَكِنْ مِنْ بَعْدِك؟ قَالَ: نَعْم، أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا، وَلَا قَمَرًا، وَلَا حَجَرًا، وَلَا عَنْمُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يُصْبِحَ اَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضُ لَهُ شَهُولَةً مِنْ يَعْبُدُونَ مَوْمَةً مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا يَعْبُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَلَا عَمْولَةً مِنْ اللهِ عَلَيْهُولُهُ أَنْ يُصْبِحَ اَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضُ لَهُ شَهُولَةً مِنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُا لَكُونَ عَنْ مَا لِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُهُ مَا لِللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ وَلَوْلَ اللهِ عَلَيْكُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْمُ لَا لَهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ مُولَةً عَلَيْكُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا لَكُولُونَ اللهُ عَلَيْكُولُ وَلَا لَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْلَيْكُونَ مُسَالِعُ لَا عَمُولُهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَيْكُولُونَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُونَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَالَ اللهُ عَلَالُولُولُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا

حضرت شداد بن اوس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ وہ رونے گئے۔
لوگوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ جھے ایک بات یاد آگئی جو میں
نے رسول اللہ عظیاتہ کوارشاد فرماتے ہوئے سن تھی اس بات نے جھے رُلا دیا۔ میں نے آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جھے اپنی امت کے بارے میں شرک اور شہوت خشیہ کا
ورہے ۔ حضرت شداد کے فی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ کے بعد آپ
گیا امت شرک میں جتلا ہوجائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں (لیکن) وہ نہ تو سورج اور چاند
کی عمادت کرے گی اور نہ کس پھر اور بت کی ، بلکدا ہے اجمال میں ریا کاری کرے گی۔ شہوت خشیہ سے سے حروزہ دار ہوپھراس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جواس کو نہیں جو جواس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جواس کو پہند ہوجس کی وجہ سے وہ اپناروزہ تو ڑ ڈالے (اور اس طرح اپنی خواہش پوری کرلے)۔

(منداحه)

﴿ 52 ﴾ عَنْ مُعَاذِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: يَكُونُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ أَقُوامٌ اِخُوانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءُ السَّرِيْرَةِ، فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِك؟ قَالَ: ذَلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ اللَّى بَعْضٍ وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ إلى بَعْضٍ.

حضرت معاد عظم عدوايت بكرسول الله علية في ارشادفرمايا: آخرز مانديس

ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہر میں دوست ہوں گے مگر اندرونی طور پردشمن ہوں گے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! بیکس وجہ سے ہوگا؟ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: ایک دوسرے سے غرض کی وجہ سے ظاہری دوستی ہوگی اور اندرونی دشمنی کی وجہ سے وہی ایک دوسرے سے خوفز دہ بھی رہیں گے۔ (منداحم)

فسائدہ: مطلب ہے کہ لوگوں کی دوئتی اور دشمنی کی بنیا د ذاتی اغراض پر ہوگی۔اللہ تعالٰی کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوگی۔

﴿ 53 ﴾ عَنْ اَسِى مُوسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ مَلَّكُ فَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: يَالَّيُهَا النَّاسُ اتَّقُوْا هَذَا الشَّوْكَ ، فَانَّهُ اَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ، فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُوْلَ: وَكَيْفَ نَتَقِيْهِ، وَهُو اَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: قُولُوْا: اللهُمَّ اللهُ أَنْ يَقُولُوا: اللهُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُهُ وَفَلْوًا: اللهُمَّ وَفَسْتَغْفِرُكُ لِمَا لَا نَعْلَمُ. رَواهِ احمد ٤ ٣/٤ ٤ إِنَّا نَعُودُ فَيكُ مِنْ اَنْ نُشُولِكَ شَيْعًا نَعْلَمُهُ وَفَسْتَغْفِرُكُ لِمَا لَا نَعْلَمُ .

حفرت الوموی اضعری عظی فرماتے ہی کہ ایک دن رسول الله علی نے ہم سے بیان کیا جس میں بیارشاد فرمایا: لوگو! اس شرک (ریاکاری) سے بچتے رہو کہ بیچ بیونئ کے رینگنے کی آواز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایک فض کے دل میں سوال بیدا ہوااس نے پوچھا: یا رسول اللہ! ہم اس سے کیے بچیں جبکہ بیچ بونئ کے رینگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے؟ آپ علی الله! ہم اس سے کیے بچیں جبکہ بیچ بونئ کے رینگنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے؟ آپ علی الله! ہم الرون مایا: یہ پڑھا کرون "اکٹ فی اُن نُسْرِ لَدُ شَیْنًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُ لَدُ لِمَا الشّادِ مَا الله! ہم آپ سے بناہ ما تکتے ہیں اس شرک سے جس کوہم جانتے ہیں اور آپ سے معافی ما تکتے ہیں اس شرک سے جس کوہم نہیں جانتے۔ (مندام)

﴿ 54 ﴾ عَنْ أَبِيْ بَوُزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّهَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْعَيِّ فِي يُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ، وَمُضِلَّاتِ الْهَواى. رواه احمد والبزاروالطبراني في الثلاثة و رجاله رجال الصحيح لان ابا الحكم البناني الراوى عن أبي برزة بينه الطبراني، فقال: عن أبي التحكم، هو على بن الحكم، وقد روى له البخاري، وأصحاب المنن، مجمع الزوائد ا ٤٤٦/١

حضرت ابو برز ہ رہے ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مجھے تم پراس بات کا اندیشہ ہے کہتم ایسی گمراہ کُن خواہشات میں پڑ جا وَجن کا تعلق تمہارے پیٹوں اور شرمگاہوں سے ہے (جیسے حرام کھانا، بدکاری وغیرہ) ادر ایسی خواہشات میں بڑجاؤجو (تمہیں راوحق سے ہٹاکر) گراہی کی طرف لے جائیں۔ (منداحمہ بزار طبرانی جمع الزدائد)

﴿ 55 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عُلْبُ يَقُولُ: مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ، وَصَغَّرَهُ، وَحَقَّرَهُ. رواه الطبراني في الكبير واحد اسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح، مجمع الزوائد ، ٣٨١/١

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عقب کو بیدارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول اللہ عقب کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص اپنے عمل کولوگوں کے درمیان مشہور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ریا والے گوں کی والے گوں کی درمیان مشخص ریا کارہے ) اور اس کولوگوں کی دائے میں چھوٹا اور ذکیل کردیں گے۔
(طررانی جمع الزوائد)

﴿ 56 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلْنَاكُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْمُ فِي اللهُ نَيَا مَقَامَ شُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ إِلَّا سَمَّعَ اللهُ بِهِ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطبراني و استاده حسن، مجمع الزوائد . ۲۸۳/۱

حضرت معاذ بن جبل ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا: جو بندہ ونیا میں شہرت اور دکھلانے کے لئے کوئی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کو متمام مخلوق کے سامنے شہرت دیں گے (کہ اس شخص نے نیک اعمال لوگوں کو دکھلانے کے لئے کئے متے جس کی وجہ سے اس کی رُسوائی ہوگی )۔

(طرانی جُمع الزوائد)

﴿ 57 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوّلُ اللهِ عَلَيْكُ : يُوْلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصُحُفِ مُخَتَّمَةٍ، فَتَنْصَبُ بَيْنَ يَدَى اللهِ تَبَارَكَ و تَعَالَى، فَيَقُولُ اللهِ عَنْوَلُ اللهُ عَزُوا هذه، وَاقْبَلُوا هذه، فَتَقُولُ اللهُ عَزُوبَكَ وَ جَلَالِك، مَا رَاثِنَا اللّا بَحْيُوا، فَيَقُولُ اللهُ عَزُوجَلَّ: اِنَّا هَذَا كَانَ لِعَيْرِ وَجُهِيْ، وَاتِيْ لاَ أَقْبَلُ الْيَوْمَ اللّا مَا ابْتُعِيَ بِهِ وَجُهِيْ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَتَقُولُ الْمَلَا بُكَةُ: وَعِزَّتِك، مَا كَتَبْنَا اللّا مَا عَمِلَ، قَالَ: صَدَقْتُمْ، إِنَّ عَمَلَة كَانَ لِعَيْرِ وَجْهِيْ.

رواه الطبراني في الاوسط بإسنادين، ورجال أحدهما رجالِ الصحيح،

حضرت انس بن ما لک کے دور ہیں کہ درسول اللہ عظیمتے نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن مُہر شدہ اعمال نا مے لائے جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے نامہ اعمال کے بارے میں فر مائیں گے ان کو قبول کرلواور بعض لوگوں کے نامہ اعمال کے بارے میں فر مائیں گے ان کو پھینک دو۔ فر شنے عرض کریں گے: آپ کی عزت اور جلال کی فتم! ہم نے ان اعمال ناموں میں بھلائی کے علاوہ تو کچھ اور دیکھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گئے: وہ اعمال میرے لئے نہیں کئے شنے اور میں آج کے دن ان ہی اعمال کو قبول کروں گا جو صرف میری رضا کے لئے گئے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ فرشتے عرض کریں گے: آپ کی عزت کی تتم ! ہم نے تو وہی لکھا جواس نے عمل کیا (اوروہ سب اعمال نیک اوراجھے ہی ہیں) اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: فرشتو! تم سج کہتے ہو (لیکن) اس کے اعمال میری رضا کے علاوہ کسی اورغرض کے لئے تھے۔

(طبرانی، بزار جمع الزوائد)

﴿ 58 ﴾ عَنْ آنَس رَضِى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ آنَّهُ قَالَ: وَآمًا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُحَّ مُطَاعً، وَهُوَى مُتَبِّع، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِه. (وهو طرف من الحديث) رواه البزارواللفظ له والبيه على وغيره سا مروى عن جساعة من الصحابة واسانيده وان كان لا يسلم شيئ منها من مقال فهو بمجموعها حسن ان شاءً الله تعالي، الترغيب ٢٨٦/

حضرت انس ﷺ مے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: ہلاک کرنے والی چیزیں میہ ہیں: وہ نُحل جس کی اطاعت کی جائے یعنی بحل کیا جائے، وہ خواہشِ نفس جس پر چلا جائے اور آدمی کا اپنے آپ کو بہتر سجھنا۔

حضرت ابو ہریرہ ظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: بدترین شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لئے اپنی آخرت کو برباد کرلے۔ یعنی دوسرے کو دنیوی فائدے

يبنيانے كے لئے الله تعالى كوتاراض كرنے والا كام كركے اپنى آخرت كو بربادكر لے۔ (بيتى)

حضرت عمر بن نطاب رہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی استاد فر مایا: مجھے اس امت پرسب سے زیادہ ڈراس منافق کا ہے جوزبان کا عالم ہو (علم کی باتیں کرتا ہوئیکن ایمان اور عمل سے خالی ہو)۔

#### فانده: منافق عصراد ریاکاریافاس ہے۔ (مظاہری)

﴿ 61 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ الْخُزَاعِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً لَمْ يَزَلْ فِيْ مَقْتِ اللهِ حَتَّى يَجْلِسَ.

حضرت عبدالله بن قیس خزا می هنگه مرسول الله علیه کارشا دُقل فرماتے ہیں: جو شخص کسی نیک کام میں دکھلا و ہے اور شہرت کی نیت سے لگے تو جب تک وہ اس نیت کو مجموڑ نہ دے اللہ تعالیٰ کی سخت ناران میں رہتا ہے۔

کی سخت ناران میں رہتا ہے۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ لِمَنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكِظَةٍ: مَنْ لَبِسَ فَوْبَ شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، ٱلْبَسَهُ اللهُ قَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ٱلْهَبَ فِيْهِ نَارًا.

رواه ابن ماجه، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم: ٣٦٠٧

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ فیے ارشاد فرمایا: جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا ، الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنا کر اس میں آگ بحر کا دیں گے۔



# دعوت وبرنيغ

ا پنے بقین وعمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو سیح بقین وعمل پر لانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقۂ محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔

وعوت اوراس کے فضائل

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ يَدْعُوْ آ إِلَى دَارِ السَّلَمِ طَ وَيَهْدِى مَنْ يَّشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور الله تعالیٰ سلامتی کے گھریعنی جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور وہ جسے چاہتے ہیں سیدھاراستہ دکھاتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ النَّهِ وَيُزَكِّيْهِمْ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ قَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلٍ مُّبِيْنِ ﴾ [الحمد: ٢]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے اَن پڑھ لوگوں میں انہیں میں ہے ایک رسول مبعوث فر مایا۔ یعنی وہ رسول اُئی اور اَن پڑھ ہیں وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آئیتں پڑھ پڑھ کرستاتے ہیں یعنی قر آن کریم کے ذریعہ ان کو دعوت دیتے ہیں ،نصیحت کرتے ہیں اور ایمان لانے کے لئے ان کو آمادہ کرتے ہیں (جس ہے ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے) اور ان کی اخلاقی اصلاح کرتے اور ان کوسنوارتے ہیں، ان کوقر آن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت اور صحیح سمجھ اور جھکی تعلیم دیتے ہیں اور سنت اور صحیح سمجھ بوچھ کے تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی ان رسول کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلی گرائی میں تھے۔ (جمہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ۞ فَلَا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر ہم چاہتے تو (آپ کے علاوہ ای زمانے میں) ہرستی میں ایک ایک پیغیر بھی دیے (اور تنہا آپ پر تمام کا مند ڈالتے لیکن چونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بڑھا تا مقصود ہے اس لئے ہم نے ایبانہیں کیا تو اس طرح سارا کا م تنہا آپ کے سپر دکرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ۔ الہٰ ذااس نعمت کے شکریہ میں ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فروں کی خوش کا کا م نہ سیجے (لیعنی کا فرتو اس سے خوش ہوں گے کہ آپ بیلیغ نہ کیا کریں یا کم کریں ) اور قر آن (میں جو ت کے دلائل ہیں ان کا رکاز وروشوں مقابلہ سیجئے (لیعنی عام اور تا م بیلیغ سیجے ، سب سے کہئے دلائل ہیں ان کا رکاز وروشوں مقابلہ سیجئے (لیعنی عام اور تا م بیلیغ سیجے ، سب سے کہئے اور بار بار کہئے اور ہمت قو کی رکھئے )۔

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ ۚ وَبِّكَ بِالْجَكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ٢٥٥]

الله تعالی نے اپنے رسول صلی الله علیه وسلم سے ارشاد فرمایا: آپ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ دعوت دیجئے۔

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكُولَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات:٥٥]

الله تعالى نے رسول علي استار شادفر مايا: اور سمجھاتے رہے كيونكه سمجھانا ايمان والول كو

نفغ دیتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى : يَآيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ [المدثر:١-٣]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ ہے ارشاد فر مایا: اے کپڑ ااوڑھنے والے! اپنی جگہ سے اشھےاورڈ رائے اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان سیجے ۔ (مدثر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَّفْسَكَ آلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴾ [الشعراء:٣]

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے: شايد آپ ان كے ايمان نه لانے پڑم كھاتے كھاتے اپنى جان ديديں گے۔ (شعراء)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ وَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ جَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُوْمِنِيْنَ رَءُ وْفٌ رَّحِيْمٌ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: بلاشبہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جوتم بی میں سے ہیں، تم کوکسی قسم کی تکلیف کا پنچنا ان پر بہت گرال گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے انتہائی خواہشمند ہیں (اُن کی بیحالت توسب کے ساتھ ہے) بالحضوص مسلمانوں پر بروے شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر:٨]

الله تعالی نے رسول ﷺ سے ارشاد فر مایا: ان کے ایمان نہ لانے پر پچھتا پچھتا کر ،کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا آرُسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهَ آنْ آنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اللهِ وَقَالَ يَقُوهُ وَاَطِيْعُوْنِ يَعْفِرُ اللهِ وَقَالَ يَقُوهُ وَاَطِيْعُوْنِ يَعْفِرُ لَكُمْ مَنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِرْ كُمْ اِلْي اَجَلِ مُّسَمَّى طَانَ اَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ الوَّ لَكُمْ مَنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوجِرْ كُمْ إِلَى اَجَلِ مُّسَمَّى طَانَ اَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ اللهِ وَاَعَلَى اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ الوَّ كُمْ مَنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوجِرْ كُمْ إِلَى اَجَلِ مُسَمَّى طَانَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ الوَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ اللهِ الْفَالُولَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ اللهِ اللهِ الذَا اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهِ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

لَهُمْ وَاسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ قَصْ اِنَّهُ كَانَ خَفَّارًا ۞ يُوسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهُرًا ۞ مَالَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلهِ وَقَارًا ۞ وَقَلْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ۞ اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۞ وَاللهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْارْضِ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيلُدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ۞ وَاللهُ جَعَلَ السَّمْسَ بِسَاطًا ۞ لِيَسْلَكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ [نوح:١٠٠١]

الله تعالی کاارشاد ہے: بیشک ہم نے نوح (النینی ) کوان کی قوم کے یاس بینکم دے کرجیجا تھا کہ اپن قوم کوڈرائے اس سے پہلے کہ ان پردردناک عذاب آئے۔ چنانچرانہوں نے اپنی قوم ے فرمایا کہا ہے میری قوم! میں حمہیں صاف طور پرنھیجت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور ان سے ڈرتے رہواورمیرا کہنامانو (ایبا کرنے پر)اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخشدیں گے اورموت کے مقررہ وقت تک عذاب کومؤخر رکھیں گے یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب الله تعالیٰ کامقرر کیا ہوا وقت آ جا تا ہے تو پھراس کو چیچین بٹایا جاسکتا بعنی ایمان اورتقوے کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی مگر موت بہرحال آ کررہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے (جب ایک کمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نه جواتو) نوح (النيلية) نے دعا كى: مير برب ميں اپني قوم كورات دن ، دعوت ديار ہا۔ مگروہ میرے بلانے پر دین ہے اور بھی زیادہ بھا گئے لگے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تا كمان كايمان كيسب آپ ان كو بخشد ين تووه لوگ كانوں ميں اپني انگليال طونس ليتے اور اییخ کپڑےایے اوپر کپیٹ لیتے ( تا کہوہ جھے کونید دیکھیں اور میں ان کونید کیھوں)اور (شرارت یر)اڑ گئے اور بے حد تکبر کیا۔ پھر (بھی میں ان کومختلف طریقوں سے نصیحت کرتار ہا چنانچہ) میں نے انہیں برملابھی بلایا پھر میں نے اُن کوعلانیہ بھی سمجھایا اور پوشیدہ طور پربھی سمجھایا ، یعنی جوطریقتہ بھی اُن کی ہدایت کا ہوسکنا تھا اس کوچھوڑ انہیں ، عام مجمعوں میں میں نے اُن کو دعوت دی پھر خاص طوریران کے گھروں پر جا کر بھی علانیداور کھول کھول کربیان کیا اور خاموثی کے ساتھ چیکے چیکے ان کونفع نقصان ہے آگاہ کیا اور (ای سمجھانے کے سلسلہ میں) میں نے ان سے کہا کہ تم اسيخ رب كے سامنے استغفار كرو، بينك وه برے بخشنے والے بين -اس استغفار يراللدتعالى کشرت سے مربارشیں برسائیں گے اور تمہارے مال اور اولا دمیں برکت دیں گے اور تمہارے لئے بہت سے باغ لگادیں گے اور تمہارے لئے نہریں چاری کردیں گے ۔ تمہیں کیا ہوگیا کہ تم اللہ تعالی کی عظمت وجلال کا خیال نہیں رکھتے ، حالانکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے ۔ کیا تم کومعلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے کس طرح اوپر تلے سات آسان بنائے ہیں اور ان آسانوں میں چاندکو چمکتا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ (کی طرح روش) بنادیا۔ اور اللہ تعالی ہی نے تمہیں زمین سے بیدا کیا چر تمہیں (مرنے کے بعد) زمین ہی میں لوٹادیں گے اور (قیامت میں) اس زمین سے بیدا کیا چر تمہیں (مرنے کے بعد) زمین ہی میں لوٹادیں گے اور (قیامت میں) اس زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے۔ اور اللہ تعالی ہی نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا تا کہتم اس کے سے تم کو باہر لے آئیں گے۔ اور اللہ تعالی ہی نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا تا کہتم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھر ویعنی (زمین پر چلنے پھر نے میں راستہ کی کوئی رکا وٹ نہیں)۔ (نوح)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِيْنَ۞ قَالَ رَبُّ السَّمُوٰتِ وَالْآرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا طَ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلاَ تَسْتَمِعُوْنَ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ابْاَثِكُمُ الْآوَلِيْنَ۞ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْ أُرْسِلَ الَيْكُمْ لَمَجْنُوْنَ۞ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا طَ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾ [الشعراء: ٢٣-٢٥]

وَقَالَ تَعَالَىٰ فِى مَوْضِعِ آخَرَ: ﴿قَالَ فَمَنْ رَّبُكُمَا يَمُوْسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِى اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَلَّى وَ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلَى قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَلَّى وَ لَا يَنْسَى الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْاَوْضَ مَهْدًاوَّسَلَكَ لَكُمْ فِي كِتَبِ ثَلَا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَوْضَ مَهْدًاوَّسَلَكَ لَكُمْ فِي كِتَبِ ثَلَى السَّمَآءِ مَآءً ﴾ وفيها سُبُلًا وَّانْزُلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴾ [38-7-1]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موی (النظافیہ) نے فرمایا کہ وہ آسانوں اور زمین اور جو پچھان کے درمیان ہے سب کے رب ہیں، اگر تہمیں یقین آئے فرعون نے اپنے اردگر دبیلے والوں سے کہا کہ کیاتم سن رہے ہو؟ یہ کیسی بے کا رہا تیس کر رہا ہے، کین موی (النظافیہ) نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان جاری رکھا اور فرمایا کہ وہی تہمار سرب ہیں اور وہی تہمار سے پچھلے باپ دا داؤں کے رب ہیں فرعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا: یہ تہمار ارسول جو تہماری طرف بھیجا گیا ہے بلا شبہ کوئی دیوانہ ہے۔ موئی (النظیفیہ) نے فرمایا کہ وہی مشرق دمغرب اور جو پچھان دونوں کے درمیان ہے ان سب کے رب ہیں۔ اگر تم پچھ بچھ جو۔

دومرے مقام پراللہ تعالیٰ نے موی (النیلا) کی دعوت کواس طرح ذکر فرمایا: فرعون نے کہا: موی (بیتاؤکہ) تم دونوں کا رب کون ہے؟ موی (النیلا) نے جواب دیا ہم دونوں کا رب کون ہے؟ موی (النیلا) نے جواب دیا ہم دونوں کا (بلکہ سب کا) رب وہ ہے جس نے ہر چیز کواس کے مناسب صورت وشکل عطافر مائی (پھرتمام کا کوات کو ہرتم کے فائد کے حاصل کرنے کی) سمجھ عطافر مائی۔ (فرعون نے موی علیہ السلام کا معقول جواب من کر بے ہودہ سوالات شروع کر دیئے اور) کہا: اچھا پچھلے لوگوں کے حالات متلا ہے۔ موی النیلا نے فرمایا: ان لوگوں کے حالات میں سرے دب (ایسے جانے والے ہیں کہ) نظمی کرتے ہیں۔ اور تہ بھولتے ہیں (ان لوگوں کے میرے دب (ایسے جانے والے ہیں کہ) نظمی کرتے ہیں۔ اور تہ بھولتے ہیں (ان لوگوں کے میرے دب (ایسے جانے والے ہیں کہ) نظمی کرتے ہیں۔ اور تہ بھولے کی الیک میرے دب کو حاصل ہے۔ پھر حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عام صفات بیان فرمائیں جے ہرعامی آ دمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنا نچے فرمایا) وہ دب ایسے ہیں جنہوں عام صفات بیان فرمائیں جے ہرعامی آ دمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنا نچے فرمایا) وہ دب ایسے ہیں جنہوں نے تمہار سے لئے ذین کوفرش بنایا اور اس زمین میں تمہارے لئے داستے بنائے۔ اور آسان سے یانی برسایا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسَى بِالْفِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَٰتِ اِلَى التُورِ لا وَذَكِونُهُمْ بِأَيْمِ اللهِ ط اِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴾ [ابراميم: ٥]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے موئی (النظافی) کو بیتھم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو (کفر کی) تاریکیوں سے (ایمان کی) روشن کی طرف لا کا ورالله تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور راحت کے جو واقعات ان کو پیش آتے رہے ہیں وہ واقعات ان کو یا ددلا و کیونکہ ان واقعات میں ہرصبر کرنے والے بشکر کرنے والے کے لئے ہوئی نشانیاں ہیں۔
(ابراہم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اُبَلِّفُكُمْ رِسْلَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِيْنٌ ﴾ [الاعراف:٦٨]

الله تعالی کا ارشاد ہے: (نوح النظامی نے اپنی قوم ہے کہا کہ) میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پنچا تا ہوں اور میں تمہارا سچا خیرخواہ ہوں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الَّذِي الْمَنَ يَنْقُومُ الَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِيَ ذَارُ الْقَرَادِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيَّمَةً فَلاَ يُجْزِى إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ اَوْ أَنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْ حُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ وَيِنْقَوْمِ مَالِيْ اَدْعُوْكُمْ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْ إِلَى النَّارِ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَأَنَا الْمُوْنِيْ اِللهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَأَنَا الْمُوْنِيْ اِللهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي اللَّانَيْ اَدْعُوْكُمْ إِلَي اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ أَصْحُبُ النَّارِ وَ فَسَتَذْكُرُونَ وَلَا فِي الْاحِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُنَا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ أَصْحُبُ النَّارِ وَ فَسَتَذْكُرُونَ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

الله تعالی کا ارشاد ہے: (فرعون کی توم میں ہے) وہ آدمی جو (موکی القیلی پر) ایمان لایا
ھا (اوراس نے اپنا ایمان چیپایا ہوا تھا) اپی توم ہے کہا: میرے بھائیو! تم میری پیروی کرو میں
تہہیں نیکی کا راستہ بتاؤں گا۔ میرے بھائیو! دنیا کی زندگی بھن چندروزہ ہے اور تھیرنے کا مقام تو
آخرت ہی ہے۔ جو یُرے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویبا ہی طے گا اور جس نے نیک کام کیا
چاہے مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مؤمن ہوتو ایسے لوگ جت میں داخل ہوں کے جہاں آئیس ہے
حساب روزی ملے گی۔ میرے بھائیو! آخر کیابات ہے کہ بیس تم کو نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم
جھے دوزخ کی دعوت ویتے ہوتم جھے اس بات کی طرف دعوت دیتے ہو کہ بیس اللہ تعالی کا ممثر
ہوجا دُل اوران کے ساتھ اسے شریک کروں جے میں جانتا بھی ٹیس اور میں تم بیس زیروست، گناہ
ہوجا دُل اوران کے ساتھ اسے شریک کروں جے میں جانتا بھی ٹیس اور میں تم بیس زیروست، گناہ
بخشے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ اور تجی بات تو ہے ہو کہ تم جھے جس کی طرف بلاتے ہووہ نہ دنیا
بیس پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں اور یقینا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا
میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں اور یقینا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا
میں سان بات کو آگے چل کر یاد کرو گے اور میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں۔ بیشک تمام
س بات کو آگے چل کر یاد کرو گے اور میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں۔ بیشک تمام
ہیں ایک دیات کو تا کو قرار کھا اور خور فرغونوں پر بدترین عذاب نازل ہوا۔
عوالوں سے محفوظ رکھا اور خور فرغونوں پر بدترین عذاب نازل ہوا۔
عوالوں سے محفوظ رکھا اور خور فرغونوں پر بدترین عذاب نازل ہوا۔
عوالوں سے محفوظ رکھا اور خور فرغونوں پر بدترین عذاب نازل ہوا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَلَّهُ مَا الصَّالُوةَ وَالْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلْم آصَابَكُ ﴿ إِنَّهُ عَرْمِ الْأَمُوْرِ ﴾ على مَآ أَصَابَكُ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأَمُوْرِ ﴾

د حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کونسیحت کی جس کواللد تعالی نے ذکر فرمایا) میرے بیارے بیٹے! نماز پڑھا کرو، اجھے کا موں کی نفیحت کیا کرو، پُرے کا موں سے منع کیا کرواور جومصیبت تم (لقمن)

#### برآئے اس کو برداشت کیا کرو، پیٹک میصت کے کام ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِطُوْنَ قَوْمَا فِلا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا طُ قَالُوْا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُوْنَ ۞ فَلَمَّا نَسُوْامَاذُكُّرُوْا بِهَ عَذَابًا شَدِيْدًا طُقَالُونَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ مُ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا اللَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ مُ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ وَالْعَرَافِ؟ ١٦٥-١٦٥]

(بنی اسرائیل) و ہفتہ کے دن مجھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا پچھلوگوں نے اس حکم پڑمل کیا، پچھلوگوں نے نافر مانی کی اور پچھلوگوں نے نافر مانوں کونفیحت کی۔ اس واقعہ کوان آیات میں بیان کیا ہے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو کہ نافر مانی نہیں کرتی تھی، (اور نہ ہی نافر مانی کرنے والوں کوروکی تھی) اس نے ان لوگوں سے کہا جونفیحت کیا کرتے سے کہا جونفیحت کیا کرتے سے کہا جونفیحت کیا کرتے سے کہ آم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہوجن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والے بیں یاان کو شخت سز او بے والے بیں۔ اس پر نصیحت کر رہے ہواں ان کو تحد ادری دیا کہ ہم اس لئے نصیحت کر رہے ہیں تا کہ تمہارے (اور اپنے) رب کے سامنے اپنی فرمہ داری سے سبکد وش ہوسکیں (یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہ سکیں کہ اے اللہ ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا، ہم معذور ہیں) اور اس امید پر بھی کہ شاید یہ باز آ جا ئیں (اور ہفتہ کے دن شکار کرنا کی جاتی رہی تو ہم نے ان لوگوں کو بچھوڑے ہی رکھا جس تھم پڑمل کرنے کی ان کونفیحت کی جاتی رہی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے سے اور نافر مانوں کو باتی رہی تو ہم نے ان لوگوں کو تھی تھی ہوں بیس بہتلا کر دیا۔

کی جاتی رہی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے سے اور نافر مانوں کو نافر مانوں کو وجہ سے جودہ کیا کرتے تھے اور نافر مانوں کو ان فر مانی کی وجہ سے جودہ کیا کرتے تھے شدید عذا ہیں میں بہتلا کردیا۔

(اعراف) کی وجہ سے جودہ کیا کرتے تھے شدید عذا ہیں بہتلا کردیا۔

وَقَنالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْآرْضِ إِلَّا قَلِيْلًا مِّـمَّنْ انْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَا أَتْرِفُوا فِيْهِ وَكَانُوا مُجْرِمِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُكَ لِيُهْلِكَ الْقُراى بِظُلْمٍ وَاهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ وَكَانُوا مُجْرِمِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُكَ لِيُهْلِكَ الْقُراى بِظُلْمٍ وَاهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [هود: ١١٥-١١٥]

الله تعالی کا ارشاد ہے: جوتو میں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے مجھدارلوگ کیوں نہ ہوئے جولوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے البتہ چندآ دی ایسے تھے جوفساد سے روکتے تھے جنہیں ہم نے عذاب سے بچالیا تھا (یعنی پچھلی امتوں کی ہلاکت کے جوقعے ندکور ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان میں ایسے بچھدارلوگ نہ تھے جوان کو آمر بال مَعْوف اور نهی عنون الْمُنکَر کرتے ، چندلوگ یہ کام کرتے رہے تو وہ عذاب سے بچالئے گئے ) اور جو نافر مان تھے وہ جس نازونعت میں تھاس کے پیچھے پڑے رہے اور وہ جرائم کے عادی ہو پکھے نافر مان تھے وہ جس نازونعت میں تھاس کے پیچھے پڑے رہے اور وہ جرائم کے عادی ہو پکھے تھے، اور آپ کے رہے والے (اپنی اور دوسروں کی ) اصلاح میں گے ہوں ، ناخی (بلاوجہ ) تباہ و ہر باد کردیں۔ (ہود)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ ۞ إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخِةِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَعْبُرِ ﴾ الصّر: ١-٣]

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: زمانے کی قتم! بیٹک انسان بڑے خسارے میں ہے گروہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابندر ہے اور ایک دوسرے کوئٹ پر قائم رہنے اور ایک دوسرے کو صبر کی قعیمت کرتے رہے (بیلوگ البتہ پورے پورے کامیاب ہیں)۔ (عمر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ﴾

الله تعالی کاارشادہ: تم بہترین امت ہوجولوگوں کے فائدے کے لئے بھیجی گئی ہے۔ تم کیک کا رشادہ ہواور کے کا موں سے روکتے ہواور اللہ تعالیٰ پرائیان رکھتے ہو۔ نیک کا م کرنے کو کہتے ہواور یُرے کا موں سے روکتے ہواور اللہ تعالیٰ پرائیان رکھتے ہو۔ (آلعمران)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيْلِيْ آدْعُوْا إِلَى اللهِ فَفَ عَلَى بَصِيْرَةٍ آنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ﴾ [يوسف:١٠٨]

رسول الله صلی الله علیه وسلم سے خطاب ہے: آپ فر ماد پیجئے میراراستہ تو یہی ہے کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور جومیری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی (اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں )۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلُوةَ وَيُوْتُوْنَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ طُ أُولِيْكَ سَيَرْجَمُهُمُ اللهُ ط إِنَّ اللهِ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾ [التوبة: ٢١]

الله تعالی کاارشاد ہے: اور مسلمان مرداور مسلمان عور تیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں جو نیک کا موں کا تھم ویتے ہیں اور بُرے کا موں ہے مُنح کرتے ہیں اور نماز کی پابتدی کرتے ہیں اور الله تعالی اور ان کے رسول علی کے کم پر چلتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر الله تعالی ضرور دم فرمائیں گے۔ بیٹک الله تعالی زبروست ہیں ، حکمت والے ہیں۔ یہی سے۔ بیٹک الله تعالی زبروست ہیں ، حکمت والے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولِى ص وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة: ٢]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مددنہ کیا کرو۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًاوَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنُةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ﴿ إِذْ فَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا السَّيِّئَةُ ﴿ إِذْ فَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اللّهِ مِنْ وَمَا يُلَقِّهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا ٤ وَمَا اللّهِ مِنْ ثَلُو اللّهِ مِنْ صَبَرُوا ٤ وَمَا يُلَقِّهَا إِلّا ذُوْ خَظٍ عَظِيْمٌ ﴾ [حم السحدة: ٣٥ - ٣٥]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس ہے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کو) اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور (فر مانبرداری کے اظہار کے لئے) کہے کہ میں فر مانبرداروں میں ہے ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی (بلکہ ہرایک کا اثر جدا ہے) تو آپ (اور آپ کے ماننے والے) برائی کا جواب بھلائی ہے دیں (مثلاً غصہ کے جواب میں بردباری، سختی کے جواب میں نری) چتا نچھ اس بہترین برتاؤ کا اثر سیہوگا کہ جس شخص کو آپ سے دشمنی تھی وہ ایک دم الیا ہوجائے گا جیسے کوئی ہمدرد دوست ہوتا ہے، اور سے بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور سے بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور سے بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور سے بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور سے بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور سے بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور سے بات بردی قسمت والے ہی کو ماتی ہوتا ہے ۔ اس آپ سے معلوم ہوا کہ داعی اللہ کو بہت زیادہ صبر واستقلال اور عمدہ اخلاق کی ضرورت ہے)۔ (اس آپ سے معلوم ہوا کہ داعی اللہ کو بہت زیادہ صبر واستقلال اور عمدہ اخلاق کی ضرورت ہے)۔ (س آپ سے معلوم ہوا کہ داعی کی اللہ کو بہت زیادہ صبر واستقلال اور عمدہ اخلاق کی ضرورت ہے)۔

وَقَالَ تَبِعَالَى: ﴿ يِنْآيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا قُوْآ اَنْفُسَكُمْ وِاَهْلِيْكُمْ نَارَاؤَقُوفُهُمَا النَّاسُ وَالْحِيجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآامَوَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُوْمَرُوْنَ ﴾ [التحريج: ]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ایمان والوائم اپنے آپ کواوراپنے گھر والوں کوائ آگ ہے بچاؤ جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں۔اس آگ پرایسے تخت دل اور زور آ ور فرشتے مقرر ہیں کہان کو جو تھم بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو تھم دیا جاتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَنَّهُمْ فِي الْآرْضِ اَقَامُو االصَّلُواةَ وَاتَوُ االزَّكُوةَ وَاَمَرُوْا \_ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ<sup>ط</sup>َ وَ لِلهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ﴾ [الحج: ٤١]

الله تعالی کاارشادہے: بیمسلمان لوگ ایسے بیں کراگر ہم ان کودنیا میں حکومت دے دیں تب بھی پیلوگ (خود بھی) نماز کی پابندی کریں اور زلوۃ دیں اور (دوسروں کو بھی) نیک کام کرنے کو کہیں اور گرے کاموں سے منع کریں اور ہر کام کا انجام تو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَاهِلُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَاجْتَبُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِ وَقَالَ اللّهِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهِ فِي مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ آبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ ۖ هُوَ سَمْكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لَا مِنْ قَبْلُ وَفِي اللّهَ فِي مَنْ حَرَجٍ لَم مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرّسُولُ اللّهَ مِنْ النّاسِ ﴾ [الحج:٧٨]

الله تعالی کارشاد ہے: اور الله تعالی کے دین کے کئے مخت کیا کر وجیسا محت کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے تمام دنیا میں اپنا پیغام پہنچا نے کے لئے تم کوچن لیا ہے اور دین میں تم پر کسی طرح کی تی تنہیں کی (لہذا دین کا کام آسان ہے۔ اور جو اسلام کے احکام تم کو دیئے گئے ہیں وہ دین ابراہیم کے دین پر قائم رہو۔ الله تعالی نے تمہارا لقب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے (یعنی فرما نبر دار اور وفا شعار) ہم کو ہم نے اس کے متحب کیا ہے تا کہ محمصلی الله علیہ وسلم تنہارے لئے گواہ ہوں اور تم دوسر بے لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو۔

فسائدہ: مطلب بیہ ہے کہ قیامت کے دن جب دوسری امتیں انکار کریں گی کہ انہیاء نے ہم کو تبلیخ نہیں کی تو وہ انہیاء امت محدیہ و بطور گواہ پیش کریں گے۔ بیامت گواہی دے گی کہ بیشک پیغمبروں نے دعوت و تبلیغ کی ، جب سوال ہوگا کہتم کو کیسے معلوم ہوا؟ جواب دیں گے کہ ہم کو ہمارے نبی نے بتایا تھا اور پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی کے معتبر ہونے کی تقدیق فرمائیں گے۔

بعض مفسرین نے آیت کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ہم نے تمہیں اس لئے چن لیا ہے تا کہ رسول تم کو بتا کیں اور سکھا کیں تم دوسر بے لوگوں کو بتا کا ور سکھا ؤ۔

( کشف ارمن )

#### احاديثِ نبويه

﴿1﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِنَّمَا آنَا مُبَلِغٌ وَاللهُ يَهْدِيْ. وَإِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِيْ. رواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن الجامع الصغير ٢٩٥/١

حضرت مُعا ویرضی الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله عَلَیْنَةِ نے ارشاد فرمایا: میں تو الله تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہوں اور ہدایت تو الله تعالیٰ ہی دیتے ہیں، میں تو مال تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والے تو الله تعالیٰ ہی ہیں۔ (طبرانی، جامع اصفیر)

﴿ 2 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلهِ إِلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ اللهَ عَلَى ذَلِكَ اللهَ عَلَى ذَلِكَ اللهُ عَلَى مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِى مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِى مَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حضرت الوجريره ﷺ فرماتے بي كدرسول الله علي في اپنے بچا (ابوطالب سے أن كى وفات كے وفت ) ارشاد فرمايا: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ كَهِد لِيجَةَ تَاكه بِينَ قيامت كدن آپ كا گواه بن جاؤں ۔ ابوطالب نے جواب دیا: اگر قریش كے اس طعنه كا ڈرنہ ہوتا كہ ابوطالب نے صرف

موت کی گھبراہٹ سے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کرضرور آپ کی آنکھوں کو تصندا کردیتا۔اس پر اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی: إنَّك لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَیْتَ وَلَا کِنَّ اللهُ يَهْدِیْ مَنْ یَّشَاءُ ترجمه: آپ جس کوچاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالی جس کوچاہیں ہدایت دیدیں۔ (مسلم)

﴿ 3 ﴾ عَنْ عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ اَبُوْ اَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ يُوِيْهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، وَكَانَ لَهُ صَدِيْقًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَقِيَةً، فَقَالَ: يَا اَبَا الْقَاسِمِ، فَقِدْتَ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِك، وَاتَّهَ مُوكِ بِالْقَيْبِ لِآبَائِهَا وَ أُمَّهَ تِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: ''إِنِّيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : ''إِنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فَهُ وَسَوْلُ اللهِ عَلَيْتُ وَمُ وَلَ اللهِ عَلَيْهُ وَمَوْلُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَوْلُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَ اللهُ عَنْهُ، وَمَضَى اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ وَمَ اللهِ عَلَيْهُ وَمَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ وَمَضَى اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَى اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَى اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت الویکر کے ادادے سے گھر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ ایک دن رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی دوست تھے۔ ایک دن رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے فکلے۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا: ابوالقاسم (بیرسول اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے) آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں دکھائی نہیں دیتے اورلوگ آپ پر بیالزام لگارہے ہیں کہ آپ ہوئی کہ باپ دادا میں عیوب تکا لتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوئے کو اللہ علیہ وسلے ہوئی کی طرف بلاتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات جی حضرت ابو بکر کھی ہے کہ باس سے والیس ہوئے اور مسلمان ہوگے۔ رسول اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کھی کے اسلام لانے پر جینے خوش سے ملہ کے دو بہاڑوں کے درمیان کوئی شخص کی بات سے اتنا خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر کھی وہاں سے حضرت عثان بن عفان ،حضرت طلح بن عبیداللہ ،حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی بات عفان ،حضرت ذبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس عفان ،حضرت کے پاس

الو بكر ظاف رسول الله علي كالم حفرت عثمان بن مظعون، حضرت الوعبيده بن جراح، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت الوعبيده بن عبدالاسداور حضرت أرقم بن أبي ارقم الله كالمرضى الله عنه كالمرضى الله عنه كالمرضى الله عنه كالموت وعوت سن وحضرات في اسلام قبول كيا) - (البداية والنهلة)

﴿ 4 ﴾ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ (فِي قِصَّةِ اِسْلَامِ اَبِيْ قُحَافَة): فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَعَ يَوْمَ الْفَتْحِ) وَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ اتّى اَبُوْبُكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ بِابِيهِ يَقُوْدُهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: هَلَا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى اَكُونَ اللهِ عَنْهُ بِابِيهِ فِيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ: يَارَسُولَ اللهِ الْحَواحَةُ أَنْ يَمْشِي اللهِ عَنْهُ مِنْ اَنْ تَمْشِي اللهِ عَنْهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلْهِ صَدْرَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اَسْلِمْ، فَاسْلَمَ، وَدَخَلَ بَعْشِي اللهِ عَنْهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَرَاسُهُ كَانَّهَا ثَعَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : مِنْ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَرَاسُهُ كَانَّهَا ثَعَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ وَرَاسُهُ كَانَّهَا ثَعَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ مِن اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَرَاسُهُ كَانَهُا ثَعَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلُهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا اللهِ عَلْهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حفرت اساء بنت ابو بکررضی الله عنها فرماتی بین (فتح کمه که دن) جب رسول الله علیه مکه یک دن) جب رسول الله علیه که که یک داخل بوت اور مبحد حرام تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر رہے اب کی خدمت میں لائے۔ جب آپ علیہ نے آئیس دیکھا تو ارشاد فرمایا: ابو بکر! ان بزرگوار کو گھر میں کیون نہیں رہنے دیا کہ میں خودان کے پاس گھر آجا تا؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله! ان پر زیادہ حق بندآ ہے کہ بیرآپ کے پاس چل کرآ کیں بجائے اس کے کہ آپ ان رسول الله! ان پر زیادہ حق بندآ ہے کہ بیرآپ کے پاس چل کرآ کیں بجائے اس کے کہ آپ ان باتھ مبارک پھیر کر ارشاد فرمایا: آپ مسلمان ہوجا کیں۔ چنا نچہ حضرت ابو قافہ کے مسلمان ہوجا کیں۔ چنا نچہ حضرت ابوقافہ کے مسلمان ہو بالکہ علیہ کے باس لائے تو ان کے سرکے بال میں مدرخت کی طرح سفید سے ۔ آپ علیہ کے دارشاد فرمایا: ان بالوں کی سفیدی کو (مہندی وغیرہ لگا کر) بدل دو۔

(منداحہ طرانی بی الروائد)

فَانْدَهُ: ثَغَامِهُ اللهِ وَرَحْتَ مِ جَوْبِرِفْ كَ مَا مُنْدَسَقَيْدِ مُوتَا مِ . (جُمْ بَحَارِالانوار) ﴿ 5 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا ٱنْوَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: " وَٱنْذِرْ عَشِيْرَ لَكَ الْاقْرَبِيْنَ" أَتَى النَّبِيُّ مَا لَئِيلُ الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَادَى: يَا صَبَاحَاه، فَاجْتَمَعَ عَشِيْرَ لَكَ الْاقْدَ بِيْنَ" أَتَى النَّبِيُّ مَا لَئِيلًا الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَادَى: يَا صَبَاحَاه، فَاجْتَمَعَ

النَّاسُ اِلَيْهِ بَيْنَ رَجُلٍ يَجِيءُ اِلَيْهِ وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُولُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي كَعْبٍ، اَرَايْتُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ هِلْهَا الْجَبَلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي كَعْبٍ، اَرَايْتُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ هِلْهَا الْجَبَلِ تُرِيدُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ تُرِيدُ لَ اللهُ يَنْ يَدَى عَذَابِ شَيدِيدٍ فَقَالَ اَبُولُ لَهُ مِن اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْكُ سَائِرَ الْيَوْمِ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فر ماتے ہیں : جب الله تعالیٰ نے وَ اَنْسِدِرْ عَشِیْسُو مَلَكَ الْاقْسُرَ بِنِسْ مَا الله عَلَمُ الله عَنْ الله عَنْ

﴿ 6 ﴾ عَنْ مُنِيْبٍ الْأَرْدِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَايْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُو يَقُولُ اللهُ عَنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَا عَلَيْهِ التَّرَابَ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَى انْتَصَفَ النَّهَارُ، فَاقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُسِّ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ وَجْهَةً وَيَدَيْهِ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّةً! لَا تَخْشَىٰ عَلَى اَبِيْكِ غِيْلَةً وَلَا ذِلَّةً، فَقُلْتُ: مَنْ هذِهِ؟ قَالُوْا: وَيْنَبُ بِنْتُ رَسُول اللهِ عَلَيْكُ وَهِى جَارِيَةٌ وَضِيْئَةً .

رواه السطيراني وفيه: منيب بن مدرك ولم اعرفه، ويقيه رجاله ثقات مجمع الزوائد ١٨/٦ وفي الحاشية: منيب بن مدرك ترجمه البخاري في تاريخه وابن ابي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. حضرت منیب ازدی کی اتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کا پنے زمانہ جاہلیت میں دیکھا آپ فرمارہ سے بھے: لوگو! "آلا آللہ آلا اللہ "کہوکا میاب ہوجا و گے۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی تو آپ کے چیرے پرتھوک رہا تھا اور کوئی آپ پرمٹی ڈال رہا تھا اور کوئی آپ کوگا لیاں دے رہا تھا (اور یو نہی ہوتا رہا) یہاں تک کہ آ دھا دن گر رگیا۔ پھر ایک لڑک پانی کا پیالہ لے کر آئی جس سے آپ نے اپنے چیرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور فر مایا: میری بیٹی! نہ تو تم لے کر آئی جس سے آپ نے اپنے چیرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور فر مایا: میری بیٹی! نہ تو تم ایٹ باپ کے اچا تک قتل ہونے سے ڈرواور نہ کی قتم کی ذلت کا خوف رکھو۔ میں نے پوچھا یہ لڑک کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ علی کے لئے گئے کی بیٹی حضر سے زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔ وہ ایک خوبصور سے بی تھیں۔ وہ ایک خوبصور سے بی تھیں۔ (طبرانی بی تھیں۔

﴿ 7 ﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحْمَّانَ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا أَنْ أَظْهَرَ اللهُ مُحَمَّدًا أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَرْبَعِيْنَ فَارِسًا مَعَ عَبْدِ شَرِّ فَقَدِمُوا عَلَيْهِ بِكِتَابِي فَقَالَ لَهُ: مَا اسْمُك؟ قَالَ: عَبْدُ شَرِّ قَالَ: بَلْ أَنْتَ عَبْدُ خَيْرٍ ، فَبَا يَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَكَتَبَ مَعَهُ الْجَوَابَ إِلَى حَوْشَبِ ذِي ظُلَيْمٍ فَآمَنَ حَوْشَبٌ. الْجَوَابَ إِلَى حَوْشَبِ ذِي ظُلَيْمٍ فَآمَنَ حَوْشَبٌ.

حضرت محمد بن عثمان اپنے وادا حضرت حوشب ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کوغلبہ دے دیا تو ہیں نے عبدشر کے ساتھ آپ کی خدمت میں چنچہ چالیس سواروں کی ایک جماعت بھیجی۔ وہ میرا خط لے کررسول اللہ علیہ کی خدمت میں پنچہ رسول اللہ علیہ نے پوچھا تبہا را نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا (میرا نام) عبدشر '' یعنی برائی والا ہے''۔ آپ نے ارشاد فر مایا: نہیں بلکہ تم عبد خیر (بھلائی والے) ہو (پھر آپ علیہ نے انہیں اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فر مالیا۔ اسلام کی دعوت دی وہ مسلمان ہوگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فر مالیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے خط کا جواب کھا اور ان کے ہاتھ حوشب کو بھیجا (جس ہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت تھی ) حوشب (اس خط کو پڑھ کر) ایمان لے آئے۔

﴿ 8 ﴾ حَنْ آبِى سَعِيْدِ الْمُحُدْرِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُعَيِّرْهُ نِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِلْسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِقَلْبِهِ، وَذَلِك مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرُ مَنْ الْإَيْمَانِ. رواه مسلم، باب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان.... ، رواه مسلم، باب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان...

حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کے کویدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کویدارشاد فرماتے ہوئے ہوئے سا: جو شخص تم میں سے کسی برائی کود کھے تو اس کو چاہئے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو (ہاتھ سے بدلنے کی) طاقت نہ ہوتو زبان سے اس کو بدل دے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو دل سے اس کو بدل دے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو دل سے اسے براجانے یعنی اس برائی کا دل میں غم ہوا دریدایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اسے براجانے یعنی اس برائی کا دل میں غم ہوا دریدایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اسے براجانے کو کی اس برائی کا دل میں غم ہوا دریدایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اسے براجانے کی میں کی دل سے اس برائی کا دل میں غربہ کی دل سے اس برائی کا دل میں غربہ کی دل سے اس براغ کی دل سے اس برائی کا دل میں غربہ کی دل سے اس براغ کی دل سے اس براغ کی دل سے اس برائی کا دل میں غربہ کی دل سے اس براغ کی دل سے دل سے اس براغ کی دل سے اس براغ کی دل سے اس براغ کی دل سے دراغ کی دل سے دل سے دل سے دراغ کی دل سے دراغ کی دل سے دراغ کی درائی کی درائی کی درائی کی دراغ کی درائی کی درائی کی دل سے دراغ کی درائی کی درائی کی درائی کر در درائی کی درائ

﴿ 9 ﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَاعَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى خُدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُواْ عَلَى سَفِيْنَةٍ، فَاصَابَ بَعْضُهُمْ اَعْلَاهَا وَبَدُوْدِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُواْ عَلَى سَفِيْنَةٍ، فَاصَابَ بَعْضُهُمْ اَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُواْ عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ وَبَعْ اللهِ عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْانَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيْنِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُوْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتُر كُوهُمْ وَمَا اَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيْعًا، وَإِنْ اَخَذُواْ عَلَى آيْلِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا.

رواه البخاري، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ رقم: ٣٤٩٣

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشا دفر مایا: اس شخص کی مثال جواللہ تعالیٰ کا فرما نبر دار ہے اور اس شخص کی جواللہ تعالیٰ کا نافر مان ہے ان لوگوں کی طرح ہے (جوایک پانی کے جہاز پر سوار ہوں)۔ تُر عہ سے جہاز کی منزلیں مقرر ہوگئ ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے جھے ہیں ہوں اور بعض لوگ نینچ کے حصہ ہیں ہوں۔ نینچ کی منزل والوں کو جب پانی لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں اور اوپر کی منزل پر بیٹھنے والوں کے پاس سے گذرتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے (ینیچ کے ) جھے ہیں سور اخ کرلیں (تاکہ اوپر جانے کے بجائے سور اخ سے ہی پانی لے لیس) اور اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں (توکیا ہی اچھا ہو) اب اگر اوپر والے نینچ والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کو ان کے اس اس ارادے سے نہ روکیں (اور وہ سور اخ کرلیں) تو سب کے سب ہلاک ہو جا کیں گور اگر میں اور اخ کہا کہ وہا کیں گور وہ خود بھی اور دوسرے تمام مافر بھی ہے جا کیں گور اخ کرلیں کرنے دیں گے) تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مافر بھی ہے جا کیں گ

فائدہ: اس مدیث میں دنیا کی مثال ایک جہاز ہے دی گئی ہے۔جس میں سوار لوگ ایک دوسرے کی فلطی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ساری دنیا کے انسان ایک قوم کی طرح

ایک جہازیں سوار ہیں۔اس جہازیں فرمانبردار بھی ہیں اور نافرمان بھی۔اگر نافرمانی عام ہوئی تو اس سے صرف وہی طبقہ متاثر نہیں ہوگا جواس نافر مانی میں مبتلا ہے بلکہ پوری قوم، پوری دنیا متاثر ہوگا۔اس لئے انسانی معاشرہ کو تباہی سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کوروکا جائے اگر ایسانہیں ہوگا تو سارامعاشرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتا ہوسکتا ہے۔

﴿ 10 ﴾ عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ اللهُ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ تَقْدِرُ الْعَامَّةُ أَنْ تُعَيِّرَهُ، وَلَا تُغَيِّرُهُ، فَذَاكَ حِيْنَ يَاْذَنُ اللهُ فِي هَلَاكِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ عَلَى رَواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢٨/٧ه

حضرت عرس بن عميره ظليه فرمات بين كهرسول الله عليه في ارشاد فرمايا: الله تعالى بعض لوگول كى غلطيول برسب كو (جواس غلطى مين مبتلانهين بين ) عذاب نهين دية البدة سب كو النون كونه الن صورت مين عذاب دية بين جب كفرما نبردار با وجود قدرت كه نافرماني كرف والون كونه روكين -

﴿ 11 ﴾ حَنْ أَبِى بَكُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ (فِيْ حَدِيْثٍ طُوِيْلٍ) عَنِ الرَّسُوْلِ عَلَيْكُ قَالَ: اَلاَ هَلْ بَلَغْتُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ! قَالَ: اَللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَاثِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ اُوْعَى لَهُ. رواه البحارى، باب قول النبي تَنَظِّةٌ لاترجعوا بعدى كفارا.....، رقم: ٧٠٧٨

حضرت الوبكره ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے (ججۃ الوداع کے موقع پر خطبہ کے اخیر میں) ارشاد فر مایا: کیا میں نے تہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں پہنچاد ہے (صحابہ شن فرماتے ہیں) ہم نے عرض کیا: جی ہاں، آپ نے پہنچاد ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اے اللہ! آپ ان الوگوں کے اقرار پر) گواہ ہوجائیں۔ پھرآپ نے ارشاد فر مایا: جولوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچادیں جو یہاں موجود نہیں ہیں اس لئے کہ بسااوقات دین کی باتیں جس کو کہنچائی جائیں وہ پہنچانے والے سے زیادہ یا در کھنے والا ہوتا ہے۔

فساندہ: اس صدیث شریف میں اسبات کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالی اور ان کے رسول علیہ کے دور نہ رکھے بلکہ اسے کے رسول علیہ کی جو بات می جائے اسے سننے والا اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ اسے دوسر بے لوگوں تک پہنچائے ممکن ہے وہ لوگ اسے زیادہ یا در کھنے والے ہوں۔ (فخ الباری)

﴿ 12 ﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَسَامُهُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكُرِ أَوْ لَيُوْ شِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ.

بالمعروف والنهى عن المنكر وقم: ٢١٦.

حضرت حذیفہ بن ممان رہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جسم ہے اس دات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ہم ضرور آمر بالمعدُوف اور نبھی عن المُنكَد كرتے رہوورنہ اللہ تعالی عنقریب ہم پر اپناعذاب جیج ویں کے پھرتم دعا بھی كرو گے تو اللہ تعالی مرتے رہوورنہ اللہ تعالی عنقریب ہم پر اپناعذاب جیج ویں کے پھرتم دعا بھی كرو گے تو اللہ تعالی مم ہم ارى دعا قبول نہ كریں گے۔

﴿ 13 ﴾ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَفَنَهْلِكَ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُوَ الْخُبَتُ. وواه البخارى، باب ياجوج وماجوج، وقم: ٧١٣٥

حضرت زینب بنت بحش رضی الله عنها فرماتی بین که بین نے رسول الله علی سے بوجھا:

مارسول الله! کیا جم لوگ الی حالت میں بھی ہلاک جوجائیں گے جبکہ جم میں نیک لوگ بھی جوں؟
آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں جب برائی عام جوجائے۔

(جناری)

﴿ 14 ﴾ عَنْ اَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عُلامٌ يَهُوْدِى يَخْدُمُ النَّبِي عَلَيْكُ فَمَرِضَ فَاتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْكُ فَعَرَضَ فَاتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْكُ مَعُودُهُ فَقَالُ لَهُ: اَصِّعُ النَّبِيُ عَلَيْكُ مَعُودُهُ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالُ لَهُ: اَطِعُ النَّبِيُ عَلَيْكُ مَ اللهِ عَلَيْكُ مَعُودُ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت انس کے بین ایک یہودی لڑکا رسول اللہ عظامی کی خدمت کیا کرتا تھا۔
وہ بیار ہوگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیار پری کے لئے تشریف لے گئے۔آپ اس
کے سر ہانے بیٹے گئے اور فر مایا کہ سلمان ہوجاؤ۔اس نے اپنے باپ کود یکھا جو وہ بی تھا۔اس نے
کہا: ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات مان لو۔ چنا نچہوہ مسلمان ہوگیا۔ جب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ فر مارہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جنہوں
نے اس لڑے کو (جہنم کی) آگ سے بچالیا۔
(جناری)

﴿ 15 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ظُلَطِنَهُ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ حَزَائِنُ، وَلِيسْلُكُ اللهِ ظُلَطِنَهُ مَفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِعْلاَ قَا لِلِشَّرِ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِعْلاَ قَا للِشَّرِ وَعُلاَقًا لِلْخَيْرِ. وواه ابن ماجه، باب من كان مفتاحا للخبر، وتم، ٢٣٨

حضرت ہل بن سعد ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیہ دین نعتوں کے خزانے ہیں۔ ان نعتوں کے خزانوں کے لئے تنجیاں ہیں۔ خوش خبری ہواس بندے کے لئے جس کو الله تعالیٰ ہملائی کی چاپی (اور) برائی کا تالا بنادیں بعنی ہدایت کا ذریعہ بنادیں۔ اور تاہی ہوائی کا خالا بنادیں بندے کے لئے جس کو الله تعالیٰ برائی کی چاپی (اور) بھلائی کا تالا بنادیں بعنی گراہی کا ذریعہ ہے۔

﴿ 16 ﴾ عَنْ جَوِيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَقَدْ شَكُوتُ اِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ ۚ انِّيْ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَصَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِى وَقَالَ: اَللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا.

رواه البخاري، باب من لا يثبت على الخيل ١١٠٤/٣ دار ابن كثير، دمشق

حفزت جریر رفظه فرمائے ہیں کدایک مرتبہ میں نے آپ سلی الله علیه وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تو آپ سلی الله علیه وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر دعادی: اے اللہ! اے اچھا گھڑ سوار بناد بجتے اور خود سید ھے راستہ پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی سیدھاراستہ بتانے والا بناد بجئے۔

(بخاری)

﴿ 17 ﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالَ، نَفْسَهُ قَالُ: يَرَى آمْرًا، لِلهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالَ، نَفْسَهُ قَالُ: يَرَى آمْرًا، لِلهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالَ، ثُمَّ لَا يَقُوْلُ فِيْهِ، فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ آنْ تَقُوْلُ فِيْ كَذَاوَكَذَا؟ فَيَقُولُ: خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُولُ: فَايَّاىَ، كُنْتَ آحَقَ آنْ تَخْشَى.

رواه ابن ماجه، باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم: ٨ - ٠ ٤

حضرت ابوسعید منظمی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا: کوئی ایس بات دیکھے جس کی اصلاح کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہو

لیکن بیاس معاملہ میں پجھ نہ بولے تو اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن فرما کیں گے کہ تہمیں کس چیز نے فلاں فلاں معاملہ میں بات کرنے سے روکا تھا؟ وہ عرض کرے گا: لوگوں کے ڈرکی وجہ سے نہیں بولا تھا کہ وہ مجھ تکلیف پہنچا کیں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما کیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ حقد ارتھا کہتم مجھ بی سے ڈرتے۔
(این ماجہ)

فائدہ: اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برائی کورو کنے کی جوذ مہداری ڈائی گئے ہوگوں کے ڈرکی وجہے اس ذمہداری کو پورانہ کرنا ہے کو گھٹیا تجھنا ہے۔

﴿ 18 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهَ عَنْ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَهُو عَلَى اللهَ وَهُو اللهَ وَهُو عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ وَهُو اللهَ وَهُو عَهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَهُو اللهَ وَهُو عَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَهُو اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

رواه ابوداؤد، باب الامرو النهى ، رقم: ٤٣٣٦

 لعنت کی گئی، بیاس وجہ سے کہ انہوں نے نافر مانی کی اور حدے نکل جاتے تھے۔جس برائی میں وہ بتا کے اس کے وہ بتا کا سے ایک دوسرے کوئع نہیں کرتے تھے۔ واقعی ان کا بیکام بلاشبہ براتھا''۔اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تا کید سے سیحتم فر مایا کہتم ضرور نیکی کا حکم کرواور برائی سے روکو، ظالم کوظلم سے روکتے رہواور اس کوئ بات کی طرف تھنج کر لاتے رہواور اسے تن پر روکے رکھو۔

﴿ 19 ﴾ عَنْ أَبِى بَكُو الصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يِنَآيُهَا النَّاسُ! اِنَّكُمْ تَقْرَءُ وْنَ هَذِهِ الْهَآيَةَ : ﴿ يَا يَهُا النَّاسُ ! اِنَّكُمْ تَقْرَءُ وْنَ هَذِهِ الْهَآيَةُ مْ ﴾ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُ كُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ والمائدة: ٥٠١] وَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ: إِنَّ النَّامَ إِذَا رَأَوُ الطَّالِمَ فَلَمْ يَاخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح، باب ماجاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، وتم ٢١٦٨

فائده: حضرت ابو برصدیق رفید کا مطلب بیتها کیم آیت کامفہوم بیسجھے ہوکہ جب انسان خود ہدایت پر ہوتواس کے لئے آمد بالقعد و ف اور نقبی عَنِ الْمنکَر کرنا ضروری منبیل کیونکہ دوسرول کے بارے بیل اس سے بوچھ کی نبیل ہوگی حضرت ابو بکرصدیق کی نبیل من کے دین ایس کے اس علامفہوم کی تر دید فرمائی ہے جس سے بیواضح ہوا کہ جی الا مکان مدیث بیان فرما کر آیت کے اس علامفہوم کی تر دید فرمائی ہے جس سے بیواضح ہوا کہ جی الا مکان برائی سے روکنا امت کی ذمہداری اور ہر ہر فرد کا کام ہے۔ آیت کا سیح مفہوم بیسے کہ اے ایمان والو! اپنی اصلاح کی قرکرو۔ تبہارادین کے راستے پر چلنا اس طرح ہوکہ اپنی بھی اصلاح کی کوشش کے ہواور دوسرول کی اصلاح کی کوشش کے ہواور دوسرول کی اصلاح کی کوشش کے باوچود بھی گراہ رہے تو اس کے گراہ رہے سے تبہاراکوئی نقصان نہیں۔ (بیان الترآن)

﴿ 20 ﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى اللهُ عَلْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهَ اللهِ عَلْهَ اللهِ عَلْهَ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رواه مسلم، باب رفع الامانة والايمان من بعض القلوب.....عرقم: ٣٦٩

حضرت حذیفہ کے اس کے داوں پرا سے آگے چیچے فتخ آئیں گے جس طرح چٹائی کے تکے آگے چیچے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ البذا جودل ان فتنوں میں سے کی ایک فتہ کو تیول کر لے گا اور جودل ان فتنوں میں سے کی ایک فتہ کو تیول کر لے گا تواس دل میں ایک سیاہ نقط لگ جائے گا اور جودل اس کو قبول نہیں کر ہے گا تواس دل میں ایک سفید سنگ مرمر کی طرح سفید نشان لگ جائے گا یہاں تک کہ دل دوقتم کے ہوجا کیں گے۔ ایک سفید سنگ مرمر کی طرح جس کو کوئی فتہ نقصان نہیں پہنچا سے گا جب تک زمین و آسان قائم ہیں ( لیمن جس طرح سنگ مرمر کی طرح جس کو کئی فتہ اثر انداز نہیں ہوگا )۔ دوسری قتم کا دل سیاہ فاکی رنگ کے اللے پیالہ کی جونے کی وجہ سے کوئی فتہ اثر انداز نہیں ہوگا )۔ دوسری قتم کا دل سیاہ فاکی رنگ کے اللے پیالہ کی جونے کی وجہ سے کوئی فتہ اثر انداز نہیں ہوگا )۔ دوسری قتم کا دل سیاہ فاکی رنگ کے اللے پیالہ میں کوئی چیز بیالہ میں کوئی چیز بیل ہوں کی گئر ت سے دل سیاہ ہوجائے گا اور جس طرح اللے پیالہ میں کوئی چیز بیل میں گئی ہوں گی وجہ سے یہ نین کی کوئی کو رائی سمجھے گا صرف اپنی خواہشات پڑمل کر ہے گا جواس کے وجہ سے میرٹ نگی کوئی کا اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا صرف اپنی خواہشات پڑمل کر ہے گا جواس کے دل میں رچ بس گئی ہوں گی۔

﴿21 ﴾ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِي رَحِمَةُ اللهُ قَالَ: سَالْتُ آبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رَضِي اللهُ عَنهُ: فَقُلْتُ: يَا آبَا ثَعْلَبَةَ اكَيْفَ تَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ (عَلَيْكُمْ انْفُسَكُمْ) قَالَ: آمَاوَ اللهِ لَقَدْ سَالْتَ عَنْهَا خَيْسِرًا ، سَالْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ انْفُسَكُمْ وَا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَا هَوْا عَنِ عَنْهَا خَيْسِرًا ، سَالْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَا هَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَى إِذَا رَأَيْتَ شُحَّامُ مَطَاعًا، وَهَوَى مُتَبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْتَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِى رَأْي اللهُ مَنْكَرِ، حَتَى إِذَا رَأَيْتَ شُحَّامُ الْعَامِلِ فِيهِ عَنْكَ الْعَوَامَ، فَإِنَّ مِنْ وَرَآئِكُمْ آيَّامَ الطَّبْرِ، الطَّبْرُ الطَّبْرُ عَنْكَ الْعَوَامَ، فَإِنَّ مِنْ وَرَآئِكُمْ آيَّامَ الطَّبْرِ، مَثْلَ عَمَلِه فَقَالَ مِثْلُ قَبْضِ عَلَى الْجَمَو، لِلْعَامِلِ فِيْهِمْ مِثْلُ آجُورِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِفْلَ عَمَلِه فَقَالَ

(أَبُوْتَعْلَيَةً) : يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ، قَالَ: أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ.

رواه ابوداؤد، باب الامرو النهي، رقم: ٤٣٤١

حضرت ابوائم یشعبانی رحمت الله علیه فرماتے ہیں کہ میں نے ابو تعلیہ مشنی وہ ہے ہو چھا کہ آپ الله تعالی کے ارشاد عَلَیْ کُیم آنے فُسکُمْ ''تم اپنی فکر کرو'' کے بارے میں کیافر ماتے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا: الله کی تم ! تم نے ایسے خص سے یہ بات بوچھی ہے جو اس کے بارے میں فوب جا تا ہے۔ میں نے فود رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے اس آیت کا مطلب بو چھا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا ( کہ یہ مطلب نہیں کہ صرف اپنی ہی فکر کرو) بلکہ ایک دوسر کے کھلائی کا تکم کرتے رہواور برے کا مول سے روکتے رہو یہاں تک کہ جب دیکھو کہ لوگ عام طور سے بخل کررہے ہیں، خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے، دنیا کو دین پرتر جج دی جارہی ہے اور ہر خض سے بخل کررہے ہیں، خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے دنیا کو دین پرتر جج دی جارہی ہے اور ہر خض اپنی رائے کو پیند کررہا ہے (دوسر کے فہیں مان رہا) تو اس وقت عوام کو چھوڑ کرا پی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ کیونکہ آخری زمانہ میں ایسے دن آنے والے ہیں جن میں دین کے احکامات پر میں لگ جاؤ کیونکہ آخری زمانہ میں ایسے دن آنے والے ہیں جن میں دین کے احکامات پر کواس کے ایک عمل کرنے پر ماتا۔ حضرت ابو کواس کے ایک عمل پر اتنا تو اب ملے گا جتنا پچاس افراد کواس عمل کے کرنے پر ماتا۔ حضرت ابو تعلیم شی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یارسول الله! ان میں سے بچاس کا اجر میں کا اجر میں کا اجر و قواب نیادہ ہے) ارشاد فر مایا: تم میں سے بچاس کا اجر اس کی کے تعلیم کیں کا جروثو اب نے بیاس؟ کو مطلب کا بی کو کیا گار دیادہ ہے) ارشاد فر مایا: تم میں سے بچاس کا اجراس کا کیا گار سے کھوں کو مطلب کیں۔

فائدہ: اس کا یہ مطلب ہر گرنہیں کہ آخری زمانہ میں عمل کرنے والا تخص اپنی اس خاص فضیلت کی وجہ سے صحابہ کرام شاہے درجہ میں بڑھ جائے گا کیونکہ صحابہ کرام بہر حال باقی ساری امت سے افضل ہی ہیں۔

ال صدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آمر بالمقعروف اور نَهی عَنِ المُنُکَر کرتے رہنا ضروری ہے البت اگر ایسا وقت آجائے جس میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد بالکل ختم ہوجائے تواس صورت میں میسور ہے کا تھم ہے۔ اللہ تعالی کے فضل سے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کیونکہ اس وقت امت میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد موجود ہے۔

﴿ 22﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ الْنُحُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّلُوَاتِ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّتُ فِيْهَا، فَقَالَ: فَإِذَا ٱبَيْتُمْ إِلَّا السَّمِّرُقِي يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: غَضُّ النَّمِيْرُ فِي، وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكُرِ. السَّلَامِ، وَالْآمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكُرِ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى، ياايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا.....،وقم: ٣٢٢٩

حضرت ابوسعید خدری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اہمارے لئے ان راستوں فرمایا: تم راستوں میں نہ بیٹا کرو صحابہ ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہمارے لئے ان راستوں میں بیٹھنا کرو صحابہ ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کے حقوق ادا کیا کرو صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: یارسول اللہ! راستہ کے حقوق کیا ہیں؟ آپ سلمی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نگاہوں کو ینچے رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا (یا خود تکلیف بہنچانے سے باز رہنا) سلام کا جواب دینا، نیکی کی افسیحت کرنا اور برائی سے روکنا۔

فائدہ: حابہ اللہ کی مرادیتی کہ راستوں میں بیٹے سے پینا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی السی جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی مجلس رکھا کریں۔ اس لئے جب ہم چندلوگ کہیں مل جاتے ہیں تو وہیں راستہ میں بیٹے جاتے ہیں اور اپنے دینی ودنیوی امور کے بارے میں آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی حالت وریافت کرتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج معالج جمح یز کرتے ہیں، اگر آپس میں کوئی رنجش ہوتو صلح و صفائی کرتے ہیں۔

﴿ 23 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: لَيْسُ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكُوِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في رخمة الصبيان، وقم: ١٩٢١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کدرسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: وہ مخص ماری انتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے

## 

﴿ 24 ﴾ عَنْ حُدَدِيْهَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكَ : فِيْنَةُ الرَّجُلِ فِي اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْآمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكُرِ. (واه البخارى، باب الفتنه التي تموج كموج البحر، رقم: ٧٠٩

حضرت جابر منظی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا: اللہ تعالی نے حضرت جبرئیل الکیا کو کھم دیا کہ فلاں شہر کوشہر والوں سمیت الٹ دو۔ حضرت جبرئیل الکیا نے عرض کیا:
اے میرے دب! اس شہر میں آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی آپ کی نافر مانی نہیں کی ۔ رسول الله صلی الله علیہ ولمان نہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرئیل الکیا ہے ارشا وفر مایا کہ تم اس شہر کواس شخص سمیت سارے شہر والوں پر الٹ دو کیونکہ شہر والوں کو میری نافر مانی کرتا ہوا د کی کراس شخص سمیت سارے شہر والوں پر الٹ دو کیونکہ شہر والوں کو میری نافر مانی کرتا ہوا د کی کراس شخص کے جبرے کارنگ ایک گھڑی کے لئے بھی نہیں مدلا۔ (مشکا قالمصائ)

فائدہ: اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا حاصل ہیہ کہ بے شک میرے اس بندے نے کھی بھی میری نافر مانی نہیں کی بھر کا اس کے سامنے گناہ کرتے رہے اور وہ میری نافر مانی نہیں کی بگر اس کا پیچر من کیا کم ہے کہ لوگ اس کے سامنے گناہ کرتے رہے گران اظمینان کے ساتھ ان کو دیکھار ہا، برائی پھیلتی رہی اور لوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے رہے گران برائی بھی تا گواری کے آثار محسوس نہیں برائیوں اور نافر مانی کرنے والوں کو دیکھ کراس کے چرے پر بھی بھی ناگواری کے آثار محسوس نہیں بوئے۔

﴿ 26 ﴾ عَنْ ذُرَّةَ ابْنَةِ آبِي لَهَبٍ قَالَتْ: قَامَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ:

يَ ارَسُوْلَ اللهِ! اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ اقْرَوُهُمْ وَاتْقَاهُمْ وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ
وَانْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ. رواه احمد وهذا لفظه، والطبراني ورجالهما ثقات
وفي بعضهم كلام لا يضر، مجمع الزوائد // ٧٥

حضرت درہ بنت ابی الہب رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فر ماستھ کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکرسوال کیا: یا رسول اللہ! لوگوں میں بہترین شخص کونسا ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: بہترین شخص وہ ہے جولوگوں میں سب سے زیادہ قرآن شریف کا پڑھنے والا ،سب سے زیادہ تقوے والا ،سب زیادہ نیکی کے کرنے اور برائی سے نیچنے کو کہنے والا اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔

ادر سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔

(منداحم طرانی جمجے الووائد)

﴿ 27 ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ مَلَيْكُ كَتَبَ اِلَى كِسُرَى، وَالِمَي قَيْصَوَ، وَاللَّى وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيّ، وَالَّي صَلَّى اللهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيّ الَّذِيْ صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ الى ملوك الكفار....،وهم: ٩٦٠ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ الدَعَار....،وهم: ٩٦٠ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ الى ملوك الكفار...،وهم: ٩٦٠ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ الدَعَارِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ اللهِ الكفار...،وهم: ٩٦٠ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ الدَعَارِ الكفار...،

حفرت انس ﷺ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے کسری، قیصر، نجاشی اور ہر بردے حاکم کوخط لکھا (ان خطوط میں ) نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ مینجاشی وہ نہیں ہیں (جومسلمان ہو گئے تھے اور ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جناز ہ پڑھائی تھی (بلکہ بید وسر المحف تھا۔ حبشہ کے ہر بادشاد کا لقب نجاشی ہوتا تھا)۔

﴿ 28 ﴾ عَنِ الْغُوْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ غَلَطْكُ : قَالَ: إِذَاعُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِى الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا.

حفزت عرس بن عميره كندى في فرماتے ہيں كہ جب زمين ميں كوئى گناه كيا جاتا ہے تو جس نے اسے ديكھا اور براسمجھا وہ گناہ كے وبال سے اس شخص كى طرح محفوظ رہے گا جو گناہ كى جگہ پرموجود نہ تھا۔ اور جو گناہ كى جگہ پرموجود نہ تھاليكن اس گناہ كے ہونے كو برانہ سمجھا وہ اس گناہ كے دبال ميں اس شخص كى طرح شريك رہے گا جو گناہ كى جگہ پرموجود تھا۔
(اوداود)

﴿ 29 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَلَكِظٌّ: مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ

ٱوْقَلَدَ بَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَانَا آخِذْ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَٱنْتُمْ تُفَلِّتُوْنَ مِنْ يَلِييْ. رواه مسلم، باب شفقته ﷺ على امته ....،وتم:٥٩٥٨

حضرت جابر کھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میری اور تمہاری مثال اس فحض کی ہے جس نے آگ جلائی تو پنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کوآگ سے ہٹانے لگا۔ میں بھی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچار ہا ہوں لیکن تم میرے ہاتھوں سے نکلے چلے جارہے ہولیعنی جہنم کی آگ میں گرے جارہے ہو۔ مول لیکن تم میرے ہاتھوں سے نکلے چلے جارہے ہولیعنی جہنم کی آگ میں گرے جارہے ہو۔ (مسلم)

فائدہ: حدیث شریف میں نبی کریم علیہ کی کے انتہا شفقت اور حرص کا بیان ہے جو اپنی امت کوجہنم کی آگ ہے بچانے کے لئے آپ کے دل میں تھی۔ (نووی)

﴿ 30 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْ هُ قَالَ: كَانِيْ اَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْكُ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْاَبْيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَادْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِى فَانَّهُمْ لَا يَعَلَمُوْنَ. وها البخاري، كتاب احاديث الانبياء، رقم: ٣٤٧٧ فَإِنَّهُمْ لَا يَعَلَمُوْنَ.

حضرت عبدالله دعظی، فرماتے ہیں کہ میں گویارسول الله صلی الله علیہ وسلم کود کی رہا ہوں کہ وہ ایک نہا کا واقعہ بیان فرمارہ ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ لہولہان کر دیا اور وہ اپنے چرے سے خون کو نچھ رہے تھے اور فرمارہ ہے تھے: اے الله! میری قوم کومعاف فرماد بچے کیونکہ وہ جانے نہیں ہیں (اس طرح کا واقعہ خود نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بھی غروہ اُحد کے مقام طاکف (یوم العقبہ ) پہیٹی آیا)۔

﴿ 31 ﴾ عَنْ هِنْدِ بْنِ آبِيْ هَالَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ غَلَظِيْهُ مُتَوَاصِلَ الاُحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَوِيْلَ السَّكْتِ لَا يَتَكَلَّمُ فِيْ غَيْرِ حَاجَةٍ.

(وهوطرف من الرواية) الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، رقم: ٢٢٦

حضرت ہندین الی ہالہ ﷺ نے رسول اللہ علیہ کی صفات بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ (امت کے بارے میں )مسلسل عمکین اور ہمیشہ فکر مندر ہتے تھے کسی گھڑی آپ کوچین نہیں آت تا تھا۔ اکثر اوقات خاموش رہے ، بلاضرورت گفتگونہ فر ماتے تھے۔ (ٹاک رزی)

﴿ 32 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَحْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيْفِ فَادْعُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اللهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اللهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اللهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اللهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب في ثقيف و بنى حنيمة، رقم: ٣٩٤٢

حضرت جابر رہ فی فرماتے ہیں کہ صحابہ بیشنے عرض کیا: یارسول اللہ! فبیلہ ثقیف کے تیروں نے تو ہمیں ہلاک کردیا آپ ان کے لئے بدؤ عافر ماد یجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے اللہ! فتیف کو ہدایت عطافر ماد یجئے۔

اللہ! فبیلہ ثقیف کو ہدایت عطافر ماد یجئے۔

﴿ 33 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ اَصْلَلْنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ اَصْلَلْنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَانَّهُمْ عِبَادُكُ ۚ وَإِنْ تَغَفِرْ لَهُمْ مِنِيْ ﴾ [ابراهيم: ٣٦] وقَالَ عِيْسلى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَانَّهُمْ عَبَادُكُ ۚ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْمُحَكِيْمُ ﴾ [المائدة: ١٨٥] فَرَفَعَ يَدَيْهُ وَقَالَ: اللهُمَّ أُمَّتِى أُمَّتِى أُمَّتِى أُمَّتِى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَا يَبْكِيلُكِ؟ فَاتَاهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا عَلَمُ، فَاسْالُهُ مَا يُبْكِيلُكِ؟ فَاتَاهُ جِبْرِيْلُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُو اَعْلَمُ، فَقَالَ اللهُ: يَا جِبْرِيْلُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُو اَعْلَمُ، فَقَالَ اللهُ: يَا حِبْرِيْلُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُو اَعْلَمُ، فَقَالَ اللهُ: يَا عَبْرِيْلُ الْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُو اَعْلَمُ، فَقَالَ اللهُ: يَا عَبْرِيْلُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ مَا قَالَ، وَهُو اَعْلَمُ، فَقَالَ اللهُ: يَا عَبْرِيْلُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُحَمَّدٍ وَقُلُ اللهُ عَلَيْهِ فَيْ أُمْتِكُ وَلَا نَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَيْهُ وَلَا نَهُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ ا

رواه مسلم، باب دعاء النبي علي المته ١٩٩٠ مملم،

حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ عنها فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فرمائی ہے کرمیم کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اللیہ کی وعا ذکر فرمائی ہے دَبِیّ النّاسِ ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِی فَانّهُ مِنِی وَمَنْ عَصَانِی فَانّتُ عَفُورٌ رَّحِیْمٌ اللّه مَنْ اَصْلَانَ کَوْنُی اَ اللّه عَلَیْ اَللّه مِنْ اَسْ اَللّهُ عَلَیْ اَللّه عَلَیْ اَللّه مِنْ اَسْ اَللّهُ عَلَیْ اَللّه مِنْ اِسْ اَللّهُ عَلَیْ اَللّهُ مِنْ اَللّهُ عَلَیْ اَللّهُ عَلَیْ اَللّهُ عَلَیْ اَللّهُ مِنْ اِسْ اَللّهُ عَلَیْ اَللّهُ مِنْ اِسْ اَللّهُ عَلَیْ اَللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللللللللللللللللل

اوررسول الله عليلية نے بيآيت بھي تلاوت فرمائي جس ميں الله تعاليٰ نے حضرت عيسيٰ

النظیمی کی دعاکا وکر فرمایا ہے: اِن تُعَذِبْهُمْ فَانَهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَانِكُ آنْتَ الْعَزِیْزُ الْسَحَدِیْمُ " اگرآپ ان کوسرا دیں توبیآپ کے بندے ہیں (اورآپ ان کے مالک ہیں اور مالک کوق ہے کہ بندوں کوان کے گنا ہوں پر سرا دے ) اوراگرآپ ان کومعاف فرمادی تو آپ فریردست (قدرت والے) ہیں (لہذا معاف کرنے پر بھی قادر ہیں اور ) حکمت والے (بھی ) ہیں (لہذا آپ کی معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی )"۔ یدونوں آیتیں تلاوت فرماکر (رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ الله صلی الله علیہ وسلم کوا پی اُمت یادآگی ) اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ کا الله ایم کیا: اے اللہ! میری امت! میری امت! اور آپ رونے گئے۔ اس پر الله تعالی کا ارشاد ہوا: جریل النہ تعالی الله علیہ وسلم کے پاس جاؤ ہاگر چہتمہار ارب سب پھے جانتا ہے گر پھر بھی تم ان سے کوچھو کہ ان کے دورآپ سے پوچھوا آپ نے جریل النہ تعالی کو تایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اس فکر نے ڈولایا کہ ان کا الله تعالی کے ارشاد فرمایا: جریل النہ تعالی سے اس بات کوعرض کے باس جاؤ و اور ان سے کہو کہتمہاری امت کے بارے میں اس فکر کیا الله تعالی نے ارشاد فرمایا: جریل النہ تعالی سے اس بات کوعرض کیا ) الله تعالی نے ارشاد فرمایا: جریل ! محملے باس جاؤ اور اور ان سے کہو کہتمہاری امت کے بارے میں ہم تہمیں خوش کردیں گے اور تمہیں ٹمگین نہیں کریں گے۔ (مسلم)

فسانده: بعض روایات میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جریل الطبی الله الله علیہ وسلم نے جریل الطبی الله الله تعالیٰ کا میں نو تب مطمئن اور خوش ہوں گاجب میر اکوئی اُمتی بھی دوزخ میں ندرہے۔

الله تعالیٰ کوسب کچه معلوم ہونے کے باوجودرونے کا سبب پوچھنے کے لئے جبریل الطابیان کورسول الله علیہ وسلم کے پاس بھیجنا صرف آپ کے اکرام اور اعز از کے طور پر تھا۔
(معارف الحدیث)

﴿ 34 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِي عَلَيْهُ طِيْبَ نَفْسِ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! أَدْعُ اللهُ لِيْ، قَالَ: أَللْهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ، وَمَا اَسَرَّتْ وَمَا اللهِ! أَدْعُ اللهُ إِنْهُ إِللهُ عَنْهَا حَتَّى سَقَطَ رَاسُهَا فِي حِجْرِهَا مِنَ اللهُ عَنْهَا حَتَّى سَقَطَ رَاسُهَا فِيْ حِجْرِهَا مِنَ اللهُ عَنْهَا حَتَّى سَقَطَ رَاسُهَا فِيْ حِجْرِهَا مِنَ اللهُ عَنْهَا حَتَى سَقَطَ رَاسُهَا فِيْ حِجْرِهَا مِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَالَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَعَالَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَعَالَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّهَا لَدَعُوتِي لِاُمَّتِي فِي كُلِّ صَلاةٍ . رواه البزار و رجاله رجال الصحيح غير احمد بن منصور الرمادي وهو ثقة، مجمع الزوائد ٩٠٠٩

حضرت عائشہرض اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کوایک مرتبہ خوش و یکھا تو عرض کیا: یارسول اللہ امیرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعافر مادیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ ما اغیر فرمایا: اللہ ما اغیر فرمایا: اللہ ما اغیر فرمایا: اللہ اعارض کیا: یارسول اللہ اعارض کے اعران گناہوں کو بھی معاف فرماد یہ جواس اللہ! عائشہ کے اسلام کیا معاف فرماد یہ جواس نے چیس کرکے اور علائے کئے '۔اس دعا کون کر میں خوشی میں اتناہی کہ میراسر میری گودسے جا لگا۔رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکل نے ارشاد فرمایا: کیا تہمیں میری دعاسے بہت خوشی ہورہی ہے؟ لگا۔رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکل نے ارشاد فرمایا: کیا تہمیں میری دعاسے بہت خوشی ہورہی ہوں میں ایس نے کہا: مجھے آپ کی دعاسے خوشی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وکلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم! پیدعا تو میں این امت کے لئے برنماز میں مانگا ہوں۔ (یزار بجم الزوائد)

﴿ 35 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ ۚ قَالَ: إِنَّ الدِّيْنَ بَدَا غَرِيْبًا وَيَرْجِعُ غَرِيْبًا فَطُوْبِلَى لِلْغُوَبَاءِ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَاأَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِىْ مِنْ سُنَّتِنْ.

(وهو بعض الحديث). رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء ان الاسلام بدا

غريبا ١٦٣٠ عرقم: ٢٦٣٠

حضرت عمرو بن عوف ﷺ رسول الله علي كارشاد نقل فرماتے ہیں كه دين شروع میں اجنبی تھا اور عنقریب بچر پہلے كی طرح اجنبی ہوجائے گا لہذا ان مسلمانوں كے لئے خوشنجرى ہے جن كودين كی وجہ ہے اجنبی سمجھا جائے گا۔ بيدہ اوگ ہوں گے جو ميرے اس طریقے كودرست كریں گے جس كوميرے بعدلوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔

﴿ 36 ﴾ عَـنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، قَالَ: اِنَيْ لَمْ اُبْعَتُ لَعَانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً.

رواه مسلم، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، رقم:٦٦١٣

حضرت ابو ہریرہ ظاہرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے لئے بدد عاکر نے کی درخواست کی گئی۔آ گیا نے ارشاد فرمایا: مجھے لعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا

مجھے صرف رجت بنا کر بھیجا گیا ہے۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِنُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا. ومسلم، باب في الامر بالتيسير....، رقم: ٢٥ ه

حضرت انس بن ما لک رفی فی فرماتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: آسانیاں پیدا کرواورمشکلات پیدانہ کرو،لوگول کوسلی دواورنفرت شدلاؤ۔ (مسلم)

﴿ 38 ﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْعَشُ لِيسَانَـهُ حَقًّا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا اَجْرَى اللهُ عَلَيْهِ اَجْرَهُ اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَقَاهُ اللهُ عَزَّوجَلً لِمُسَانَـهُ حَقًّا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا اَجْرَى اللهُ عَلَيْهِ اَجْرَهُ اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَقَاهُ اللهُ عَزَّوجَلً ثَوْابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص اپنی زبان سے کوئی حق بات کے، جس پراس کے بعد عمل کیا جا تارہے تو قیامت تک کے لئے اللہ تعالی اس کا اجر جاری فر مادیتے ہیں، پھر اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا پورا پورا تواب عطافر ما کیں گے۔

(منداحر)

﴿ 39 ﴾ عَنْ آبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجْرِ فَاعِلِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه ابوداؤد، باب في الدال على الخير، رقم: ٢٩ ٥ ٥

حضرت ابومسعود بدری ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جس شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی اسے بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ماتا ہے۔ (ابوداؤد)

﴿ 40 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ ۖ قَالَ: مَنْ دَعَا اِلَى هُدًى كَانَ لَـهُ مِـنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا اِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

رواه مسلم، باب من سنّ سنة حسنة .....، رقم: ٢٨٠٤

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا جو شخص ہدایت اور خیر کے کامول کی دعوت دے اس کوان تمام لوگول کے مل کے برابرا جرماتارہے

گاجواس خیرکی پیروی کریں گے اور پیروی کرنے والوں کے اپنے تو اب میں کوئی کی نہ ہوگی۔
ای طرح جو گراہی کے کاموں کی طرف بلائے گا اس کو ان سب کے ممل کا گناہ ملتارہے گا جواس گمراہی کی پیروی کریں گے اور اس کی وجہ سے ان پیروی کرنے والوں کے گنا ہوں میں کوئی کی شہوگی۔
(مسلم)

﴿ 41 ﴾ عَنْ عَلْقَصَهَ أَنْ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ مَلَّكُ أَهُم وَلا فَأَنْى عَلَى طَوَائِفَ مِن الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ اَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُوْنَ جِيْرَانَهُمْ، وَلَا يَنْهُوْنَهُمْ، وَلا يَنْهُوْنَهُمْ، وَلا يَنْهُوْنَهُمْ، وَلا يَنْهُوْنَهُمْ، وَلا يَتَعَلَّمُوْنَ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، وَلا يَعَقَّهُوْنَ، وَلا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، وَلا يَعَقَّهُوْنَ، وَلا يَتَعَلَّمُونَ وَاللهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، ويَتَفَقَّهُوْنَ، وَلا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ اللهِ اللهِ يَعْفُونَهُ مَنْ مَنْ تَرُونَهُ عَنَى بِهِولُولاَ عِ قَالُوا: الْاشْعَرِيشِنَ، وَلَا لَهُ عَلَيْهُمُ النَّهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ فَكُونَ قَوْمًا بِحَيْرٍ، وَوَكَوْتَنَا بِشَرّ، فَمَا بَالنَا؟ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ فَرَكُونَ قَوْمًا بِحَيْرٍ، وَوَكَوْتَنَا بِشَرّ، فَمَا بَالنَا؟ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ فَوْمًا بِحَيْرٍ، وَوَكَوْتَنَا بِشَرّ، فَمَا بَالنَا؟ حَيْرَانِهِمْ، وَيَتَعَقَّهُونَ ا وَلاَعَلَى اللهِ عَلَيْكُمُ الْعَقُوبَة فِي الدُّنْيَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمُ الْعَقُوبَة فِي الدُّنْيَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمُ الْعُقُوبَة فِي الدُّنْيَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمُ الْعُقُوبَة فِي الدُّنْيَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمُ الْعَقُوبَة فِي الدُنيَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمُ الْعَقُوبَة فِي الدُّنِيَ عَقُولُهُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَى لِسَانِ وَاوَدَ وَعِيْسَى بْنِ مَوْيَمَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ وَاوَدَ وَعِيْسَى بْنِ مَوْيَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى ال

الترغيب ١٢٢/١. بكيربن معروف صدوق فيه لين، تقريب التهذيب

حضرت علقمہ بن سعید ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علی ہے ہیان فرمایا جس میں بعض مسلمان قوموں کی تعریف فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا: یہ کیا بات ہے کہ بعض قومیں اپنے پڑوسیوں میں نہ دین کی سمجھ پیدا کرتی ہیں، نہ اُن کو دین سکھاتی ہیں، نہ اُن کو قسیحت کرتی ہیں، نہ ان کو اچھی باتوں کا تھم کرتی ہیں اور نہ ان کو بری باتوں سے روکتی ہیں۔ اور کیا بات ہے کہ بعض قومیں اپنے پڑوسیوں سے نہ علم سیمتی ہیں، نہ دین کی سمجھ حاصل کرتی ہیں اور نہ قسیحت قبول کرتی ہیں۔اللہ کی قسم! یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھا کیں ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں، ان کو قسیحت کریں، انہیں اچھی بالوں کا تھم کریں، بری بالوں ہے روکیں اور دوسر بے لوگ اینے پڑوسیوں ہے دین سیکھیں، ان ہے دین کی سمجھ حاصل کریں اور ان کی نفیحت قبول کریں،اگر ایبانہ ہوا تو میں ان سب کو دنیا ہی میں سخت سز اوو نگا۔اس کے بعدرسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیجے تشریف فی الله علیه وال میں اس کا جرجا موا که اس سے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کون ی تومیں مراد لی ہیں؟ لوگوں نے کہا: اُشعری قوم کےلوگ مراد ہیں کہ وہ علم والے ہیں اوران کے آس پاس کے دیہاتی دین سے ناواقف ہیں۔ پی خبر اَشعری لوگوں کو پینچی ۔ وہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: پارسول اللہ! آپ نے بعض قوموں کی تعریف فرمائی اور ہم ير نارا فسكى كا اظهار فرمايا، جاراكيا قصور ہے؟ رسول الله علي في في ( دوباره ) ارشاد فرمايا: يا توبيه لوگ اييغ پر وسيوں کوعلم سکھا ئيں، ان کوفييحت كريں، ان کواچھي باتوں کا تھم كريں، بري باتوں ے منع کریں اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھیں ، ان سے نفیحت حاصل کریں، دین کی سمجھ بوجھ لیس ورنہ میں ان سب کود نیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔ اشعری لوگوں نے عرض کیا: بارسول الله! کیا ہم دوسروں کو مجھددار بنا کیں؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پھراپناوہی تھم ارشاد فرمایا۔انہوں نے تیسری دفعہ پھریہی عرض کیا۔ نبی کریم علیہ نے پھراپنا وہی تھم ارشا دفر مایا۔ پھرانہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک سال کی مہلت ہم کو د ہے ویں۔ نی کریم علی نے ان کوان کے بروسیوں کی تعلیم کے لئے ایک سال کی مہلت وے دی تا كهان ميں دين كى سمجھ پيدا كريں، انہيں سكھائيں اور انہيں نصيحت كريں۔ پھررسول الله عليہ نْ بِياً يَتْ تَلَاوت قُرْمالَى: لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَ آئِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَسِ يْمَ تسرج مه: بني اسرائيل ميس جولوك كافر تصان يرحضرت واؤداور حضرت عيسي عليها السلام كى زبان سے لعنت كى گئے تھى اور يہ لعنت اس سبب سے ہوئى كدانہوں نے تھم كى مخالفت كى اور حدیے نکل گئے۔جس برائی میں وہ مبتلا تھے اس سے ایک دوسرے کومنع نہیں کرتے تھے، ان کا بيكام واقعى براتقال (طبرانی برغیب)

﴿ 42 ﴾ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ لَهُ يَقُولُ: يُجَآءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ آفْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَسَجْصَمِعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُوْنَ: يَا فُلاَ نُ! مَا شَائْكَ، اَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَا نَا عَنِ الْمُنْكَوِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيْهِ وَٱنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكوِ وَآتِيْهِ. وَاللَّهِ اللَّهِ ا

حضرت اُسامہ بن زیرضی اللہ عنہا ہے رواہت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو ہیہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس ہے اس کی انتر یاں نکل پڑیں گی۔ وہ انتر یوں کے ارد گرداس طرح گھوے گا جسیا کہ چکی کا گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے یعنی جیسے جانور کو آئے کی چکی چلانے کے لئے چکی کے جاروں طرف گھوے گا جہنم کے جاروں طرف گھوے گا جہنم کے جاروں طرف گھوے گا جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف گھوے گا جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف گھوے گا جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہوجا کیں گے اور اس سے پوچھیں گے: یا فلاں! جمہیں کیا ہوا؟ کیا تم اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا لیکن خودان پڑلی اوں سے روکتا تھا، اور تہمیں بری باتوں سے روکتا گا: میں تم کو وانیوں کیا کرتا تھا اور بری باتوں سے روکتا تھا، اور تہمیں بری باتوں سے روکتا تھا لیکن خودان پڑلی خودان پڑلی نہیں کرتا تھا، اور تہمیں بری باتوں سے روکتا تھا لیکن خودان پڑلی خودان پڑلی نہیں کرتا تھا، اور تہمیں کیا کرتا تھا۔

﴿ 43 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُو لَآءِ؟ قَالُوْا: خُطَبَاءُ مِنْ آهْلِ اللهِ تَقْلُونَ الْكِتَابَ اَفَلاَ مِنْ اَهْلِ اللهُ نَيَا كَانُوْا يَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَيَنْسَونَ اَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ اَفَلاَ يَعْقِلُونَ .

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: هب معراج میں میرا گذر ایس جماعت پر ہوا کہ ان کے ہونٹ جہنم کی آگ کی قینچیوں ہے گئر بے جارہ ہے ہیں انہوں نے بتایا: یہ جارہ ہے ہیں انہوں نے بتایا: یہ وہ واعظ ہیں جو دوسروں کو نیکی کرنے کے لئے کہتے تھے اورخود اپنے کو بھلا دیتے تھے لینی خود ممل منہیں کرتے تھے حالا تکہ وہ اللہ تعالی کی کتاب پڑھتے تھے کیاوہ بچھدار نہیں تھے۔ (منداح)

# اللدنعالي كراسته ميں نكلنے كفضائل

# آيات قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَـعَـالٰـى: ﴿ وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوْا. وَنَصَرُوْآ أُولَيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴾ [الانفال:٧٤]

الله تعالی کارشاوہ: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گھر چھوڑ ہے اور الله تعالی کے رائے میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان مہا جرین کو اپنے یہاں تھہرایا اور ان کی مدد کی ، یہ لوگ ایمان کا پوراحق اوا کرنے والے ہیں۔ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ لوگ ایمان کا پوراحق اوا کرنے والے ہیں۔ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ (انقال)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِنْ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ لا اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَرَخُوا وَجُهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ لا اعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ ط وَاُولَئِكَ هُمُ الْفَآئِزُونَ ۞ يُنَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانِ

وَّ جَنَّتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُقِيْمٌ خَلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا طَالَ اللهُ عِنْدَةَ آجُرٌ عَظِيْمٌ ﴾ وَجَنَّتٍ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُقِيْمٌ خَلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا طَالِقَ اللهِ عَنْدَةَ آجُرٌ عَظِيْمٌ ﴾ [التوبة: ٢٠-٢٢]

الله تعالی کاارشاد ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور الله تعالی کے راستے میں اپنے مال وجان ہے جہاد کیا الله تعالی کے یہاں ان کے لئے بڑا ورجہ ہے، اور یہ لوگ پورے کامیاب ہیں۔ انہیں ان کے رب خوشخری دیتے ہیں اپنی رحمت اور رضا مندی اور جنت کے ایسے باغوں کی جن میں انہیں ہمیشہ کی نعمین ملیں گی، ان جنتوں میں بیلوگ ہمیشہ ہمیشہ دہیں گے۔ بلاشبہ اللہ تعالی کے پاس بڑا اجر ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا طَوَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِئِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

اللہ تعالیٰ کارشادہے: اور جولوگ ہمارے (دین کے) لئے مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کوضرورا پنے تک چینچنے کی راہیں سُجھادیں گے ( کدانہیں وہ ما تیں سمجھائیں گے کہ دوسروں کوان باتوں کا احساس تک نہیں ہوگا) اور بیشک اللہ تعالیٰ اخلاص مے ممل کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔
ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ﴾ [العنكبوت: ٦]

الله تعالی کاارشادہ: جو خض محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے محنت کرتا ہے (ورند) الله تعالی کو تو تمام جہان والوں میں ہے کسی کی حاجت نہیں (عکبوت)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴾ [الحجرات:١٥]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کامل ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ اور ان کے رسول علیہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کامل ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی ہر بات کو علیہ کیا اور اس کے پھر (عمر بھر بھی شک نہ کیا) اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کئے ول سے تسلیم کیا اور اس میں بھی شک نہ کیا) اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رائے میں مشقتیں برداشت کیں۔ بہی لوگ ایمان میں سے ہیں۔ (حجرات)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَآلِهُا الَّذِيْنَ امَنُوا هَلْ اَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ
الَيْم ۞ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَ الكُمْ وَانْفُسِكُمْ طُ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۞ يَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهِلُ وَمَسْكِنَ طَيْبَةً فِيْ جَنْتِ عَدْنُ طَذِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

[الصيف:١٠٠]

الله تعالی کا ارشاد ہے: ایمان والو! کیا میں تہمیں الی تجارت بتاؤں، جو تہمیں دردنا ک عذاب سے بچالے (اوروہ بیہ ہے کہ) تم اللہ تعالی اوران کے رسول پر ایمان لاؤاوراللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اورائی جانوں کے ساتھ جہاد کرو سے تہمارے تق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم بچھ بچھ رکھتے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ تہمارے گناہ معاف کردیں گے اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں واغل کریں گے جن کے بیٹے نہریں بہدرہی ہوں گی اور عمدہ مکانات میں واغل کریں گے جودائی ہوں گی اور عمدہ مکانات میں واغل کریں گے جودائی ہوں گے ہوں گی امرا عمدہ کی امرا کی امرا کی امرا کی اور عمدہ مکانات میں داخل کریں کے جودائی ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کا میانی ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ ابَآؤُكُمْ وَابْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَازْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِسجَارَةٌ تَسْخُشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِامْرِهِ ﴿ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ﴾ [التوبه: ٤٤]

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علی سے ارشاد فرمایا: آپ مسلمانوں سے کہد دہ ہے کہ اگر تمہارے ہاپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہاری برادری اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہواور وہ مکانات جن میں رہناتم پیند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سرا کا تھم بھیج دیں اور اللہ تعالیٰ عظم نہ مانے والوں کی رہبری نہیں فرماتے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِآيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ اللهِ يَكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ اللهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اورتم لوگ جان کے ساتھ مال بھی الله تعالی کے رائے میں خرج کیا

کرو (اور جہادے جی پُر اکر )اپنے آپ کواپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالواور جو کام بھی کرو اچھی طرح کیا کرو، پیٹک اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ (بقرہ)

#### احاديث نبويه

﴿ 44 ﴾ عَنْ أَنَسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَهُ: لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخْدَ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَى قَلاَتُوْنَ مِنْ بِيْنِ يَوْمٍ يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَى قَلاَتُوْنَ مِنْ بِيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَالِيْ وَلِيلًا لِهِ طَعَامٌ يَا كُلُهُ ذُوْ كَبِدِ إِلَّاشَيْءٌ يُوَارِيْهِ إِبِطُ بِلَالٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب احاديث عائشة وانس ١٠٠٠ و ٢٤٧٢

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: دین (کی دعوت) کے سلسلہ میں مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کوا تنائبیں ڈرایا گیا اور الله تعالی کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کوا تنائبیں ستایا گیا۔ بھھ پرتمیں دن اور تمیں راتمیں مسلسل اس حال میں گذری ہیں کہ میرے اور بلال ﷺ کے لئے کھانے کی کوئی الی چیئی بہت تعوی کی مقدار میں ہوتی کھا سکے صرف اتنی چیز ہوتی جس کو بلال کے گئی بخت جھیا لے یعنی بہت تعوی کی مقدار میں ہوتی کھا سکے صرف اتنی چیز ہوتی جس کو بلال کے گئی بغل چھیا لے یعنی بہت تعوی کی مقدار میں ہوتی کھی۔

﴿ 45 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ يَبِيْتُ اللَّيَالِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ يَبِيْتُ اللَّيَالِيَ اللهُ عَنْهُ مَا وَيَا وَاهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْفُو خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في معيشة النبي عَنْ واهله، وقمة، ٢٣٦

حفرت ابن عباس رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ اور آپ کے گھر والے بہت میں راتیں مسلسل خالی پیٹ (فاقے سے) گزارتے تھے، ان کے پاس رات کا کھانا مہیں ہوتا تھا۔ اور ان کا کھانا عام طور سے جو کی روثی ہوتی تھی۔ (تندی)

﴿ 46 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَاشَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ، يَوْمَيْنَ مُتَنَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ.

رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن و جنة للكافر، رقم: ٧٤٤٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عنظی کے وفات پاجائے تک آپ کھر والوں نے جوکی روٹی بھی بھی دودن مسلسل پیٹ بھر کرنہیں کھائی۔ (مسلم)

﴿ 47 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا نَاوَلَتِ النَّبِيَّ وَلَيْكُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَلُو لَا أَوْلُ طَعَامٍ اَكُلَهُ أَبُوكِ مُنْدُ ثَلاَ ثَهَ إَيَّامٍ رواه احمد والطبراني وزاد فَقَالَ: مَاهلِهِ ؟ فَقَالَتْ: قُرْصٌ خَبَزْتُهُ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِيْ حَتَى اَتَيْتُك بِهلِهِ الطبراني وزاد فَقَالَ: مَاهلِهِ ؟ فَقَالَتْ: قُرْصٌ خَبَزْتُهُ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِيْ حَتَى اَتَيْتُك بِهلِهِ المُعَلَمُ وَاللهما ثقات، مجمع الزوائد ٥٦٢/١٥٠

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فیصل اللہ عنہا نے رسول اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تین دن میں میر پہلا کھانا ہے۔ میں میر پہلا کھانا ہے۔ (منداحمہ)

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے صاحبز ادی سے بوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ایک روٹی میں نے پکائی تھی، جھے اچھانہیں نگا کہ میں آپ کے بغیر کھاؤں۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿ 48 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ فِ السَّاعِدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ بِالْحَسْدَقِ وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ، وَبَصُرَ بِنَا فَقَالَ: اَللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْاَمْصَارِ وَالْمُهَاجِرَة . (واه البحارى، باب الصحة والفراغ ....، رقم: ١٤١٤

﴿ 49 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ عُلَيْتُهُ بِمَنْكِبِي فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَلِيرُ سَبِيْلٍ .

رواه البخاري، باب قول النبي عَظَّة كن في الدنيا كانك غريب ١٤١٦، ١٦٤٦

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها فرمات بي كدرسول الله علي في ابات كي اجميت كي

وجہ سے متوجہ کرنے کے لئے ) میرے کندھے کو پکڑ کر ارشا وفر مایا: تم دنیا میں مسافر کی طرح یا راستہ چلنے والے کی طرح رہو۔ ( بغاری )

﴿ 50 ﴾ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا ٱلْهَبْهُمْ . (وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب ما يحذرمن زهرة الدنيا .....،وقم: 3 ٢٥

حضرت عمروبن عوف فی مروایت کرتے بیں کدرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: اللہ کا فتم بھے تہارے بارے بیں فقروفا قد کا ڈرنبیں بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کوتم پر پھیلا دیا جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کو پھیلا دیا گیا تھا، پھرتم بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے تھے، پھر دنیا تم کوای طرح فافل کردے جس طرح اُن کو فافل کردیا۔ دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پھر دنیا تم کوای طرح فافل کردے جس طرح اُن کو فافل کردیا۔

فسائدہ: رسول الله علیہ وسلم کے ارشاد ' تمہارے بارے میں فقر وفاقہ کاڈر نہیں'' کا مطلب بیہ ہے کہتم پرفقر وفاقہ نہیں آئے گایا بیر مطلب ہے کہ اگرفقر وفاقہ کی نوبت آئی تو اس سے تمہارے دین کونقصان نہیں مہنچے گا۔

﴿ 51 ﴾ عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَوْ كَانَتِ اللَّهُ نَيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ عَلَيْكُ : لَوْ كَانَتِ اللَّهُ نَيَا عَدِيث تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ عَزوجل عَنْدَ اللهِ عَزوجل وقم: ٢٣٢٠ صحيح غريب، باب ماجاء في هوان الدنيا على الله عزوجل وقم: ٢٣٢٠

حفرت بهل بن سعد عظی اور ت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظی کے ارشاد فر مایا: اگر دنیا کی قدرو قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کا فرکواس میں ہے ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے (کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتن بھی نہیں ہے اس لئے کا فرفاجر کو بھی دنیا بے حساب دی ہوئی ہے)۔

(زندی)

﴿ 52 ﴾ عَنْ غُرُوةَ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: الَّهَا كَانَتُ تَقُوْلُ: وَاللهِ! يَا ابْنَ

أُجْتِيْ! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ، ثَلاَ ثَةَ آهِلَةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِلَا فِي آئِياتِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُ مَالَ اللهِ عَلَيْتُ مَالَ اللهِ عَلَيْتُ مُكُمْ؟ قَالَتِ: الْآسُودَانِ: فَلْتُ: يَاخَالَةُ! فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ؟ قَالَتِ: الْآسُودَانِ: النَّسُودَانِ: النَّالُةُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت عُروهُ فرمات بین که حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایا کرتی تھیں: میرے بھانے!
ہم ایک جاند دیکھتے پھر دوسرا جاند دیکھتے پھر تیسرا جاند دیکھتے، یوں و و مہینے میں تین جاند دیکھتے،
لیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ میں نے کہا: خالہ جان! پھر
آپ کا گزارہ کس چیز پر ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا: دوسیاہ چیزوں پر کھجوراور بانی۔ (مسلم)
﴿ 53 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِسَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ النَّانَ مَا حَالَطَ قَلْبَ اللهِ عَلَيْهِ النَّارَ»

رواه احمد والطيراتي في الاوسط ورجال احمد ثقات،مجمع الزوائد ٥٠٢/٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرمات ہوئے اللہ علیہ کا نیر اللہ تعالی اس پر فرمات ہوجائے اللہ تعالی اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرمادیں گے۔

﴿ 54 ﴾ عَنْ آبِئَ عَبْسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَهُمَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى النَّادِ.

حضرت ابوعبس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشا وفر مایا: جس شخص کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کے راستہ میں غبار آلود ہوجا ئیں اللہ تعالیٰ آنہیں دوڑخ کی آگ پرحرام فرمادیں گے۔

﴿ 55 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْزَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَنْ آبِي اللهُ عَنْهُ عَبْدٍ مَبْدٍ اللهِ عَبْدٍ اللهِ عَبْدٍ اللهِ عَبْدٍ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى

حضرت ابو ہریرہ رہ فی دوایت کرتے ہیں کہرسول الشھالی نے ارشادفر مایا: الشدتعالی کے راستہ کا گرد وغبار اور جہنم کا دھوال کھی کسی بندہ کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے اور بخل اور

( کامل )ابیان کمی بندہ کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔

﴿ 56 ﴾ عَنْ اَبِى هُـرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ۖ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ مَنْخَرَىٰ مُسْلِمِ اَبَدًا.

'رواه النسائي، باب قضل من عمل في سبيل الله على قلعه، رقم: ١٥ ٣١١

حصرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظی نے ارشا وفر مایا: اللہ تعالیٰ کے راستہ کا گردوغبار اورجہنم کا دھوال بھی کسی مسلمان کے نتھنوں میں جمع نہیں ہوسکتے۔ (نمائی)

﴿ 57 ﴾ عَنْ آبِى أَصَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبَالُ وَجُهُمُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبَالُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ وَجُهُمُ فَيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا أَمَّنَ اللهُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ رَجُهُمُ الْقِيَامَةِ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبَالُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا أَمَّنَ اللهُ قَدَمَيْهِ مِنَ النَّارِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. وواه البيهة ي في شعب الايمان 37/٤

حضرت الوا مامد با بلی دی الله سے دوایت ہے کہ نبی کریم علی ادشاد فر مایا: جس شخص کا چیرہ الله تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوجائے الله تعالیٰ اس کے چیرہ کو قیامت کے دن ضرور (دوز خ کی آگ سے) محفوظ فر مائیں گے اور جس شخص کے دونوں قدم الله تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوجائیں اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے ضرور محفوظ فر مائیں گے۔

﴿ 58 ﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفْانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ يَقُولُ: يَوْمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ . . . رواه النسائي، باب فضل الرباط، رقم: ٣١٧٢

حضرت عثمان بن عفان عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

(وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب صفة الجنة والنار، رقم ٢٥٦٨

حضرت انس فظی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کے رائے میں ایک صبح یا ایک شام دنیاو مافیعا ہے بہتر ہے۔ فائده: مطلب بیہ کد نیااور دنیامیں جو کھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کردیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے رائے کی ایک صبح یا ایک شام اس سے زیادہ اجر دلانے والی ہے۔

﴿ 60 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَنْ رَاحَ رَوْحَةُ ا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿

رواه أبن ماجه، باب الخروج في النفير، رقم: ٢٧٧٥

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص الله تعالیٰ کے راستہ میں ایک شام بھی نکلے تو جتنا گردوغبار اسے لگے گا اس کے بقدر قیامت میں اسے مُشک ملے گا۔
(ابن ماجہ)

﴿ 61 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْ اللهُ عِنْهُ وَلَا الشِّعْبِ فَيْهِ عُمَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَاعْجَبَتْهُ لِطِيْبِهَا، فَقَالَ: لَوِاعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِى هَذَا الشِّعْبُ وَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، فَانَ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ مِنْ صَلاتِهِ فِى بَيتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ فَانَ مَعْهُ مَ اللهِ فَوَاقَ فَاقَةٍ يَعْفِرَ اللهُ لَكُمْ، وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ؟ اغْزُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَوَاقَ فَاقَةٍ يَعْفِرَ اللهُ لَكُمْ، وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّة؟ اغْزُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَوَاقَ فَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في الغذو .....وقم: ١٦٥٠

حضرت ابو ہریہ وہ اللہ علیہ ایک جوٹے ہیں کہ (ایک سفر کے دوران) رسول اللہ علیہ کے ایک صحابی کسی پہاڑی راستہ میں میٹھے پانی کے ایک چھوٹے سے چشمہ پرسے گزرے وہ چشمہ عمدہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے (اپنے بی میں) کہا کہ (کیسا اچھا چشمہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے (اپنے بی میں) کہا کہ (کیسا اچھا چشمہ ہے) کیا بی اچھا ہوکہ میں لوگوں سے کنارہ کش ہوکراس گھائی میں بی گھر جاؤں انگون میں میں کا میں کہا کہ ذکر انہوں نے رسول بی کریم علیہ کے سامنے کیا تو آپ نے ارشاد فر مایا: ایسا نہ کرنا کیونکہ تم میں سے کسی بھی شخص کا اللہ علیہ کے راستہ میں (تھوڑی دیر) کھڑے رہنا اس کے اپنے گھر میں رہ کرستر سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم لوگ نہیں جا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فر مادیں اور تمہیں جنت میں داخل فر مادیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہا وکر و چوشھ راتی در بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہا وکر و چوشھ راتی در بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہا وکر و چوشھ راتی در بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہا وکر و چوشھ راتی در بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جا اس میں جا میں داخل فر مادیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جا میں کے راستہ میں جا ہوگہ کے راستہ میں جا جا کہ داخل فر مادیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہا وکر و چوشھ راتی در بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جا ہوگھ کے راستہ میں جہا وکر و چوشھ کیا تھی در بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جا ہوگھ کے راستہ میں جہا وکر و چوشھ کیں در بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہا وکر و چوشھ کیں در بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہا وکر و چوشھ کیں در بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہا وکر و چوشھ کی در بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جا بھی در بھی کی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جا بھی کی در بھی کی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جا بھی کی در بھی کی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جا بھی کی در بھی کی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جا بھی کی در بھی کی کی در بھی کی در بھی کی در بھی کیں کی کے در بھی کی در بھی کی در بھی کی در بھی کی کی در بھی کی کی در بھی کی در بھی کی در بھی کی کی کی در بھی کی در بھی

وقفدایک اونٹن کے دودھ دو ہے میں دوبارہ تھن دبانے کے درمیان ہوتا ہے تواس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ صُدِعَ رَاْسُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَاحْتَسَبَ، غُفِرَلَهُ مَاكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبٍ.

رواه الطبراني في الكبير و اسناده حسن، مجمع الزوائد ٣٠/٣

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فیٹ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے راسته میں جس شخص کے سرمیں ور دہواوروہ اس پرتواب کی نبیت رکھے تواس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ (طرانی جمع الزوائد)

﴿ 63 ﴾ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ فِيْمَا يَحْكِىْ عَنْ رَبِّهِ تَهَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِىْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِى سَبِيْلِى ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ، وَإِنْ قَبَطْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ، وَأَرْحَمَهُ، وَأُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

رواه احمد ۱۱۷/۲

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عقبہ ایک حدیث قدسی میں ایپ رب کا بیار شاومبارک نقل فر ماتے ہیں: میر اجو بندہ صرف میری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے میرے راستہ ہیں مجاہد بن کر نکلے تو میں ذمہ داری اٹھا تا ہوں کہ میں اے اجراور مال عنیمت کے ساتھ واپس لوٹاؤں گا اور اگر میں نے اس کواپنے پاس بلالیا تو اس کی معفرت کروں گا، اس پر رحم کروں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔

گا، اس پر رحم کروں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔

﴿ 64 ﴾ عَنْ آبِي هُويْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكِنَّهُ: تَصَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَوجَ فِي سَبِيْلِهِ، لَا يُخْوِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيْلِيْ، وَإِيْمَانًا بِي وَتَصْدِيْقًا بِرُسُلِيْ، فَهُوَ عَلَىّ صَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ اللَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَيْمَةٍ، أَنْ أَدْخِلَهُ اللهِ تَعَالَى، إلَّا جَاءَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَشُقُ كَهَيْشَتِهِ حِيْنَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ وَمِ وَرِيْحُهُ مِسْكُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَشُقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَوَّهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لَوَدِدْتُ آنِّيْ أَغْزُوْ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُوْ فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُوْ فَأَقْتَلُ.

رواه مسلم، باب فضل الجهاد ٤٨٥٩: ٥٨٥

حضرت ابوبرريه وظافة فرمات بين رسول الله علي في ارشادفر مايا: جوهن الله تعالى ك راستہ میں نکلے (اوراللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) اس کو گھرے نکالنے والی چیز میرے رائے میں جہاد كرنے ، مجھ پر ايمان لانے ،ميرے رسولوں كى تقىديق كے علاوہ كچھا ور نہ ہوتو ميں اس بات كا ذمہ دار ہوں کہاہے جنت میں داخل کروں یا اسے اجر یاغنیمت کے ساتھ گھر واپس لوٹا ؤں۔ رسول الله علي في ارشاوفر مايا فتم إلى ذات كى جس ك قبضه مين محد (صلى الله عليه وسلم) كى جان ہے الله تعالى كراسته ميس (مسى كو) جو بھى زخم لكتا ہے تو قيامت كدن وواس حالت میں آئے گا کہ گویا اُسے آج ہی زخم لگاہے اس کارنگ تو خون کارنگ ہوگا اور اس کی مہک مشک کی مہک ہوگی۔فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اگر مسلمانول پرمشقت کا اندیشه نه ہوتا تو میں مجھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کسی لشکر میں شریک ہونے سے پیچھے ندر ہتا، لیکن میں اس بات کی گنجائش نہیں یا تا کہ تمام لوگوں کے لئے سواری کا انظام کروں نہ دہ خوداس کی گنجائش یاتے ہیں اور ان پریہ بات بردی گراں گزرتی ہے كدوه مير في ساتھ ندجاكيں (كمين تو جلاجا كا اوروه كھرول بين رہيں) فتم ہے اس ذات كى جس کے قبضہ میں محمد (صلی الله علیه وسلم) کی جان ہے میں تو جا ہتا ہوں کہ الله تعالی کے راستے میں جہاد کروں اور قبل کردیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر قبل کردیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر قبل کردیا جاؤں۔

﴿ 65 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّتُ يَقُوْلُ: إِذَا تَبَايَعْتُمُ بِالْعَيْمُ وَلَا تَبَايَعْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً بِالْعِيْسَةِ وَآخَدُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَيُنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ. (واه ابوداؤد، في النهي عن العبنة، وقم: ٣٤٦٢

حفرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنہا فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کہ و بیارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: جبتم لوگ خرید وفر وخت اور کاروبار میں ہمہتن مشغول ہوجا و گاور گائے بیل کی دموں کو پکڑ کرکھیتی باڑی میں مگن ہوجا و گے اور جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کردیں گے جواس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹ آؤ

(جس میں الله تعالیٰ کے راسته کا جہاد بھی شامل ہے)۔ (ابوداؤد)

﴿ 66 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ اللهَ بِعَيْرِ اللهِ عَلَيْكِ مَنْ لَقِيَ اللهَ بِعَيْرِ اللهِ عَلَيْكِ مَنْ لَقِيَ اللهَ بِعَيْرِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ مَنْ لَقِيَ اللهُ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في فضل المرابط، وقم: ١٦٦٦

حضرت ابو ہریرہ عظی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں حاضر ہو کہ اس پر جہاد کا کوئی نشان نہ ہوتو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں طلح گا کہ اس میں بعنی اس کے دین میں خلل ہوگا۔

طے گا کہ اس میں بعنی اس کے دین میں خلل ہوگا۔

فاندہ: جہادی نشانی ہیہ کہ شلاً اس کے جسم پر کوئی زخم ہویا اللہ تعالی کے راستہ کا گرو وغباریا خدمت وغیرہ کرنے کی وجہ سے جسم پر پڑنے والے نشانات ہوں۔ (شرح اطبی)

﴿ 67 ﴾ عَنْ شَهَيْلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَقَامُ اَحَدِكُمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ سَاعَةً خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ مُعَرَهُ فِيْ اَهْلِهِ. وواه الحاكم ٢٨٢/٣

حفرت سہیل کے ہوئے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: تم میں سے کسی کا ایک گھڑی اللہ تعالی کے راستہ میں کھڑ ار بنااس کے اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔
(متدرک حاکم)

﴿ 68 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَتَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي مَسَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَٰلِكَ يَوْمَ اللهُ عَنْهُمَا أَصْحَابُهُ فَقَالَ: اَتَخَلَّفُ فَأَصَلِى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ مَسَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَٰلِكَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْكُ وَلَهُ فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُومَعَ أَصْحَابِك؟ ثُمَّ الْحَقَهُمْ ، فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُومَعَ أَصْحَابِك؟ فَقَالَ: اَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْآرْضِ جَمِيْعًا مَا فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْآرْضِ جَمِيْعًا مَا أَدْرَكُتَ فَضْلَ غَدُوتِهِمْ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في السفريوم الجمعة، رقم ٧٧٥

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله عَلَی نے حضرت عبد الله بن رواحہ ﷺ کوایک فوجی مہم پر بھیجااور وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عبد الله بن رواحہ ﷺ می سیکھی میں روانہ ہوگئے۔ حضرت عبد الله بن رواحہ ﷺ نے فرمایا میں تھہر جاتا ہوں تا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھال پھراپٹے ساتھیوں سے جاملوں گا۔جب انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھالی تو رسول اللہ علیہ نے انھیں دیکھ کرفر مایا: تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمعہ کے ساتھ شہر گئے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ جمعہ پڑھالوں پھران سے جاملوں گا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اگرتم زمین میں جو پچھ ہے سبکا سب خرج کردوتو بھی سے کے وقت جانے والے ساتھیوں کے برابر ثواب حاصل نہیں کرسکو گے۔ (ترندی)

﴿ 69 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِسَرِيَّةٍ تَخْرُجُ، فَقَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَخْرُجُ اللَّيْلَةَ أَمْ نَمْكُتُ حَتَّى نُصْبِحَ؟ فَقَالَ: أَوَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ تَبِيْتُوْا فِى عَرِيْفٍ مِنْ خَرَائِفِ الْجَنَّةِ وَالْخَرِيْفُ الْحَدِيْقَةُ.
السنن الكبرى ١٥٨٩ م

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظافہ نے ایک جماعت کوفوجی مہم پراللہ تعالیٰ کے داستہ میں جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم ابھی رات کو ہی نکل جا کیں یا گھر کر صبح چلے جا کیں؟ آپ نے ارشا دفر مایا: کیا تم پینیں چاہتے ہو کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیرات گذارہ بعنی اللہ تعالیٰ کے داستہ میں رات گذار نا جنت کے باغ میں رات گذارنا جنت کے باغ میں رات گذارنا جنت کے باغ میں رات گذارنا ہے۔

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ : أَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

رواه البجاري، باب و سمّى النبي عَلَيْ الصلاة عملاء رقم: ٧٥٣٤

حضرت ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کون ساتمل سب سے افضل ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: وقت پرنماز پڑھنااور واللہ بن کے ساتھ احمد اللوک کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ (جناری)

﴿ 71 ﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ثَلاَ ثَةَ كُلُهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ثَلاَ ثَهُ كَلُهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ فِى سَيِيْلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِى سَيِيْلِ اللهِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِى سَيِيْلِ اللهِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِى سَيِيْلِ اللهِ فَهُو صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِى سَيِيْلِ اللهِ فَهُو صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِى سَيِيْلِ اللهِ فَهُو صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِى سَيِيْلِ اللهِ فَهُو صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

حضرت ابواً مامد منظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا: تین شخص ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہیں۔ اگر زندہ رہیں تو انہیں روزی دی جائے گی اور ان کے کاموں میں مدد کی جائے گی اور اگر انہیں موت آگئ تو اللہ تعالی انہیں جنت میں داخل فر مائیں گے۔ ایک وہ جو اچنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرے۔ دوسرے وہ جو مجد میں نماز پڑھنے کے لئے جائے۔ تیسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے۔ (این حبان)

﴿ 72 ﴾ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الطُّفَاوَةِ، طَرِيْقَهُ عَلَيْنَا، يَاتِيْ عَلَى الْحَيِّ، فَيُحَدِّثُهُمْ، قَالَ: اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فِيْ عِيْرٍ لَنَا، فَبِعْنَا بِضَاعَتَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: لَا يُطَلِقَنَّ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ، فَلَآتِينَ مَنْ بَعْدِي بِعَبَرِهِ، قَالَ: فَانْتَهَيْتُ اللّي رَسُولِ اللهِ مَلَّيْهُ، فَخَرَجَتْ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَرَكَتُ فِيْهِ، فَخَرَجَتْ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَرَكَتُ فِيْهِ، فَخَرَجَتْ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَرَكَتُ فِيهِ، فَخَرَجَتْ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَرَكَتُ فِيهِ، فَخَرَجَتْ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَرَكَتُ لِنَاتَى عَشْرَةً وَ صِيْصَتَهَا الَّتِي تَنْسِجُ بِهَا، فَفَقَدَتْ عَنْزًا مِنْ غَنْمِهَا وَ صِيْصَتَهَا، قَالَتْ: يَا رَبِّ إِلَيْكَ) قَدْ ضَمِنْتَ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِكَ انْ تَحْفَظَ عَلَيْهِ، وَإِنَّى قَدْ فَقَدْتُ عَنْزًا مِنْ غَنْمِها وَ صِيْصَتِيْ، وَاللّي قَدْتُ عَنْزًا مِنْ غَنْمِها وَ صِيْصَتِيْ، وَإِنِّى انْشُدُكَ عَنْوَى مَالِي عَلْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنِّى قَدْتُ عَنْزًا مِنْ خَنَوى وَصِيْصَتِيْ، وَإِنِي اللهُ عَلَيْكِ، وَعِيْمَ مِي وَصِيْصَتِيْ، وَإِنِي اللهُ عَلَيْكِ مَنْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْكِ اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حضرت جمید بن ہلال فرماتے ہیں کہ قبیلہ طفاوہ کے ایک خص تھے۔ان کے راستہ میں ہمارا قبیلہ پڑتا تھا (وہ آتے جاتے ہوئے) ہمارے قبیلہ سے ملتے اوران کو حدیثیں سنایا کرتے تھے۔انہوں نے کہا: ایک مرتبہ میں اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ منورہ گیا۔ وہاں ہم نے اپنا سامان بچا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں اس خص بعنی رسول اللہ عقب کے پاس ضرور جاوں گا اوران کے حالات لے کراپ قبیلہ والوں کو جاکر بتاؤں گا۔ جب میں رسول اللہ عقب کے پاس بہنچا تو آپ عقب کے کراپ قبیلہ والوں کو جاکر بتاؤں گا۔ جب میں رسول اللہ عقب کے باس بہنچا تو آپ عقب کے ساتھ جہاد پر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں گی، اور وہ گھر میں بارہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ جہاد پر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں گی، اور وہ گھر میں بارہ بریاں اور اپناایک کپڑ اپنے کا کا نتاجس سے وہ کپڑ ابنا کرتی تھی چھوڑ کر گئی۔اس کی ایک بکری اور کا نتا کم ہوگیا۔ وہ عورت کہنے گی یا رب! جوآ دئی آپ کے راستہ میں نکلے اس کی ہم طرح حفاظت

کا آپ نے ذمہ لیا ہوا ہے (اور ہیں آپ کے راستہ ہیں گئ تھی اور ہیری غیرموجودگی ہیں ) ہیری کم ریوں ہیں ہے ایک بکری اور کیڑا بنے والا کا ثنا تم ہوگیا ہے۔ ہیں آپ کواپی بکری اور کا نے کے بارے میں تم دیتی ہوں (کہ جھے واپس مل جائے) راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیات اس مورت نے کس طرح اپنے رب سے انتہائی عاجزی ہے دما کی۔ رسول اللہ علیات نے لگے کہ اس عورت نے کس طرح اپنے رب سے انتہائی عاجزی سے دما کی اللہ علیات نے ارشاد فر مایا: اس کی بکری اور اس جیسی ایک اور بکری اور اس کا کا ثنا اور اس جیسا ایک اور بکری اور اس کا کا ثنا اور اس کی بنی خزانہ ہے ) مل گیا۔ آپ علیات نے ارشاد فر مایا: یہ جوہوں ہے وہ عورت، اگرتم چا ہوتو جا کر اس سے پوچھولو۔ اس طفا وی آ دمی نے کہا کہ ہیں نے رسول اللہ علیات سے موض کیا: بہیں (جھے اس عورت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے) بلکہ ہیں آپ سے س کر اس کی تقد دین کرتا ہوں (جھے آپ کی بات پر پورایقین ہے)۔

﴿ 73 ﴾ عَنْ عُبَادَةَ ہُنِ المصّاحِ وَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ دَسُولُ اللهِ عَنْ عَبَادَة فِيْهِ وَالْبَعِيْد، وَاقِيْهُواْ حُدُودَ اللهِ فِی الْقَوِیْبِ وَالْبَعِیْد، وَاقِیْهُواْ حُدُودَ اللهِ فِی الْقَویْبِ وَالْبَعِیْد، وَاقْ اَدْ عُولَا مَانُونُ وَ الْبَعِیْد، وَالْبَعِیْد، وَاقْ اِلْمُولُولُولُهُ اللهِ وَالْعُهُ لَائِهِ فَی الْفَرِیْبِ وَالْبُعَیْد، وَاقْ اِلْمُولُولُهُ اللهِ فِی الْقَویْنِ وَالْبُعَدُودَ اللهِ فَی الْقَویْبِ وَالْبُعِیْد، وَالْبُعُونُ وَ اللهِ فَی الْقَویْبِ وَالْبُعَدُ وَیْ مَانُهُ کُولُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ا

رواه الحاكم وقال: هذا جليث صحيح الاستاد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ٧٤/٢

حضرت عبادہ بن صامت کے فرمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد ضرور کیا کرو کیونکہ یہ جنت کے درواز وں میں سے ایک درواز ہ ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے رخی و مور فرمادیتے ہیں۔ایک روایت میں بیاضا فہ بھی ہے کہ اللہ
تعالیٰ کی راہ میں دوراور قریب جاکر جہاد کرو، اور قریب اور دوروالوں میں اللہ تعالیٰ کی صدود کو قائم
کرواور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا کیجے بھی اثر نہاو۔

(متدرک حاکم)

﴿ 74 ﴾ عَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اثْذَنْ لِيْ بِالسِّيَاحَةِ، قَالَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

رواه ابو داؤد، باب في النهي عن السياحة، رقم: ٢٤٨٦

حفرت ابواً مامد عظی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول الله! جھے سیاحت کی اجازت مرحت فرمادیں تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کی سیاحت تو

الله تعالى كراسته مين جهادكم تاب الله تعالى كراسته مين جهادكم تاب

﴿ 75 ﴾ عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : ٱقْرَبُ الْعَمَلِ اِلَى اللهِ عَزَّوَجَلً الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَلَا يُقَارِبُهُ شَيْءٌ .

رواه البخاري في التاريخ وهو حديث حسن الجامع الصغير: ٢٠١/١

حضرت فضاله بن عبيد رفظ فرمات بين كه رسول الله علي في ارشاد فرمايا: الله تعالى كرسول الله علي في مل الله تعالى كقرب كرسب سے زيادہ قرب كاذر بعد الله تعالى كراسته ميں جہاد ہے كوئى عمل الله تعالى كقرب كاذر بعد مون بين جہاد كي الارتخ، جامع صغر)

﴿ 76 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : اَتَّ النَّاسِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: ثُمَّ مُنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِىٰ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.
الشِّعَابِ يَتَّقِىٰ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء اي الناس افضل، رقم: ١٦٦٠

حفزت ابوسعید خدری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیا ہے بوچھا گیا: لوگوں میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: وہ شخص ہے جو اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرتا ہو۔ لوگوں نے بوچھا پھر کون؟ ارشاد فر مایا: پھروہ شخص ہے جو کسی گھا ٹی لیعنی تنہائی میں رہتا ہو، اپنے رب سے ڈرتا ہوا در لوگوں کواسے شرسے محفوظ رکھتا ہو۔ (تندی)

﴿ 77 ﴾ عَنْ اَبِيْ مَعِيْدٍ الْحُدْرِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكُ اللهُ سُئِلَ: اَتُى الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ عِنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ اللهُ سُئِلَ اللهِ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ، وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللهَ فِيْ شِعْبٍ اللهِ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ، وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللهَ فِيْ شِعْبٍ مَنَ الشِّعَابِ، قَلْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ. . . . رواه ابو داؤد، باب في نواب الجهاد، رقم: ٢٤٨٥ مِنَ الشِّعَابِ، قَدْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ.

﴿ 78 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْوَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَنْدٌ مِنْ قِيَام لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ، ١ /٤٦٣

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے کو بیدارشادفرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ کے راستہ میں تھوڑی دیر کھڑ ار ہناشپ قدر میں تجرِ اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

(ابن حبان)

َ ﴿ 79 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيِّ رَهْبَانِيَّةً، وَرَهْبَانِيَّةً هَاذِهِ الْاَمَّةِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلً.

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول الد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرنبی کے لئے کوئی رہبانیت ہوتی ہے اور میری امت کی رہبانیت اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد ہے۔

### فائده: دنیااوراس کی لذتوں سے العلق مونے کور بہانیت کہتے ہیں۔

﴿ 80 ﴾ عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْتُ عَقُولُ: مَعْلُ الشَّهِ عَنْ أَبِي اللهِ مَثْلُ اللهِ مَلْتُ مَعْلُ اللهِ عَنْ أَبِهِ الْخَاشِعِ الْخَاشِعِ الْخَاشِعِ الْخَاشِعِ الْخَاشِعِ النَّاجِدِ. واه النسائي، باب مثل المجاهد في سبيل الله عزوجل، رقم: ٣١٢٩ الرَّاكِع السَّاجِدِ.

حضرت الو ہرمرہ رفی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عی کہ یہ ارشادفرماتے ہوئے سا: اللہ عی خوب جانے ہیں کہ ہوئے سا: اللہ تعالی کے راستہ میں نظنے والے مجاہدی مثال، اور اللہ تعالی ہی خوب جانے ہیں کہ کون (اُن کی رضا کے لئے) اُن کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس شخص کی ہے جوروز ہر کھنے والا، رات کوعبادت کرنے والا، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا رکوع سجدہ کرنے والا ہو۔

﴿ 81 ﴾ عَنْ آبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَانَةُ مَنْ صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ سَبِيْلِ اللهِ كَا يَفْتُرُ مِنْ صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى آهْلِهِ. (وهو بعض الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ١٨٦/١٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیلے نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی کے راستہ میں نکلے ہوئے جاہد کی مثال اس شخص کی طرح ہے جوروزہ رکھنے والا ، رات بھر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہوا درائس وقت تک روزہ وصدقہ میں مسلسل مشغول رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ کا مجاہد واپس آئے لینی الی عبادت کرنے والے شخص کے ثواب کے برابر مجاہد کو واب ساتا ہے۔

﴿ 82 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا. رواه ابن ماجه، باب الحروج في النفير وقم: ٢٧٧٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کرٹیم ﷺ نے ارشاد فر مایا: جب تم ہے الله تعالیٰ کے راسته میں نکلنے کو کہا جائے تو تم نکل جایا کرو۔ (ابن ماجہ)

﴿ 83 ﴾ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّاءُ وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْكُ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا أَبُوْ سَعِيْدٍ وَضِيَ بِاللهِ رَبَّاءُ وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْكُ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا أَبُوْ سَعِيْدٍ فَقَالَ: وَأَخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِاتَةَ دَرَجَةٍ فِي فَقَالَ: وَمَا هِنَ عُلِ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ: وَمَا هِنَ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رواه مسلم، باب بيان ما اعده الله تعالى للمجاهد ....، وقم: ٤٨٧٩

حضرت ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: ابو سعید! جواللہ تعالیٰ کورب ماننے اور اسلام کو دین بنانے اور محصلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوتو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوسعید کھیے کہ کو یہ بات بہت اچھی کی۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! دوبارہ ارشاد فر مایے۔ آپ نے دوبارہ ارشاد فر مایا۔ پھر فر مایا: ایک دوسری چیز بھی ہے جس کی وجہ سے بندہ کو جنت میں سودر ہے بلند کر دیا جاتا ہے، اور دو در جوں کا درمیانی فاصلہ کے برابر ہے۔ انہوں نے پوچھا: یا دو در جوں کا درمیانی فاصلہ کے برابر ہے۔ انہوں نے پوچھا: یا درسول اللہ! وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد۔

﴿ 84 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو زَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلْى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ ثُمَّ قَالَ: يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيْسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ اللّى مُبْقَطَعِ آثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ. رواه النساني، باب الموت بغير مولده، رقم: ١٨٣٣

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فرماتے بیں کہ ایک صاحب کا مدینہ منورہ میں انقال مواجو مدینہ منورہ میں بی پیدا ہوئے تھے۔ نبی کریم عظائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی پھرارشاد فرمایا: کاش! بی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کی اور جگہ دفات یا تا۔ صحابہ دی پیدائش کی مول الله! آپ ایسائس بنا پر فرما رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: آ دی جب اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کہیں اور وفات یا تا ہے تو جائے پیدائش سے جائے وفات تک کے فاصلہ کی جگہ کو تا ہے گئے کے مارے جنت میں دی جاتی ہے۔

﴿ 85 ﴾ عَنْ آبِي قِرْصَافَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُهُ: يِنَا يُهَا النَّاسُ هَاجِرُوْا وَتَمَسَّكُوْا بِالْإِسْلَامِ، فَإِنَّ الْهِجْرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا دَامَ الْجِهَادُ.

رواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٩ / ٦٥٨

حضرت ابوقرصافه ﷺ نے ارشادفر مایا: لوگو! (الله علیہ کے ارشادفر مایا: لوگو! (الله علیہ کے داستہ میں ) جمرت کرواور اسلام کو مضبوطی سے تفاہے رکھو کیونکہ جب تک جہادر ہے گا (الله تعالیٰ کے داستے کی ) ہجرت بھی ختم نہیں ہوگی۔ (طبرانی، مجمع الزوائد)

فائده: يعنى جيب جهادقيامت تك باقى رب كاس طرح بجرت بحى باقى برك بسر من يسل دين يسيلان يستك الته في عَنْ مُعَاوِية وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ وَبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْ مُعَاوِية وَ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُعَاوِية وَ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُعَاوِية وَ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مُعَاوِية وَ عَبْدِ اللهِ عَمْدِ وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ وَ اللهِ عَلْى اللهُ عَنْ مُعَاوِية وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْمَ النَّهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ ال

حضرت معاویہ ، حضرت عبد الرجمان بن عوف اور حضرت عبد الله بن عمروبن عاص وظیمی سے دوایت ہے کہ بی کریم علی الله فی ارشاد فر مایا: ہجرت کی دوشتمیں ہیں: ایک ہجرت برائیوں کو چھوڑ نا ہے۔ دوسری ہجرت الله تعالی اور ان کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ ہجرت اس وقت چیز دل کو چھوڑ کر ) الله تعالی اور ان کے رسول کے راستہ میں ہجرت کرنا ہے۔ ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ بول ہوگی۔ توبہ اس وقت تک قبول ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع ہوجائے گا تو اس وقت دل جس حالت کے طلوع نہ ہوجائے گا تو اس وقت دل جس حالت ایک ای اور اوگول کے (پچھلے) عمل ہی (ہمیشہ کے لئے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کے لئے ) کافی ہول گے۔ (منداح مطرانی ہجنالزوائد)

﴿ 87﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَى الْهِجْرَةِ الْهِجْرَةِ اللهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

حضرت عبداللد بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بو چھا: یارسول الله!
سب سے افضل کوئی ہجرت ہے؟ ارشاد فر مایا: تم اپنے رب کی ناپسندیدہ چیزوں کوچھوڑ دو۔ اور
ارشاد فر مایا: ہجرت دوسم کی ہے۔ شہر میں رہنے والے کی ہجرت، دیبات میں رہنے والے کی ہجرت۔ دیبات میں رہنے والے کی ہجرت۔ دیبات میں رہنے والے کی ہجرت۔ دیبات میں رہنے والے کی ہجرت ہے کہ جب اس کو (اپنی جگہسے) بلایا جائے تو آ
جائے اور جب اسے کوئی تکم دیا جائے تو اس کو مانے (اورشہری کی ہجرت بھی بھی ہے لیکن) شہری
کی ہجرت آزمائش کے اعتبار سے ہوئی ہے اور اجر طنے کے اعتبار سے بھی افضل ہے۔ (نمائی)

فائدہ: کیونکہ شہر میں رہنے والے باوجود کثرتِ مشاغل اور کمثرتِ سامان کے سب کھے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرتا ہوی کھے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہجرت کرتا ہے لہذا اس کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرتا ہوی آزمائش ہے اس لئے زیادہ اجر ملنے کا ذریعہ ہے۔

﴿ 88 ﴾ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْإَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مَلَطِّلُهِ: وَتُهَاجِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هِجْرَةُ الْبَادِيَةِ أَوْهِجْرَةُ الْبَاتَّةِ؟ قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: هِجْرَةُ الْبَاتَّةِ: اَنْ تَفْبُتَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْسَكُمْ، وَهِجْرَةُ الْبَادِيَةِ: اَنْ تَرْجِعَ الِي بَادِيَتِك، وَعَلَيْك السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَكْرَهِكَ وَمَنْشَطِكَ، وَآثَرَةٍ عَلَيْكَ.

(وهو بعض الحديث) رواه الطبراني و رجاله ثقات، مجمع الزوائده/20٨

حضرت واثله بن القع عظيه سے روایت ب كدرسول الله علي نے جھے سے يوجها: تم ججرت كروكي؟ ميس نے كہا: جي بال! ارشاد فر مايا: ججرت باديد يا ججرت بائة ( كون سي ججرت کرو گے؟ ) میں نے عرض کیا: ان دونو ل میں سے کون می افضل ہے؟ ارشاد فر مایا: ہجرت باتّہ۔ اور جرت بائة بيب كتم (مستقل طور يراي وطن كوچور كر) رسول الله عليه كالته كالته تام كرو (بدہجرت نبی کریم علی کے زمانہ میں فتح مکہ سے پہلے مکہ مرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تھی )اور ا بجرت بادبیہ بیے بے کہتم (وقتی طور پردینی مقصد کے لئے اپنے وطن کوچھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلواور پھر)واپس اپنے علاقہ میں لوٹ جاؤتم پر (ہرحال میں ) تنگی ہویا آسانی ،دل جاہے یا نہ جا ہے اور دوسرے کوئم ہے آ کے کیا جائے امیر کی بات کوسننا اور ماننا ضروری ہے۔

(طبرانی، مجمع الزواند)

﴿ 89 ﴾ عَنْ آبِي فَاطِمَةَ رَضِنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكِ اللهِ عَلَيْكُ بالهجْرَةِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا. رواه النسائي، باب الحث على الهجرة، رقم: ١٧٢

حفرت ابو فاطمه فظاروایت کرتے ہیں کہرسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: تم الله تعالی کے راستہ میں ضرور ابجرت کرتے رہو کیونکہ ابجرت جیسا کوئی عمل نہیں لیعنی ابجرت سب سے افضل (نائی)

﴿ 90 ﴾ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنِيْحَةُ خَادِم فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ ظُرُوقَةُ فَحْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ماجاء في فضل الخدمة في سبيل الله، رقم:١٦٢٧

حضرت الوأمامه وفي مرايت كرتے جي كهرسول الله علي في ارشاد فرمايا: بہترين صدقه الله تعالى كراسته من جمه كسابيكا انظام كرنا باورالله تعالى كراسته من كام ديخ والا خادم دیا ہے اور جوان اوٹنی اللہ تعالی کی راہ میں دینا ہے(تا کہ وہ سواری وغیرہ کے کام آ تکے ) ۔ (زندی)

﴿ 91﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ۚ قَالَ: مَنْ لَمْ يَغُزُ اَوْ يُجَهِّوْ غَاذِيًا اَوْ يَخْلُفْ خَاذِيًا فِى اُهْلِهِ بِحَيْرٍ، اَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ. قَالَ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِى حَدِيْعِهِ: قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

حضرت ابواً مامہ رہ ایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیم نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے نہ جہاد کیا اور نہ کس جانے نہ جہاد کیا اور نہ کس جانے نہ جہاد کیا اور نہ کس جانے کے نہ جہاد کیا اور نہ کس جانے کے بعد اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی نہ کسی مصیبت میں جتلا ہوگا۔ حدیث کے داوی بزید بن عَبد رَبّہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت ہوگا۔ حدیث کے داوی بزید بن عَبد رَبّہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت ہوگا۔ حدیث کے داوی بزید بن عَبد رَبّہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت ہے۔

﴿ 92 ﴾ عَنْ آمِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ بَعَثَ الْى بَنِيْ لِحْيَانَ فَقَالَ: لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلَّ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِيْ آهْلِهِ وَمَالِهِ مِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ لِصْفِ آجْرِ الْخَارِج.

رواه مسلم، باب فضل اعانة الغازي في سبيل الله، رقم:٧ . ٩ ٤

حضرت ابوسعید خدری رفظ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ تعلق نے قبیلہ بنولی ان کے پاس بیغام بھیجا کہ ہر دوآ دمیوں میں سے ایک آ دی اللہ تعالی کے راستہ میں نکلے۔ پھر اللہ تعالی کے راستہ میں (اس موقع پر) نہ جانے والوں سے ارشاد فر مایا: تم میں سے جواللہ تعالی کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے اہل وعیال اور مال کی ان کی غیر موجودگی میں اچھی طرح دیکھ بھال میں نکلے ہوئے لوگوں کے اہل وعیال اور مال کی ان کی غیر موجودگی میں اچھی طرح دیکھ بھال رکھے تو اس کو اللہ تعالی کے راستہ میں نکلنے والے کے اجر سے آ دھا اجر ماتیا ہے۔ (مسلم)

﴿ 93 ﴾ حَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكُ: مَنْ جَهَّزَ حَاجًا، أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا، أَوْ حَلْفَهُ فِيْ اَهْلِهِ، أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا، فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَجْرِهِ شَيْمًا.

حضرت زید بن خالد جنی کی سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے ارشاد فرمایا: جو مخص جج پرجانے والے یا اللہ تعالی کے راستہ میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے یا اس کے

یکھیے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال رکھے یا کسی روزہ دار کو افظار کرائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جانے والے اور روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے اور ان کے تواب میں کچھکی ٹیس ہوتی۔ تواب میں کچھکی ٹیس ہوتی۔

﴿ 94 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ خَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ، وَانْفَقَ عَلَىٰ اَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ.

رواه الطبراني في الاوسط و رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائده /٥٠٥

حفرت زید بن ثابت عظیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: جو محف اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے اس کواللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے اس کواللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے گھر والوں کی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے کی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے کو گھر واکوں کے مراز تواب ماتا ہے۔ اوران پرخرج کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے برابر تواب ماتا ہے۔

﴿ 95 ﴾ عَنْ بُورَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَإِذَا خَلَفَهُ فِيْ اَهْلِهِ فَخَانَهُ قِيْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: هذَا خَانَكَ فِيْ اَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَاشِئْتَ، فَمَا ظَنْكُمْ؟

رواه النسائي، باب من خان غازيا في اهله، وقم: ٣١٩ ٢

## کھنکیاں چھوڑ دے گا کیونکہ اس وقت آ دمی ایک ایک نیکی کوترس رہا ہوگا )۔ (نائی)

﴿ 96 ﴾ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ فَقَالَ: هَلَذِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : لَكَ بِهَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا مَخْطُوْمَةٌ.

حضرت ابومسعود انصاری ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مگیل پڑی ہوئی اونٹی لیکر آیا اور رسول اللہ علیات کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بیاوٹی اللہ علیات کے داستہ میں (دیتاہوں) رسول اللہ علیات کے دن اس کے بدلے میں الیم سات سواوٹٹیاں ملیس اللہ علیات کے دن اس کے بدلے میں الیم سات سواوٹٹیاں ملیس گی کہان سب میں مگیل پڑی ہوئی ہوگی۔
(مسلم)

فائدہ: تلیل پڑے ہونے کی وجہ اور نٹنی قابو میں رہتی ہے اور اس پر سواری آسان موتی ہے۔

﴿ 97 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ فَتَى مِنْ آسُلَمَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّي أُرِيْدُ الْنَعْزُو وَلَيْسَ مَعِى مَا آتَجَهَّزُ، قَالَ: إِنْتِ فُلاَ نَا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ، فَآتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ مُقَالًا عَلَيْهِ وَلَا تَعْطِيْهِ وَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ شَيْئًا، فَوَاللهِ لَا تَحْيِسِى عِنْهُ شَيْئًا، فَوَاللهِ لَا تَحْيِسِى عِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ .

رواه مسلم، باب فضل اعانة الغازى.....، وقم: ١ - ٤٩

حضرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیا: یا
رسول اللہ! میں جہاد میں جانا چا ہتا ہوں کیکن میرے پاس تیاری کے لئے کوئی سامان نہیں ہے۔
آپ نے ارشاد فرمایا: فلال شخص کے پاس جاؤ۔ انہوں نے جہاد کی تیاری کی ہوئی تھی اب وہ بیار
ہوگئے ہیں (ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول علیہ تہمیں سلام کہدرہ ہیں اور ان سے رہی کہنا
کہتم نے جہاد کے لئے جوسامان تیار کیا تھاوہ جھے دیدو) چنا نچہ وہ نوجوان اُن انصاری کے پاس
گئے اور کہا کہ رسول علیہ نے تہمیں سلام کہلوایا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ مجھے وہ سامان دیدیں جو
آپ نے جہاد کے لئے تیار کیا ہے۔ انہوں نے (اپنی بیوی سے) کہا: فلانی! میں نے جوسامان میں سے کوئی چیز روک کر ندر کھنا۔ اللہ تعالیٰ کی شم! تم اس

میں سے جو چیز بھی روک کر رکھوگی اس میں تمہارے لئے برکت نہیں ہوگی۔ (ملم)

﴿ 98 ﴾ عَنْ زِيْدِ بْنِ قَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيْلِ اللهِ كَانَ سِتْرَةَ مِنْ نَارٍ . . . . رواه عبد بن حميد، المسند الجامع ٥٤٧٥ ه

حضرت زید بن ثابت ریجی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عَلَیْ کو بیدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عَلَیْ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے الله تعالیٰ کے راسته میں گھوڑاوقف کیا تو اس کا پیمل جہنم کی آگ ہے آڑ ہے گا۔

کرنے لگے( کہ جس زیادتی اور سرکٹی کی وجہ ہے ہم تبلیغ نہ کرسکیں ) اللہ تعالیٰ نے فر مایا: بیشک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں ،سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں یعنی تہماری حفاظت کروں گا اور فرعون پر رعب ڈالدوں گا تا کہتم پوری تبلیغ کرسکو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَهِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيْظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ صَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ طَإِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴾
[آل عمران: ٥٩]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ خُذِالْعَفُووَا مُرْ بِالْعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِيْنَ ۞ وَإِمَّا يَنْزَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَوْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ طَالَّةُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾ [الاعراف: ١٩٩ - ٢٠٠]

الله تعالی نے رسول عظیمی ہے ارشا وفر مایا: در گذر کرنے کوآپ پی عادت بنا ہے اور نیکی کا تھم کرتے رہے اور (جو اس نیکی کے تھم کے بعد بھی جہالت کی وجہ سے نہ مانے تو ایسے) جابلوں سے اعراض سیجئے لیعنی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں اور اگر (ان کی جہالت پر اتفاقاً) آپ کو شیطان کی طرف سے (غصہ کا) کوئی وسوسہ آنے لگے تو اس حالت میں فوراً اللہ تعالی کی پناہ ما نگ لیا کیجئے۔ بلاشہوہ خوب سننے والے ،خوب جانے والے ہیں۔ (اعراف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴾ [المزمل: ١٠]

الله تعالى نے اپ رسول علیہ سے ارشاد فر مایا: اور بیلوگ جوتکلیف دہ باتیں کرتے ہیں آپ ان باتوں پر صبر کیجے اور خوش اُسُلو بی کے ساتھ ان سے علیحدہ ہوجا ہے یعنی نہ تو شکایت

# الله تعالی کے راستہ میں نکلنے کے آداب اور اعمال

## آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَـعَـالَـٰى: ﴿ إِذْهَبْ آنْتَ وَاخُولُكَ بِالِينِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِى ۞ إِذْهَبَآ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى۞ فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِنَا لِمُقَلَّهُ يَتَذَكَّرُ ٱوْيَخْشٰى۞ قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَحَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَطْغٰى۞ قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَارَى﴾

[ { 4 - 2 7 : 4 } ]

الله تعالی نے جب حضرت موی اور حضرت ہارون علیماالسلام کوفر عون کے پاس دعوت کے لئے بھیجا تو فر مایا: ابتم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاء اور تم دونوں میرے ذکر میں ستی نہ کرنا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤوہ سرکش ہوگیا ہے۔ پھر وہاں جاکر اس سے نرم بات کرنا شایدوہ نصیحت مان لے یا عذاب سے ڈر جائے۔ دونوں بھائیوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب اہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یاوہ اور زیادہ سرکشی نہ میں درب! ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یاوہ اور زیادہ سرکشی نہ

پاس بھیجاہے کہ آپ ان کفار کے بارے میں جو چاہیں اسے تھم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرصة نے جھے آواز دے کرسلام کیا اور عرض کیا: اے محمد! اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سی، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ آپ جھے جو چاہیں تھم فرمائیں۔ آپ کیا جاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے دونوں پہاڑوں (ابوقبیس اور احمر) کو ملادوں (جس سے بیرسب درمیان میں کچل جائیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا جہیں، بلکہ جھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چزکو السے لوگوں کو پیدا فرمائیں گریں گے جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چزکو شریک نہیں کریں گے۔

﴿ 100 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

رواه الطبراني ورجاله رجال الصِحيح ، رواه ابويعلي ايضا والبزار مجمع الزوائد ١٧/٨ ٥

حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنها فرمات بين كه بم ايك سفر مين رسول الله علي كم ايك سفر مين رسول الله علي كم ايك سفر مين رسول الله علي كم الله على كالماده مي انهول في كم جار بالله وي كم الله على بات جائي انهول في كم الله على بات كيا بي الله و خدة الله و خدة الله و خدة الله و أن كم الله و الله و كم الله و الله و كم الله

(مزل)

سيجئے اور نہ ہی انقام کی فکر سیجئے۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 99 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا رَوْجِ النّبِي عَلَيْكُ حَدَّثَ اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ بِهِ مُكَانَ اَشَدَّ مِنْ يَوْمِ اُحُدِ؟ فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ عَلْمُ مَنْ يَوْمِ اُحُدِ؟ فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ عَلْمَ اللّهَ عَرْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِىٰ عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ يَالِيْلُ اللهِ مَا اَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَانَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِى، فَلَمْ السّتَفِقُ وَلَا يَقُونِ التَّعْالِي، فَلَمْ الله عَلَى اللهُ عَرَّوجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَقُوا عَلَيْكَ، وَاللّهُ عَلَا اللهُ عَرَوجَلُ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَقُوا عَلَيْك، وَقَدْ بَعَتَ اللّه عَلَى الْجِبَالِ لِتَامُوهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ، قَالَ: فَنَا دَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَامُوهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ، قَالَ: فَنَا دَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَامُوهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ، قَالَ: فَنَا دَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَامُوهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ، قَالَ: فَنَا دَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الله وَحَدَلَ اللهُ وَحَدَلَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَحَدَلَةً اللّهُ وَحَدَلَةً اللّهُ وَحَدَلَةً اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَحَدَلَةً اللّهُ وَحَدَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللّهُ الللْ

 دوسرے کوہدایت ال جائے جس کا جرتمہیں بھی ملے گا در بے شارنیکیوں سے نوازے جاؤگے۔ (مظاہری)

﴿103﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَاتِدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: كَانَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِذَا بَعَثَ بَعْثًا قَالَ: تَالَّقُو النَّاسَ، وَتَأَثَّوْ ابِهِمْ، وَلَا تُغِيْرُوْاعَلَيْهِمْ حَتَّى تَدْعُوْ هُمْ فَمَا عَلَى الْآرْضِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ مَا لَقُو النَّاسَ، وَتَأْتُونِيْ بَهِمْ مُسْلِمِيْنَ اَحَبُّ النَّي مِنْ أَنْ تَقْتُلُوْا رِجَالَهُمْ، وَتَأْتُونِيْ مِنْ اَنْ تَقْتُلُوْا رِجَالَهُمْ، وَتَأْتُونِيْ بِيسَائِهِمْ.

المطالب العالية ٢٦٦/٢ وذكر صاحب الاصابة بنحوه ٢/٣٥ ١ المعالى ١٩٥٢ عن المعالى ١٩٥٢ عن المعابد العالمة وتعالى ١٩٥٢ عن المعالى العالم العالم

حضرت عبد الرحمان بن عائذ رفظ في فرماتے بين: جب رسول الله على في فكر روانه كرتے تو اس سے فرماتے كو كو كائشكر روانه كرتے تو اس سے فرماتے كہ لوگول سے الفت پيدا كرديعنى ان كواپئے سے مانوس كرد، ان كے ساتھ فرى كا برتا و كرواور جب تك ان كوروت نه دے دوان پر حملہ نه كرو كيونكه روئ زيمن پر جتنے كے اور كي مكان بيں يعنی جتنے شہر اور ديہات بيں ان كر بنے والوں كو اگر تم مسلمان بناكر ميرے پاس لے آؤيد جھے اس سے زيادہ محبوب ہے كم ان كے مردول كو آل كرواوران كى عورتول كو ميرے پاس لے آؤيد بھے اس سے زيادہ محبوب ہے كم ان كے مردول كو آل كرواوران كى عورتول كوميرے پاس (بانديال بناكر) لے آؤ۔

﴿104﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَةُ: تَسْمَعُوْنَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ. وواه ابوداؤد،باب فضل نشر العلم،وقم: ٣٦٥٩

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله عنظیہ نے ارشادفر مایا: آج تم مجھ سے دین کی باتیں سنتے ہو، کل تم سے دین کی باتیں سنی جا سیں گی۔ پھران لوگوں سے دین کی باتیں سنی جا سیں گی جن لوگوں نے تم سے دین کی باتیں سن تھیں (لہذاتم خوب دھیان سے سنواور اس کوا ہے: بعد والوں تک پنچا کو پھر وہ لوگ اپنے بعد والوں تک پنچا سیں اور پیسلسلہ چلاارہے) (ایوداؤد)

﴿105﴾ عَنِ الْآحْنَفِ بْنِ قَيْسِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا آنَا آطُوْقُ بِالْبَيْتِ فِي زَمَنِ عُفْمَانَ بَنِي عَفَّانَ رَضِى الله عَنْهُ وَآلَ: بَيْنَا آنَا آطُوْقُ بِالْبَيْتِ فِي زَمَنِ عُفْمَانَ بَنِي عَفَّالَ: اَلاَ ٱبَشِّرُك اللهُ قُلْتُ: بَلَى عَفَّالَ: اَلاَ ٱبَشِّرُك قُلْتُ: بَلَى اللهِ عَقَالَ: عَلْ أَبَشِرُك قُلْتُ أَعْرِضُ بَلْى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

تین مرتبہ گوائی طلب فر مائی ، اس نے تین مرتبہ گوائی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمارہ ہیں ویسائی ہے چروہ درخت اپنی جگہ داپس چلا گیا (بیسب کچرد کیوکر دیمات کے درئے والے وہ فحض بڑے متاثر ہوئے) اور اپنی قوم کے پاس واپس جاتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ علیہ سے عض کیا کہ اگر میری قوم والوں نے میری بات مان لی تو میں ان سب کوآپ کے پاس کے پاس کے پاس کے آپ کے ساتھ رہوں گا۔

کے پاس لے آوس کا ورنہ میں خود آپ کے پاس واپس آوس کا اور آپ کے ساتھ رہوں گا۔

(طرانی ، ابویعلی ، بزار ، مجمع الووائد)

﴿101﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لِعَلِي يَوْمَ خَيْبَرَ: أَنْقُذُ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ اللّى الْإسْلامِ، وَٱخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَتِّ اللهِ فِيْهِ، فَوَاللهِ إِلَانْ يَهْدِى اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاجِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب من فضائل على بن ابى طالب رضى الله عنه، رقم: ٦٧٧٣

حضرت مہل بن سعد ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے غروہ خیبر کے دن حضرت مہل بن سعد ﷺ نے غروہ خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فر مایا: تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ خیبر والوں کے میدان میں پڑاؤ ڈالو۔ پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ان پر ہیں ان کو بتانا۔اللہ تعالیٰ کی قشم! اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیں بہتمہارے لئے سرخ اونٹوں کی جانے سے بہتر ہے۔

السے سرخ اونٹوں کی جانے سے بہتر ہے۔

(مسلم)

### فائده: عربون مين سرخ اونث بهت فيتى مال سمجها جاتا تعار

﴿102﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: بَلِغُوا عَيْني وَلَوْ آيَةً. (الحديث) رواه البخارى،باب ماذكر عن بني اسرائيل، رقم: ٣٤٦١

حضرت عبدالله بن عمر درضی الله عنهما فرمات بین که رسول الله علیه فی ارشاد فرمایا: میری طرف سے بہنچا وَاگر چه ایک بی آیت ہو۔

فاندہ: حدیث کا مقصد ہے کہ جہاں تک ہوسکے دین کی بات کو پہنچانے کی کوشش کرنی جا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ جس بات کو دوسروں تک پہنچارہے ہوگودہ بہت مختصر ہو مگراس سے

رہے ہووہ چاندی کا بنا ہوا ہے یا تا ہے کا ؟ اس مشرک کی ہے بات رسول اللہ علیہ کے کومشرک کی ہے ہوئے قاصد کو بہت نا گوارگذری۔ وہ رسول اللہ علیہ کے پاس آئے اور آپ کومشرک کے بات بتائی۔ آپ نے صحابی سے ارشاد فر مایا: تم دو بارہ اس مشرک کو جاکر دعوت دو۔ چنانچہ انہوں نے دو بارہ جاکر دعوت دی۔ مشرک نے اپنی پہلی بات دہرائی۔ وہ صحابی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور مشرک کی بات بتائی۔ آپ نے پھرار شاد فر مایا: جاو اس کو دعوت دو الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور مشرک کی بات بتائی۔ آپ نے پھرار شاد فر مایا: جاو اس کو دعوت دو الله علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالی نے تو اس مشرک کو (بکلی کی کڑک بھیج کر) ہلاک کر دیا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالی نے تو اس مشرک کو (بکلی کی کڑک بھیج کر) ہلاک کر دیا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ دسلم پر اللہ تعالیٰ کا بیار شاذ ان ل ہوا: و پُورو سِ لُ الصّواعِق فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ یَشَاءُ وَ هُمْ یُجَادِ لُونَ فی اللهِ قبی اللہ قبیل کا بیار شاد تائی دین کی طرف بجلیاں بھیج ہیں پھرجس پرچا ہے گراد سے ہیں فی الله قبیل کے بارے ہیں جھڑ نے ہیں۔ (منداحہ الدیعلی) اللہ قبیل کے بارے ہیں جھڑ نے ہیں۔ (منداحہ الدیعلی)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جب رسول الله علی ہے حضرت معافہ بن جبل ﷺ نے حضرت معافہ بن جبل ﷺ کو بمن بھیجا تو ان کو بیہ ہدایات دیں کہتم الی قوم کے پاس جارہے ہوجواہل کتاب ہے۔ جب تم ان کے پاس بن جی جاو تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھران کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیس تو پھران کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذکوۃ فرض کی ہے جوان کے مالداروں یہ بات بھی مان لیس تو پھران کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذکوۃ فرض کی ہے جوان کے مالداروں

فَكَانَ الْآخِنَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا مِنْ عَمَلِيْ شَيْءٌ أَرْجِي لِيْ مِنْهُ.

رواه الحاكم في المستدرك ٦١٤/٣

حضرت احنف بن قیس کے ایک آری ایک میں حضرت عمّان کے ایک است میں بیت اللہ کا طواف کررہا تھا کہ است میں قبیلہ بنوکیٹ کے ایک آدی آئے۔ انہوں نے میراہا تھے گوگر کہا کیا میں تم کوایک خوشخری نہ سنا دوں؟ میں نے کہا ضرور سنادیں۔ انہوں نے کہا کیا تمہیں یا دہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تہاری قوم بن سخد کے پاس (اسلام کی وعوت دینے گا۔ کے لئے) بھیجا تھا تو میں نے ان پر اسلام کو پیش کرنا شروع کیا اور ان کو اسلام کی وعوت دینے لگا۔ اس وقت تم نے کہا تھا کہتم ہمیں بھلائی کی وعوت دے ہواور بھلی بات کا تھم کررہ ہواوروہ اس وقت تم نے کہا تھا کہتم ہمیں بھلائی کی وعوت دے دے ہیں اور بھلی بات کا تھم کردہ ہیں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعوت کی تقمد بن کی تو میں نے تہاری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعوت کی تقمد بن کی تو میں نے تہاری یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم کی وعوت کی تقمد بن کی تو میں نے تہاری یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم کی وعوت کی تقمد بن کی تو میں نے تہاری یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اپنے کی عمل پر بخشش کی امید کرتے تھے کہ جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اپنے کی عمل پر بخشش کی امید شہیں۔

﴿106﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى وَاللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَجُلاً مِنْ اَصْحَابِهِ إِلَى وَاللهِ فَقَالَ: هَذَا الْإِللهُ الَّذِيْ تَدْعُوْ إِلَيْهِ آمِنْ فِحَلَّهِ هُو؟ أَمْ مِنْ نُحَاسٍ هُو؟ فَتَعَاظَمَ مَقَالَتُهُ فِي صَدْرِ رَسُولِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَرَجَعَ إِلَى النّبِي عَلَيْكُ فَا مُعَالَتِهِ فَادْعُهُ إِلَى اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَاتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَاللهِ عَلَيْكُ فَاللهُ عَلَيْكُ فَا اللهِ عَلَيْكُ فَاللهِ عَلَيْكُ فَا اللهِ عَلَيْكُ فَا اللهِ عَلَيْكُ فَا اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ هُو اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَلَ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مُ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مُ اللهُ اللهُ عَلْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ا

حفرت انس کی ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کومشرکین کے سرداروں میں سے ایک سردارے پاس اللہ تعالی کی طرف دعوت دیے کے لئے بھیجا (چنانچہ انہوں نے جاکراس کو دعوت دی) اس مشرک نے کہا کہ جس معبود کی طرف تم مجھے دعوت دے

سے لے کران کے غریبوں کو دی جائے گی۔اگروہ تہہاری یہ بات بھی مان کیس تو پھران کے عمدہ مال نہ لینا اور مظلوم کی بدوعاسے مالین کے لینے سے بچنا کیونکہ اس کی بدوعالی کے درمیان کوئی آرٹہیں۔۔۔ (بخاری)

﴿(108﴾ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُوْ لَ اللهِ عَلَيْهُ بَعَتَ خَالِد بْنِ الْوَلِيْدِ إِلَى اَهْلِ الْبَحَنِ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيْمَنْ خَرَجَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَاَقَمْنَا سِسَّةَ اَشْهُ رِ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُجِيبُوهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ بَعَثَ عَلِى بْنَ آبِي الْمَالِمِ فَلَمْ يُجِيبُوهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ بَعَثَ عَلِى بْنَ آبِي طَالِمٍ وَضِى اللهُ عَنْهُ وَآمَرَهُ آنَ يُقْفِلَ خَالِدُا إِلَّا رَجُلًا كَانَ مِمَّنْ مَعَ خَالِدٍ فَآحَبُ آنَ يُعَقِّبَ اللهُ عَلِي فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَامَرَهُ اللهِ عَلَيْهُ فَلَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَبَ مَعَ عَلِي فَلَمًا وَتُونَا مِنَ الْقَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ عَلِي فَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَمَعَلَى بِنَا عَلِي ثُمُ صَفّنَا صَفًا وَاحِداً ثُمَّ تَقَدَّمَ بَيْنَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَمَلَى بِنَا عَلِى ثُمُ صَفّنَا صَفًا وَاحِداً ثُمَّ تَقَدَّمَ بَيْنَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَمَلَى بِنَا عَلِى ثُمُ صَفّنَا صَفًا وَاحِداً ثُمَّ تَقَدَّمَ بَيْنَ اللهِ عَلَيْهُمْ كَتَبَ عَلِي اللهِ عَلَيْهُمْ وَقَلَ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانُ عَمِي اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ مَلَانَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَى اللهِ عَلَى هَمْدَانَ عَلَى هُمْدَانَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَى عَلَى هُمْدَانَ اللهِ عَلَى عَمْدَانَ عَلَى عَمْدَانَ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

حضرت براء منظی فرماتے ہیں کدرسول اللہ علی فی نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جانے والی جماعت میں ،
کی دعوت دینے کے لئے بیکن بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جانے والی جماعت میں ،
سیس بھی تھا۔ ہم چے مبینے وہاں شہرے۔ حضرت خالد منظی ان کو دعوت دیتے رہے لیکن انہوں نے
اس دعوت کو تبول نہ کیا۔ پھر رسول اللہ علیہ نے حضرت علی بن ابی طالب منظی کو وہاں بھیجا اور
ان سے فرمایا کہ حضرت خالد کو تو واپس بھیج دیں اور ان کے ساتھ یوں میں سے جو تہمارے ساتھ
وہاں رہنا چاہیں وہ رہ جائیں۔ چنانچہ حضرت براء طرح فی فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا
جو حضرت علی منظی کے ساتھ تھہر گئے۔ جب ہم یمن والوں کے بالکل قریب پہنچ تو وہ بھی نکل کر
ہمارے سامنے آگئے۔ حضرت علی منظی نے آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائی پھر ہماری ایک صف
ہمارے سامنے آگئے۔ حضرت علی منظی نے آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائی پھر ہماری ایک صف
ہمالی اور ہم سے آگے بڑھ کر ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان سارا
ہمالیان ہوئیا۔ حضرت علی منظی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان کے
مسلمان ہوئیا۔ حضرت علی منظی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان کے
مسلمان ہونے کی خوشخری کا خط بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھائو (خوشی

کی وجہ سے ) سجدہ میں گرگئے ، پھرآ پ نے تجدہ سے سراٹھا کر قبیلہ بَمُدان کو دعادی کہ بمدان پر۔ سلامتی ہو، جمدان پرسلامتی ہو۔

﴿109﴾ عَنْ خُرِيْمٍ بْنِ فَاتِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ آنْفَقَ نَفَقَةً فِي مَسِيْلِ اللهِ كُتِبَتُ لَهُ مَبْعُمِاتَةِ ضِعْفِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن باب ماجاء ، في فضل النفة في سبيل الله ، وقم: ١٦٢٥

حفرت خریم بن فاتک فی دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ اللی ارشادفر مایا أنه جو محض اللہ تعالی کے داستہ میں کچھ خرج کرتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں سات سوگنا لکھا جاتا اللہ علی کے داستہ میں کچھ خرج کرتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں سات سوگنا لکھا جاتا ہے۔
--

﴿110﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَتَلِيْكُ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكُرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِسَبْع مِاتَةٍ ضِعْفٍ.

رواه ابوداؤد،باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عزَّوَ جلَّ رقم: ٩٨ ٢ ٢

حضرت معاذ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نماز، روزہ اور ذکر کا ثواب اللہ تعالیٰ کی راہ ہیں مال خرج کرنے کے ثواب سے سات سوگنا بڑھادیا جا۔

(ابوداود)

﴿111﴾ عَنْ مُعَادٍ رَضِى اللهُ عَنْ هُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الذِّكْرَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُطَنِّكُ قَالَ: إِنَّ الذِّكْرَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُضَعَّفُ فَوْقَ النَّفَقَةِ بِسَبْعِ مِاثَةِ ضِعْفٍ. قال يحيى في حديثه: بِسَبْعِمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ.

رواه احمد ۲۸/۳

حفرت معادَ وَ الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ فَ ارشاد فرمايا: بلاشبه الله تعالى كراسته بين ذكركا ثواب (الله تعالى كراسته بين) خرج كرن كواب ساساسوكنا برها دياجا تا ب- ايك روايت بين به كرسات لا كالاناثواب برهادياجا تا ب- (منداحم) موها دياجا تا ب- ايك روايت بين به كرسات لا كالاناثواب برهادياجا تا به (منداحم) (منداحم) عَنْ مُعَاذِ الله عَنْ مُعَادِ الله عَنْ مُعَاذِ الله عَنْ مُعَاذِ الله عَنْ مُعَادِ الله الله عَنْ الله عَنْ مُعَادِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مُعَادِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله ع

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاستاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٨٧/٢

حضرت معافی جمنی عظیمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ارشاد فرمایا: جس نے اللہ تعلیم السلام، صدیقین، محمد اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہزار آیتیں تلاوت کیس اللہ تعالیٰ اسے انبیاعلیم السلام، صدیقین، محمد اور نیک لوگوں کی جماعت میں لکھردیں گے۔

اور نیک لوگوں کی جماعت میں لکھردیں گے۔

﴿113﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَاكَانَ فِيْنَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ وَلَقَدْ رَائِيْتُنَا وَمَا فِيْنَا اِلاَّ فَائِمٌ اِلَّا رَسُولُ اللهِ مَلَّئِلَةٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّىْ وَ يَبْكِى حَتّى اَصْبَحَ رواه احمد ١٢٥/١

حضرت علی مظافی فر ماتے ہیں کہ بدر کے دن حضرت مقداد مظاوہ ہم میں اور کوئی کھوڑے پر سوار نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیقہ کے علاوہ ہم سب سوئے ہوئے سے ۔ رسول اللہ علیقہ ایک درخت کے نیچ نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے بیمال تک کہ صبح ہوگئی۔

﴿114﴾ عَنْ اَسِى سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِىَ اللَّاعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظُ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيْلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَيْعِيْنَ خَرِيْفًا ـ

رواه النسائي، ياب ثواب من صام ٥٠٠٠٠٠ رقم: ٢٢٤٧

حضرت ابوسعید خدری رہے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص ایک دن کے بدلہ دوزخ فرمایا: جوشخص ایک دن کے بدلہ دوزخ اوراس شخص کے درمیان سرسال کا فاصلہ کردیں گے۔

ادراس شخص کے درمیان سرسال کا فاصلہ کردیں گے۔

﴿115﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعُدَتْ مِنْهُ النَّارُ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامٍ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٣/٤٤٤

حضرت عمر و بن عبسه عظی روایت کرتے بین کدرسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا: جس نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستہ میں روز ہ رکھا اس سے جہنم کی آگ سوسال کی مسافت کے بقدر دور ہوجائے گی۔
(طرانی جمح الزوائد)

﴿116﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي

سَبِيْلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. رواه الترمذي ،وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في فضل الصوم في سبيل اللهِ رقم: ١٦٢٤

حضرت ابواً مامہ با بلی فی است ہے دوایت ہے کہ نبی کریم عقباتی نے ارشاد فر مایا: جس نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتن بڑی خندق کو آٹر بنادیتے ہیں جتنا آسان وزمین کے درمیان فاصلہ ہے۔

خندق کو آٹر بنادیتے ہیں جتنا آسان وزمین کے درمیان فاصلہ ہے۔

﴿117﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النّبِي عَلَيْكُ ٱكْثَوُنَا ظِلًّا مَنْ يَسْتَظِلُ بِكِسَائِهِ، وَاَمَّا الَّذِيْنَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، وَاَمَّا الَّذِيْنَ اَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا، فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ، ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْآجُرِ.

رواه البخاري، باب فضل الخدمة في الغزو، رقم: ٢٨٩٠

حضرت انس ﷺ کے ساتھ تھے ہم میں سب سے زیادہ ساید اللہ عظیمہ کے ساتھ تھے ہم میں سب سے زیادہ ساید واللہ علیہ وہ تھا جس نے اپنی جا در سے ساید کیا ہوا تھا۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو کھی نہ کر سکے اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے سواریوں کو (پانی پینے اور چرنے کے لئے ) جیجا اور خدمت کے کام محنت اور مشقت سے کے بید کھے کررسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا تو اب لے گئے۔

(جاری)

﴿118﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ تَأْلَلُهُ فِي رَمَّطَ النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا اللهِ عَلَيْ فَلِ عَلَى المُفْطِرِ ، وَلَا اللهِ عَلَيْ فَلِ عَلَى اللهُ فَطُرَ عَلَى اللهُ فَطَرَ ، المَّعْفَا فَافْطَرَ ، المَّائِمِ ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَعْفًا فَافْطَرَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَعْفًا فَافْطَرَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَعْفًا فَافْطَرَ ، وَاللهِ عَلَيْ ذَلِكَ حَسَنٌ . وواه مسلم ، باب جواز الصوم والفطرفي شهر مضان ..... وواه مسلم ، باب جواز الصوم والفطرفي شهر مضان ..... وواه مسلم ، باب جواز الصوم والفطرفي شهر مضان ......

حضرت ابوسعید خدری کے فیم ماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ عزوہ (جنگ) میں جایا کرتے تھے تو ہمارے پچھساتھی روزہ رکھ لیتے اور پچھ ساتھی روزہ ندر کھتے ۔ روزہ دارروزہ ندر کھنے والوں پر ناراض نہ ہوتے ادر روزہ ندر کھنے والے روزہ داروں پر ناراض نہ ہوتے ۔ سب یہ ہجھتے تھے کہ جوا پنے میں ہمت محسوں کرتا ہے اور اس نے روزہ درکھ لیااس کے لئے ایسا کرنا ہی ٹھیک ہے اور جوا پنے میں کمزوری محسوں کرتا ہے اور اس نے

(مسلم)

روز ونبیس رکھااس نے بھی تھیک کیا۔

﴿119﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ الْخَطْمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا أَزَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْهَجِيْشَ قَالَ: أَسْتَوْدِعُ اللهُ وِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ.

رواه ابوداؤد، باب في الذعاء عند الوداع، رقم: ٢٦٠١

حضرت عبدالله خطی دی فرات بین که رسول الله علی جب سی کشکر کوروانه فرمانے کا ارادہ کرتے تو ارشاوفر ماتے: اَسْتُو فِرعُ اللهُ فِينَكُمْ وَاَمَائَتَكُمْ وَ حَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ قرجمه: من اور ترماری امائتوں کو اور تمہارے اعمال کے خاتموں کو الله تعالی کے حوالے کرتا ہوں (جس کی حفاظت میں دی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتیں)۔

(ایوداود)

رواه ابوداؤد،باب مايقول الرجل اذا ركب،رقم: ٣٠٩٠٠

حضرت على بن ربيدرُوايت كرت مين كه مين حضرت على هي كاب من حاضر موارآ پ كاست سوارى كے لئے ايك جانورلايا گيا۔ جب آپ نے اپتاپاؤن ركاب مين ركھا تو فرايا:

بِسْجِ اللهِ، پُهرچبِسوارى كَى پِشْت بِرِبِيهُ كُنَة نُوفرمايا: أَلْحَمْدُ لِلهِ پُهرفرمايا: مُسْبَحَانَ الَّذِيْ سَخَّوَلُنَا هَلَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِئُوْنَ.

ترجعه: پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابوی کر دیا جب کہ ہم تواس کو قابوی کر مانے والے ہیں۔
کو قابویس کرنے والے نہ تھے اور بلاشہ ہم اپنے رہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
پھر تین مرتبہ الْک حَمْدُ بِنْهِ اور تین مرتبہ اللهُ اَکْبَرُ کہنے کے بعد فر مایا: سُنہ حنک اِنِی ظَلَمْتُ اِنْهُ لَا یَغْفِرُ اللَّدُنُوْبَ إِلَّا اَنْتَ مَن جعه: آپ یاک ہیں بیشک میں نے نفسی فاغ فیور لی یا تھی اللہ اللہ ایک ہیں ہے اور بہت ظلم کیا، آپ مجھے معاف فر ماد بیجے آپ کے سواکوئی گنا ہوں کو معاف نہیں کرسکتا۔ پھر حضرت علی ہے ہیں۔ آپ سے بوچھا گیا: آپ کس وجہ سے ہیں؟ آپ معاف نہیں کرسکتا۔ پھر حضرت علی ہے گئے۔ آپ سے بوچھا گیا: آپ کس وجہ سے ہیں؟ آپ رکہ آپ نے وہا بڑھی ایک ہیں ہے؟ تو کے فرمایا: میں نے رسول اللہ علیہ دس نے رسول اللہ علیہ وہ کہتا ہے ہیں۔
(کہ آپ نے وہا بڑھی) پھر ہنے۔ ہیں نے بھر سے خوش ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے میر سے آپ نے ارشاد فرمایا: تمہارے رب اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے میر سے گنا ہوں کو معاف فرماد یہ ہے اس لئے کہ بندہ جا تنا ہے کہ میر سے سوا گنا ہوں کا بخشے والا کوئی نہیں۔
آپ نے ارشاد فرمایا: تمہارے رب اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے میر سے گنا ہوں کو معاف فرماد یہ جے اس لئے کہ بندہ جا تنا ہے کہ میر سے سوا گنا ہوں کا بخشے والا کوئی نہیں۔
(ایودا کور)

فسائسدہ: رکاب اوہ سے بنے ہوئے اُس علقے کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی زین میں دونوں طرف لٹکٹار ہتا ہے اور سواراس پر یاؤں رکھ کر گھوڑے پر چڑ ھتاہے۔

﴿121﴾ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا اسْتَوى عَلَى بَعِيْرِهِ حَارِجُ الِلَى سَفَوِ، كَبُرَ ثَلاَ قَا، قَالَ: شُبْحَانَ الَّذِي سَخَرَلْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْوِيْنَ، وَإِنَّا اللَّهُ مَّا لَكُ مُ مُونِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ الْمَنْقَلِيُونَ، اللَّهُمَّ النَّهُ الْمَنْقَلِيونَ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ الْمَنْقَلِيُونَ، اللَّهُمَّ النَّهُ الْمَنْقَلِي وَالتَّقُولَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ الْمَنْقَلِي وَلَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ ا

حضرت عبدالله بن عررضی الله عنها ب روایت ب کدرسول الله علی جب سفر میں جانے کے لئے سواری پر بیٹے جاتے تو تین مرتبہ الله انکبئو فرماتے پھر بدوعا پڑھتے: سُبْ حَانَ الَّذِی

سَخَّرَلْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْاَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَ التَّقُواى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اَللَّهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، الْبِرَّ وَ التَّقُونُ السَفَرِ، وَالْحَلِيْفَةُ فِي الْآهْلِ، اَللَّهُمَّ! إِنِّيْ آعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْهَالِ وَالْآهْلِ.

قد جمه: پاک ہوہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا جبکہ ہم تواس کو قابو میں کر دیا جبکہ ہم تواس کو قابو میں کرنے والے نہیں۔ اے اللہ! ہم اپنے اس سفر میں آپ سے نیکی اور تقوی اور ایسے مل کا سوال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہوں۔ اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہمارے لئے آسان فر مادیں اور اس کی دوری کو ہمارے لئے خضر فرمادیں۔ اے اللہ! آپ ہی ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے پیچھے لئے مخضر فرمادیں۔ اے اللہ! آپ ہی ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے پیچھے آپ ہی ہمارے اللہ! میں آپ سے سفر کی مشقت سے سفر میں آپ سے سفر کی مشقت سے سفر میں کی تکلیف وہ چیز کے پانے کے پانے جاتا ہموں۔

اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو یکی دعا پڑھتے اور ان الفاظ کا اضافہ فرماتے:
آئِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِوَبِنَا حَامِدُوْنَ ۔ ' ہم سفر سے واپس آنے والے ہیں، تو پر رفے
والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں'۔ (ملم)
﴿122﴾ عَنُ صُهیّبِ رَضِی اللهُ عنه أَنَّ النَّبِیُ مَلَّ اللّٰهِ لَمْ يَوَ قَرْيَةً يُويلُهُ دُخُولَهَا إلاَّ قَالَ حِيْنَ يَواهَا: اَللّٰهُمَّ رَبُّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَمَا أَظَلَلْنَ، وَرَبُّ الْأَرْضِيُنَ السَّبُعِ وَمَا أَظَلَلْنَ، وَرَبُّ اللَّرْضِيُنَ السَّبُعِ وَمَا أَظَلَلْنَ، وَرَبُّ اللَّرْضِيُنَ السَّبُعِ وَمَا أَظَلَلْنَ، وَرَبُّ اللَّهُ عَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَحَيْرَ وَرَبُّ اللَّهُ عَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَحَيْرَ وَرَبُّ السَّمُ اللَّهُ عَنْ مَا فِيْهَا، وَهُو مَا فَرَيْنَ فَإِنَّا نَسُأَلُكَ حَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَحَيْرَ أَهُ لِهَا، وَهُو مَا فِيْهَا.

رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد وواققه الذهبي ١٠٠٤٢

حفرت صهيب على المنظمة المنظمة على كدرسول الشعلى الشعلية وسلم جب بهى كى بهتى على داخل موف كااراده فر مات تواست و كي كريد و عائز حتى : اَلله لهُمَّ دَبَّ السَّمُوَاتِ السَّبُعِ وَمَا أَظُلَلُنَ، وَرَبَّ الشَّياطِيْنِ وَمَا أَضُلَلُنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ وَرَبَّ الْإَرْضِيْنَ السَّبُعِ وَمَا أَقْلَلُنَ، وَرَبَّ الشَّياطِيْنِ وَمَا أَضُلَلُنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ

فَإِنَّا نَسْأَلُكَ حَيْرَ هَلَذِهِ الْقَرُيَةِ وَحَيْرَ أَهُلِهَا، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهُلِهَا، وَشَرِّ مَا فِلَ اللهِ اجورب بيساتول آسانول كاوران تمام چيزول كجن پرساتول آسان سايه كئة بوئ بين ، اور جورب بين ساتول زمينول كه اوران تمام چيزول كجن كو ساتول ساتول زمينول كه اوران تمام چيزول كجن كوشياطين ساتول زمينول في اوران سب كجن كوشياطين ساتول زمينول في الحرائ سب كجن كوشياطين في المراه كياهم ، اور جورب بين بهواؤل كه اوران چيزول كي جنهين بهواؤل في الزايا هم ، بهم آب سال بستى كي خيراورال بستى والول كي خيرها في بين ، اور آب سال بستى كي شراورال بستى والول كي خيرها في بين ها الله عَنْ بين والول كي شروراك الله عَنْ اللهِ عَنْ الل

﴿123﴾ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمِ السُّلَمِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا تَقُوْلُ: صَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: اَعُوْدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتْى يَرُتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ. (واه مسلم، باب في التعوذ من سوء القضاء ....، رقم: ١٨٧٨

حضرت خولہ بنت کیم سلمیہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ارشا دفر ماتے ہوئے سنا: جو خص کی جگہ پراٹر کر انھو ڈ بِ تکلِمَاتِ اللهِ السَّامَاتِ مِنْ شَدِ مَا خَلَقَ پڑھے ' میں اللہ تعالیٰ کے سارے ( نفع دینے والے، شفادینے والے) کلمَات کے ذریعہ اس کی تمام خلوق کے شریعے ہناہ چا ہتا ہوں ' تو اسے کوئی چیز اس جگہ سے روانہ ہونے تک نقصان فہیں چیجا کے گ

﴿124﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُوْلُهُ فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ: نَعَمُ! اَللّٰهُمَّ اسْتُوْعَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ: فَضَرَبُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وُجُوْهَ أَعْدَائِهِ بِالرِّيْحِ فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِالرِّيْح

رواه احمد۳/۳

حضرت ابوسعیدخدری ﷺ فرماتے ہیں کفر وہ خندق کے دن ہم لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیااس موقع پر پڑھنے کے لئے کوئی دعاہے جسے ہم پڑھیں کیونکہ کلیج منہ کوآ چکے ہیں لیمنی خت گھبراہث کا حال ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ہاں یہ دعا پڑھو: اَللہ لُھُ۔ مَّا اسْتُوْعَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا قرجعه: یا اللہ! (وَثَمَن کے مقابلہ میں) جو ہماری کمزوریاں ہیں ان پر پردہ ڈال دیں اور ہمیں خوف کی چیز وں سے امن عطافر مائیں۔

حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں ( کہ ہم نے بید عاپڑھنی شروع کر دی جس کی مرکت سے ) اللہ تعالیٰ نے مرکت سے ) اللہ تعالیٰ نے تعال

﴿125﴾ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ دَعَاهُ حَوْنَهُ اللهِ إِذَاكَ اللهِ إِذَاكَ اللهِ وَعَاهُ حَوْنَهُ اللهِ إِذَاكَ اللهِ إِذَاكَ اللهِ عَوْنَ مِنْهُمْ. يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذَاكَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : إِنِّي لاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

رواه البخاري،باب قضل النفقة في سبيل الله، رقم: ١ ٢٨٤

حضرت الو ہر رہ ہ ہ ہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظامی نے ارشاد فرمایا: جو خص کسی چیز کا جوڑا (مثلاً دو گھوڑے، دو درہم، دو فلام وغیرہ) اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرج کرے گا تو اسے جنت کے (ہمام) داروغہ بلائیں گے (جنت کے) ہر دردازے کا داروغہ (اپنی طرف بلائی گے) کہ اے فلال! اس دروازے سے (اس پر) حضرت الو کھرضی اللہ عنہ نے عرض کیا: با بلائے گا) کہ اے فلال! اس دروازے سے (اس پر) حضرت الو کھرضی اللہ عنہ نے عرض کیا: با رسول اللہ! پھر تو اس شخص کوکوئی خوف نہیں رہے گا۔ رسول اللہ علیہ تے ارشاد فرمایا: جھے پوری امید ہے کہ تم بھی انہیں میں سے ہوگے (جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا)۔ (بخاری)

﴿126﴾ عَنْ ثَنُوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : أَفْصَلُ دِيْنَارٍ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ السُّرِيُّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى السَّرِيْلِ اللهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى السَّرِيْلِ اللهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى السَّرِيْلِ اللهِ فَيْ سَبِيْلِ اللهِ وَيُ سَبِيْلِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاهُ ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ١٣/١٠ ٥ . ١٨٠٥

حضرت ثوبان ﷺ فرماتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: افضل دیناروہ ہے جے آدمی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جے آدمی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے گھوڑے پرخرج کرتا ہے، اور وہ دینار افضل ہے جسے آدمی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے ساتھیوں پرخرج کرتا ہے، اور وہ دینار افضل ہے جسے آدمی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے ساتھیوں پرخرج کرتا ہے (دینارسونے کے سکے کانام ہے)۔

حضرت علی عظیفی سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسامعاملہ پیش آ جائے جس میں ہمارے لئے آپ کی طرف سے کوئی واضح حکم کرنے یا نہ کرنے کا نہ ہوتو اس بارے میں آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشا دفر مایا: اس صورت میں دین کی سمجھ رکھنے والوں اور عبادت گذاروں سے مشورہ کرلیا کرواور کسی کی انفرادی رائے پر فیصلہ نہ کرنا۔

﴿129﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَٰذِهِ الآَيَةُ ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْآمُرِ ﴾ الآيَة قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : اَمَا إِنَّ اللهُ وَرَسُولُ لَهُ غَنِيَّانِ عَنْهَا وَلَكِنْ جَعَلَهَا اللهُ رَحْمَةً لِأُمَّتِيْ، فَمَنْ شَاوَرَمِنْهُمْ لَمْ يَعِدِمْ رُشْدًا وَمَنْ تَرَكَ الْمَشُوْرَةَ مِنْهُمْ لَمْ يَعِدِمْ عَنَاءً. وَمَنْ تَرَكَ الْمَشُوْرَةَ مِنْهُمْ لَمْ يَعِدِمْ عَنَاءً. ٧٦٧

حضرت ابن عباس رضی الله عنهم افره اتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی: وَ شَاوِدْ هُمْ فِی الْآمْسِ " آیت نازل ہوئی: وَ شَاوِدْ هُمْ فِی الْآمْسِ " آوران ہے اہم کاموں میں مشورہ کرتے رہا کیجئے" تورسول الله علاق نے ارشاد فرمایا: الله تعالی اور اس کے رسول کوتو مشورہ کی ضرورت نہیں ہے البتہ الله تعالی نے اس کومیری امت کے لئے رحمت کی چیز بنادیا۔ چنانچے میری امت میں سے جوشن مشورہ کرتا ہے وہ سیدھی راہ پر رہتا ہے۔ اور میری امت میں سے جومشورہ نہیں کرتا وہ پریثان ہی رہتا ہے۔

﴿130﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: حَرْسُ لَيْلَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا. . رواه احمد ٦١/١

حضرت عثمان بن عفان رفظ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک رات کا پہرہ دینا ان ہزار راتوں سے بہتر ہے جن میں

رات بھر کھڑ ہے ہوکر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اورون میں روز ہ رکھا جائے۔ (سنداحم)

﴿131﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْكُ وَ وَعَى اللهُ عَنْهُ مَا لَهُ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا: آنَا يَا رَسُولُ الله اللهِ عَنْهُمَا: آنَا يَا رَسُولُ الله اللهِ عَنْهُمَا: آنَا يَا رَسُولُ الله عَنْهُمَا: قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهِ عَنْهُمَا: اللهِ عَلَيْكُ وَهُو حَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مُعَلَى وَهُو عَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مُعَمَّ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مُعَلَى وَهُو عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مُعَلَى وَهُو اللهِ عَلَيْ وَهُو اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مُعَلَى وَهُو اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رواه ابوداؤد، باب في فضل الحرس في سبيل الله عزوجل، رقم: ٢٥٠١

 الله عليه وسلم كى توجه هائى كى طرف ربى - جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نماز پورى فرما كر سلام پھيراتو ارشاد فرمايا : تمبيس خوشجرى ہوتہ بارا سوار آگيا ہے - ہم لوگوں نے هائى كے درختوں كے درميان ديكه ناشر ورع كيا تو حضرت انس بن الى مَر شَد آرے تھے - جنانچہ انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوكر سلام كيا اورع ض كيا كہ ميں (يہاں ہے) چلا اور علقے چلتے اس هائى كى سب سے او فحى جگہ بننچ گيا جہاں جانے كا مجھ كورسول الله صلى الله عليه وسلم نے تو ميں نے دونوں هائيوں پر پڑھ كر نے تھا، بحصكو كى نظر نہ آيا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے پوچھا: كياتم رات كوكسى وقت ديوان على الله عليه وسلم نے ان سے پوچھا: كياتم رات كوكسى وقت ابنى سوارى سے بنچے اترے؟ انہوں نے كہا نہيں ،صرف نما ذیر صف اور قضائے حاجت كے لئے ابنى سوارى سے بنچے اترے؟ انہوں نے كہا نہيں ،صرف نما ذیر صف اور قضائے حاجت كے لئے اترا تھا۔ آپ نے ان سے ارشاوفر مايا كہتم نے (آج رات بہرہ دے كرا لله تعالی كے فضل سے اترا تھا۔ آپ نے ان سے ارشاوفر مايا كہتم نے (آج رات بہرہ دے كرا لله تعالی كے فضل سے النہ لئے جنت ) واجب كرلى ہے للبندا (پہرہ کے ) اس عمل كے بعدا گرتم كوئى بھى (نفلى) عمل نہ كروتو تم بہارا كوئى نقصان نہيں۔

﴿132﴾ عَنِ ابْنِ عَائِدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ جَنَازَةِ رَجُلٍ فَلَمَّا وُضِعَ فَالَ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ: لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ يَارَسُوْلَ اللهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِى اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَحَتَى التُوابَ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللهِ عَرَبُكَ يَطُنُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: عَمْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ عَنْ عَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حفرت ابن عائند فظی فرماتے ہیں کے رسول اللہ علی کے جنازے کے لئے باہرتشریف لائے۔ جب وہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب دی کے من نیا: یارسول اللہ علی اللہ اللہ علی کے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ یہ ایک فاسق شخص تھا (یہن کر)رسول اللہ علی کے اللہ علی نے اس کواسلام کا کوئی کام کرتے ویکھا ہے؟ لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: کیا تم میں ہے کسی نے اس کواسلام کا کوئی کام کرتے ویکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا: بی ہاں یارسول اللہ! انہوں نے ایک رات اللہ تعالی کے راسے میں پہرہ ویا ہے۔ چٹانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پرمٹی بھی دیا ہے۔ چٹانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پرمٹی بھی دیا ہے۔ چٹانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پرمٹی بھی دیا ہے۔ چٹانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پرمٹی بھی دیا ہے۔ چٹانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پرمٹی بھی دون فی

ہواور میں اس بات کی گواہی دیتا ہول کہ تم جنتی ہو۔ پھرآپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عمر! تم سے لوگوں کے اعمال بد کے بارے میں نہیں یو چھا جا رہا ہے بلکہ نیک اعمال کے بارے میں یو چھا جارہا ہے۔

﴿133﴾ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ: سَالْتُ سَفِيْنَةَ عَنِ اسْمِه، فَقَالَ: إِنِّى مُخْبِرُكَ بِالْسَمِى، سَمَّاكِ سَفِيْنَةَ؟ قَالَ: خَرَجَ وَمَعَهُ اللهِ عَلَيْكِ سَفِيْنَةَ، قُلْتُ: لِمَ سَمَّاكَ سَفِيْنَةَ؟ قَالَ: خَرَجَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَنَقُل عَلَيْهِمْ مَتَاعَهُمْ فَقَالَ: أَبْسُطُ كِسَاءَكَ فَبَسَطْتَهُ فَجَعَلَ فِيْهِ مَتَاعَهُمْ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: احْمِلْ مَاأَنْتَ الله سَفِيْنَةٌ قَالَ: فَلَوْ حَمَلْتُ يَوْمَئِذٍ وِقْرَبَعِيْرٍ أَوْ بَعِيْرِيْنِ أَوْ خَمْسَةٍ عَلَى فَقَالَ: احْمِلْ مَاأَنْتَ الله سَفِيْنَةٌ قَالَ: فَلَوْ حَمَلْتُ يَوْمَئِذٍ وِقْرَبَعِيْرٍ أَوْ بَعِيْرِيْنِ أَوْ خَمْسَةٍ عَلَى فَقَالَ: احْمِلْ مَاأَنْتَ الله سَفِيْنَةٌ قَالَ: فَلَوْ حَمَلْتُ يَوْمَئِذٍ وِقْرَبَعِيْرٍ أَوْ بَعِيْرِيْنِ أَوْ خَمْسَةٍ وَقُرَبَعِيْرٍ أَوْ بَعِيْرِيْنِ أَوْ خَمْسَةٍ اللهِ سِنَّةٍ، مَا ثَقُل عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

جھزت سعید بن جہان کہتا ہیں کہ ہیں نے حضرت سفینہ دی ہے ان کے نام کے بارے بیں ہیں پوچھا (کہ بینام کس نے رکھا ہے؟) انہوں نے کہا: میں ہمہیں اپنے نام کے بارے میں بتا تا ہوں۔ رسول الله علیہ وسلم نے میرا نام سفینہ رکھا۔ ہیں نے پوچھا: آپ کا نام سفینہ کیوں رکھا؟ انہوں نے فرمایا: رسول الله علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ کی تھے۔ ان کا سامان ان پر بھاری ہوگیا تھا۔ رسول الله علیہ وسلم نے بچھا دی۔ آپ نے اس چا در میں صحابہ کا سامان باندھ کرمیر نے اور کھر ویا اور فرمایا: اپنی چا در بچھا کہ میں نے بچھا دی۔ آپ نے اس چا در میں صحابہ کا سامان باندھ کرمیر سے اور پر رکھ دیا اور فرمایا: اسے اٹھا لوتم تو سفینہ یعنی کشی ہی ہو۔ حضرت سفینہ سامان باندھ کرمیر سے اوپر رکھ دیا اور فرمایا: اسے اٹھا لوتم تو سفینہ یعنی ہوجھا ٹھا لیتا تو وہ بچھ پر میاری نہ ہوتا۔

مامان باندھ کرمیر کا گراس دن میں ایک یا دوتو کیا یا پی جے اچھا وٹوں کا بھی ہو جھا ٹھا لیتا تو وہ بچھ پر میاری نہ ہوتا۔

﴿134﴾ عَنْ أَحْمَرَ مَوْلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْتُ أُعَبِّرُ النَّاسَ فِي وَادٍ أَوْنَهْرٍ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ تَأْتَئِلُهُ: مَاكُنْتَ فِي هٰذَا الْيَوْمِ إِلَّا سَفِيْنَةً.الاصابة ٢٣/١

حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت احمرﷺ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھے (ایک وادی یا نہر پر سے ہم لوگوں کا گذرا ہوا) تو میں لوگوں کو وادی یا نہر یار کرانے لگا۔ بید کھے کرنبی کریم علیہ نے جھے سے ارشاد فرمایا: تم تو آج سفینہ (کشتی) بن گئے ہو۔
(اصابہ) ﴿135﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَلَى بَعِيْرٍ قَالَ: فَكَانَ ابُولُبَابَةَ وَعَلِيُّ بْنُ آبِي طَالِبٍ زَمِيْلَيْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: فَكَانَتُ إِذَا جَانَتُ عُفْمَ عُنْكَ، قَالَ: مَاأَنْتُمَا بِأَقُولَى مِنِّيْ وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْك، قَالَ: مَاأَنْتُمَا بِأَقُولَى مِنِّيْ وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْك، قَالَ: مَاأَنْتُمَا بِأَقُولَى مِنِّيْ وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنْك، قَالَ: مَاأَنْتُمَا بِأَقُولَى مِنِّيْ وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الْآجُرِ مِنْكُمَا. رواه البغوى في شرح السنة، قال المحق: اسناده حسن ١١/٣٥

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہماری پی حالت تھی کہ ہم میں سے ہرتین آ دمیوں کے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضرت ابو لبابداور حضرت علی بن ابی طالب ﷺ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اونٹ کے شریک سفر تھے۔ حضرت عبداللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اترنے کی باری آتی تو حضرت ابول بابداور حضرت علی رضی الله عنہما عرض کرتے کہ آپ کے بدلے ہم پیدل چلیں گے حضرت ابول بابداور حضرت علی رضی الله عنہما عرض کرتے کہ آپ کے بدلے ہم پیدل چلیں گے دونوں جھے نے زیادہ طاقتور (آپ اونٹ پر بی سوار رہیں) رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے تم دونوں جھے نے زیادہ طاقتور نہیں ہوں۔ (شرح النہ)

﴿136﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيْكَ : سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِجِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلِ إِلَّا الشَّهَادَةُ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٣٣٤/٦

حفرت مہل بن سعد رقطہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: سفر ہیں ہماعت کا ذمہ داران کا خادم ہے۔ جو شخص خدمت کرنے ہیں ساتھیوں سے آگے بڑھ گیا تواس کے ساتھی شہادت کے علاوہ کسی اور عمل کے ذریعہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے (یعنی سب سے بڑا عمل شہادت ہے اس کے بعد خدمت ہے)۔

﴿137﴾ عَنِ السُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : ٱلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ . (وهو بعض الحديث) رواه عبد الله بن احمد والبزارو

الطبراني ورجالهم ثقات، مجمع الزوائد ٥/٢٥

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنها فرماتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جماعت (کے ساتھ مل کر چلنا) رحمت ہے اور جماعت سے الگ ہونا عذاب ہے۔ (منداحمہ، بزار بطرانی، مجمع الزوائد) ﴿138﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في الْوَحْدَةِ مَا اعْلَمُ مَا سُلِي وَحْدَةً. وواه البخارى، باب السير وحده، رقم: ٢٩٩٨

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا وفر مایا: اگر ایا: اگر ایا: اگر اور کی اور دنیا دی ) نقصا نات کاعلم ہوجائے جو مجھے معلوم ہیں تو کوئی سوار رات میں ننہا سفر کرنے کی ہمت نہ کرے۔

(بغاری)

﴿139﴾ حَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الْكَرْضَ تُطُوَى بِاللَّيْلِ.

فساندہ: مطلب بیہ کہ جبتم کمی سفر کے لئے گھرسے نکلوتو محض دن کے چلنے پر قناعت نہ کرو بلکہ تھوڑ اسارات کے وقت بھی چلا کرو کیونکہ رات کے وقت دن جیسی رکاوٹیں نہیں ہوتیں تو سفر آسانی کے ساتھ جلدی طے ہوجا تا ہے۔اس مفہوم کو زمین کے لپیٹ دیئے جانے ستجیر فرمایا ہے۔

﴿140﴾ عَنْ عَمْدِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاَ ثَةُ رَكْبٌ. رواه الترمذي وقال: حديث عبدالله بن عمرو احسن، باب ماجاء في كراهية ان يسافر وحده، وقم: ١٦٧٤

حفرت عروبن شعیب اپ والد سے اور وہ اپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول متالیقہ نے ارشاد فر مایا: ایک سوار ایک شیطان ہے، دوسوار دوشیطان ہیں اور تین سوار جماعت ہیں۔

بیں۔

فائدہ: حدیث پاک میں سوار سے مراد مسافر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تنہا سفر کرنے والا ہو یا دوسفر کرنے والا ہو یا دوسفر کرنے والا ہو یا دوسفر کرنے والا کا دوسفر کرنے والد کا دوسفر کرنے والوں کو شیطان فر مایا۔ اس لئے سفر میں کم از کم تین آ دی ہونے چاہئیں تا کہ شیطان سے محفوظ رہیں اور ٹماز با جماعت اوا کرنے اور

دوسرے کامول میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ (مظاہری)

﴿141﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ وَالْإِ فْنَيْنِ فَاذَا كَانُوْا ثَلاَ ثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ.

رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن ابي الزناد وهوضعيف وقدوثق، مجمع الزوائد ٩٩١/٣

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ارشاد فرمایا: شیطان ایک اور دو (مسافروں) کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے یعنی نقصان پہنچانا چاہتا ہے کیکن جب (برار جمح الزوائد)

﴿142﴾ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ: إِثْنَانِ حَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ وَقَلَاثٌ خَيْرٌ مِنِ الْنَيْنِ وَاَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلاَ ثَةٍ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَنْ يَجْمَعَ اُمَّتِيْ إِلَّا عَلَى هُدًى.

حضرت ابوذر السادقر مایا: ایک شخص سے دو بہتر ہیں اور تیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادقر مایا: ایک شخص سے دو بہتر ہیں اور تین سے چار بہتر ہیں لہٰذاتم جماعت (کے ساتھ رہنے) کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ہدایت پر ہی جمع فر مائیں گے (لیعنی ساری امت گر اہی پر سمج مجتمع نہیں ہو سکتی لہٰذا جماعت کے ساتھ رہنے والا گر اہی سے محفوظ رہے گا)۔ (منداحہ)

﴿143﴾ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحِ الْإِشْجَعِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَوْكُصُ. (وهو بعض الحديث) رواه النسائي، باب قتل من فارق الجماعة ....، رقم: ٢٠ (٤٠ د. ٢٠)

حضرت عرفجہ بن شریح انتجی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا:
اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے لہذا جو مخص جماعت سے علیحہ وہ وجاتا ہے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے اُ کساتار ہتا ہے۔
(نیائی)

﴿144﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَا لَيْكُ يَتَخَلَّفُ فِي المُمَسِيْرِ فَيُزْجِى الصَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُولَهُمْ. رواه ابو داؤد، باب لزوم الساقة، رفم: ٢٦٣٩

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنها فر ماتے ہیں کہ رسول الله عنظیقی سفر میں (تواضع، دوسرل کی مدداور خبر گیری کے لئے) قافلے سے چیچے چلا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ سلی الله علیہ وسلم کمزور (کی سواری) کو ہا تکا کرتے اور جو شخص پیدل چل رہا ہوتا اس کو اپنے چیچے سوار کر لیتے اور ان قافلہ والوں) کے لئے دعافر ماتے رہتے۔

(ایوداود)

﴿145﴾ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا خَزَجَ لَلاَ ثَلَّ لَكُ وَلَهُ عَنْهُ مَانُ وَاللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا خَزَجَ لَلاَ ثَلَّ لَكُ وَلَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ مَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

حضرت ابوسعید خدری کی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وکلم نے ارشا دفر مایا: جب تین شخص سفر میں تکلیں تواپنے میں سے کسی ایک کوامیر بنالیں۔ (ابودا کور)

﴿146﴾ عَنْ آبِي مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ آنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَيْ عَـمِّى، فَقَالَ آحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ آمِّوْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَاكَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، وَقَالَ اللهَ عَزَّ مَعْلَى اللهِ عَنْ عَلَى هَذَا الْعَمَلِ آحَدًا سَالَهُ، وَلَا آحَدًا حَرِ صَ الْا يَحْدُ وَلِكَ أَحَدًا حَرِ صَ عَلَيْهِ. وَمَ ١٩٦٤عَ عَلَيْهِ.

حضرت ابوموی رہے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ میرے دو پیچازاد بھائی رسول اللہ!
الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
الله تعالیٰ نے آپ کوجن علاقوں کا والی بنایا ہے ان میں سے کی علاقہ کا ہمیں امیر مقرر فر ما دیجئے،
الله تعالیٰ نے آپ کوجن علاقوں کا والی بنایا ہے ان میں سے کی علاقہ کا ہمیں امیر مقرر فر مایا: الله دوسر فیض نے ہمی ای طرح کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ کی قتم اہم ان امور میں کسی بھی ایسے خض کوذ مددار نہیں بناتے جوذ مدداری کا سوال کر ہے یا اس کا خواہشہند ہو۔

(ملم)

﴿147﴾ عَنْ مُ لَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّاتِنَهُ يَقُولُ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ لَقِي اللهُ وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ.

رواه أحمد ورجاله تفات، مجمع الزوائد ١/٥ ٤٠١/

حفرت حذیقہ رہاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو بدار شادفر ماتے ہوئے سنا: جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوا اور امیر کی امارت کو حقیر جاتا تو اللہ تعالی اس سے

اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی رتبہ نہ ہوگا لیعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے گر جائے گا۔

﴿148﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهُ سَائِلٌ كُلُّ رَاعٍ عَمَّا السَّوْعَاهُ أَخْفِظَ أَمْ ضَيَّعَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح على شرطهما ٢٤٤/١ ٣٤٤/١

حضرت انس عظی دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالی محرت انس عظی دواری میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے اپنی فرمدداری کی حفاظت کی یااسے ضائع کیا (یعنی اس ذمہداری کو پورے طور پرادا کیا یا نہیں )۔

ذمہداری کی حفاظت کی یااسے ضائع کیا (یعنی اس ذمہداری کو پورے طور پرادا کیا یا نہیں )۔

(این حمان)

﴿149﴾ عَنِ ابْنِ عُـمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى الْعَلَيْهِ وَهُ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيْتِهِ، وَالْمَرْآةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْتُولٌةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَرْآةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْتُولٌةً عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَرْآةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ وَوْجَهَا وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى مَالِ اَبِيْهِ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى مَالِ اَبِيْهِ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،

رواه البخاري، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم: ٨٩٣

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی و ارشاد فرماتے ہوئے سان ہی اپنی رَعِیت (ماتخوں) کے فرماتے ہوئے سان ہی اپنی رَعِیا جائے گا۔ ما کم ذمہ دارہ ہم میں سے ہرایک سے اس کی اپنی رَعِیا جائے گا۔ آدمی اپنے گا دالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دارہ اس سے اس کے گھر میں رہنے والے بچوں، وغیرہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ملازم اپنے مالک کے مال کا ذمہ دارہ اس سے مالک کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ کے مال کا ذمہ دارہ اس سے مالک کے مال و میں بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ کے مال کا ذمہ دارہ ہم ایک سے اس کے ماتخوں مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ کے مال کا ذمہ دارہ ہم ایک سے اس کے ماتخوں مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہرایک ذمہ دارہ ہم رایک سے اس کے ماتخوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

﴿150﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ ۚ قَالَ لَا يَسْتَرْعِي اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَقَامَ فِيْهِمْ آمْرَ عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرُتْ إِلَّا سَا لَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَقَامَ فِيْهِمْ آمْرَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

حفرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہماروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ جس کو بھی کسی رَعیّت کا گرال بناتے ہیں خواہ رعیت تھوڑی ہویا زیادہ تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی رعیّت کے بارے میں قیامت کے دن ضرور پوچیس گے کہ اس نے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کوقائم کیا تھا یا برباد کیا تھا یہاں تک کہ خاص طور پر اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچیس گے۔

﴿151﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَشُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: يَا اَبَا ذَرٍ ! اِنَيْ اَرَاكَ ضَعِيْفًا، وَإِنِّى أَحِبُ لِنَفْسِيْ، لَا تَلَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيْنَ مَالَ يَتِيْم.

رواه مسلم، باب كراهة الامارة بغير ضرورة، رقم: ٢٧٢٠

حضرت الوذر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الدُّصلی الله علیہ وسلم نے (شفقت کے طور پر حضرت الوذر ﷺ سے) ارشاد فر مایا: الوذر! میں تہمیں کمزور سجھتا ہوں ( کہتم امارت کی ذمہ داری کو پورانہ کریا وگئے کے اور میں تمہارے لئے وہ چیز پسند کرتا ہوں جم دوآ دمیوں پر بھی ہرگز امیر نہ بنا اور کی پیتم کے مال کی ذمہ داری قبول نہ کرتا۔

(مسلم)

فسائدہ: رسول الله عليه وسلم نے حضرت ابوذر رہے ہے جوار شاد فرمايا اس كا مطلب بيہ كم الرين تبارى طرح كمزور ہوتا تو بھى دوير بھى امير نه بنتا۔

﴿152﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ الْا تَسْتَغْمِلُنِيْ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِى، ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَاذَرًا إِنَّكَ ضَعِيْفٌ، وَإِنَّهَا اَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَذَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ اَحَذَهَا بِحَقِّهَا وَاَدَّى الَّذِيْ عَلَيْهِ فِيْهَا.

رواه مسلم، باب كراهة الامارة بغير ضرورة، رقم: ٢٧١٩

حضرت ابوذر رفظ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ آپ مجھے امیر کیوں نہیں بناتے ؟ رسول اللہ علی نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر ارشاد فرمایا: ابوذر اتم کرور مواور سے

امارت ایک امانت ہے ( کہ جس کے ساتھ بندوں کے حقوق متعلق ہیں ) اوریہ (امارت) قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا سبب ہوگی لیکن جس شخص نے اس امارت کو سجے طریقہ سے لیا اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کیا ( تو پھر بیامارت قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا ذریعہ نہ ہوگی )۔

﴿153﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ (لِيَ) النَّبِيُّ عَلَيْكَ إِنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ (لِيَ) النَّبِيُّ عَلَيْكَ إِنْ الْوَيْدَةِ وَالْكَ إِنْ اللهُ عَنْ مَسْتَلَةٍ وُكِلْتَ اللّهَا، وَإِنْ الْوَيْدَةِ اللّهُ عَنْ مَسْتَلَةٍ وُكِلْتَ اللّهَا، وَإِنْ الْوَيْدَةِ اللّهُ عَنْ مَسْتَلَةٍ الْعِنْتَ عَلَيْهَا.

(الحديث) رواه البخاري، باب قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ كم الله ....، رقم: ٢٦٢٢

حفرت عبدالرجمان بن سمره هنا فرمات بین که بی کریم عظی نے بھے ارشادفر مایا:
اے عبدالرجمان بن سمره! امارت کو طلب نہ کرو، اگر تمہارے طلب کرنے پر تمہیں امیر بنادیا گیا تو
تم اس کے حوالہ کردیئے جاؤگے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبہاری کوئی مدداور رہنمائی نہ ہوگی) اور
اگر تمہاری طلب کے بغیر تمہیں امیر بنا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں تبہاری مدد کی
جائے گی۔

﴿154﴾ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِسَّسَتِ الْفَاطِمَةُ.

رواه البخاري، باب مايكره من الحرص على الامارة، رقم: ٧١ ٤٨

حصرت الوہریرہ صفی اللہ کے دوایت ہے کہ نی کریم علی فی نے ارشادفر مایا: ایک وقت الیا آنے والا ہے جب کہ تم امیر بننے کی حرص کروگے حالا تکہ امارت تمہارے لئے ندامت کا ذریعہ موگی۔امادت کی مثال الی ہے جسے کہ ایک دودھ پلانے والی عورت کہ ابتداء میں تو ہوئی اچھی لگتی ہے۔ ہوار جب دودھ چھڑا نے لگتی ہے تو وہی بہت بری لگنے گئی ہے۔ (جاری)

فائدہ: حدیث شریف کے آخری جملہ کامطلب سے کہ جب امارت کی کولتی ہوتا اچھی لگتی ہے اور جب امارت ہاتھ سے جاتی ہے تو یہ بہت برالگتا ہے۔ بہت برالگتا ہے۔

الكبير رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٣٦٣/٥

حضرت عوف بن ما لک عظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا: اگر تم چاہوتو میں تمہیں اس امارت کی حقیقت بتاؤں؟ میں نے بلند آ واز سے تین مرتبہ پوچھا: یا رسول اللہ! اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس کا پہلام حلہ ملامت ہے، وصم امر حلہ ندامت ہے، تیسرام حلہ قیامت کے دن عذاب ہے، البتہ جس شخص نے انصاف کیا وہ محفوظ رہے گا (لیکن) آ دی اپنے قریبی (رشہ دار وغیرہ) کے معاملات میں عدل وانصاف کو چاہے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کر عدل وانصاف نہیں کر سکتا ہے لیمنی باوجود عدل وانصاف کو چاہے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کر عدل وانصاف نہیں کریا تا اور رشتہ داروں کی طرف جھکا و ہوجاتا ہے۔

(در ار طرانی مجن الروائی میں الروائی کی الروائی کو ایک کو کیا تا ہے۔

فائدہ: مطلب بیہ کہ جو تخص امیر بندا ہے اس کو ہر طرف سے ملامت کی جاتی ہے کہ اس نے ایسا کیا ، وبیا کیا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کی اس ملامت سے پریشان ہوکر ندامت میں جتلا ہوجا تا ہے اور کہتا ہے میں نے اس منصب کو کیوں قبول کیا۔ پھر آخری مرحلہ انصاف نہ کرنے کی صورت میں قیامت کے دن عذاب کی شکل میں ظاہر ہوگا غرض یہ کہ دنیا میں بھی ذلت ورسوائی اور آخرت میں بھی حساب کی بختی ہوگی۔

﴿156﴾ عَنِ إِنْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِللهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُوْلَهُ وَحَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُوْلَهُ وَحَانَ اللهُ وَخَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُولَهُ وَحَانَ اللهُ وَخَانَ اللهُ وَخَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُولُهُ وَحَانَ اللهُ وَخَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُولُهُ وَحَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُولُهُ وَحَانَ اللهُ وَخَانَ مَا اللهُ وَخَانَ رَسُولُهُ وَحَانَ اللهُ وَخَانَ مِنْ اللهُ وَخَانَ مَنْ المُعْرَادِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے بیں کدرسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جس شخص نے کسی کو جماعت کا امیر بتایا جب کہ جماعت کے افراد میں اس سے زیادہ الله تعالی کو مراف کی حمایات کی اور الشخص ہوتو اس نے الله تعالی سے خیانت کی اور ان کے رسول سے خیانت کی اور ایمان والوں سے خیانت کی۔

ایمان والوں سے خیانت کی۔

(متدرک ماکم)

فائدہ: اگرافضل کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کوامیر بنانے میں کوئی دین مسلحت ہو تو پھراس وعید میں واخل نہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا جس میں حضرت عبداللہ بن جحش رہ کا کا میر بنایا اور سیار شادفر مایا کہ بیتم میں زیادہ افضل نہیں ہیں لیکن بھوک اور بیاس پر زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔

(منداحہ)

﴿157﴾ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكُ يَقُوْلُ: مَا مِنْ آمِيْرِ يَلِيْ آمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُلَهُمْ وَيَنْصَحُ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةِ.

رواه مسلم، بأب قضيلة الامير العادل، رقم: ٤٧٣١

حضرت معقل بن بیار ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: جوامیر مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بن کرمسلمانوں کی خیرخواہی میں کوشش نہ کر ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ (مسلم)

﴿158﴾ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَامِنْ وَالْ يَلِيُ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

رواه البخاري، باب من استُرْعِيَ رعيةً فلم ينصح، وقم: ٧١٥١

حضرت معقل بن بیبار ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا: جو شخص کسی مسلمان رعیت کا ذمہ دار بنے پھر ان کے ساتھ دھو کے کا معاملہ کرے اور اس حالت پراس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ جنت کواس پرحرام کردیں گے۔

(جناری)

﴿159﴾ عَنْ اَبِىْ مَرْيَمَ الْاَزْدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ شَلَطُكُ يَقُوْلُ: مَنْ وَكَاهُ اللهُ عَزَّوَجَلً شَيْسًا مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَحَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ.

رواه ابوداؤد،باب فيما يلزم الامام من امرالرعية ....،وقم: ٢٩٤٨

حضرت ابومریم از دی دی استے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جس تخص کواللہ تعالی نے مسلمانوں کے سی کام کا ذمہ دار بنایا اور وہ مسلمانوں کے حالات بضروریات اور ان کی تنگدی سے منہ پھیرے ( بینی ان کی ضرورت کو پورانہ کرے اور ندان کی تنکدتی کے دور کرنے کی کوشش کرے) تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے حالات، ضروریات اور تنگدستی سے منہ پھیرلیس کے یعنی قیامت کے دن اس کی ضرورت اور پریشانی کو دور نہیں فرمائیں گے۔

﴿160﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اَحَدِ يُؤَمَّوُ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقْسِطُ فِيْهِمْ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْآصْفَادِ وَالْآغُلَالِ.

رواه الحاكِم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٨٩/٤

حضرت ابو ہریرہ مظاہد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص دی یا دس سے زائد افراد پر امیر بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ عدل وانصاف کا معاملہ نہ کرے تو قیامت کے دن بیڑیوں اور جھکڑیوں میں (بندھا ہوا) آئے گا۔ (مندرک ماکم)

﴿161﴾ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ بِشْرَبْنَ عَاصِمِ عَلَى صَدَقَاتِ هَوَاذِنَ فَتَحَلَّفَ بِشُرٌ فَلَقِيَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَاخَلَّفَكَ، اَمَا لَنَا عَلَيْكَ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ، قَالَ: بَلَى! وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَلْبُكُ يَقُولُ: مَنْ وُلِّي مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْمًا أَتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَلْبُكُ يَقُولُ: مَنْ وُلِّي مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْمًا أَتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوا فَعَلَمَةً مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ. (الحديث) اخرجه البخاري من طريق سويد، الاصابة ١٥٢/١

حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے سے حضرت بشر بن عاصم کھی کو (قبیلہ)
ہوازن کے صدقات (وصول کرنے کے لئے )عامل مقرر فرمایالیکن حضرت بشر نہ گئے ۔حضرت
عمر کھی کی ان سے ملاقات ہوئی ۔حضرت عمر نے ان سے بوچھاتم کیوں نہیں گئے کیا ہماری بات
کوسٹنا اور ماننا تمہارے لئے ضروری نہیں ہے؟ حضرت بشر نے عرض کیا: کیوں نہیں!لیکن میں
نے رسول اللہ عقیقہ کو بیارشا دفرماتے ہوئے سنا کہ جسے مسلمانوں کے سی کام کا ذمہ دار بنایا گیا
اسے قیامت کے دن لاکر جہنم کے بل پر کھڑا کر دیا جائے گا (اگر ذمہ داری کوشیح طور پرانجام دیا
ہوگا تو نجات ہوگی ورند دوزخ کی آگ ہوگی)۔

﴿162﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ قَالَ: مَا مِنْ اَمِيْرِ عَشَرَةٍ اِلَّا يُؤْمَٰى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا حَتَّى يَفُكُّهُ الْعَدْلُ اَوْيُوْبِقَهُ الْجَوْرُ.

رواه البزار والطبراني في الاوسط ورجال البزار رجال الصحيح سجمع الزوائد ٥٠٠٧

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرامیر چاہے دس آ دمیوں کا ہی کیوں نہ ہو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا یہاں تک کہ اس کوطوق سے اس کا عدل چھڑ وائے گایا اس کاظلم اس کو ہلاک کردےگا۔

(بزار، طبرانی جمح الزوائد)

﴿163﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْجُهُ: سَيَلِيْكُمْ أُمَرَاءُ يُفْسِدُوْنَ وَمَا يُصْلِعُ اللهِ بِهِمْ أَكْشَرُ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِطَاعَةِ اللهِ فَلَهُمُ الْآجُرُ وَعَلَيْكُمُ الشَّكُرُ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَعَلَيْهِمُ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبُرُ.

رواه البيهقي في شعب الإيمان ٦٥/٦

حضرت عبد الله بن مسعود في المرايت ہے کہ رسول الله علي نے ارشاد فر مايا:
تہمارے کھامير السے ہوں کے جو فساد اور بگاڑ کریں گے (لیکن) الله تعالی ان کے ذریعہ جو
اصلاح فر مائیں گے وہ اصلاح ان کے بگاڑ ہے زیادہ ہوگی لہذا ان امیروں میں ہے جو امیر الله
تعالی کی فر ما نبرداری والے کام کرے گا تو اسے اجر ملے گا اور اس پرتمہارے لئے شکر کرنا ضروری
ہوگا۔ای طرح ان امیروں میں ہے جو امیر الله تعالی کی نافر مانی والے کام کرے گا تو اس کا گناہ
اس کے مرموگا اور تمہیں اس حالت میں صبر کرنا ہوگا۔

﴿164﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْظِيْ يَقُوْلُ فِى بَيْتِى هَذَا: اَللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِى شَيْئًا فَشَقً عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ أُمَّتِى هَنْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفَقْ بِهِ. (واهِ مسلم، باب فضيلة الامير العادل.....رقم: ٢٧٢٤

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو اپنے اس گھر ہیں یہ دعا کرتے ہوئے سا'' اے اللہ! جو خص میری امت کے (دینی و دنیاوی) معاملات ہیں سے کی بھی معاملہ کا ذمہ دار بنے پھر وہ لوگوں کو مشقت ہیں ڈالے تو آپ بھی اس شخص کو مشقت ہیں ڈالے تو آپ بھی اس شخص میری امت کے کسی بھی معاملہ کا ذمہ دار بنے اور لوگوں کے ساتھ مری کا برتا و کرے تو آپ بھی اس شخص کے ساتھ دری کا برتا و کرے تو آپ بھی اس شخص کے ساتھ دری کا معاملہ فر مائے''۔ (مسلم)

﴿165﴾ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ وَكَثِيْرِبْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِوبْنِ الْآسْوَدِ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يْكُرِبَ

وَآبِيْ أُمَامَةَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْآمِيْرَ اِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ رواه ابوداؤد،باب في التحسس،وقم: ٤٨٨٩

فسائدة: مطلب بيب كه جب امير لوگول پراعمادك بجائ ان كيوب الماش كرف كه اس اداور انتشار كا در بيد بن كان كيوب الماش كرف كه اس في اور ان پر بدگمانی كرف كه وه خود الى اور ان كرماته اليم كان ركھ - (بلل المجود) كان الله عَنْ أُمّ الْحُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ عَنْ أُمّ الْحُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ عَنْ اللهِ عَاسُودُ يَقُودُ دُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا اللهِ وَاطِيعُوا:

رواه مسلم، باب وجوب طاعة الامراء ....، رقم: ٤٧٦٢

﴿167﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : اِسْمَعُوْا وَاطِيْعُوْا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَّ رَاْسَةَ زَبِيْبَةٌ.

رواه البخاري، باب السمع والطاعة للامام.....، رقم: ٧١٤٢

حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے کدرسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: امیر کی بات سنتے اور مانتے رہو اگر چہر تجہو نے بات سنتے اور مانتے رہو اگر چہتم پر جبثی غلام ہی امیر کیوں نہ بنایا گیا ہوجس کا سرگویا (چھوٹے ہونے میں) سمش کی طرح ہو۔
(جناری)

﴿168﴾ عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَالَظُهُ: اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.

رواه مسلم،باب في طاعة الامراء وان منعوا الحقوق،رقم: ٤٧٨٣

حضرت وائل حضر مى عَنْ الله عند الريول كے بارے ش ال سے پوچھا جائے گا (مثلًا انساف كى بات سنواور مانو كيونكدان كى ذمدوار يول كے بارے ش ان سے پوچھا جائے گا (مثلًا انساف كرنا) اور تمهارى ذمددار يول كے بارے ش تم سے پوچھا جائے گا (مثلًا امير كى بات مانا ، البندا ہرا كي اپنى الله على الل

حضرت غرباض بن سارید ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظیفہ نے ارشا دفر مایا:
الله تعالیٰ کی عبادت کروان کے ساتھ کی کوشر یک مت تھم او اورجنہیں الله تعالیٰ نے تمہارے
کاموں کا ذمہ دار بنایا ہے ان کی مانو اور امیر سے امارت کے بارے میں نہ جھٹر و چاہے امیر سیاہ
غلام ہی ہو۔ اور تم اپنے نبی عیف کی سنت اور ہدایت یا فتہ خلفاء راشدین ﷺ کے طریقہ کولازم
پکڑواور جن کو انتہائی مضبوطی سے تھا ہے رہو۔
(متدرک ماکم)

﴿170﴾ عَنْ آبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَ ثُنَا وَيَسْخَطُ لَكُنْمُ ثَلاَ ثَا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُلُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْمًا وَآنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ آمَرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.

حضرت ابو ہریرہ فضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی تہاری تین چیزوں کو بہند فرمائے: ہیں اور تین چیزوں کو نا پہند فرمائے ہیں ۔ تہہاری اس بات کو پہند فرمائے ہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو، ان کے ساتھ کی کوشر یک نہ تھہ او ، اور سب مل کر اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی ہے پکڑے رہو (الگ الگ ہوکر) بکھر نہ جا کہ ، اور جنہیں اللہ تعالی نے تہماراؤ مددار بنایا ہے ان کے لئے خلوص ، وفا داری اور خیر خوابی رکھو۔ اور تہماری ان باتوں کو ناپیند فرمائے ہیں کہ تم فضول بحث ومباحثہ کرو، مال ضائع کرواور زیادہ سوالات کرو۔ (مندام)

﴿171﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ اَطَاعَنِيْ فَقَدْ اَطَاعَ اللهُ، وَمَنْ عَصَى اللهُ، وَمَنْ اَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ، وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ، وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ اَطَاعَنِيْ، وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِيْ. عَصَانِيْ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اور جس نے مسلمانوں کے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے مسلمانوں کے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔ (این ماجہ)

﴿172﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّلِثُ : مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْوِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، فِمِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةً

رواه مسلم،باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين.....رقم: ٢٧٩٠

حضرت ابن عباس منی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ فیصلے نے ارشا وفر مایا جتم میں سے جو شخص اپنے امیر کی ایک بات ویکھے جواسے نا گوار ہوتواسے چاہئے کہ اس پر صبر کرے کیونکہ جو شخص مسلمانوں کی جماعت بعنی اجتماعیت سے بالشت بھر بھی جدا ہوا (اور تو بہ کئے بغیر) اس حالت میں مرگیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔
(مسلم)

فائدہ: "جاہلیت کی موت مرا" ہے مرادیہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ آزاد رہتے تھے نہ وہ اپنے سردار کی اطاعت کرتے تھے نہ اپنے رہنما کی بات مانتے تھے۔ (نودی)

﴿173﴾ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: لَاطَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ، إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. (وهو بعض الحديث) رواه ابوداؤد، باب في الطاعة، رقم: ٢٦٧٥

حضرت علی ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ عظامی نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں کے اطاعت نہ کرو، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ (ابوداؤد)

﴿174﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: السَّمْعُ والطَّاعَةُ حَقِّ عَلَى الْمَوْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ أَوْكُرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ.

رواه احمد ١٤٢/٢ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں که رسول الله علی فی ارشادفر مایا:
امیر کی بات سننا اور ماننا مسلمان پرواجب ہے ان چیزوں میں جواسے پیند ہوں یا تا پیند ہوں گر

میر کہ اسے الله تعالیٰ کی نافر مانی کا عظم دیا جائے تو جائز نہیں لہٰذا اگر کسی گناہ کے کرنے کا عظم
دیا جائے تواس کا سننا اور ماننا اس کے ذمہ نہیں۔

(منداحم)

﴿175﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلَّيُّ اللهِ اللهِ مَلَّيُّ : إِذَا سَافَرْتُمْ فَلْيَوُمَّكُمْ اَقْرَاكُمْ، وَإِنْ كَانَ اَصْغَرَكُمْ، وَإِذَا اَمَّكُمْ فَهُوَ آمِيْرُكُمْ.

رواه البزار واستاده حسن، مجمع الزوائد ٢٠٦/٢

حضرت ابوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم سفر کروتو تمہاراامام وہ ہونا چاہئے جس کوقر آن کریم زیادہ یا دہو (اورمسائل کوزیادہ جانے والا ہو) اگر چہوہ میں سب سے چھوٹا ہوادر جب وہ تمہارا نماز میں امام بنا تو وہ تمہارا امیر بھی ہے۔
ہے۔

فسائدہ: بعض دوسری روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی نے بھی کسی خاص صفت کی وجہ سے ایٹے فی کے بھی کسی خاص صفت کی وجہ سے ایٹے فی کمی امیر بنایا جن کے ساتھی ان سے افضل تھے جیسا کہ مدیث نمبر ۱۵۲ کے فائدے میں گذر چکا ہے۔

﴿176﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ عَبَدَ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَا يُشْوِكُ بِهِ شَيْئًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَا يُشْوِكُ يُدْخِلُهُ مِنْ أَيِّ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَا يُشُولِكُ يُدْخِلُهُ مِنْ أَيْ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَا يُشُولِكُ يَدُخِلُهُ مِنْ أَنْ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى مِنْ أَشْرِهِ بِالْمُحِيَارِ بِهِ شَيْئًا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَعَصَى فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى مِنْ أَشْرِهِ بِالْمُحِيَارِ إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. رواه احمد والطبراني ورجال احمد ثقات، مجمع الزوايد ٥٨٩٨٠ ٢٨

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے اللہ تبارک و تعالی کی اس طرح عبادت کی کہ ان کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرایا، نماز کوقائم کیا، زکو قادا کی اور امیر کی بات کو سنااور مانا اللہ تعالی اس کو جنت کے دروازوں میں سے جس درواز سے سے وہ چاہے گاجنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔اور

جس نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ ان کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرایا، نماز قائم کی، زکو قادا کی اورامیر کی بات کوسنا (لیکن) اسے نہ مانا تو اس کا معالمہ اللہ تعالیٰ کے سپر دہے جاہے اس پر رحم فرمائیں جاہے اس کوعذاب دیں۔
(منداحہ طرانی ججح الزوائد)

﴿177﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَهَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَثَلِيلِهُ أَنَّهُ قَالَ: الْعَزْوُ عَزْوَانِ فَامَّا مَنِ ابْتَعْى وَجْمَهُ اللهِ، وَاَطَاعَ الْإِمَامَ ، وَاَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ، وَيَاسَوَ الشَّرِيْك، وَاجْتَنَبَ فَامَّا مَنْ عَزَا فَخُرَّاوَرِيَاءً وَسُمْعَةٌ وَعَصَى الْإِمَامَ، وَاَفْسَدَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ اَجْرٌ كُلُهُ، وَامَّا مَنْ غَزَا فَخُرَّاوَرِيَاءً وَسُمْعَةٌ وَعَصَى الْإِمَامَ، وَافْسَدَ فِي الْآرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَوْجِعْ بِالْكَفَافِ. رواه ابوداؤد، باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا، رقم: ٢٥١٥

حضرت معاذبن جبل ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیف نے ارشاد فرمایا: جہاد یس نکلنا دوسم پر ہے: جس نے جہاد کے لکنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مقصود بنایا، امیر کی فرمانبرداری کی، ایخ عمدہ مال کوخرج کیا، ساتھی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا اور (برقتم کے) فساد سے بچاتو ایسے شخص کا سونا جا گنا سب کا سب ثواب ہے۔ اور جو شخص جہاد میں فخر اور د کھلانے اور لوگوں میں این جربے کرائے کے لئے لکلا، امیر کی بات ندمانی اور زمین میں فساد پھیلایا تووہ جہاد سے خسارے کے ساتھ لوگا۔

﴿178﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَهُوَ يَبْتَغِى عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : لَا آجْرَلَهُ، فَآعُطَمُ ذَلِكَ النَّاسُ وَقَالُوْا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمُهُ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ فَلَم تُفَهِّمُهُ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجَهَادَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: لَا آجُرَلَهُ وَقَالُ لَهُ النَّالِئَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّالِئَة ، فَقَالَ لَهُ الْجَرَلَهُ.

رواه ابوداؤد،باب فيمن يغدوو يلتمس الدنيا، رقم: ٢٠١٦

 ست سے جاتا ہے کہ اسے دنیا کا کچھ سامان ل جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اسے وکی تواب نہیں ملے گا۔ لوگوں نے اس خف سے کہاا پنا سوال پھر سے دہراؤچنا نچیاس خف نے تیسری مرتبہ پوچھا آپ نے تیسری مرتبہ بھی اس سے یہی فرمایا کہ اسے کوئی تواب نہیں ملے گا۔ (ابوداود) (179) عَنْ آبِیْ فَعْلَبَةَ الْخُشنیقِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ مَا لَكُنِيْ مَنْ زِلًا تَفَرَّقُوا فِی الشِّعَابِ وَالْاوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَا لَيْكُ مَنْ إِلّا انْصَمَّ بَعْصُهُمْ الشِّعَابِ وَالْاوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلَمْ يَنْزِلُ بَعْدَذَلِكَ مَنْزِلًا إِلّا انْصَمَّ بَعْصُهُمْ اللَّي بَعْضِ حَتَّى يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ.

رواه ابوداؤد، باب ما يؤمرمن انضمام العسكر وسعته، رقم: ٢٦٢٨

حضرت الونغلبة هشنی ﷺ فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سمی جگہ مختمر نے کے لئے پڑاؤڈ الاکرتے ہے تو صحابہ ﷺ گھاٹیوں اور وادیوں میں بھر کرتھ ہرتے ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارایہ گھاٹیوں اور وادیوں میں بھر جانا شیطان کی طرف سے ہے (جوتم کو ایک دوسرے سے جدار کھنا چاہتا ہے) اس ارشاد کے بعدر سول الله صلی الله علیہ وسلم جہاں بھی تھہرتے تمام صحابہ استھیل جل کرتھ ہرتے یہاں تک کہ آئییں (ایک دوسرے سے قریب قریب دکھ کر کی یوں کہا جانے لگا کہ اگران سب پرایک کیٹر اڈ الا جائے تو وہ ان سب کو دمان سب ک

حضرت صحر غامدی ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:
السلّهُمّ بَادِكَ لِاُمَّتِیْ فِی بُکُودِهَ " یا اللہ امیری امت کے لئے دن کے ابتدائی حصہ میں برکت عطاء فرمادین "رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چھوٹا یا بڑا الشکر روانہ فرماتے تو اس کودن کے ابتدائی حصہ میں روانہ فرماتے حضرت صحر ﷺ جوا کیک تاجرتے اپنا تجارتی مال دن کے ابتدائی حصہ میں ملاز مین کے ذریعہ فروخت کے لئے بھیجتے تھے چنانچہ وہ غنی ہوگئے اوران کا مال بڑھ گیا۔ حصہ میں ملاز مین کے ذریعہ فروخت کے لئے بھیجتے تھے چنانچہ وہ غنی ہوگئے اوران کا مال بڑھ گیا۔
(ایودا دو)

فسائدہ: حدیث شریف میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اس دعا کا مقصدیہ ہے کہ میری امت کے لوگ دن کے ابتدائی حصہ میں سفر کریں یا کوئی دینی یا دینوی کام کریں تو اس میں انہیں برکت حاصل ہو۔

﴿181﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لِآكَتُمَ بْنِ الْجَوْنِ الْمُحُونَ اللهُ عَنْ أَنَّسُ عَلَى رُفَقَائِك، يَا أَكْتُمُ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى رُفَقَائِك، يَا أَكْتُمُ اللهُ وَلَنْ يُعْلَبَ إِثْنَا خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ آلَافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ إِثْنَا عَشَرَ الْمُحَيُّوشِ أَرْبَعَةٌ آلَافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ إِثْنَا عَشَرَ اللَّهُ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهُ عِنْ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حفرت انس بن مالک رہے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حفرت اسم بن اللہ علیہ میں جون خزای کی گھا کہ اسلام اللہ علیہ کے اوران اخلاق کی وجہتم اپنے دفقاء اور ساتھوں اس سے تمہارے اخلاق الی حجہ وجا کیں گے اوران اخلاق کی وجہتم اپنے دفقاء اور ساتھوں کی نظر میں عزت والے ہوجاؤگے۔ اسم اسم اسم اسم کی نظر میں عزت والے ہوجاؤگے۔ اسم اسم اسم کے اسم کی بہترین ساتھ (کم سے کم) چار ہیں اور بہترین سَر بی (جھوٹالشکر) وہ ہے جو چارسوافراد پر شمتل ہو اور بہترین جیش (بوالشکر) جارہ برارافرادا بی تعداد کی کی وجہت شکست نہیں کھاسکت (البتہ دوسری کوئی جوجہ کہ اسم بین ہوتو اور بات ہے جیسے اللہ تعالی کی میں بالم ہوجانا وغیرہ) (ابن اجر) وجہت کہ ہوتو اور بات ہے جیسے اللہ تعالی کی کی نافر مانی میں باللہ ہوجانا وغیرہ) (ابن اجر) اللہ عَلَی مَنْ اَبِی سَعِیْدِ الْمُحَدِّدِی رَضِی اللہ عَنْهُ قَالَ: بَیْنَمَا نَحْنُ فِی سَفَرٍ مَعَ النّبِی مَالِیْ اللهِ عَلْمَ مَنْ اَلْمُ طَفْر اَلَٰهُ وَمُنْ کَانَ لَهُ فَصُلُ مَنْ اِلْمَ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ الل

حضرت ابوسعید خدری کے فرماتے ہیں کہ ایک موقع پرہم رسول الله سالی الله علیہ وکلم کے ساتھ سفر میں سے کہ اچا تک ایک صاحب سواری پرآئے اور (اپی ضرورت کے اظہار کے لئے) وائیس بائیس ویکھنے گئے (تاکہ کسی ذریعہ سے ان کی ضرورت پوری ہوسکے ) اس پر سول الله صلی وائیس بائیس دیکھنے گئے (تاکہ کسی ذریعہ سے ان کی ضرورت سے ) زائد سواری ہووہ اُس کو دیدے اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس کے پاس (اپنی ضرورت سے ) زائد سواری ہووہ اُس کو دیدے

جس کے پاس واری نہ ہواور جس کے پاس (اپنی ضرورت ہے) زائد کھانے پینے کا سامان ہووہ اُس کو دیدے جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ رادی کہتے ہیں کہ اس طرح آپ نے مختلف قتم کے مالوں کا ذکر کیا یہاں تک (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے) ہمیں بیا حساس ہونے لگا کہ ہم میں ہے کسی کا اپنی زائد چیز پرکوئی حق نہیں ہے (بلکہ اس چیز کا حقیقی مستحق وہ خض ہے جس کے پاس وہ چیز ہیں ہے)

﴿183﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا حَدَّتَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَّكِ أَنَهُ أَرَادَ أَنْ يَهُوُ وَاللهِ مَالَ وَلا عَشِيْرَةً لَمُ اللهُ عَنْ أَوْمَالَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلا عَشِيْرَةً فَلْيَضَمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِالثَّلا ثَةَ.

(الحنيث)\_ رواه ابوداؤد، باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو، وقم: ٢٥٣٤

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله عنظیم ایک غزوہ پر

الله عند الله عند الله عنها بین وانصار کی جماعت! تمہمارے بھائیوں میں سے پھولوگ ایسے

میں جن کے پاس نہ مال ہے نہ ان کے رشتہ دار ہیں اس لئے تم میں سے ہرایک ان میں سے

وویا تمن کوایئے ساتھ ملالے ۔

(ابدداود)

﴿184﴾ عَنِ الْـمُـطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا خَلَف عَبْدُ عَلَى اَهْلِهِ اَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَوْكَعُهُمَا عِنْلَهُمْ حِيْنَ يُرِيْدُ سَفَرًا.

رواه ابن شيبة حديث ضعيف، الجامع الصغير ٢/٩٥/، وردهليه

صاحب الاتحاف وملخص كلامه ان الحديث ليس بضعيف، اتحاف السادة ٣/٥٦٦

حفرت مطعم بن مقدام رفظ ایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: آدی جب سفر پرجانے گئو سب سے بہتر نائب جسے دہ اپنال وعیال کے پاس چھوڑ کر جائے وہ دور کعتیں ہیں جوان کے پاس پڑھ کرجائے۔

﴿185﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكَ قَالَ: يَسِّرُواْ وَلَا تُعَسِّرُواْ، وَبَشِّرُواْ وَلَا تُعَسِّرُواْ، وَبَشِّرُواْ وَلَا تُعَلِّدُواْ وَلَا تُعَلِيدُواْ وَلَا تُعْمِيدُواْ وَلَا لَعْمُ وَالْمُعُواْ وَلَا لَعْمِيدُا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا لَوْلَا لَا لَعْمِيدُوا لَا عَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا لَا لَعْمِيدُا لَا لَعْمِيدُ وَلِمُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا لَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَا لَا عَلَا عَلَا

حضرت انس عظیم سے روایت ہے کرسول اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: لوگوں

کے ساتھ آسانی کابرتاؤ کرواوران کے ساتھ کتی کابرتاؤنہ کروہ خوشخبریاں سناؤ اور نفرت نہدلاؤ۔ (ہناری)

یعنی اوگوں کو نیک کام کرنے پر اجر د ثواب کی خوشنجریاں سناؤ اوران کوان کے گنا ہوں پر ایسامت ڈراؤ کہ وہ اللہ تعالٰی کی رحمت سے مالین ہوکر دین سے دور ہوجائیں۔

﴿186﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍ و رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ: قَفْلَةٌ كَعُزْوَةٍ. راهُ: ٢٤٨٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ الْغَزو، رقم: ٢٤٨٧

حفرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جہاد سے لوٹ کرآتا بھی جہاد میں جانے کی طرح ہے۔ (ایدواؤد)

فَانده: الله تعالى كراسته من جهادكرنے پرجواجروثواب ملتا ہو ہى اجروثواب الله تعالى كراسته من جهادكرنے پرجواجروثواب ملتا ہے وہى اجروثواب الله تعالى كراسته ضرورت كى وجہ سے والى الله تعالى كراسته كا بلاوا آجائے گا فوراً الله تعالى كراسته من كل جا ول گا۔ (مظاہری)

﴿187﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ ٱوْحَـجَ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْآرْضِ فَلاَثَ تَكْبِيْرَاتٍ وَيَقُوْلُ: لآاللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَحْمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيْبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَامِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْآخْوَابَ وَحْدَهُ

رواه ابوداؤد،باب في التكبير على كل شرف في المسير، رقم: ٢٧٧٠

حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ جب جہاد، حج یا عمرے سے لوٹے تو ہم بلندی پر تین مرتبہ کمیر کہتے اس کے بعد برکمات پڑھے آباله اِلله اِلله اِلله اِلله وَحُدَهُ لَا الله وَحُدَهُ لَا الله وَحُدَهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَىٰءٍ قَدِيْرٌ، آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَامِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِوَبّنا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهُوَمَ الْآخَوَابَ وَحْدَهُ.

ترجمه: الله تعالى كرواكوكى معبورتيس، ووتنها بين، ان كاكوكى شركيك تبين، انهى كے لئے بادشا بات بين اور وہ جيزير قادر بين بيم واپس بونے والے

ہیں، توبر کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کردیا اور اپنے بندے کی مد فرمائی اور انہوں نے تنہاد شمنوں کو شکست دی۔

﴿188﴾ عَنْ عَمْدِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَيِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ تَأْلُطُكُ دَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَقَالَ لَهُ: يَاعَمْرَ وَبْنَ مُرَّةَ: آنَا النَّبِيُّ الْمُرْسَلُ إِلَى الْعِبَادِكَافَّةً أَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَام وَآمُرُهُمْ بِـحَقْنِ اللِّيمَاءِ، وَصِلَةِ الْآرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللهِ، وَرَفْضِ الْاَصْنَامِ، وَحَجّ الْبَيْتِ وَصِيَامٍ شَهْرِ رُمَ ضَانَ، شَهْرٍ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَنْ اَجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصلى فَلَهُ النَّارُ فَآمِنْ بِ اللهِ يَاعَمْرُو يُؤَمِّنْكَ اللهُ مِنْ هَوْلِ جَهَنَّمَ، قُلْتُ: اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللهُ اللهُ وَانَّك رَسُولُ اللهِ، وآمَنْتُ بِكُلِّ مَا جِنْتَ بِه بِحَلالٍ وَحَرَامٍ، وَإِنْ أَرْغَمَ ذَلِكَ كَثِيْرًا مِنَ الْآقْوَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَلِيلًا إِنْ مَرْحَبًا بِكَ يَاعَمْرُوبْنَ مُرَّةً، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بِاَبِيْ ٱنْتَ وَأُمِّيْ، اِبْعَثْنِيْ اِلَى قَوْمِيْ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَمُنَّ بِيْ عَلَيْهِمْ كَمَا مَنَّ بِكَ عَلَى فَبَعَثَنِيْ اِلَيْهِمْ فَقَالَ: عَلَيْك بِالرِّفْقِ وَالْقَوْلِ السَّدِيْدِ، وَلَا تَكُنْ فَظَّا وَلَا مُتَكَبِّرًا وَلَا حَسُوْدًا، فَأَتَيْتُ قَوْمِيْ فَقُلْتُ: يَابَنِيْ رِفَاعَةً، يَا مَعْشَرَ جُهَيْنَةَ، إنِّي رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ إِلَيْكُمْ، أَدْعُوْكُمْ إلَى الْجَنَّةِ وَأُحَذِّرُكُمُ النَّارَ، وَآمُـرُكُـمْ بِـحَقْنِ الدِّمَاءِ، وَصِلَةِ الْآرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللهِ، وَرَفْضِ الْآصْنَامِ، وَحَجّ الْبَيْتِ، وَصِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ، شَهْرِ مِنَ اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَنْ اَجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصَى فَلَهُ السَّارُ، يَامَعْشُوَ جُهَيْنَةَ، إنَّ الله -عَزَّوَجَلَّ- جَعَلَكُمْ خِيَارَمَنْ ٱنْتُمْ مِنْهُ، وَبَغَّضَ إلَيْكُمْ فِيْ جَاهِلِيَّتِكُمْ مَا حُبِّبَ اللِّي غَيْرِكُمْ، مِنْ أَنَّهُمْ كَانُوْ أَيَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ، وَيَخْلُفُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى امْرَأَةِ ٱبِيْهِ، وَالْعَزَاةِ فِي الشَّهْرِالْحَرَامِ، فَأَجِيْبُوْا هِنْذَا النَّبِيَّ الْمُرْسَلَ مِنْ بَنِيْ لُوِّيّ بْنِ غَالِبِ، تَنَالُوا شَرَفَ الدُّنْيَا وَكَرَامَةَ الْآخِرَةِ، وَسَادِعُوا فِي ذَٰلِكَ يَكُنْ لَكُمْ قَضِيْلَةٌ عِنْدَ اللهِ، فَاجَابُوهُ إلا وجلا وَاحِدًا. رواه الطبراني مختصرا من مجمع الزوائد ١/٨ ٤٤

حضرت عمروبن مرہ جہنی ﷺ کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسلام کی وعوت دی اور فرمایا: عمروبن مُر و بیں الله تعالیٰ کے تمام بندوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بیں آئییں اسلام کی وعوت دیتا ہوں اور بیں ان کو تھم دیتا ہوں کہ وہ خون کی حفاظت کریں (کسی کوناحق قبل نہ کریں) صلہ رحمی کریں ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ، بتوں کو چھوڑ دیں ، بیت اللہ کا جج کریں اور بارہ مہدوں بیں سے ایک ماہ زمضان میں روزے رکھیں۔ جو ان باتوں کو مان لے گا اسے

جنت ملے گی اور جونہیں مانے گا اس کے لئے جہنم ہوگی۔ عمر و! اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤوہ تہمیں جہنم کی ہولنا کیوں سے امن عطافر مائیں گے۔ حضرت عمر ورہ اللہ نے عرض کیا: میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سول جیں اور آپ جو تعالیٰ کے سول جیں اور آپ جو حلال وحرام لے کرآئے ہیں میں اس سب پر ایمان لایا۔ اگر چہ یہ بات بہت ی قوموں کونا گوار گذرے گی۔ آپ جائیں مرحبا ہو۔

پھر حضرت عمر و ﷺ مے عرض کیا: یارسول الله! میرے مال باپ آپ پر قربان ہول آپ مجھے میری قوم کی طرف بھیج دیں ، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ان پر بھی میرے ذریعہ سے فضل فر مادیں جیے آپ کے ذریعہ سے مجھ پرنظل فر مایا ہے۔ چنانچہ آپ علیف نے مجھے بھیجا اور یہ ہدایات دیں كەنرى سے پیش آنا بھيح اورسيدهى بات كہنا ، سخت كلامى اور بدخلقى سے پیش ندا آنا ، تكبر اور حسد ند كرنا مين الى قوم كے ياس آيا اور مين نے كہا: بنى رفاعه الجبيئه كولوكوا ميس تمهاري طرف الله تعالی کے رسول علی کا قاصد مول میں مہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں اور تم کوجہنم سے ڈراتا مول \_ اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہتم خون کی حفاظت کرویعنی کسی کوناحق قتل نہ کرو، صلەرتى كرو،ايك الله تغالى كى عبادت كرو، بتۆل كوچھوڑ دو، بيت الله كانچ كروادر بار ەمهينوں ميں سے ایک ماہ رمضان میں روزے رکھو۔ جوان باتوں کو مان لے گا اسے جنت ملے گی اور جونہیں مانے گااس کے لئے دوزخ ہوگ قبیلہ جُہیئہ والوا اللہ تعالیٰ نے تہمیں عربوں میں سے بہترین قبیلہ بنایا ہے اور جو بری باتیں عرب کے دوسر تے بیلوں کو اچھی لگی تھیں اللہ تعالی نے زمانہ جاہلیت میں بھی تمہارے دلوں میں ان کی نفرت ڈالی ہوئی تھی مثلاً دوسرے قبیلہ والے دوبہنوں سے اکٹھی شادی کر لیتے تصاورا پنے باپ کی بیوی سے شادی کر لیتے تصاورادب وعظمت والے مہینے میں جنگ کر لیتے تھے (اورتم پی فلط کام زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں کرتے تھے ) لہٰذااللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بھیج ہوئے رسول کی بات مان لوجن کا تعلق بن لؤی بن غالب فنبیا۔ سے ہے تو تم دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت یالو گے۔تم ان کی بات قبول کرنے میں جلدی کروتمہیں اللہ تعالی کے ہاں سے (اسلام میں پہل کرنے کی) فضیلت حاصل ہوگی چنا نچدان کی دعوت پرایک آدمی کے علاوہ ساری قوم مسلمان ہوگئی۔ (طبرانی پجیع الزوائد)

فائده: ادب وعظمت والے مہینے چارتھ جن میں عرب جنگ نہیں کرتے تھے محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحبہ۔

﴿189﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّيْكَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ الَّا لَهُ مَا اللهِ مَلْكِ عَنْ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ الَّا لَهُ اللهِ مَلْكِ فِيْهِ رَكْمَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ.

رواه مسلم، باب استحباب ركعتين في المسجد .....، رقم: ١٦٥٩

﴿190﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ (لِيْ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكُ ) : إِنْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

رواه البخاري باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة .... ٢٦٠٤

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ جب ہم (سفر سے واپس) مدینہ آگئے تورسول الله علیہ نے (جھے سے )ارشاد فرمایا :مسجد جاؤاوردور کعت نمازیر طو۔ (بخاری)

﴿191 ﴾ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبَّادٍ رَحِمَهُ اللهُ آنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَهُمْ يَقُولُوْنَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ فَاشْتَدَّ فَرْحُهُمْ بِنَا، فَلَمَّا النَّتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ اَوْسَعُوْالْنَا فَقَعَدْنَا، فَمَ نَظَرَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَنْ سَيّدُكُمْ وَزَعِيمُكُمْ؟ فَاشَرْنَا بِمَا جُمَعِنَا النَّبِي عَلَيْهِ وَدَعَا لَنَا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهَ الْاَشَجُّ؟ فَكَانَ اوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ عَلَيْهِ هِذَا الْإِسْمُ بِصَرْبَةٍ لِوَجْهِهِ بِحَافِرِ حِمَارٍ، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ فَتَعَلَّفَ بَعْدَ الْقَوْمِ، فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ، ثُمَّ اخْرَجَ عَيْبَتَهُ فَالْقَلَى عِنْهُ ثِيَابَ السَّفَوِ وَلِيسَ مِنْ صَالِح فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ، ثُمَّ اخْرَجَ عَيْبَتَهُ فَالْقَلَى عِنْهُ ثِيَابَ السَّفَوِ وَلِيسَ مِنْ صَالِح فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ، ثُمَّ اخْرَجَ عَيْبَتَهُ فَالْقَلَى عِنْهُ ثِيَابَ السَّفَو وَلِيسَ مِنْ صَالِح فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ، ثُمَّ اخْرَجَ عَيْبَتَهُ فَالْقَلَى عِنْهُ ثِيَابَ السَّفَو وَلِيسَ مِنْ صَالِح فَعَقَلَ رَوَاحِلَهُمْ وَضَمَّ مَتَاعَهُمْ، ثُمَّ اخْرَجَ عَيْبَتَهُ فَالْقَلَى عِنْهُ ثِيَابَ السَّفَو وَلِيسَ مِنْ صَالِح فَعَلَ رَوْلِكَ مِنْ قُولُ اللهِ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُولَى قَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُولَى قَقَالَ : بِإِيلَى مِنْ قُرَى هَجَرَ، فَقَالَ : بِإِيلَى مِنْ قُرَى هَجَرَ، فَقَالَ : بِإِيلَى قَدْ وَطِفْتُ بِلَادَكُمْ وَقُولَ : بِإِيلَى قَلَ رَسُولَ اللهِ الآنَتَ اعْلَمُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَمُعْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لِى فِيْهَا قَالَ: ثُمَّ اَفْبَلَ عَلَى الْآنصَارِ فَقَالَ: يَامَعْشَرَ الْآنصَارِ! آخْرِمُوْا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ اَشْبَاهُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، اَشْبَهُ شَيْءٍ بِكُمْ اَشْعَارًا، وَالْشَارًا، اَسْلَمُوْا طَابِعِيْنَ غَيْرَ مُكْرَهِيْنَ وَلَا مَوْتُوْرِيْنَ إِذْ اَبِى قَوْمٌ اَنْ يُسْلِمُوْا حَتَّى قَتِلُوْا، قَالَ: فَلِمَّا اَنْ اَصْبَحُوْا قَالَ: كَيْفَ رَايُتُمْ كَرَامَةَ إِحْوَانِ، اَلَانُوا فِرَاشَنَا، وَاطَابُوْا كَرَامَةَ إِحْوَانِ، اَلَانُوا فِرَاشَنَا، وَاطَابُوْا مَطْعَمَنَا، وَبَاتُوا وَاصْبَحُوا يُعَلِمُونَنَا كِتَابَ رَبِنَا تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَسُنَّةَ نَبِينَا مَلَّ اللَّهُ، فَاعْجَبَتِ مَطْعَمَنَا، وَبَاتُوا وَاصْبَحُوا يُعَلِمُونَنَا كِتَابَ رَبِنَا تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَسُنَّةَ نَبِينَا مَلَّ لِللَّهُ، فَاعْجَبَتِ النَّيْسَ عَلَيْنَا وَعُلِمُنَا وَعُلِمُنَا فَعِنَا رَجُلًا رَجُلًا وَجُلًا، فَعَرَضْنَا عَلَيْهِ مَا تَعَلَّمُنَا وَعُلِمُنَا وَعُلِمُنَا فَعِنَا مَنْ عُلِيْمَ وَلَيْنَا وَعُلِمُنَا فَعِنَا مَلْكُولُوا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَى اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعُوا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَا وَاللَّهُ مَا لَعُلَى اللَّهُ وَلَيْتُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّعُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَعُلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ الْمَالَالَالَالَالَعُولَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ

(الحديث)\_ رواه احمد ٢٣٢/٣٤

حضرت شہاب بن عبادٌ فرماتے ہیں قبیلہ عبدقیس کا جو وفدرسول اللہ علیہ کے خدمت میں کیا تھا ان میں سے ایک صاحب کوایے سفر کی تفصیل بتاتے ہوئے اس طرح سنا کہ جب ہم رسول الله عليك كى خدمت ميس حاضر موئ تو مماري آنى كى وجه سے سلمانوں كوائتا كى خوشى موئی۔جس وقت ہم رسول اللہ علیہ کی مجلس میں مینچ لوگوں نے ہمارے لئے جگہ کشادہ کردی، ہم وہاں بیٹھ گئے۔رسول اللہ علیہ نے ہمیں خوش آید ید کہااور دعادی۔ بھر ہماری طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا: تمهارا سردار اور قدروارکون ہے؟ ہم سب نے مُنزِربن عائد کی طرف اشارہ کیا۔ رسول الله علي في ارشاد فرمايا: كيابياً في يعنى زخم ك نشان والي تمهار برمروار بي؟ بم في عرض کیا: جی ہاں (اُشِج اُسے کہتے ہیں جس کے سریا چہرے پر کسی زخم کا نشان ہو)ان کے چہرے یر گدھے کے گھر لگنے کے زخم کا نشان تھا اور بیسب سے پہلا دن تھاجس میں ان کا نام آجی پڑا۔ بیہ ساتھیوں سے پیچے عمر گئے تھے انہوں نے ساتھیوں کی سوار یوں کو باندھا اور ان کا سامان سنجالا۔ پھرائی کھری نکالی اور سفر کے کیڑے اتار کرصاف کیڑے بینے پھررسول اللہ علیہ کی طرف چل دیے۔ (اس وقت) رسول الله علی پیرمبارک پھیلا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب حضرت الله عظم آب ع قريب آئ تولوكول في ان ك لئ جكه بنادي اوركها: الله ا يهال بين المراه الله الله عليه وللم ياول سيث كرسيد هي بين كي اورفر مايا الله يهال آو چنانچدوہ رسول الله علي كى دائيں طرف بيٹر كئے۔آپ نے انہيں خوش آمديد فرمايا اور شفقت كا معالمة فرمایا۔ان سے ان کے علاقوں کے بارے میں دریافت فرمایا اور بجری ایک ایک بستی صفاء مُنْقر وغيره كاذكركيا حضرت الله عظم فظف فعض كيا: يارسول الله! مير عال باب آب يرقربان، آپ تو ہماری بستیوں کے نام ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے لئے تمہارے علاقے کھول دیئے گئے میں اُن میں چلا پھراہوں پھررسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری طرف متوجہ و کرفر مایا: اے انصار! اینے بھائیوں کا اکرام کرو کیوتک بیتمباری طرح مسلمان ہیں ان کے بالوں اور کھالوں کی رنگت تم سے بہت زیادہ ملتی جگی ہے۔ اپنی خوثی سے اسلام لائے ہیں ان برز بردی نہیں کی گئی اور پیجی نہیں کہ (مسلمانوں کے لٹکرنے حملہ كركان يرغلبه ياليا مواور) ان كاتمام مال، مال غنيمت بناليامويا انتهول في اسلام الكاركيا مواور انہیں قبل کیا گیا ہو۔ (وہ وفد انسار کے ہاں رہا) پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دریافت فرمایا :تم نے اپنے بھائیوں کے اگرام اور مہمان نوازی کوکیسا پایا؟ انہوں نے کہا: بہت اچھے بھائی ہیں، ہمیں نرم بستر پیش کئے، عمدہ کھانے کھلائے اور صبح وشام ہمیں ہمارے رب کی کتاب اور ہمارے نی صلی الله عليه وسلم کي سنتن سکھائيں۔آپ کويد بات پيندآئي اوراس سے آپ صلی نے سیکھا تھااور جوہمیں سکھایا گیا تھاوہ ہم نے آپ کو بتایا۔ ہم میں ہے کسی کو النتیات، کسی کو سورة فاتحريمي كوايك سورت بمي كودوسورتين اوركسي كوئي سنتين سلصائي كلي تقيير \_

﴿192﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلى أَلْكُ عَلَى اللهِ عَنْ مَفَوْ أَوَّلَ اللَّيْلِ. وواه ابوداؤد: ١٧٧٧ مِنْ مَفَوْ أَوَّلَ اللَّيْلِ.

حضرت جابر منظی فرماتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سفر سے واپس آنے والے مرد کے لئے اپنے گھر والوں کے پاس بینچنے کا بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہے (بیاس صورت میں ہے کہ گھر والوں کوآنے کے بارے میں پہلے سے علم ہویا قریب کاسفر ہو)۔ (ایوداود)

﴿193﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا اَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْمَةَ، اَنْ يَأْتِنَى اَهْلَهُ طُرُوْقًا. ﴿ رُواهُ مُسَلَّمَ بَابِ كُرَاهِةِ الطَّرُوقَ....،رقم: ٤٩٦٧

حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنهما فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد

فرمایا: جب کسی انسان کی گھرسے غیر حاضری کا زمانہ زیادہ ہوجائے بعنی اس کوسفر میں زیادہ دن لگ جائیں تووہ (اچا تک) رات کواپنے گھر نہ جائے۔ (مسلم)

فائدہ: اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ طویل سفر کے بعد اچا تک رات کے وقت گھر جانا مناسب نہیں کہ اس صورت میں گھر والے پہلے ہے ذہنی طور پر استقبال کے لئے تیار نہ ہوں گا ابتدا گرآنے کاعلم پہلے ہے ہوتو رات کے وقت جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہوں گا ابتدا گرآنے کاعلم پہلے ہے ہوتو رات کے وقت جانے میں کوئی حرج نہیں۔ (نودی، بخاری)

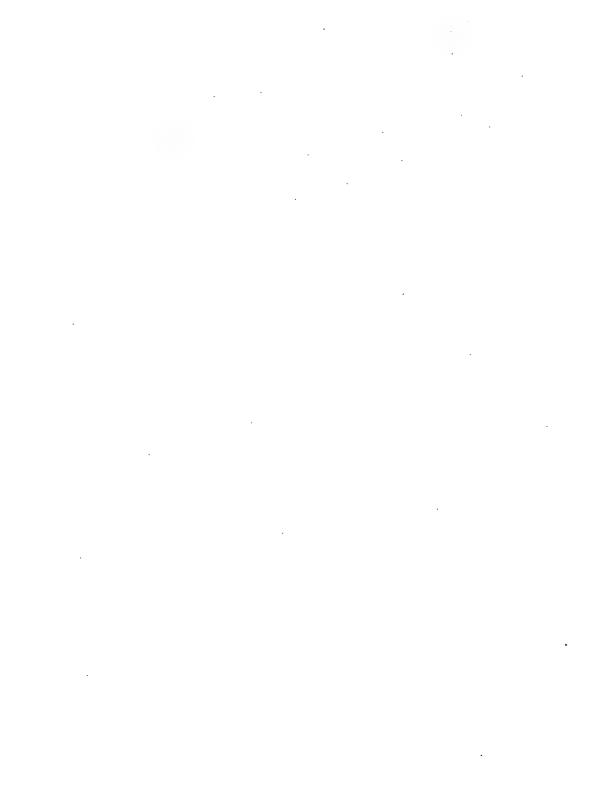



## لا لعنی سے بچنا

## آياتِ قرآنيه

اللہ تعالی نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فر مایا: اور آپ میرے بندوں سے فر مادیجئے کہ وہ الی بات کہا کریں جو بہتر ہو(اس میں کسی کی دل آزار کی نہ ہوتی ہو) کیونکہ شیطان دل آزار بات کی وجہ ہے آپس میں لڑاویتا ہے واقعی شیطان انسان کا کھلاد ثمن ہے۔ (بنی اسرائیل)

وَقَالَ تَعَالَى؛ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللُّغُوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المُؤمنون:٣]

الله تعالی نے ایمان والوں کی ایک صفت بیدارشاد فرمائی کدوہ لوگ بے کار لا یعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُونَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنَا قَ وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ رِ وَلَوْ لَا ۚ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَاۤ اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِذَاق سُبْحٰنَكَ هذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ لِيَعِظُكُمُ اللهُ اَنْ تَعُودُوْ الِمِثْلِهِ اَبَدًا إِن [النور: ١٥\_١٧]

كُنتُمْ مُّوْمِنِيْنَ﴾

(منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک مرتبہ ہمت لگائی ، بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سی سائی اس افواہ کا تذکرہ کرنے گے اس پر یہ آیات نازل ہوئیں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم اس وقت عذاب کے ستحق ہوجاتے جب کہ تم اپنی زبانوں سے اس خبر کو ایک دوسرے سے جن کی حقیقت کا تم کو دوسرے سے جن کی حقیقت کا تم کو دوسرے سے جن کی حقیقت کا تم کو بالک علم نہ تھا اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے (کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے) حالا تکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنتے ہی تعالیٰ کے نزدیک بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنتے ہی بیوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں تو ایسی بات کا زبان سے نکالنا بھی مناسب نہیں۔ اللہ کی بناہ! یہ تو بڑا بہتان ہے۔ مسلمانو! اللہ تعالیٰ تم کو شیحت کرتے ہیں کہ اگرتم ایمان والے ہوتو آئندہ پھر بھی الی حرکت نہ کرنا (کہ بغیر حقیق کے غلافیریں اڑاتے پھرو)۔

(نور)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ لَا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧]

اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے: اور وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور اگر اتفاقا بیہودہ مجلسوں کے پاس سے گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزرجائے ہیں۔
ساتھ گزرجائے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو آعُرَضُوا عَنْهُ اللَّهُ وَالْمَص ٥٠٥]

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب کوئی بہودہ بات سنتے ہیں قواس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ (هس)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَآيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوْآ أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا مُ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ فَلِمِيْنَ ﴾ [الحجرات: ٦]

الله تعالی کارشادہے: مسلمانو! اگر کوئی شریرتہارے پاس کوئی خبر لے کرآئے (جس میں کسی کی شکایت ہو) تو اس خبر کی خوب چھان بین کرلیا کرد کہیں ایسانہ ہوکہ تم اس کی بات پراعماد

كرككسى قوم كونا دانى سے كوئى نقصان يېنچادو پھر تهميں اپنے كيے ير پچھتانا بڑے ۔ (جرات) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَيْدٌ ﴾ [ق: ١٨]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انسان جو بھی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انظار میں تیار بیٹھا ہے (جوائے فوراً لکھ لیتا ہے)۔

## احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ آبِي هُورَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المرء المُمَوْءِ تَوْكُهُ مَالًا يَعْنِيْهِ رواه الترمذي وقال: هذاحديث غريب، باب حديث من حسن اسلام المرء، رقم: ٢٣١٧

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: آدی کے اسلام کی خوبی اور کمال بیہے کہ وہ فضول کا موں اور باتوں کوچھوڑ دے۔ (تندی)

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب بیہ کہ بے ضرورت با تیں ند کرنا اور نفول مشغلوں سے بچنا کمال ایمان کی نشانی ہے اور آدی کے اسلام کی رونق وزینت ہے۔

﴿ 2 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. وواه البخاري، باب حفظ اللسان، رقم: ٦٤٧٤

حفزت بہل بن سعد حقیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹاگوں کے درمیان والے اعضاء کی ذمہ داری دے دے (کہ دہ زبان اور شرمگاہ کوغلط استعال نہیں کرے گا) تو میں اس کے لئے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔

﴿ 3 ﴾ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ مَلَّا الْحَبُونِيْ بِآمْرِ أَعْبَوْنِيْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ أَعْلِكُ هَذَا وَأَشَارَ اللهِ لِسَانِهِ.

رواه الطيراني باستادين واحدهما جيد، مجمع الزوائد ١٨١٠٥

توسید حی رہے گی تو ہم بھی سید ھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگئی تو ہم بھی ٹیڑ ھے ہوجا کیں گے ( رندی ) ( اور پھراس کی سز اجھکٹنی پڑے گی )۔

﴿ 10 ﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ الْمُثَوِمَا يُلْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، قَالَ: النَّاسَ النَّارَ، قَالَ: الْفَاسَ النَّارَ، قَالَ: الْفَهُ وَالْفَرْجُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح غريب، باب ماجاء في حسن الخلق، رقم: ٢٠٠٤

حضرت ابو ہریرہ دی گئی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی سے بوچھا گیا کہ سعمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ واضل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا: تقوی (اللہ تعالی کا ڈر) اورا تی خصا خلاق۔ اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ سعمل کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ ارشاد فرمایا: منہ اور شرمگاہ (کا غلط استعمال)۔

﴿ 11 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ اَعْرَابِيِّ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: عَارَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ بِالْاعْتَاقِ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ بِالْاعْتَاقِ وَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَمْ يُعْرِدُ فَقَالَ: فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ اللهِ مِنْ خَيْرٍ وَقَلِكِ الرَّقَبَةِ وَالْمِنْحَةِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ اللهِ مِنْ خَيْرٍ وَفَلِ الرَّقَبَةِ وَالْمِنْحَةِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ اللهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے (صحابی) نے رسول الله الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا: یارسول الله الجھے ایسا عمل بتاد بیختے جو مجھے جنت میں داخل کردی؟ رسول الله علیہ نے چندا عمال ارشاد فرمائے جس عمل بتا دیکئے جو مجھے جنت میں داخل کردی؟ رسول الله علیہ اور کے دودھ سے فائدہ اٹھانے میں غلام کا آزاد کرنا بقر ضدار کوقرض کے بوجھ سے آزاد کرانا اور جانور کے دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لئے دوسرے کو دینا تھا اس کے علاوہ دوسرے کام بھی بتلائے۔ پھر ارشاد فر مایا: اگریہ نہ ہو سے تو این زبان کو بھلی بات کے علاوہ بولنے سے دو کے رکھو۔

﴿ 12 ﴾ عَنْ اَسْوَدَ بْنِ اَصْرَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ اَوْصِينُ، قَالَ: تَمْلِكُ يَدَك، قُلْتُ: فَمَاذَا آمْلِكُ يَدِئ؟ قَالَ: تُمْلِكُ لِسَانَك، قُلْتُ: فَمَاذَا آمْلِكُ إِذَا لَمْ آمْلِكُ يَدِئ؟ قَالَ: تُمْلِكُ لِسَانَك، قُلْتُ: فَمَاذَا آمْلِكُ إِذَا لَمْ آمْلِكُ لِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا لَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعْرُوفًا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا تَقُلُ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا لَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعْرُوفًا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رواه الطبراتي و استاده حسن، مجمع الزوائد ١٠ /٣٨٥

حضرت اسود بن اصرم ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظامیہ ہے عرض کیا: یا
رسول اللہ الجمھے وصیت فرماد بیجئے اارشاد فرمایا: اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو (کہ اس سے سی کو تکلیف نہ پہنچے) میں نے عرض کیا: اگر میر اہاتھ ہی میرے قابو میں نہ رہے تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے؟ لیعنی ہاتھ تو میرے قابو میں رکھو میں نے عرض کیا اگر میری زبان ہی قابو میں نہ رہے تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے؟ لیعنی زبان تو میرے قابو میں نہ رہے تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے؟ لیعنی زبان تو میرے قابو میں رہ سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا: تو پھر تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لئے ہی بڑھا و اور اپنی زبان سے بھلی بات ہی کہو۔

(طبر ان بھی الزوائد)

﴿ 13 ﴾ عَنْ اَسْلَمَ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اِطَّلَعَ عَلَى اَبِى بَكُم وَهُو يَمُدُّ لِسَانَهُ قَالَ، مَا تَصْنَعُ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّ هَذَا الَّذِي اَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَسَدِ الَّا يَشْكُوْ ذَرَبَ اللِّسَانِ عَلَى حِدَّتِهِ. رواه البيهتي في شعب الايمان ٢٤٤/٤

حفرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے کا نظر حضرت ابو بکر کے پر پڑی تو (دیکھا کہ) حضرت ابو بکر کے بالا کہ کا در اللہ کے رسول کہ مخترت ابو بکر کے بیان کہ مخترت عمر کے اللہ کے رسول کے خلیفہ! آپ مید کیا کررہے ہیں؟ ارشاد فر مایا: یہی زبان جھے ہلاکت کی جگہوں میں لے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسانہیں ہے جوزبان کی برگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔
برگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ حُدَدْيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلَى اَهْلِى فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ قَدْ خَشِيْتُ اَنْ يُدْجِلَنِى لِسَانِى النَّارَ قَالَ: فَاَيْنَ اَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّى يَارَسُوْلَ اللهِ قِدْ خَشِيْتُ اَنْ يُدْجِلَنِى لِسَانِى النَّارَ قَالَ: فَاَيْنَ اَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّى يَارَسُتُغْفِرُ اللهُ فِى الْيُوْمِ مِائَةً.

حضرت حذیفہ کے فرماتے ہیں میری زبان میرے گھر دالوں پر بہت چلی تھی یعنی میں ان کو بہت برا بھلا کہنا تھا۔ میں نے رسول اللہ علیہ کے درہے کہ میری زبان مجھ کوجنم میں داخل کردے گی۔رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: پھر استغفار کہاں گیا؟ (لعنی استغفار کہوں ہیں کرتے جس سے تمہاری زبان کی اصلاح ہوجائے) میں تو دن میں گیا؟ (لعنی استغفار کیوں نہیں کرتے جس سے تمہاری زبان کی اصلاح ہوجائے) میں تو دن میں

(منداحر)

سومرتنبهاستنغفار كرتابول\_

﴿ 15 ﴾ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : أَيْمَنُ الْمِرِيُ وَأَشْاَمُهُ مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ. ( واه الطبراني ورجاله رجال الصحيح سجمع الزَّوَ الد ١٠/٨٥٥

حضرت عدی بن حاتم ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: آدمی کی نیک بختی اور بد بختی اس کے دونوں چیڑوں کے درمیان ہے لینی زبان کا صحیح استعال نیک بختی اور غلط استعال بدیختی کا ذرایعہ ہے۔

(طبر انی جمح الزدائد)

﴿ 16 ﴾ عَنِ الْمُحَسِّنِ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ قَالَ: رَحِمَ اللهُ عَبْدًا تَكُلَّمَ فَغَنِمَ أَوْسَكَتَ فَسَلِمَ. وواه البيهقي في شعب الإيمان ٢٤١/٤

حفرت حسن فرماتے ہیں ہمیں بیرحدیث پہنچی ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی اس بندہ پر رحم فرمائیں جواچھی بات کرے اور دنیا و آخرت ہیں اس کا فائدہ اٹھائے یا خاموش رہے اور زبان کی لغزشوں سے نے جائے۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ صَمَتَ نَجَاـ رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب،باب حديث من كان يؤمن باللهِ .....،رقم: ٢٥٠١

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنها سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو چیپ رہاوہ نجات پا گیا۔

فائده: مطلب بيہ كه جم شخص في برى اور نضول با توں سے زبان كوروكر كها اسے دنيا اور آخرت كى بہتى آفتوں ، مصيبتوں اور نقصا نات سے نجات ل كئى كيونكه عام طور پر انسان جن آفتوں ميں جتال ہوتا ہے ان ميں سے اكثر كا ذريعة زبان ، ى ہوتى ہے۔ (مرقاة) ﴿ 18 ﴾ عَنْ عِمْ وَ اَنَ بْنِ حَطَّانَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَقِيْتُ اَبَا ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَو جَدْتُهُ فِي

﴿ 18 ﴾ عَنْ عِـمْرَانَ بْنِ حَطَّانَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَقِيْتُ أَبَا ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ فِى السَّعْتُ السَّمِعْتُ اللهُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ فِى السَّعْتُ الْمَسْجِدِ مُخْتَبِئًا بِكِسَاءِ اَسْوَدَ وَحْدَهُ فَقَالَ: يَا اَبَاذَرِ مَا هَٰذِهِ الْوَحْدَةُ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَّلَيْكُ مِنَ السَّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ السَّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ السَّكُوْتِ وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِ.

رواه البيهقي في شعب الإيمان ٢٥٦/٤

حضرت عمران بن حطان سے روایت ہے کہ میں حضرت ابوذر رکھی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے ان کومبحد میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کالی کملی لیپیٹے ہوئے اکیلے بیٹے ہیں۔
میں نے عرض کیا: ابوذر! بیتنهائی اور یکسوئی کسی ہے یعنی آپ نے بالکل اکیلے اور سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار فر مایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے اکیلے رہنا اچھا ہے اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے اکیلے رہنا اچھا ہے اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے اور کی کواچھی باتیں بتانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری باتیں بتانے شاموثی سے بہتر ہائیں۔

﴿ 19 ﴾ عَنْ اَبِىٰ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ اللهَ مَطْوَدَةً اللهِ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ الل

حضرت الوذر رہے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی کے خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: یا رسول اللہ علی فرمایا: زیادہ دفت خاموش کیا: یا رسول اللہ! مجھے وصیت فرماد ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیادہ دفت خاموش رہا کرو۔ ( کہ بلاضر ورت کوئی بات نہ ہو) ہے بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مدد گار ہوتی ہے۔ حضرت ابوذر کے کھی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: مجھے کچھے اور وصیت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زیادہ ہشنے سے بچتے رہنا کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کردیتی ہے۔

﴿ 20 ﴾ عَنْ أنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ لَقِى آبَاذَرٍ فَقَالَ: يَا آبَا ذَرٍ ا آلاً أَدُلُكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُّ عَلَى الطَّهْرِ وَآثَقَلُ فِى الْهِيْزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُ عَلَى الطَّهْرِ وَآثَقَلُ فِى الْهِيْزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَى خَصْلَة بِيَدِهِ مَا عَمِلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

حضرت انس منظم سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ کی حضرت ابوذ ر منظم سے ملاقات ہوئی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ابوذرکیا میں تمہیں ایسی دو حصلتیں نہ بتا دول جن پر

عمل کرتا بہت آسان ہے اور اعمال کے تراز وہیں دوسرے اعمال کی بہ نسبت زیادہ بھاری ہیں؟ ابوذ ررضی اللہ عند نے عرض کیا: یا رسول اللہ ضرور بتلادیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اجھے اخلاق اور زیادہ خاموش رہنے کی عادت بنالو قتم ہے اس ذات کی جس کے فضہ میں محمد کی جان ہے تمام محلوقات کے اعمال میں ان دوعملوں جیسے اچھے وئی عمل نہیں۔ (عبق)

﴿ 21 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ا آكُلُّ مَا نَ كَلَّمُ بِه يُكُتَبُ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْك أُمُّك، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاحِرِهِمْ فِى النَّارِ إِلَّا حَصَائِلُ الْسِنَتِهِمْ، إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَالِمًا مَا سَكَتَّ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. قُلْتُ: رواه الترمذي، المعتصار من قوله: إنَّك لَنْ تَزَالَ إِلَى آجِرِهِ

رواه الطبراني باسنادين ورجال احدهما ثقات،مجمع الزُّواثِد ١٠ /٥٣٨

حضرت معاذبن جبل ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الشعقی سے پوچھا: جو
ہات بھی ہم کرتے ہیں کیا یہ سب ہمارے اعمال نامہ میں لکھی جاتی ہیں (اور کیا ان پر بھی پکڑ
ہوگی)؟ رسول اللہ عقی نے ارشاد فر مایا: ہھوکو تیری ماں روئے! (اچھی طرح جان لوکہ) لوگوں
کوناک کے بل دوزخ میں گرانے والی ان کی زبان ہی کی بری یا تیں ہوں گی۔ اور جب تک تم
خاموش رہو گے (زبان کی آفت سے ) بچے رہو گے اور جب کوئی بات کرو گے تو تہمارے لئے
اجر یا گناہ کھا جائے گا۔

(طرانی بچم الزوائد)

فَاتُدَهُ: " يَحْمَلُونِيرِى الروئ " عَرِبِى عادره كَمْطَالِق بِدِيار كَاكُمْد بَ بَدِد عَالَمِين ہے۔ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: أَكْثَرُ حَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ. (وهو طرف من الحديث) رواه الطبراني ورجالة رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٥٣٨/١٠ ﴿ 22 ﴾ عَنْ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: أَكْثَرُ حَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ. (وهو طرف من الحديث)

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد، ١٠٨١٠ ٥

حضرت عبدالله هظیه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظیمی کو بیدارشادفر ماتے ہوئے سنا: انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔
(طبرانی مجمح الزوائد)

﴿ 23 ﴾ عَنْ آمَةِ بْنَةِ آبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَكُنَّهُ وَبَيْنَهَا قِيْلُ ذِرَاعٍ فَيَتَكُلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَقُولُ: إِنَّ السَّرَّجُلَ لَيَدْنُوْمِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى مَايَكُوْنُ بَيْنَةً وَبَيْنَهَا قِيْدُ ذِرَاعٍ فَيَتَكُلَّمُ بِالْكَلِمَةِ فَيُسَبَاعَدُ مِنْهَا آبْعَدَ مِنْ صَنْعَاءً. رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن اسحاق وقد وثق منعمع الزوائد ١٠٩٣/٥

حضرت ابوالحکم غفارید کی صاحبز ادی کی باندی رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو میدارشاد فرمائے ہوئے سنا: ایک شخص جنت کے استے قریب ہوجا تا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جا تا ہے پھرکوئی ایسا بول بول دیتا ہے جس کی وجہ سے جنت سے اس سے بھی زیادہ دور ہوجا تا ہے جتنا (مدینہ سے بمن کاشہر) صنعاء دور ہے۔ وجہ سے جنت سے اس سے بھی زیادہ دور ہوجا تا ہے جتنا (مدینہ سے بمن کاشہر)

﴿ 24 ﴾ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكُلُهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُلُهُ يَقُوْلُ: إِنَّ آحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِصْوَانِ اللهِ مَايَظُنُّ اَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا مَا يَظُنُ اَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُنَبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ اَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتَبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ مَلْقَاهُ .

رواه الترمذي وقال: هذا جديث حسن صحيح، باب ماجاء في قلة الكلام، رقم: ٩ ٢٣١٩

حضرت بلال بن حادث مرنی رفی الله فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کہ دیار شاد فرماتے ہوئے سانہ میں سے کوئی شخص الله تعالی کوخوش کرنے والی ایسی بات کہد دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سجھتا لیکن اس بات کی وجہ سے الله تعالی قیامت تک کے لئے اس سے راضی ہونے کا فیصلہ فرمادیتے ہیں۔ اور تم میں سے کوئی شخص الله تعالی کو تاراض کرنے والی ایسی بات کہد یتا ہے جس کووہ بہت زیادہ اہم نہیں سجھتا لیکن اس بات کی وجہ سے الله تعالی قیامت تک کے لئے اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ فرمادیتے ہیں۔

﴿ 25 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِا لْكَلِمَةِ
لا يُرِيْدُ بِهَا بَاْسًا إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهَا الْقَوْمَ فَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ. رواه احمد ٣٨/٣

حضرت الوسعيد خدرى ﷺ دوايت كرت بي كدرول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد

فر مایا: آدمی صرف لوگوں کو ہنمانے کے لئے کوئی ایسی بات کہددیتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سمجھتالیکن اس کی وجہ ہے سمجھتالیکن اس کی وجہ سے جہنم میں زمین آسان کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔

﴿ 26 ﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي تَالَيُكُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُسُلِّقِى لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللهُ بِهَا ذَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنُ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ. رواه البخارى،باب حفظ اللسان، رقم: ٢٤٧٨

حضرت ابوہرمیہ وظیفہ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علیفیہ نے ارشاد فرمایا: بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کوئی ایسی بات کہد دیتا ہے جس کووہ اہم بھی نہیں ہجھتا کیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی ایسی بات کہد دیتا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی ایسی بات کہد دیتا ہے جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا لیکن اس کی وجہ ہے جہنم میں گرجا تا ہے۔ (ہناری)

﴿ 27 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ شَلَطِنَهُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيْهَا يَهُوِىْ بِهَا فِي النَّارِ اَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

رواه مسلم باب حقظ اللسان، رقم: ٧٤٨٢

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ مرایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: بندہ بھی بیسے مسرح کوئی الی بات کہدریتا ہے جس کی وجہ سے مشرق ومغرب کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ دوردوزخ میں جاگرتا ہے۔
(مسلم)

﴿ 28 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَاسًا يَهُوى بِهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فِي النَّارِ. وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء من تكلم بالكلمة ....، رقعة ٢٣١٤

حضرت ابو ہریرہ ﷺ مراہت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: انسان کوئی بات کہہ دیتا ہے اور اس کے کہنے میں حرج نہیں سمجھتا لیکن اس کی وجہ ہے جہنم میں ستر سال کی مسافت کے برابر (ینچے) گرجا تا ہے۔

﴿ 29 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: لَقَدْ أُمِرْتُ اَنْ اَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ.

(رواه ابوداؤد، باب ماجاء في التشدق في الكلام، رقم: ٨٠٠٥)

حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: مجھے مخضر بات کرنے کا حکم دیا گیاہے کیونگہ مخضر بات کرنا ہی بہتر ہے۔ (ایوداود)

﴿ 30 ﴾ عَنْ آبِي هُورَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَصْمُتْ. (الحديث) رواه البخارى، باب حفظ اللسان، رقم ٦٤٧٥

حضرت ابو ہر ریہ افغینه روایت کرتے ہیں کر رسول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا: جواللہ تعالی پراور آخرت کے وان پرایمان رکھتا ہوا ک کوچا ہے کہ خبر کی بات کے یا خاموش رہے۔ (بخاری) ﴿ 31 ﴾ عَنْ أُمّ جَبِيْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النّبِي عَلَيْكُ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: كَلامُ المْنِ آمَّرُ بِمَعْرُوفِ، آوْ نَهْی عَنْ مُنگرٍ اَوْ ذِکْرُ اللهِ ۔ رواه الترمذی وقال: هذا حدیث حسن عریب،باب منه حدیث کل کلام ابن آدم علیه لاله، الجامع الصحیح لسنن الترمذی، رقم: ۲٤١٢

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زوجه محتر مه حضرت ام حبيبه رضى الله عنها فرماتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: نیكى كائكم كرنے يا برائی سے روکنے يا الله تعالى كاذكرنے كے علاوہ انسان كى تمام باتيں اس پروبال بيں يعنى پكڑكاذر ليعه بيں۔

(تندى)

﴿ 32 ﴾ عَنِ ابْنِ مُحَمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا تُكْثِرِ الْكَلَامَ بِغَيْرِ فِرَكُرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عقطی نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں تختی (اور بے حسی) پیدا ہوتی ہے اورلوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دوروہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہو۔ (ترندی) ﴿ 33 ﴾ عَنِ الْـمُعِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَ ثَنَّ: قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّوَّالِ.

لالينيء بيخا

رواه البخاري،باب قول اللهِ عزوجَل لا يسالون الناس الحافا، رقم: ١٤٧٧

حضرت مُغیرہ بن شُعبہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظیمہ کو سہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: الله تعالی نے تمہارے لئے تین چیزوں کونا پیند فرمایا ہے۔ ایک (بے فائدہ) اِدھراُ دھرکی با تیں کرنا، دوسرے مال کوضائع کرنا، تیسرے زیادہ سوالات کرنا۔ (بخاری)

﴿ 34 ﴾ عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي اللَّذُنيَا، كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي اللَّذُنيَا، كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ. (واه ابوداؤد، باب في ذي الوجهين، رقم: ٤٨٧٣

حضرت عمار فظی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: دنیا میں جس شخص کے دورُخ ہوں (یعنی منافق کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قتم کی باتیں کرے) تو قیامت کے دن اس کے مندمیں آگ کی دوز بائیں ہوں گی۔

(ابوداود)

﴿ 35 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ مُرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ قَالَ: آمِنْ بِاللهِ وَقُلْ خَيْرًا، يُكْتَبُ لَكَ وَلَا تَقُلُ شَرًّا فَيُكْتَبُ عَلَيْكَ.

رواه الطبراني في الاوسط، مجمع الزُّوائِد ١٠٩/١٠

حضرت معاذ ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ایساعمل بتاد بیجئے جو مجھے جنت میں داخل کردے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی پر ایمان لاؤ اور بھی بات کہو، تمہارے لئے اجراکھا جائے گا۔
جائے گا اور بری بات نہ کہوتمہارے لئے گناہ کھھا جائے گا۔

(طرانی، جمع الزوائد)

﴿ 36 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حِيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّتُ بِالْحَدِيْثِ لِيُصْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. وواه السرمذي وقال:

هذاحديث حسن، باب ماجاء من تكلم بالكلمة ليضحك الناس، رقم: ٢٣١٥

حضرت معاویدین حیدہ رفظ انداز ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: اس محض کے لئے بربادی ہے جولوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولے۔اس کے لئے تباہی ہے، اس کے لئے تباہی ہے۔ ﴿ 37 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي غَلَيْتُ قَالَ: إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن جيد غريب، باب ماجاء في الصدق والكذب، رقم: ١٩٧٧

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بد بوکی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ (تندی)

﴿ 38 ﴾ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَسِيْدِ الْحَضْرَمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْنَهُ يَقُوْلُ: كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ.

رواه ابوداؤد ، باب في المعاريض ، رقم: ٤٩٧١

حضرت سفیان بن اسید حضری می فی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئی جسوٹی بات بیان کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: یہ بہت بڑی خیانت ہے کہتم اینے بھائی سے کوئی جسوٹی بات بیان کروحالانکہ وہ تبہاری اس بات کو سچا سمجھتا ہو۔

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جموٹ اگر چہ بہت مگین گناہ ہے کیکن بعض صورتوں میں اس کی شگینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص تم پر پورا اعتماد کرے اور تم اس کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھا کراس سے جھوٹ بولوا دراس کو دھوکا دو۔

﴿ 39 ﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنُ علَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حضرت الواً مامد ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا: مؤمن میں پیدائش طور پر ساری خصلتیں ہو علی ہیں (خواہ اچھی ہوں یا بُری) البتہ خیانت اور جھوٹ کی (بُری) عادت نہیں ہو علی ۔
(منداحم)

﴿ 40 ﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُ أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ آيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلًا ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ آيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَابًا؟ قَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ آيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَابًا؟ قَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ آيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَابًا؟ قَالَ: لَا يَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ آيَكُونُ المُوطَامِعَ عَلَيْ اللهُ فَي الموطامِعَ عَلَى الصابق والكذب ص ٧٣٢

حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیاتی ہے بوچھا گیا: کیا مؤمن بزدل ہوسکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہوسکتا ہے۔ پھر بوچھا گیا: کیا جھوٹا ہوسکتا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسکتا ہے۔ پھر بوچھا گیا: کیا جھوٹا ہوسکتا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جھوٹانہیں ہوسکتا۔

(مؤمایا: جھوٹانہیں ہوسکتا۔

﴿ 41 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: تَقَبَّلُوْ الِيْ سِتَّا، آتَقَبَّلُ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ قَالُوْا: مَا هِيَ؟ قَالَ: إِذَا حَدَّتُ آحَدُكُمْ فَلاَ يَكْذِبْ، وَإِذَا وَعَدَ فَلاَ يُخْلِفْ، وَإِذَا الْتُمْونَ فَلاَ يُخْلِفْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ.

رواه ابويعلى ورجاله رجال الصحيح الا ان يزيد بن سنان لم يسمع من انس،وفي الحاشية: رواه ابويعلى وفيه سعيد اوسعد بن مبنان وليس فيه يزيد بن سنان وهو حسن الحديث، مجمع الزّوائد . ١/١٥٥٥

حضرت انس بن ما لک فی سے روایت ہے کہ نی کریم علی ہے نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اپنے بارے میں جھے چھ چیزوں کی ضانت دے دو میں تمہارے گئے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ (۱) جبتم میں ہے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے۔ (۲) جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ (۳) جب کی گاہوں خلافی نہ کرے۔ (۳) اپنی نگاہوں کو نیچی رکھولینی جن چیزوں کو دیکھنے ہے منع کیا گیا ہے ان پرنظر نہ بڑے۔ (۵) اپنی نگاہوں کو رناحق مارنے وغیرہ ہے) رو کے رکھو۔ (۱) اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ (ابو یعلی جُمَع الزوائد)

﴿ 42 ﴾ عَنْ عَسْدِاللهِ رَضِئَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْسِرِّ، وَإِنَّ الْبِرِّ مَا اللهِ صِدِيْقًا، وَإِنَّ اللهِ عَنْدَ اللهِ صِدِيْقًا، وَإِنَّ اللهِ عَنْدَ اللهِ صِدِيْقًا، وَإِنَّ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَالْ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدَاللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَاللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَاللهِ عَلْمُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلْمَادِيْنَالِهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْلِيْ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْلِي اللهِ عَلَيْلُوا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَالِهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا عَلَيْلُوا اللهِ عَلَيْلُوا عَلَي

 رائے پرڈال دیتا ہے اور برائی اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ آ دمی جھوٹ بولٹار ہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اے کذاب (بہت جھوٹا) کھودیا جاتا ہے۔ (مسلم)

﴿ 43 ﴾ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : كَفَى بِالْمَوْءِ كَذِيًّا أَنْ يُحَدِّتَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . رواه مسلم،باب النهى عن الحديث بكل ماسمع، رقم.٧

حضرت حفص بن عاصم ﷺ نه روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: آدی کے جھوٹا ہونے کے لئے بہی کافی ہے کہ وہ جو پچھ سے اسے (بغیر تحقیق) کے بیان کروے۔ (مسلم)

فاندہ: مطلب ہے کہ کسی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا بھی ایک درجہ کا جھوٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا اس آ دمی پر سے اعتماد اٹھ جا تا ہے۔

﴿ 44 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: كَفَى بِالْمَوْءِ اِثْمًا اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِنِعَ۔ رواہ ابُوداؤد، باب النشديد في الكذب،رقم: ٩٩٢

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ روایت کرتے ہیں کہ نی کریم علیہ نے ارشا دفر مایا: آدمی کے کنہگارہونے کے لیے کہی کافی ہے کہ وہ ہرنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرے۔ (ابوداؤد)

﴿ 45 ﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالَ: وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ اَخِيْكَ قَلاَ ثُلا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَلَا ثَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: النَّبِيِّ عَلَى اللهِ اَحْدًا ءَانْ كَانَ يَعْلَمُ .

رواه البخاري،باب ماجاء في قول الرجل ويلك، رقم: ٦١٦٢

حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکره دی گیند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے آ دمی کی تعریف کی (اور جس کی تعریف کی جارہی تھی وہ بھی وہاں موجود تھا) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: افسوس ہے تم پر بتم نے تواہی بھائی کی گرون توڑدی۔ آپ نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی (پھر فرمایا کہ ) اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا ہی ضروری سمجھے اور اس کو یقین بھی ہو کہ وہ اچھا آ دمی ہے پھر بھی یوں کیے کہ فلاں آ دمی کو میں اچھا ہی ضروری سمجھے اور اس کو یقین بھی ہو کہ وہ اچھا آ دمی ہے پھر بھی یوں کیے کہ فلاں آ دمی کو میں اچھا

سَجُمْتَا مُول ، الله تعالى بن اس كا حباب لين والع بي (اوروبى اس كوهيقت بي جائے والے بي كدا چھا ہے يابرا) ميں تو الله تعالى كسامنے كى تعريف يقين كساتھ نيس كرتا (بخارى) في كن أبي هُرَيْرة رضِى الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ لُهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ لُهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَ اللهِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ مُعَافَى إلّا الْمُجَاهِدِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرة وَأَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ مَتَ وَاللهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَة كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرهُ وَرَبُهُ وَيُصْبِحُ مَتَ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَيُصْبِحُ وَقَدْ مَاتَ يَسْتُرهُ وَرَبُهُ وَيُصْبِحُ وَقَدْ مَاتَ يَسْتُرهُ وَرَبُهُ وَيُصُبِحُ وَلَا اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَيُصَالِ عَمَلًا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَيُصَالِحُونَ وَاللهُ عَنْهُ وَيُصَالِحُونَ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَمْلًا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَيْلُولُ عَمْلُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ال

حضرت ابوہریرہ دی گئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: میری ساری امت معانی کے قابل ہے سوائے اُن لوگوں کے جو کھٹم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آ دمی رات میں کوئی براکام کر نے والے ہوں گے۔ اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آ دمی رات میں کوئی براکام کر ہے اور پھر میچ کو باوجوداس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالد یا (اسے لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دیا) وہ کیے قلانے! میں نے گذشتہ رات فلاں فلاں (غلط) کام کیا تھا۔ عالا تکہ اس نے رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کردی تھی اور یہ شرح کووہ پردہ ہٹار ہا ہے جو (روات ) اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈال دیا تھا۔ (ہناری)

﴿ 47 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ وَهُ عَنْ آلِكُ عَنْ آلِكُ النَاسِ وَمَ: ٦٦٨٣ النَّاسُ فَهُوَ آهْلَكُ النَاسِ وَمَ: ٦٦٨٣

حضرت ابو ہرمیرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی شخص میہ کے کہ لوگ تباہ ہوگئے تو وہ مخص ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے ( کیونکہ یہ کہنے والا دوسروں کو تقیر سمجھنے کی وجہ سے تکٹیر کے گناہ میں جتلاہے )۔

(مسلم)

﴿ 48 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: تُوقِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَعْنِي وَجُلًا وَ لَا تَدْرِى، فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ أَوْ رَجُلًا: أَبْشِرْ بِالْحَبَّةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنَيْهِ أَوَ لَا تَدْرِى، فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ أَوْ بَعْمَا لَا يَعْنِيْهِ أَوْ بَعْمَا لَا يَعْنِيْهِ أَوْ بَعْمَا لَا يَعْنِيْهِ أَوْ بَعْمَا لَا يَنْقُصُهُ . (واه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب حديث من حسن اسلام الموسوقة: ٢٣١٦

حضرت انس بن ما لک ﷺ فر ماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو ایک

دوسر فے خص نے (مرحوم کو خاطب کر کے ) کہا جہیں جنت کی بشارت ہو۔ آپ سلی اللہ علیہ وہ اس فی سے ارشاد قر مایا: یہ بات تم کس طرح کہدر ہے ہو جبکہ حقیقت حال کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس خص نے کوئی الیں بات کہی ہوجو بے فائدہ ہو یا کسی الیں چیز میں بخل کیا ہو جو دیے جانے کے باوجود کم نہیں ہوتی (مثل علم کا سکھا نایا کوئی چیز عاریۂ ویٹایا اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں مال کاخرج کرنا کہ ریعلم اور مال کو کم نہیں کرتا )

فانده: حدیث شریف کا مطلب بیه کئی کے جنتی ہونے کا علم لگانے کی جرأت نہیں کرنی جا ہے البتد اعمال صالحہ کی وجہ سے امیدر کھنی جاسے۔

﴿ 49 ﴾ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: كَانَ شَدَّادُ بْنُ اَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِيْ سَفَرَ فَ نَعْبَتْ بِهَا، فَانْكُرْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا تَكَلَّمْتُ فَخَنْوَلَ مَنْ فِلَا تَحْفَظُوْهَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا تَكَلَّمْتُ فِي مَنْ مُنْ أَسْلَمْتُ اللهِ فَقَالَ : مَا تَكَلَّمْتُ مِهَا مُنْهُ اَسْلَمْتُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَازْمُهَا عَيْرُ كَلِمَتِي هَذِهِ فَلاَ تَحْفَظُوْهَا عَلَى وَاحْفَظُوْ مَا اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِذَا كَنَوَ النَّاسُ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةَ فَاكْيِزُ وَاللهُ مَا أَوْلَ لَكُمْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِذَا كَنَوَ النَّاسُ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةَ فَاكْيِزُ وَا هُولِي اللهُ عَلَى الدَّشَاتُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى الرَّشْدِ، وَاسْتَلُكَ هُلُوا اللهُ عَلَى الرَّشْدِ، وَاسْتَلُكَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّاسُ اللهُ عَلَى الرَّشْدِ، وَاسْتَلُكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت حمان بن عطية فرماتے بين كه حضرت شداد بن اوس في ايك سفر بين سقدايك جمد برا و و و الا اورائ في الله و ا

لِسَانًا صَادِقًا، وَاَسْتَلُك مِنْ خَيْرِمَا تَعْلَمُ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَاَسْتَغْفِرُك لِمَا تَعْلَمُ إِنَّك اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. "

ترجمہ: یااللہ میں آپ سے ہرکام میں ثابت قدمی اور شدو ہدایت پر پختگی مانگاہوں اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگاہوں اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگاہوں اور آپ سے ( کفروشرک سے ) پاک دل کا سوال کرتاہوں اور آپ سے پچی زبان کا سوال کرتاہوں اور آپ کے علم میں جتنے زبان کا سوال کرتاہوں اور آپ کے علم میں جتنے شریب اسے مانگاہوں اور آپ کے علم میں جتنے شریب ان سے پناہ مانگاہوں اور میرے جتنے گناہوں کو آپ جانتے ہیں میں آپ سے ان تمام گناہوں کی مغفرت جا ہتاہوں۔ بیشک آپ ہی غیب کی تمام باتوں کو جائے والے ہیں۔

## مراجع

دارالفكر، بيروت اتحاف السادة لمحمد بن محمد الزبيدي دار احياء التراث العربي بيروت داراحياء التراث العربي دار احياء التراث العربي الفاروق الحديثة، القاهرة قدى كتب خاند كراجي دار الحديث، القاهرة معددالكيل بكراحي ميرفز كتب خانه الجمن غدام الدين ، لا بور اداره اسملاميات الأجور تاج کمپنی کراچی داراحياء التزاث العربي مطبع الملك فهد دار المعرفة بيروت دار الكتب العلمية بيروت دار الرشيد، سوريه مكتبه دار العلوم كواچي دار الكتب العلمية دارالكتب العلمية دار الفكر دار الفكر

ارشادالساري لشرح البخاري للقسطلاني المتوفى ٢٣ ه. الاستيعاب لابن عبدالبر الاصابة للعسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ اقامة الحجة لعيد الحي الكهنوي المتوفى ٣٠٣ اهـ انجاح الحاجة للمجددي المتوفي ٢٩٥ ١هـ البداية والنهاية لابن كثير المتوفى ١٩٤٧هـ بذل المجهود في حل ابي داؤد للسهارنفوري المعوفي ٣٣٢ إهـ بهان القرآن مولا ناحمه أشرف على تفانوي رحمه الله تزجمه مولانا احمعلى لأجوري رحمه الله ترجمان السنة بمولانا بدرعالم ميرهي رحمدالله ترجمه مولانا شاه رقيع الدين ومولانا فتخ خال جالندهم ي رحمه الله التوغيب والتوهيب للمنذرى المتوفى ٢٥ ١ هـ تُفسير عثماني مولانا شبير احمد عثماني رحمه الله تفسير القرآن العظيم لابن كثير المتوفى ١٩٢٧هـ التفسير الكبير للرازى تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني المتوفى ٥٢ ٨٥ هـ تكملة فتح الملهم مولانا محمد تقي عثماني تنزيه الشرويعة المرفوعة للكناني المتوفى ٩٢٣ هـ تهذيب الاسماء واللغات للنووي المتوفي إكا إه تهذيب الكمال في اسماء الرجال للمزى المتوفى ٢٢٢٨هـ جامع الاحاديث للسيوطي المتوفى إ إ ٩ هـ

دار الفكر دار الكتب العلمية دارالباز، المكة المكرمة دار الفكر دارالعلوم الحديثة، بيروت دار الفكر دارالفكر دارالعلم للملايين، بيروت دار احياء التراث العربي قديمي كتب خانه دار ألمعرفة مكتبة الرشد الرياض المكتب الاسلامي بيروت مكتبه دار الباز ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراجي دار الكتب العلمية مكتبة نزار مصطفى الباز المكة المكرمة مؤسسة الرسالة: بيروت المكتب الاسلامي

جامع الاصول لابن اثير الجزري المتوفي ٢٠١ هـ جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر الجامع الصحيح للترمذي المتوفى ٢٧٩هـ الجامع الصغير للسيوطي المتوفى إ 1 9 هـ جامع العلوم والحكم لابن الفرج حلية الاولياء لابي نعيم المتوفى و٣٣٠ هـ الدرر المنتثرة للسيوطي المتوفى إ 9 1 هـ فخيرة الحفاظ للحافظ محمد ابن طاهر المتوفى ٤٠٥ هـ دار السلف، رياض الرائد لجبران مسعود الروض الانف، للسهيلي المتوفي ١٨١هـ سنن الدارمي المتوفي ٢٥٥ هـ السنن الكبري للبيهقي المتوفي ٥٨٨ مه شرح سنن ابي داؤد للعيني المتوفي ١٥٥٨ هـ شرح السنة للبغوى المتوفى ١٦هـ شرح السنوسي للامام محمد سنوسي المتوفي ٩٩٨هـ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح للطيبي المتوفى ٢٣٣هـ الشذرة في الاحاديث المشتهرة لابن طولون المتوفي ٩٥٣ هـ دار الكتب العلمية شعب الايمان للبيهقي المتوفي ٢٥٨ هـ الشمائل المحمدية للترمذي المتوفى و ٢٤ هـ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المتوفى وساكه

صحيح ابن خزيمه المتوفى ا اسه

داراحياء التراث العربي دار احياء التراث العربي دار الكتب العلمية دارالكتب العلمية مكتبه مدينه، لاهور مكتبة الشيخ، كراچي مؤسسة الرسالة دار الفكر دار الكتب العلمية مكتبة حلبي، بمصر دار احياء التراث العربي المكتبة التجارية، مكة محمد سعید اینڈسنز ، کر اچی دار احياء التراث العربي مكتبدرشيديه براحي داربيروت للطباعة والنشر ادارة تاليفات اشرفيه،ملتان دار الكتب العلمية مكتبة دارالايمان المدينه المنوره مكتبة الرشد، رياض

صحيح البخارى بشرح الكرماني للبخارى صحيح مسلم بشرح النووى المتوفى ٢٤٢ هـ عارضة الاحوزي بشرح الترمذي لابن العربي المتوفي ٢٣٥هـ العلل المتناهية في الاحاديث الواهية لابن الجوزي عمدة القارى شرح البخاري للعيني المتوفى ١٥٥٨ هـ عمل اليوم والليلة لابن السنى المتوفى ٣٦٣هـ عمل اليوم والليلة للنسائي المتوفي ٣٠٣ هـ عون المعبود لا بي الطيب مع شوح ابن قيم غريب الحديث لابن الجوزى المتوفى 4 9 هـ فتح البارى بشوح البخارى لابن حجو العسقلاني الفتح الرباني لترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني فيض القدير شرح جامع الصغير للمناوى المتوفى اسم ايه دارالباز قواعد في علوم الحديث مو لانا ظفر احمد عثماني المتوفي ٣٩٢ إهـ شركة العبيكان للنشر الرياض الكاشف للذهبي المتوفي ٢٨٨هـ كتاب الموضوعات لابن الجوزى المتوفى 44 هـ كشف الخفاء للعجلوني المتوفى ٢٢١ اهد كشف الرحمان مولانا احرسعيد دبلوي رحمه اللد لسان العرب لجمال الدين المتوفى الكه لسان الميزان في اسماء الرجال لابن حجو اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة للسيوطي مجمع بحار الانوار للشيخ محمد طاهر المتوفي ٢٨١ هـ مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي

دارالفكر المركز العربي للثقافة بيروت المكتبة الاثرية باكستان كمتنيدا بداد وبدلمان دار المعرفة دار القبلة، جده دار الفكر موسته الرسالة دار الجيل بيروت دار الكتب العلمية المكتب الاسلامي بيروت قديمي كتب خانه كراچي دارالمعرفة بيروت الجنان للطباعة والنشربيروت ادارة القرآن، كراچي المكتب الاسلامي دارالباز دار الاشاعت المكتبة البنورية، كراجي داراحياء التراث العربي ادارة القرآن، كراچي دفتر نشر فرهنگ اسلامي ايران

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي المتوفى ٢٠٠٨هـ مختار الصحاح لابي بكر الرازى مختصر سنن ابي داؤد للمنذري المتوفي ٢٥٢ هـ موقاة المفاتيح لملاعلي قارى المتوفى الااله المستدرك على الصحيحين للحاكم المتوفي ٥٠٥ هـ مسند ابي يعلى الموصلي المتوفي <u>4 • س</u>ه مسند الامام احمد بن حنبل المتوفى ٢٣١هـ مستد الامام احمد بن حنبل المتوفى ١ ٢١٠هـ المسند الجامع لجماعة من العلماء مستد الشافعي المتوفي ٢٠٢ هـ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي المتوفى كساكه مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي مصابيح السنة للبغوى المتوفى ٢١٥ هـ مصباح الزجاجة لابي بكر الكناني المتوفى ١٨٢٠هـ مصنف ابن ابي شيبه المتوفى ٢٣٥ هـ المصنَّف لعبد الرزاق المنوفي إ ٢١ هـ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للعسقلاني مظاهر حق معارف السنن للشيخ البنوري المتوفى 2991هـ معجم البلدان لعبد الله البغدادي المتوفى ٢٢٢ هـ المعجم الكبير للطبراني المتوفي ٢٠٢٠هـ المعجم الوسيط لجماعة من المتقدمين

سهيل اكيلمي، لاهور مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد الباقي دارالباز للنشروالتوزيع المقاصد الحسنة للسخاوي المتوفى ٩٠٢ هـ دارالمشرق،بيروت المنجد في اللغة للويس معلوف موسوعة الاحاديث والآثار الضعيفة لجماعة من العلماء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع دار السلام، رياض موسوعة الحديث الشريف للكتب الستة المكتبة الاثرية الموضوعات الكبرى لملاعلي قارى المتوفى اسلام تورجر ، کراچی موطأ الإمام مالك المتوفى 149هـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي المتوفى ٢٨٨هـ المكتبة الاثرية اساعيليان واميان النهاية لابن الجزرى المتوفى ٢٠٢ هـ مكتبة دارالبيان، دمشق الوابل الصيب لابن قيم الجوزية المتوفى ا 22 ف

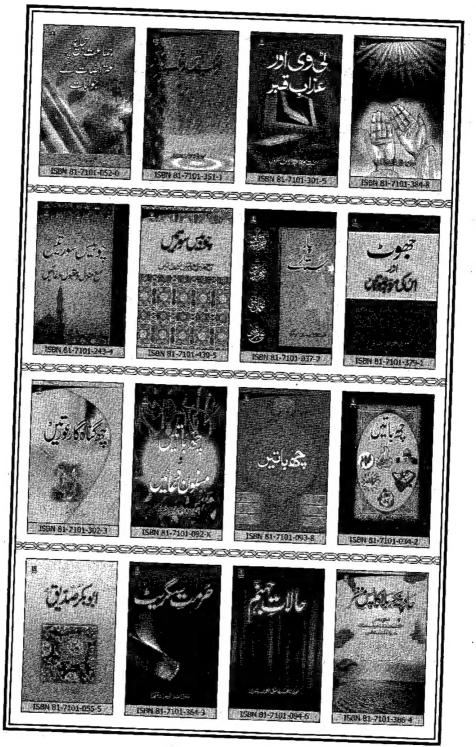